





www.minhajusunat.com الله الله المن اله المن الله المن ال واللعمالية المنظمة المنابع المنظمة الم و اللع من داللع من دالله من داللع من دالله من دا واللع المنه كاللع المنه كالله كالله المنه كالله كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله واللعدالية المرابع الم كالله المالية الرابع المرابع المراب

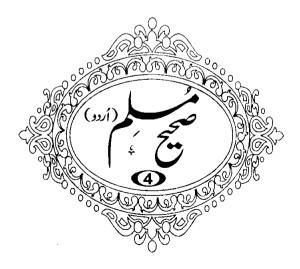

©جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں سلسله مطبوعات دارالعلم نمبر 204

نام كتاب : صحيح بالم

ناليف : البُحِينُ لم بن جاج قشرى نيثا يُوريُ الله

ترجمه : يوميخر تدخيل مسلطان ممود جلاليوري

بلد : چهارم

ناشر : دارانعلم، ممبئ

طابع : محمدا كرم مختار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : ۱۹۰۵ء

مطبع : بھاوے پرائیویٹ کمبیٹر ممبیک



#### PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

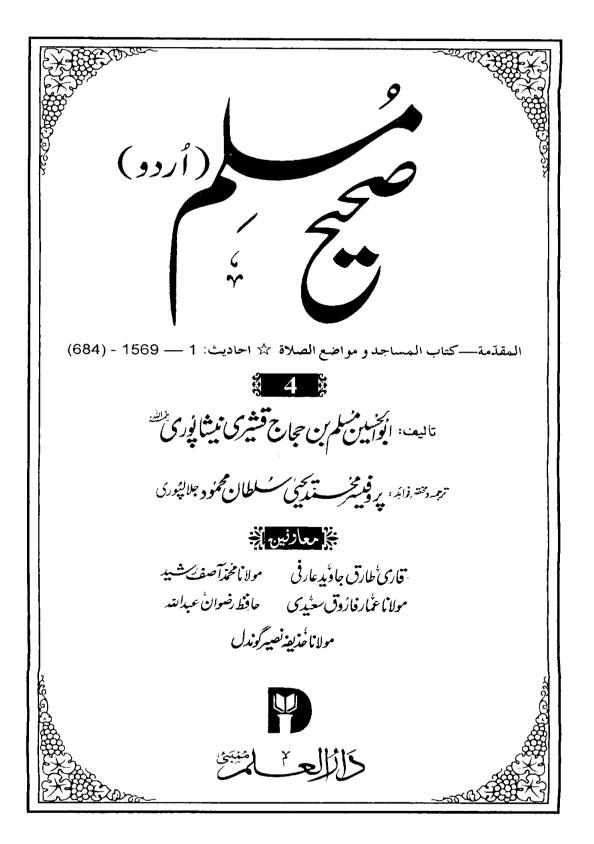



الله كے نام سے شروع كرتا ہول جونها يت مهربان ، بهت رحم كرنے والا ہے



''اے ایمان والو!اللّٰد کا حکم مانواوراس کے رسول کا حکم مانواور(ان کی خلاف ورزی کر کے) اینے اعمال کوضائع مت کرو۔'' (محمد 33:47)

## ارشاد بارى تعالى

فَاحْ اللهُ وَيَغِفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرْ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ ورَاقِلْكُونِ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللهُ ورَاقِلْكُونِ اللهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِي اللهُ وَاللّهُ ولِي الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلَيْنُ عَنِي مُوسِدِي مِنْ اللَّهُ عَنِي مُوسِدِي مِنْ اللَّهُ عَنِي مُنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْ مُن اللَّ عَنْ مُن اللَّهُ عَنْ مُن اللَّهُ عَنْ مُن اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُن اللَّهُ عَلَيْ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ مُن اللَّهُ عَنْ مُن اللَّهُ عَنْ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلْ مُن اللَّهُ عَلْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونِ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونِ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّ عَلْمُ عَلَّ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُونِ مِن اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونِ مُنْ عَلِي مُنْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُونِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِن اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونِ مُنْ عَلَيْكُونِ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلِي عَلَيْكُونِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلَيْكُونِ مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونِ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِن اللّهُ عَلَيْكُونِ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ اللَّا عَلِي عَلَيْكُونِ مِنْ عَلِي مِنْ اللَّهُ عَلِي مِنْ عَلِي مَا عَلِي مُنْ عَلّ

"کہددیجے: اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو،اللہ تم سے محبت کرے گا اور تہہارے گناہ بخش دے گا اوراللہ بے حد بخشنے والا،نہایت مہربان ہے۔" (آل عمر ان 31:3)

# فهرست مضامین (جلد چهارم)

|    | شکارکرنے، ذبح کیے جانے والے اوران جانوروں کا ہ<br>جن کا گوشت کھایا جاسکتا ہے |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| -  | باب: سدھائے ہوئے کوں اور تیراندازی کے ذریعے                                  | ١- بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَالرَّمْيِ         |
| 31 |                                                                              |                                                                    |
|    | باب: جب شکار غائب (گم) ہوجائے، پھراسے پالے                                   | ٢- بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ               |
| 36 | (تو کیا حکم ہے؟)                                                             |                                                                    |
|    | باب: کچلوں والے ہر درندے اور پنجوں سے شکار کرنے                              | ٣- بَابُ تَحْرِيمٍ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ          |
| 37 | والے ہر پرندے کو کھانے کی ممانعت                                             | وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيْرِ                                |
| 40 | اً باب: سمندر کے مرے ہوئے جانور ( کھانے ) کا جواز                            | ٤- بَابُ إِيَاحَةِ مَيْتَاتِ البَحْرِ                              |
| 44 | باب: پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت                                       | ٥- بَابُ تَحْرِيمٍ أَكُلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ          |
| 50 | باب: گھوڑ وں کا گوشت کھانا جائز ہے                                           | ٦- بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ                         |
| 51 | باب: سانڈے کے گوشت کا جواز                                                   | ٧- بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ                                        |
| 59 | باب: ٹڈی کھانے کا جواز                                                       | ٨- بَابُ إِبَاحَةِ الجَرَادِ                                       |
| 60 | باب: خرگوش کھانا جائز ہے                                                     | ٩- بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ                                     |
|    | اب: شکار میں اور دشمن ( کونشانہ بنانے ) کے لیے کسی چز                        | ١٠- بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الإصْطِيَادِ        |
| 61 | ے مدد لینا جائز ہے اور کنگر مار نا مکروہ ہے                                  | وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ                                |
|    | اباب: اچھے طریقے سے ذیح اور قتل کرنے اور (چھری                               | ١١- بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ |
| 62 | کی) دھار تیز کرنے کا حکم                                                     | الشَّفْرَةِ                                                        |
| 63 | باب: جانوروں کو باندھ کر مارنے کی ممانعت                                     | ١٢- بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ البَهَائِمِ                         |
|    |                                                                              | •                                                                  |

لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ

|                                                        | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب: (پہلے مرحلے میں) جو بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، تھجور   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ہے ہویاانگور ہے (خمیر اٹھنے کے بعد )ای کا نام          | النَّخْلِ وَالْعِنْبِ، يُسَمَّى خَمْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شراب ہے                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اب: کھجوروں اور کشمش کو ملا کررس بنا نا مکروہ ہے       | ٥- بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إب: روغن زِفت مَلے ہوئے اور کدو سے بنے ہوئے،           | ٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مٹی کے سبز اور کھو کھلی لکڑی کے بنے ہوئے برتنوں        | وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| میں نبیذ بنانے کی ممانعت ( کی گئی تھی)، آج ہی          | الْبَوْمَ حَلَالٌ، مَّا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حلال ہے بشرطیکہ وہ نشہ آ در ندہوجائے                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب: ہرنشہآ ور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے           | ٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | حَرَامٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب: جس نے شراب کی اور اس (کے چینے) سے تو بہ           | ٨- بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نہیں کی اس کی سزا یہ ہوگی کہ آخرت میں وہ اس            | بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہے روک دی جائے گ                                       | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب: جونبیذ تیز اورنشه آورنه ہوگئی ہو، جائز ہے         | ٩- بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدُّ وَلَمْ يَصِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | مُسْكِرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب: دودھ پینے کا جواز                                 | ١٠- بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: نبیذ پینااور برتنوں کوڈھک کررکھنا                 | ١١- بَابٌ: فِي شُرْبِ النَّبِيٰذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب: مغرب کے بعد برتن کوڈھا تک دینا،مشکیزے کا منہ      | ١٢-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغُطِيَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باندھ دینا، (گھرکے) دروازے بند کر دینا، ان پر          | وَ إِيكَاءِ السُّفَاءِ وَ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللَّه كا نام پڑھنا، نيند كے وقت چراغ اور آگ بجھا دينا | تَعَالَى عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اوربچوں اور جانوروں کواندرروک لینامتحب ہے              | وَكَفُّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب: کھانے، پینے کے آواب اور احکام                     | ١٣-بَابُ آدَابِ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اب: کھڑے ہو کریانی پینا                                | ١٤-بَاتٌ: فِي الشُّرْبِ قَائِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب: کھڑے ہوکرز مزم (کا پانی) بینا                     | ١٥-بَابٌ: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إباب: پانی کے برتن کے اندر سانس لینا مکروہ ہے اور برتن | ١٦-بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سے باہر تین مرتبہ سانس لینامتحب ہے                     | التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | ے ہویا اگور ہے (خیرا شخے کے بعد) ای کا نام شراب ہے  اب: رغوروں اور شش کو طاکر رس بٹانا مکروہ ہے اب: رغن زفت ملے ہوئے اور کدو ہے جہ ہوئی، مٹی کے سز اور کھوکھی لکڑی کے جے ہوئے برتنوں مٹی کے سز اور کھوکھی لکڑی کے جے ہوئے برتنوں علال ہے بشرطیکہ وہ فشہ آور نہ ہوجائے باب: جمس نے شراب پی اور اس (کے پینے) ہے تو بہ باب: جو نہیز تیز اور فشہ آور نہ ہوگئی ہو، جا تر ہے باب: جو نہیز تیز اور فشہ آور نہ ہوگئی ہو، جا تر ہے باب: جو نہیز تیز اور فشہ آور نہ ہوگئی ہو، جا تر ہے باب: مغرب کے بعد برتن کو ڈھا تک دینا، مشکیز کے کا جواز باب: مغرب کے بعد برتن کو ڈھا تک دینا، مشکیز کے کا منہ الب: مغرب کے بعد برتن کو ڈھا تک دینا، مشکیز کے کا منہ اب نیز چیا اور ہا فوروں کو اندرروک لینا متحب ہے الدکانام پڑھنا، نیند کے وقت چراغ اور آگ جھا دینا اب کھڑ ہے ہوکر زمزم (کا پائی پینا باب: کھڑ ہے ہوکر زمزم (کا پائی پینا باب: کھڑ ہے ہوکر زمزم (کا پائی پینا |

١٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِذَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، إِيانِ ووده، بإني باكوني اورمشروب تقيم كرتے ہوئے وَنَحُوهِمَا، عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِيءِ ابتدا کرنے والے کی دائیں طرف سے شروع کرنا منتحب 148 ١٨-بَابُ اسْتِخْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ إِب: الْكَلِيل اوركَهَا فِي كَابِرْن عالمُ اور يَنْجِرُ جانِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، والے لقم کو جو ناپند چز لگی ہے، اسے صاف کر وَّكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لِاخْتِمَالِ كَوْنِ کے کھا لینے کا استحباب اور اس کو حاشنے سے سملے، بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذٰلِكَ الْبَاقِي. وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكْلُ که برکت اس میں ہوسکتی ہے، ہاتھ پونچھنا مکروہ بثلاث أصابع ہےادرسنت تین انگلیوں ہے کھانا ہے 150 ١٩- بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبَعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ إِلِبِ: الرَّمْهِان كَسَاتِهُ جَس كو بلايا كيا، اس كعلاوه صَاحِبُ الطُّعَام، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِب کوئی اور بھی پیھے چل بڑے تو وہ کیا کرے؟ الطَّعَام لِلتَّابِعِ کھلانے والے کی طرف سے، ساتھ آنے والے کے لیے احازت دینامتحب ہے 155 ٢٠- بَابُ جَوَاز اسْتِنْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَار مَنْ يَّنِقُ إِبِ: الرميز بإن كي رضامندي يراعماد بواوراس بات كا برضاه بللل ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا، یورا یقین ہوتو کسی اور کو اینے ساتھ اس (بلانے وَّاسْتِحْبَابِ الإجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَام والے) کے گھر لے جانا جائز ہے، اور کھانے پر اکٹھا ہونامتحب ہے 157 ٢١-بَابُ جَوَاز أَكُل الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكُل باب: شور به کھانا جائز ہے، کدو کھانامتحب ہے، دسترخوان الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا یر بیٹے لوگ جاہے مہمان ہوں، ایک دوسرے کے لیے ایٹار کریں بشرطیکہ کھانے (پر بلانے) والا وًّ إِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَه ذٰلِكَ صَاحِبُ اہے ناپیندنہ کرے 165 ٢٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْع النَّوى خَارِجَ التَّمْرِ، إلى: تَعْبُور كَمَا تِي وقت مُثْمَلِيال عليحده ركهناه مهمان كا وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَام، کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا کرنا، نیک مہمان وَطَلَبٍ دُعَاءٍ مِّنَ الْضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ إِلَى ہے دعا کی درخواست کرنا اور اس (مہمان) کی طرف ہے اس درخواست کوقبول کرنامستحب ہے 167 ٢٣-بَابُ أَكُلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ یاب: تازه تھجور کے ساتھ ککڑی کھاتا 168 ٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ إِباد كمان والي كا تواضع افتيار كرنامتحب باور

| 11 := |                                                          | فهرست مضامین                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 169   | اس کے میٹھنے کا طریقہ                                    |                                                                        |
|       | باب: کھانے میں شریک ساتھیوں کی اجازت کے بغیر             | ٢٥-بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَنَيْنِ      |
|       | ایک لقے میں دویا زیادہ تھجوریں ملا ( کر کھانے )          | وَنَحْوِهِمِاً فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ               |
| 169   | كىممانعت                                                 |                                                                        |
|       | باب: کھجوروں اور دوسری غذائی اشیاء کواپنے اہل وعیال      | ٢٦-بَابٌ: فِي إِذْخَالِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ         |
| 170   | کے لیے ذخیرہ کرنا                                        | لِلْعِيَالِ                                                            |
| 171   | باب: مدینه منوره کی تھجوروں کی فضیلت                     | ٢٧-بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ                                    |
|       | باب: کھمبی کی فضیلت اور اس کے ذریعے ہے آئکھ کا           | ٢٨-بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا              |
| 172   | علاج                                                     |                                                                        |
| 175   | باب: پیلو کے سیاہ کھل کی فضیلت                           | ٢٩-بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ                         |
|       | اب: سرکے کی فضیلت اور اس کوسالن کے طور پر استعمال        | ٣٠-بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ                       |
| 175   | كنا                                                      |                                                                        |
|       | باب: کہن کھانے کا جواز اور جو بڑوں سے بات کرنا           | ٣١-بَابُ إِبَاحَةِ أَكُلِ النُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ |
| 177   | حپاہے وہ بیاوراس جیسی (بودالی) چیز نہ کھائے              | خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكَهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ                 |
| 179   | ً باب: مهمان کی عزت افزائی اوراسے اپنی ذات پرتر جیح دینا | ٣٢-بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ                       |
|       | باب: کم کھانے میں بھی مہمان نوازی کرنا، دوآ دمیوں کا     | ٣٣-بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ    |
|       | · کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے اور اس طرح (تین کا        | طَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذُنِكَ            |
| 187   | چارکواورآگے)                                             |                                                                        |
|       | اب: مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات              | ٣٤-بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَي وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ       |
| 189   | آنتوں میں کھا تا ہے                                      | يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ                                        |
| 191   | اب: کھانے میں عیب نہیں نکالنا جاہیے                      | ٣٥-بَابٌ: لَا يُعِيبُ الطَعَامَ                                        |
| 193   | ' لباس اورزینت کے احکام                                  | ٣٧ - كتاب اللِّباس وَالزِّينَة                                         |
|       | باب: پینے (کھانے، کچھ رکھنے) وغیرہ کے لیے سونے           | ١- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ        |
|       | اور چاندی کے برتنوں کا استعال مردوں اورعورتوں            | فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ                |
| 195   | . دونوں پرحرام ہے                                        |                                                                        |

|     | باب: مردول اورعورتول کے لیے سونے اور جاندی کے              | ٢- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى     |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | برتنوں کا استعال حرام ہے، سونے کی انگوٹھی اور ریشم         | الرُّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى          |
|     | مردول پرحرام ہےاور عورتوں کے لیے جائز ہے،اگر               | الرَّجُلِ، وَ إِبَاحَتِهِ لِلنُّسَاءِ. وَ إِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ |
|     | عارانگشت سے زیادہ نہ ہوتو مرد کے لیے (لباس پر              | لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ                     |
| 196 | کسی نمایاں جگدگی ہوئی)علامت کے طور پر جائز ہے              |                                                                          |
|     | باب: مردول کے لیےریشم وغیرہ (کی مختلف اقسام) پہننا         | بَابُ نَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لِلرُّجَالِ           |
| 201 | وام                                                        |                                                                          |
|     | باب: خارش ما اس طرح کے سی اور عذر کی بنا پر مرد کے         | ٣- بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ        |
| 213 | ليےریشم پہننا جائز ہے                                      | حِكَّةٌ أَوْ نَحْوِهَا                                                   |
|     | باب: مردول کے لیے گیروے رنگ کے کیڑے پہننے کی               | ٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُّبْسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ        |
| 215 | ممانعت                                                     |                                                                          |
| 216 | باب: دھاری دار کیڑے پہننے کی فضیلت                         | ٥- بَابُ فَضْلِ َلِيَاسِ الثُّيَابِ الْحِبَرَةِ                          |
|     | باب: کباس بہننے میں انکسار روا رکھنا،موٹے اور باسہولت      | ٦- بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالإقْتِصَارِ عَلَى               |
|     | کیڑے پہننا اور بچھونے وغیرہ کے لیے استعال                  | الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ              |
|     | کرنا، نیز بالوں کے بنے ہوئے (اونی) اور منقش                | وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ         |
| 217 | کپڑے پہننے کا جواز                                         | أغلام                                                                    |
| 219 | باب: کچھونوں( گڏوں) کےغلاف استعال کرنا جائز ہے             | ٧- بَابُ جَوَازِ اتُّخَاذِ الْأَنْمَاطِ                                  |
| 220 | باب: ضرورت سے زیادہ بچھونے اور لباس بنانا مکروہ ہے         | ٨- بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ            |
|     |                                                            | <b>وَاللَّبَاسِ</b>                                                      |
|     | باب: کنگبر کی بنا پر کپٹرا تھسیٹ کر چلنے کی ممانعت اور پیہ | ٩- بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ النَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدُّ مَا        |
|     | وضاحت کہ کپڑا اٹکانے کی جائز حد کیا ہے اور                 | يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ                          |
| 220 | متحب کیاہے؟                                                |                                                                          |
| 224 | باب: کپڑوں پر اِتراتے ہوئے اکڑ کر چلنے کی ممانعت           | ١٠-بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ         |
|     |                                                            | <u>مِيائِي</u>                                                           |
|     | باب: مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت،          | ١١-بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرُّجَالِ،                   |
|     | اسلام کے ابتدائی دور میں جو اس کا جواز تھا وہ              | وَنَشْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام               |

| 13 ==_ |                                                         | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225    | منسوخ ہوگیا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | باب: رسول الله المُعْلِمُ عِالله ي الكوشي ببنا كرتے تھے | ١٢-بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقِ نَّفْشُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | جس پر''محمہ رسول اللہ'' نقش تھا، آپ کے بعد وہ           | مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 227    | انگونمی آپ کے خلفاء نے پہنی                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | باب: رسول الله مُلَاثِمُ نے جب مجم (کے عکمرانوں) کی     | ١٣-بَابٌ: فِي اتَّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا، لَّمَّا أَرَادَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 229    | طرف خط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ نے انگوشی ہنوائی    | أَنْ يَّكْتُبُ إِلَى الْعَجَمِ<br>١٤-بَابُ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 230    | ہاب: (سونے کی) انگوٹھیوں کو پھینک دینا                  | ١٤-بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 231    | باب: حاندی کی انگوشی میں حبش کا عمینه                   | ١٥-بَابٌ: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 232    | باب: ہاتھ کی چھنگلی میں انگوشمی پہننا                   | The state of the s |
|        | باب: درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگل میں انگوشی پہننے  | ١٧-بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 232    | کی ممانعت                                               | تَلِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | باب: جوتے اور جوتے کی طرح کی چیزیں (موزے                | ١٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 234    | وغيره) پېټنامستحب ہے                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | باب: دا ئیں پاؤں میں پہلے جوتا پہننا اور بائیں پاؤں     | ١٩-بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْلَى أَوَّلًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ے پہلے جوتا تار نامتحب ہے اور ایک جوتا چین کر           | وَّالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرَى أَوَّلًا ، وَّكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 234    | چلنا مکروہ ہے                                           | نَعْلِ وَّاحِدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | باب: کیڑے میں بورے طور پر لیٹ جانا اور ایک ہی           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 235    | کپڑے کو کمرا درگھٹنول کے گرد باندھنے کی ممانعت          | فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | باب: چِت لیننا اور اس حالت میں ایک ٹانگ کو دوسری        | ٢١-بَابُ فِي مَنْعِ الْإَسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 236    | ٹانگ ( کھڑی کر کے اس) پر رکھنا ممنوع ہے                 | إِخْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | باب: چت لیٹے ہوئے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤل ہم             | ٢٢-بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الإَسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 237    | _ · · · • • ·                                           | الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأَخْرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | باب: مرد کے لیے زعفران سے رکھے ہوئے کیڑے مہننے          | ٢٣-بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 238    | کی ممانعت                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                         | ٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 239    | ہ، ساہ رنگ ہے رنگناممنوع ہے                             | وَّحُمْرَةٍ، وَّتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 14 === |                                                         | سلم هيج مسلم                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 239    | باب: بالول کورنگنے (کے معاملے) میں یہود کی مخالفت       |                                                                    |
|        | باب: جاندار کی تصویر بنانے اور جوفرش پر روندی نہ جار ہی | ٢٦-بَابُ تَحْرِيمٍ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ     |
|        | ہوں ان تصویر وں کو استعال کرنے کی ممانعت، نیز           | اتُّخَاذِ مَا فِيهِ صُوَرٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ         |
|        | په که جس گھر میں تصویریا کتا ہواس میں ملائکہ پیجال      | وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا       |
| 240    | داخل نہیں ہوتے                                          | يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ                      |
| 254    | باب: سفر مین گھنٹی اور کتا (ساتھ )رکھنے کی ممانعت       | ٢٧-بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ             |
| 254    | باب: اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار ڈالنا مکروہ ہے        | ٢٨-بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ     |
|        | باب: جانوروں کے منہ پر مارنے اور داغ کر منہ پرنشانی     | ٢٩-بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ،          |
| 255    | لگانے کی ممانعت                                         | وَوَسُمِهِ فِيهِ                                                   |
|        | باب: انسان کےعلاوہ حیوانوں کومنہ کےعلاوہ جسم کے کسی     | ٣٠-بَابُ جَوَازِ وَسُمِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرٍ |
|        | اور مصے پرنشانی ثبت کرنے کا جواز، زکاۃ اور جزیے         | الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ          |
|        | میں ملنے والے جانوروں کونشانی لگانا ( تا کہ وہ گم نہ    |                                                                    |
| 256    | ہوجائیں )متحب ہے                                        |                                                                    |
|        | باب: سرکے کچھ جھے کے بال مونڈنے اور کچھ کے باقی         | ٣١-بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ                                       |
| 258    | ر کھنے کی ممانعت                                        |                                                                    |
| 259    | باب: راستول میں بیٹھنے کی ممانعت اور رائے کاحق ادا کرنا |                                                                    |
|        |                                                         | وَ إِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ .                                  |
|        | باب: مصنوعی بال لگانے ،لگوانے والی ، گودنے ، گدوانے     | ٣٣-بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ،        |
|        | والی اور ابر دوک کے بال نو چنے ، نچوانے والی ، دانتوں   | وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ                 |
|        | کو کشادہ کروانے والی اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو         | وَالْمُتَنَمُّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ  |
| 260    | تبدیل کرنے والی کا (ابیاہر)عمل حرام ہے                  | اللهِ تَعَالَى                                                     |
|        | باب: کیڑوں میں ملبوس ننگی، (برائی کی طرف) مائل،         | ٣٤-بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ      |
| 266    | دوسروں کو ماکل کرنے والی عورتیں                         | الْمُمِيلَاتِ                                                      |
|        |                                                         | ٣٥-بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ،    |
| 266    | سے سیر ہوجانے والا ظاہر کرناممنوع ہے                    | وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ                                   |

| 15 × | فهرست مضامین × خبرست مضامین |
|------|-----------------------------|
|------|-----------------------------|

| 269 | معاشرتی آداب کا بیان                                     | ۲۸ کتاب الأداب                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: ابوالقاسم كنيت ركفنے كى ممانعت اور اچھے ناموں كا    | ١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأْبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا     |
| 270 | אַט                                                      | يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ                                             |
|     | اب: برے نام اور نافع ( نفع پہنچانے والا ) جیسے نام رکھنا | ٣- بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعِ |
| 275 | مکروہ ہے                                                 | وَّنَحْوِهِ                                                               |
|     | باب: برے ناموں کو اچھے ناموں کے ساتھ بدلنا اور برّہ      | ٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَغْيِيرِ الإسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ،          |
|     | (ہرطرح سے نیک) کا نام بدل کرزینب اور جو بر پیر           | وَّتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا    |
| 277 | جبیها نام رکھ لینامتحب ہے                                |                                                                           |
| 280 | باب: ''شہنشاہ'' کا نام اختیار کرنے کی ممانعت             | ٤- بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، أَوْ بِمَلِكِ       |
|     |                                                          | المُلُوكِ                                                                 |
|     | باب: نومولود کو ولا دت کے وقت تھٹی دلوانا اور اسے تھٹی   | ٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ           |
|     | دلوانے کے لیے کی نیک انسان کے پاس افعا کر                | وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ       |
|     | لے جانامتحب ہے، پیدائش کے دن اس کا نام                   | وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللهِ وَ إِبْرَاهِيمَ  |
|     | رکھنا جائز ہے، اس کا نام عبداللہ، ابراہیم یا جملہ        | وَسَاثِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ                  |
|     | انبیائے کرام بیل کے ناموں میں سے کسی کے نام              |                                                                           |
| 281 | پرر کھنامتحب ہے                                          |                                                                           |
|     | باب: جس کا بچہ نہ ہوا ہواس کے لیے کنیت رکھنے کا جواز     | بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَّمْ يُولَدُ لَهُ. وَكُنْيَةِ              |
| 285 | اور چھوٹے بیچے کی کنیت                                   | الصَّغِيرِ                                                                |
|     | باب: کسی اور کے بیٹے کو بیٹا کہنا جائز ہے اور (اگر)      | ٦- بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ |
| 285 | شفقت کے اظہار کے لیے ہوتومستحب ہے                        | لِلْمُلَاطَفَةِ                                                           |
| 286 | باب: اجازت طلب كرنا                                      |                                                                           |
|     | باب: اجازت طلب كرنے والے سے جب يو چھا جائے               | ٨-بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ          |
|     | '' کون'' ہے تو جواب میں (صرف)''میں'' کہنا                | هٰذَا؟                                                                    |
| 292 | مکروہ ہے                                                 |                                                                           |
| 293 | باب: کس کے گھر میں جھا تکنے کی ممانعت                    | ٩-بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ                           |

| 16 === |                                                                                      | صعیح مسلم مسلم                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 295    |                                                                                      | ١٠-بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ                                                                                                                                                                           |
| 297    | سلامتی اور شعت کا بیان                                                               | ٢٩ كتاب السلام                                                                                                                                                                                         |
| 299    | باب: سوار پیدل کواور کم لوگ زیاد ه لوگوں کوسلام کریں                                 | <ul> <li>١- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ</li> <li>عَلَى الْكَثِيرِ</li> </ul>                                                                                              |
| 299    | باب: رائے میں بیٹھنے کا ایک حق سلام کا جواب دینا ہے                                  | ٢- بَابُ مِنْ حَقُّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ                                                                                                                                       |
|        | باب: سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان                                    | ٣- بَابٌ مِّنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ                                                                                                                                         |
| 300    | پرق ہے                                                                               | sien sein it sein z till ist is                                                                                                                                                                        |
| 302    | باب: اہل کتاب کوسلام کرنے میں ابتدا کی ممانعت اور<br>ان کےسلام کا جواب کیے دیا جائے؟ | <ul> <li>٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ،</li> <li>وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ</li> </ul>                                                                            |
| 305    | ا اب : بچول کوسلام کرنامتحب ہے ۔<br>اباب: بچول کوسلام کرنامتحب ہے                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 200    | اب: (دروازے کا) پردہ اٹھانے یا اس طرح کی کسی اور                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 306    | ، ۱۰۰۰<br>علامت کواجازت کے مترادف قرار دینا جائز ہے                                  | مِنَ الْعَلَامَاتِ                                                                                                                                                                                     |
| 307    | باب: انسانی ضرورت کے لیے عورتوں کا باہر نکلنا جائز ہے                                | ٧- بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلِنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ                                                                                                                                           |
| 309    | باب: تنهائی میں اجنبی عورت کے پاس رہنے اور اس کے<br>ہاں جانے کی ممانعت               | الْإِنْسَانِ ٨- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا ٨-                                                                                                               |
| 30)    | ہی ہوئی ہوئی یک سے<br>اب: جوشخص اپنی ہوئ یا کسی محرم خانون کے ساتھ اکیلا ہو          | ٩- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُّوْيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ                                                                                                                               |
|        | تو وہ بدگمانی سے بچنے کے لیے دیکھنے والوں کو بتا                                     | وَّكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَّهُ، أَنْ يَقُولَ: لهٰذِهِ                                                                                                                                      |
| 311    | دے کہ بیفلاں ہے                                                                      | فُلَانَةُ، لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                      | ١٠-بَابُ مَنْ أَتْنَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ                                                                                                                                             |
| 312    |                                                                                      | فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ                                                                                                                                                                           |
| 313    | اس کی جگہ ہے اٹھانا حرام ہے                                                          | <ul> <li>١١-بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِهِ الْمُبَاحِ</li> <li>الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ</li> <li>١٢-بَابٌ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ</li> </ul> |
| 315    | ہ جب ہب رس میں ہوئے۔ عدب عدب سے روہ رمہ ہی<br>آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے   | 40                                                                                                                                                                                                     |

| 17 = | x                                                        | فهرست مضامین فهرست مضامین                                            |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | باب: مخنث کو (اس کی رشتہ دار ) اجنبی عورتوں کے پاس       | ١٣-بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء         |
| 316  |                                                          |                                                                      |
|      | باب: راستے میں سخت تھک جانے والی اجنبی عورت کو           | ١٤-بَابُ جَوَاز إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، إِذَا        |
| 317  | اپنے ساتھ سواری پر بٹھانے کا جواز                        | أَعْيَتْ، فِي الطَّرِيقِ                                             |
|      | باب: تیسرے آ دی کوچھوڑ کراس کی رضا مندی کے بغیر دو       | ١٥-بَابُ تَحْرِيمٍ مُنَاجَاةٍ الإثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ، بِغَيْرِ |
| 319  | آ دمیوں کی باہمی سر گوثی حرام ہے                         | رضَاهُ                                                               |
| 321  | باب: طب، بیاری اور دم کرنا                               | ١٦-بَاتُ الطُّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّفَى                             |
| 322  | باب: جادوكا بيان                                         | ١٧-بَابُ السَّحْرِ                                                   |
| 324  | اِباب: (رسول الله مَثَاثِيمُ كو) زہر دینے كا واقعہ       | ١٨-بَابُ السُّمُ                                                     |
| 325  | باب: مریض پردم کرنامتحب ہے                               |                                                                      |
|      | ا باب: پناہ دلوانے والے کلمات پڑھ کر اور پھونک مار کر    | ٢٠-بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ           |
| 328  | مریض کودم کرنا                                           |                                                                      |
|      | باب: نظر بد، پہلو کی جلد پر نگلنے والے دانوں اور زہر لیے | ٢١-بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ       |
| 330  | ڈنک سے (شفاکے لیے) دم کرنامتحب ہے                        |                                                                      |
|      | إباب: دم حمارُ میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں           | ٢٢-بَابٌ: لَا بَأْسَ بِالرُّفْي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ         |
| 334  | شرک نه ہو                                                |                                                                      |
|      |                                                          | ٢٣-بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّفْيَةِ بِالْقُرْآنِ   |
| 334  | اس پراجرت لینے کا جواز                                   | ٠ ٠ ٠<br>وَالْأَذْكَارِ                                              |
| 336  |                                                          | ٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْع يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ،         |
|      |                                                          | مَعَ الدُّعَاءِ                                                      |
| 336  | باب: نماز میں وسوے والے شیطان سے پناہ مانگنا             | ٢٥-بَابُ التَّعَوُٰذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ    |
| 337  | ا                                                        | ٢٦-بَابُ: لُكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَّاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي         |
| 343  | باب: زبردی دوائی پلانامکروہ ہے                           | ٢٧-بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ                          |
| 344  | باب: عود ہندی، یعنی کست سے علاج                          | ٢٨-بَابُ النَّدَاوِي بِالْغُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ       |
| 345  | باب: شونیز (زیره سیاه) سے علاج                           | ٢٩-بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                       |
|      | باب: آٹے وغیرہ سے بنایا ہوا زم حریرہ مریض کے دل کو       | ٣٠-بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لِّفُوَّادِ الْمَرِيضِ             |

Ø

| 18  |                                                       | سعیح مسلم محیح مسلم                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 347 | راحت پہنچانے والا ہے                                  |                                                                       |
| 348 | باب: شہد پلانے سے علاج                                | ٣١-بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ                               |
| 348 | باب: طاعون، بدفالی اور کہانت وغیرہ ( کا حکم )         | ٣٢-بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا         |
|     | باب کسی ہےخود بخو دمرض کا چٹ جانا، بدفالی،مقول        | ٣٣-ِبَابٌ: لَّا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا            |
|     | کی کھوپڑی ہے الو نکلنا، ماہِ صفر (کی نحوست)،          | صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ              |
|     | ستارول کی منزلوں کا بارش برسانا اور چھلاوہ، ان        | عَلَى مُصِحِّ                                                         |
|     | سب کی کوئی حقیقت نہیں اور بیار (اونٹوں) والا،         |                                                                       |
|     | (اپنے اونٹ)صحت منداونٹوں دالے (چرواہے)                |                                                                       |
| 356 | کے پاس نہلائے                                         |                                                                       |
|     | باب: بدشگونی، (نیک) فال اور ان چیز دل کا بیان جن      | ٣٤-بَابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ        |
| 360 | میں نحوست ہے                                          |                                                                       |
| 365 | باب: کہانت کرنااور کا ہنوں کے پاس جانا حرام ہے        | ٣٥-بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِنْيَانِ الْكُهَّانِ               |
| 369 | باب: کوڑھ دغیرہ کے مریف سے اجتناب                     | ٣٦-بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ                           |
| 370 | باب: سانپ اور دیگر حشرات الارض کو مارنا               | ٣٧-بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهِ                                |
| 378 | اباب: چھپکل کوتل کرنامستحب ہے                         | ٣٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ                                |
| 380 | باب: چیونی کو مارنے کی ممانعت                         | ٣٩-بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ                              |
| 381 | باب: بلی کو مارنے کی ممانعت                           | ٤٠-بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ                                  |
|     | باب: جن جانوروں کو مارا نہیں جاتا، انھیں کھلانے اور   | ٤١-بَابُ فَضْلِ سَفْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا    |
| 383 | پلانے کی فضیلت                                        |                                                                       |
| _   |                                                       | ٤٠ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها                                       |
| 385 | ****                                                  | ب الماري واليرك                                                       |
| 387 | باب: زمانے کو برا کہنے کی مماثعت                      | ١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ                               |
| 389 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               | ٢- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنْبِ كَرْمًا                       |
|     | باب: عبد، اَمَد، مولیٰ اور سید کے الفاظ کا صحیح اطلاق | ٣- بَابُ حُكْمٍ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ وَالْمَوْلَى |
| 391 | (استعال) کرنے کا حکم                                  | <b>وَالسَّ</b> يِّدِ                                                  |

| 19 ::: |                                                         | فهرست مضامین                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 393    | باب: ''میراننس خبیث ہو گیا'' کہنے کی کراہت              | <ul> <li>٤- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ: خَبْثَتْ نَفْسِي ;</li> </ul> |
|        |                                                         | ٥- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطَّيبِ ا                 |
|        | اورریحان(خوشبودار پھول یااس کی ٹہنی )اورخوشبو           | وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيبِ                                      |
| 393    | ( کاتخفہ )ردکرنا مکروہ ہے                               |                                                                                |
| 397    | شعروشاعری کابیان                                        | ٤١ كتابُ الشّغر                                                                |
|        | آباب: شعر سننا سنانا، شعر میں کہی گئی عدہ ترین بات، اور | بَابٌ: فِي إِنْشَادِ الْأَشْعَارِ وَبَيَانِ أَشْعَرِ الْكَلِمَةِ               |
| 399    |                                                         | وَذُمِّ الشَّغْرِ                                                              |
| 403    | باب: زدشیر(چوسر) کی حرمت                                | ١-بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ                                   |
| 405    | خواب کا بیان                                            | ٤٢ - كتاب الرَّوْيا                                                            |
|        | ً باب: (سچا)خواب الله کی طرف سے ہوتا ہے اور بینبوت      | بَابٌ: فِي كَوْنِ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِّنَ                |
| 406    |                                                         | النُّبُوَةِ                                                                    |
|        | اب: نبی مانینا کا فرمان:''جس نے خواب میں مجھے           | ١- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ             |
| 413    | دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا''                          | رَّ آنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَ آنِي                                         |
|        | باب: نیند کی حالت میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی      | ٢- بَابٌ: لَّا يُخْبِرُ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ            |
| 415    | کسی کوخبر نه دے                                         |                                                                                |
| 416    | باب: خواب کی تعبیر                                      | ٣- بَابٌ: فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا                                             |
| 419    | أباب: نبي من تينير كاخواب                               | ٤- بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ                                                  |
| 425    | انبیائے کرام پیپلز کے فضائل کا بیان                     | ٤٣ - كتاب الفضائل                                                              |
|        |                                                         | ١- بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ                     |
| 430    | آپ کو تچر کا سلام کرنا                                  | عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ                                                   |
| 431    | ا باب: ہمارے نبی مُناقِیْنِ کی تمام مخلوقات پر فضیلت    | ٢- بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ                     |
| 431    | ، باب: نبی منافظ کے معجزات                              |                                                                                |
|        | باب: آپ ملائیل کا اللہ تعالیٰ پر تو کل اور اللہ کی طرف  | ٤- بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَعِصْمَةِ اللهِ تَعَالَى           |

| 20 = |                                                        | سهيح سلم                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 436  | ہے تمام لوگوں ہے آپ کا تحفظ                            | لَهُ مِنَ النَّاسِ                                                        |
|      | باب: نبی اکرم مُلاثین کو جس ہدایت اور علم کے ساتھ      | ٥- بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُلْى        |
| 438  | مبعوث کیا گیااس کی مثال کا بیان                        | وَالْعِلْمِ                                                               |
|      | باب: آپ مُلَّيْظُم كي اپني امت پر شفقت اور جو چيز ان   | ٦- بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي                |
|      | کے لیے نقصان دہ ہے انھیں اس سے دورر کھنے کے            | تَحْذِيرِهِمْ مُمَّا يَضُرُّهُمْ                                          |
| 438  | ليے آپ مُافِيلُم کی سرتو ژکوشش                         |                                                                           |
| 440  | باب: نبى مُلَّقِيْمُ كاخاتم لنبيين مونا                | ٧- بَابُ ذِكْرِ كُوْنِهِ يَتَلِيْعُ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ                  |
|      | باب: جب الله تعالی کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرما تا ہے | ٨- بَابٌ: إِذَا أَرَادَ اللهُ نَوَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا |
| 442  | تواس (امت) کے بی کوان سے پہلے اٹھالیتا ہے              | قَبْلَهَا                                                                 |
| 443  | باب: ہمارے نبی نگافی کا حوض اور اس کی خصوصیات          | ٩- بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيُّنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ                        |
|      | باب: آپ ناللہ کا بیامزاز کہ فرشتوں نے بھی آپ ناللہ     | ١٠-بَابُ إِكْرَامِهِ ﷺ بِقِتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ ﷺ                  |
| 456  | کی معیت میں جنگ کی                                     |                                                                           |
| 456  | باب: آپ نگافیظ کی شجاعت                                | ١١-بَابُ شُجَاعَتِهِ بَيْلِيْقَ                                           |
| 457  | باب: آپ مُنَافِيْكُم كَى سخاوت                         |                                                                           |
| 458  | باب: آپ مَلَاثِيمُ كاحسن اخلاق                         | ١٣-بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ ﷺ                                                |
| 460  | باب: آپ مَنْ اللَّهُ كَلَّى جودوسخا                    | ١٤-بَابٌ: فِي سِخَائِهِ بَيْكِيْ                                          |
|      | باب: آپ تُلَيِّمُ كى بچول اور عيال پر شفقت، آپ كى      | ١٥-بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ،           |
| 463  | تواضع اوراس كى فضيلت                                   | وَفَضْلِ ذُلِكَ                                                           |
| 466  | باب: رسول الله مَنْ اللَّهُمْ كَي شدتِ حيا             | ١٦-بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ ﷺ                                             |
| 468  | باب: آپ تافیر کاتبهم اور حسن معاشرت                    |                                                                           |
|      | باب: عورتوں کے لیے آپ مُلاطِئ کی رحمہ کی اور ان کے     | ١٨-بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ النِّسَاءَ وَأَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ           |
| 468  | ساتھەزى برہنے كاھكم                                    |                                                                           |
|      | باب: آپ الله الله كالوكول عقرب، ان كا آپ سے            | ١٩- بَابُ قُرْبِهِ ﷺ مِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ                  |
| 470  | برکت حاصل کرنااوران کے لیے آپ مَلَّاثِیمٌ کی تو اضع    | وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ                                                      |
|      | باب: آپ نافی کا گناموں سے دور رہنا، جائز کاموں         | ٢٠-بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْأَثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ      |
|      | میں آسان ترین کام کا انتخاب فرمانا اورمحرمات کی        | أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ |

| 21 _ |                                                                 | فهرست مضالین                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 471  | خلاف درزی پراللّه کی خاطرانتقام لینا( حدود نافذ کرنا)           |                                                                       |
|      | اب: آپ مُلَيْمً (کے جسم مبارک) کی خوشبو، ہاتھ ک                 | ٢١-بَابُ طِيبِ رِيجِهِ ﷺ وَلِينِ مَسُّهِ، [وَالتَّبَرُّكِ إِ          |
| 473  | ملائمت اورآ پ کے چھوانے کا تبرک                                 | بِمَسْحِهِ]                                                           |
|      | باب: آپ مُلافِیْم کے کسینے کی خوشبواوراس سے برکت کا             | ٢٢-بَابُ طِيبِ عَرَقِهِ ﷺ، وَالتَّبَرُّكِ بِهِ                        |
| 474  | حصول                                                            |                                                                       |
|      | باب: مصند میں اور جب آپ مُلْقِیْم کے پاس وحی آتی اس             | ٢٣-بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ         |
| 475  | وقت آپ کو پسینه آتا                                             |                                                                       |
|      | باب: آپ مُنْ فَيْمُ کے بال،آپ کی صفات حسنہ اورآپ کا             | ٢٤-بَابُ صِفَةِ شَعْرِهِ ﷺ وَصِفَاتِهِ وَحِلْيَتِهِ                   |
| 476  | حليهٔ مبارک                                                     |                                                                       |
|      | باب: نی اکرم نافینم کی صفات مبارکه اور میرکه آپ مُنافینم        | ٢٥-بَابٌ: فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ           |
| 477  | کا چیرهٔ انورتمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھا                  | النَّاسِ وَجْهُ                                                       |
| 478  | باب: نبی مُلْفِیْمُ کے بالوں کی ہیت                             | ٢٦-بَابُ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ .                                 |
| 479  | باب: نبي منافيظ كادبهن مبارك، دونون آئلهي اورايزيان             | ٢٧-بَابٌ: فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ    |
| 479  | باب: نبى اكرم مَالِيَّةُمُ كارنگ سفيدتها، چېرے پرملاحت تقى      | ٢٨-بَابٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيُضَ، مَلِيعَ الْوَجْهِ              |
| 480  | باب: آپ مَالْتِیْمُ کے سفید بال                                 | ٢٩-بَابُ شَيْبِهِ ﷺ                                                   |
|      | باب: نبی مُنْ الْقِیْمُ کی مهر نبوت، اس کی ہیئت اور جسد اطهر پر | ٣٠-بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ |
| 483  | اس کا مقام                                                      | جَسَدِهِ وَيُنْكُ                                                     |
|      | اب: آپ مُنْ اللِّهُ كَي عمر مبارك اور مكه اور مدينه مين آپ كا   | ٣١-بَابُ قَدْرِ عُمُرِهِ ﷺ وَإِفَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ     |
| 485  | تيام                                                            |                                                                       |
| 486  | باب: وفات کے دن نبی ٹاٹیٹا کی عمر کیائٹی؟                       | ٣٢-بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُبِضَ                        |
| 486  | اب: کمداور مدینه میں نبی مُلافیخ کتنا عرصه رہے؟                 | ٣٣-بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ           |
| 491  | باب: آپ نلفا کے اسائے مبادکہ                                    | ٣٤-بَابٌ: فِي أَسْمَائِهِ يَنْظِيْرُ                                  |
|      | اباب: الله تعالیٰ کے بارے میں آپ ٹاٹیٹ کاعلم اور شدید           | ٣٥-بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ             |
| 492  | خثیت رکھنا                                                      |                                                                       |
| 493  | باب: آپ مُلَاثِمُ ( كَ حَكم ) كا تباع واجب ٢                    | ٣٦-بَابُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ ﷺ                                        |
|      | إباب: آپ الله كل توقير اور آپ سے ايسے امور ك                    | ٣٧-بَابُ تَوْقِيرِهِ ﷺ، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا       |

## www.minhajusunat.com

| 23  |                                                                   | فهرست مضامین فهرست مضامین                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 566 | باب: حضرت سعد بن الى وقاص رُخْاتُونُا كے فضائل                    | ٥- بَابٌ: فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَّضِيَ                                                        |
|     |                                                                   | اللهُ عَنْهُ                                                                                                    |
| 572 | باب:   حفرت طلحدا ورحفرت زبیر براتنخهاکے فضائل                    | ٦- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللهُ                                                  |
|     |                                                                   | الْغَنْهُ الْعَنْهُ ا |
| 575 | باب: حضرت ابوعبیدہ بن جراح خاطئے کے فضائل                         | ٧- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ،                                                    |
|     |                                                                   | رَضِيَ اللهُ عَنْهُ                                                                                             |
| 576 | باب: حضرت حسن اور حضرت حسين ولاتنجناكے فضائل                      | ٨- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، رَضِيَ                                                       |
|     |                                                                   | اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                 |
| 578 | باب: نبی اکرم مُلَّیْنًا کے اہل بیت کے فضائل                      |                                                                                                                 |
|     | باب: حفزت زید بن حارثه اور ان کے بیٹے حفزت                        | ١٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ،                                            |
| 578 | اسامه زانشاك فضائل                                                | رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا                                                                                          |
| 580 |                                                                   | ١١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفُرٍ، رَّضِيَ                                                   |
|     |                                                                   | اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                 |
| 582 | باب: ام المومنين حفزت خديجه وتفاهاك فضائل                         | ١٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ                                                |
|     | :                                                                 | اللهُ تَعَالَٰ عَنْهَا                                                                                          |
| 586 | باب: ام المونين حفزت عائشه وي الشاك فضائل                         | ١٣-بَابٌ: فِي فَضَائِلِ عَائِشَةً، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،                                                        |
|     |                                                                   | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                            |
| 594 | اب: ام زرع کی حدیث کابیان                                         | ١٤-بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعِ                                                                            |
| 599 | اب: نبي كريم مُنْ لَقِيمًا كَى دختر حضرت فاطمه وَنَقَهًا كَ فضائل | ١٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةً، بِنْتِ النَّبِيِّ، رَضِيَ                                                  |
|     | İ                                                                 | اللهُ عَنْهَا                                                                                                   |
| 605 | باب: ام المومنين حفزت ام سلمه وتأفؤا كے فضائل                     | ١٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،                                                 |
|     |                                                                   | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                            |
| 606 | باب: ام المونين حضرت زينب بنت جحش والفاك نشائل                    | ١٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ                                                |
|     |                                                                   | اللهُ عَنْهَا                                                                                                   |
| 606 | ً باب: حضرت ام ایمن ب <sup>ا</sup> ناهٔ کے فضائل                  | ١٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                  |
|     |                                                                   | ١٩-بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أُمِّ أَنسِ بْنِ                                                      |
|     |                                                                   |                                                                                                                 |

## www.minhajusunat.com

| 24 === | صعیح مسلم مسلم مسلم محیح مسلم                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 608    | مَالِكِ، وَّ بِلَالِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿ وَعَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا                 |
| 609    | ٢٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ، باب: حفرت ايوطلح انصاري رُتَاتُؤكَ فَضَاكل                       |
|        | رَضِيَ اللهُ تَعَالَٰي عَنْهُ                                                                                              |
| 611    | ٢١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ بِبِابٍ: حَفْرَت بِلال رَاثِيْرُ كَفْضَائِل                        |
|        | ٢٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَّأُمِّهِ، باب: حضرت عبدالله بن معود اور ان كي والده والثباك        |
| 612    | رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا                                                             |
|        | ٢٣- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وِّجَمَاعَةِ مِّنَ أَبِا: حفرت الى بن كعب وللمؤاور انصار كي ايك جماعت       |
| 618    | الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                        |
| 620    | ٢٤-بَابٌ: مَّنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ إِب: حَفْرِت سَعَدَ بْنَ مَعَا وَ وَالشؤاكِ فَضَاكُل |
| 622    | ٢٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةً، سِمَاكِ بْنِ أَباب: حفرت ابود جانه اك بن فرشه والفَّاك فضائل                    |
|        | خَرَشَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                                                                                     |
|        | ٢٦-بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَباب: حفرت جابر وَالتَّوَاكِ والدحفرت عبدالله بن عمرو            |
| 622    | حَرَامٍ، وَّالِدِ جَابِرٍ، رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِين رَامٍ وَالْثُواكِ فَضَائِل                                |
| 624    | ٢٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ . إباب: حفرت جليبيب رُفَاتُواكِ فَضَاكُل                       |
| 625    | ٢٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٌّ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ بَابِ: ﴿ فَرْتَ الْبُووْرِ وَالنَّوْ كَفْفَاكُل              |
| 634    | ٢٩-بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ أَباب: حفرت جرير بن عبدالله وللشؤك فضائل                       |
|        | اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                                                                                                      |
| 636    | ٣٠-بَاتٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبِدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، دَّضِيَ إباب: حفرت عبدالله بن عباس والشخاك فضاكل                     |
|        | اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                            |
| 637    | ٣١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، دَضِيَ إِلْب: حفرت عبدالله بن عمر في شِهَا كفاكل                       |
|        | اللَّهُ عَنْهُمَا                                                                                                          |
| 638    | ٣٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبابِ: حفرت انس بن ما لك رُلَّتُن كفائل               |
| 641    | ٣٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، دَّضِيَ أَبابٍ: حضرت عبدالله بن ملام والنَّؤ كفاكل                    |
|        | الله عَنْهُ                                                                                                                |
| 645    | ٣٤-بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتِ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ باب: حفرت صان بن ثابت ولَّاثُؤَ كَ فَعَاكُل                 |
| 651    | ٣٥-بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَمِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، رَضِيَ إِباب: حفرت ابو ہربرہ دوی ڈٹائٹؤ کے کچھ فضائل              |
|        |                                                                                                                            |

| <b>2</b> 0 — |                                                                        | ٣٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                        | اللهُ عَنْهُ                                                      |
|              | باب: حضرت حاطب بن الي بلتعه اور ابل بدر رُمَالُهُمُ کے                 | ٣٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ  |
| 655          |                                                                        | بَدْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                     |
|              | باب: اصحاب شجره، لعني بيعت رضوان كرنے والول مؤاثثة                     | ٣٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ           |
| 657          | کے فضائل                                                               | بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                      |
|              | باب: حضرت ابوموی اشعری اور حضرت ابوعامر اشعری واشخها                   | ٣٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي عَامِرٍ            |
| 658          | کے فضائل                                                               | الْأَشْعَرِيَّيْنِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا                        |
|              | باب: قبیلهُ أشُعر سے تعلق رکھنے والے صحابہ وَمَالَتُمُ کے              | ٣٩-بابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ |
| 661          | فضاكل                                                                  |                                                                   |
| 662          | ا باب: حضرت ابوسفیان صخر بن حرب والفیؤ کے فضائل                        | ٤٠-بَابٌ: مُنْ فَضَائِلِ أَبِي شُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ              |
|              |                                                                        | حَرْبٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ                                      |
|              |                                                                        | ٤١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْبَنِ أَبِي طَالِبٍ،          |
| 663          | عميس والنفا اوران كى كشتى والول كے فضائل                               | وَّأَشْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَّأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ، رَضِيَ     |
|              | :                                                                      | الله عنهم                                                         |
|              |                                                                        | ٤٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَبِلَالٍ وَّصُهَيْبٍ،        |
| 665          | فضائل                                                                  | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                            |
| 666          | 'باب: انصار ٹو اُنڈِم کے فضائل                                         | ٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ    |
| 668          | باب: انصار ٹنائیئی بہترین گھرانے                                       | ٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ    |
| 672          | باب: انصارے حسن معاشرت                                                 | ٤٥-بَابٌ: فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ        |
|              | -                                                                      | عُنَّهُمْ                                                         |
| 672          | اً باب: ہوخفاراوراسلم کے لیےرسول اللہ ٹاٹلیٹر کی وعا                   |                                                                   |
|              | باب: غفار، ائلم، جهینه، اشجع، مزینه، تمیم، دوس اور مط                  | ٤٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ غِفَارٍ وَّأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةً        |
| 675          | ئے فضائل                                                               | وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةً وَتَمِيمٍ وَّدَوْسٍ وَّطَيِّءٍ            |
| 681          | باب: بهترین لوگ                                                        | ٤٨-بَابُ خِيَارِ النَّاسِ                                         |
| 681          | باب: قریش کی خواتین کے فضائل                                           | •                                                                 |
|              | باب: ني مَا يُؤَمُّ كا اللهِ صحابة كرام بن أَيَّنَهُ كو آيس مين بها كي | ٥٠-بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، رَضِيَ       |

| 26  |                                                      | محیح مسلم                                                               |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 684 | tt.                                                  | اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ                                                 |
|     | باب: نبی مُلَاثِیم کی بقاای ساتھیوں کے لیے اور آپ کے | ٥١-بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لَأَصْحَابِهِ،      |
| 685 | ساتھیوں کی بقاامت کے لیے امان کی ضامن تھی            | وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانُ لِّلْأُمَّةِ                              |
| 686 | باب: صحابه، تابعین اور تع تابعین کے فضائل            | ٥٢-بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ        |
|     |                                                      | الَّذِينَ يَلُونَهُمُ                                                   |
|     | باب: "'جولوگ اس وقت زنده بین،سوسال بعدان میں         | ٥٣-بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: "عَلَى رَأْسِ مِائَةِ              |
| 691 | ہے کوئی زندہ نہیں ہوگا'' کا مطلب                     | سَنَةٍ لَّا يَبْقَى نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ مِّمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ الْآنَ» |
| 694 | باب: صحابہ کرام دی این کو برا کہنا حرام ہے           | ٥٤-بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ            |
| 696 | باب: حفرت اولیں قرنی دانیؤ کے فضائل                  | ٥٥-بَابٌ: مُنْ فَضَائِلِ أُوَيْسِ الْقَرْنِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ     |
| 698 | باب: الل مصر کے متعلق نبی مُظَافِیْلُم کی وصیت       | ٥٦-بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ                         |
| 700 | باب: المل عمان کی فضیلت                              | ٥٧-بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ                                          |
| 700 | باب: قبیلهٔ ثقیف کا کذاب اور سفاک                    | ٥٨-بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَّمُبِيرِهَا                          |
| 702 | باب: اہل فارین کی فضیلت                              | ٥٩-بَابُ فَضْلِ فَارِسَ                                                 |
|     | باب: لوگ (ایسے) سواونوں کی طرح میں جن میں ایک        | ٦٠-بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «اَلنَّاسُ كَالِيلٍ مَّائَةٍ، لَّا تَجِدُ          |
| 703 | بھی سواری کے لائق نہیں ملتا                          | فِيهَا رَاحِلَةًۥ                                                       |



# ارشاد بارى تعالى

المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا

''اوروہ (محمد مَثَاثِیُّا اپنی) مرضی سے نہیں بولتے۔وہ وحی ہی تو ہے جو (ان کی طرف) بھیجی جاتی ہے۔'' (النجم 4,3:53)

## ارشاد بارى تعالى

يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ الْحَمْ الْحُوارِجِ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِ مِّنَ الْجَوَارِجِ مُكَمِّ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ مُكَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسَكِّنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاذَكُرُواْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُولُولُولُولُولُولُولَ

"آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہد دیجے: تمہارے لیے یا کیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جوتم نے سدھائے ہیں (جنھیں تم) شکاری بنانے والے ہو، انھیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو اس میں سے کھاؤ جوتمہاری خاطرروک رکھیں اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔" (المآئدة 4:5)

# تعارف كتاب الصيد والذبائح

جہاں بھتی بازی کثرت سے نہ ہو، وہاں لوگوں کی غذائی ضروریات کا ایک حصہ شکار سے پورا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر صحرائی، برفانی اور ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابرا ہیم ملیہ نے اللہ کے حکم پر حضرت اساعیل ملیے اور ان کی والدہ کواس کے گھر کے پاس بے آب و گیاہ علاقے میں لا بسایا تو بڑے ہوکر حضرت اساعیل ملیہ کی گزراوقات تیر کمان سے شکار کیے ہوئے جانوروں کے گوشت پر ہوتی تھی جوز مزم کے پانی کے ساتھ مل کر کممل اور قوت بخش غذا بن جاتی تھی۔

عربوں کے ہاں شکار کے متعدد طریقے رائج تھے، زیادہ تر تمان سے شکار ہوتا تھااور بعض لوگ سدھائے ہوئے کوں کے ذریعے سے بھی شکار کرتے تھے۔سمندر کے کناروں پر بسنے والے مچھل کے شکار کے عادی تھے۔

رسول اللد تالیخ نے شکار کے حوالے سے جو بے مثال احکام دیان میں زیادہ زور پاکیزگی، جانوروں پرشفقت اورعدل پر ہے۔ سدھایا ہوا شکاری کتابہم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے تو اس کا مارا ہوا حلال جانور حلال ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس جانور کو صرف آپ کے لیے شکار کیا ہو۔ اگر شکار کیے ہوئے جانور سے تھوڑا سابھی اس نے خود کھالیا ہے تو وہ انسان کے لیے حلال نہیں کیونکہ بیاس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ وہ خالفتاً انسان کا ذریعہ شکار نہ تھا۔ اگر سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شکار کرنے میں شامل ہوگیا ہے اور پتہ نہیں کھا سکتے، اگر شکار کرنے میں شامل ہوگیا ہے اور پتہ نہیں کھا سکتے، اگر سرحالے ہوئے کتے کا شکار زندہ مل گیا ہے اور اسے ذیح کرلیا گیا ہے تو حلال ہے۔

اگربسم اللہ بڑھ کرتیر چلایا ہے اور اس کے تیز جھے نے زخی کر کے شکارکو مار دیا ہے تو حلال ہے۔ اگر تیز جھے کے بجائے کوئی اور حصہ شکارکولگا ہے اور وہ زندہ آپ کے ہاتھ میں نہیں لگا کہ آپ خود اے ذیح کر لیتے تو پھر وہ حرام ہے کیونکہ وہ چوٹ سے مرا ہے۔ اگر تیر لگنے کے بعد وہ پانی میں جاگرا ہے یا سدھائے ہوئے کتے نے اس کا شکار کیا ہے اور وہ آپ کو پانی میں پڑا ہوا ملا ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ زخی حالت میں گرا ہوا ور غرق ہوکر مرا ہو۔ ایسا شکار بھی حلال نہیں۔ اگر تیر کا نوکیلا حصہ لگنے کے بعد مثلا ہے تو جب ملے اسے کھایا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں تعفن پیدا نہ ہوا ہو۔

اب اہم ترین مسلمہ میہ ہے کہ شکار کن جانوروں اور کن پرندوں کا کیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ مٹائیل نے خیبر کے موقع پر بنیادی اصول بتایا اور اس کا اعلان بھی کروایا۔اصول میہ ہے کہ کچلیوں والے گوشت خور جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے (گوشت خور) پرندے حرام ہیں۔اس حکم کے اعلان کے باوجود حجاز کے لوگ عام طور پر اس حدیث سے بے خبر رہے۔اتفاق میہ ہوا

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

کہ جن صحابہ نے بیتھم سنااورآ گے بیان کیا، جہاد کی ضرورتوں کی بناپر وہ شام چلے گئے۔امام زہری کہتے ہیں کہ شام جانے سے پہلے ہمیں اس حدیث کا بالکل پتہ نہ تھا۔ (حدیث:4988) اس سے بید حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بعض علاقوں میں جاہلی دور سے شکار کیے جانے والوں جانوروں میں سے ضع (گئر بھگر Hyena) کیوں حلال سمجھا جاتا رہا حالانکہ اس کی کچلیاں ہیں، اس لیے وہ درندہ ہے اور مردارخور ہے۔آبی جانور جو صرف پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں اور جن کی شبید شکلی پر حرام نہیں، وہ سب حلال ہیں۔ان کو ذرک کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔سمندر سے زکال لیے جائیں تو وہ مرجاتے ہیں، یا مردہ حالت میں ملیں تو حلال ہیں، چاہے بہت بڑے سائز کے ہوں۔ان میں وہیل مجھلی کی تمام اقسام بشمول عزر، سب حلال ہیں۔اس اصول کے تحت شارک بھی حلال ہے۔

گوشت عام ذیجے کا ہو، شکار کا ہویا پانی کے جانور کا،اس کوسنجالنے کے متعدد طریقے دنیا میں رائج رہے۔ایک مؤثر اور قدیم طریقہ پہلے گوشت کوآگ پر پانی کے ساتھ یااس کے بغیر پکانا اوراس طرح اس کا پانی خشک کر لینا اور پھر دھوپ میں سکھالینا بھی تھا۔مچھلی بھی کئی طرح سے خشک کی جاتی تھی بلکہ اب بھی کی جاتی ہے۔اس طرح محفوظ کیا ہوا گوشت جب تک درست رہے، کھانا جائز ہے۔

امام مسلم رات نے پالتو گرھوں کی حرمت کے بارے میں متعدد احادیث بیان کی ہیں۔ گورٹرے کے گوشت کی حلت پر روایت لائے ہیں۔ وسط ایشیا کے علاقوں میں گھوڑا عام ترین جانور ہے جس کا دودھ اور گوشت استعال ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو مکر وہ کہا ہے ان کی مرادیہ ہے کہ جو عادی نہ ہوں وہ اس کے گوشت اور دودھ سے کراہت کرتے ہیں۔ اسی طرح کے بعض اور جانور بھی ہیں۔ ان کی ایک مثال' نصب' ہے، یہ بالشت ڈیڑھ کا ایک گھاس کھانے والا جانور ہے۔ بعض لوگوں نے 'نصب' کا ترجمہ' گوہ' کیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عربی میں' وَ رَ لَ ' کہتے ہیں۔ یہ ضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ مُناثِیْن کیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عربی میں' وَ رَ لَ ' کہتے ہیں۔ یہ ضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ مُناثِیْن کیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عور بی میں' وَ رَ لَ ' کہتے ہیں۔ یہ ضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ مُناثِیْن کے مسر خوان پر ہوتا، اس لیے آپ اس سے کراہت محسوں کرتے ہیں، لیکن آپ نے فر مایا: ' میں اسے حرام نہیں کرتا۔' آپ ہی کے دستر خوان پر ہوتا، اس لیے آپ اس سے کراہت محسوں کرتے ہیں، لیکن آپ نے فر مایا: ' میں اسے حرام نہیں کرتا۔' آپ ہی کے دستر خوان پر معلم نے ایک معلم نے ایک کے حوال کے عادی ہیں وہ آرام سے کھائیں۔

ضب کے حوالے سے رسول اللہ ٹائیڈ نے اپی طبعی ناپندیدگی کی یہ وجہ بھی بتائی کہ بنی اسرائیل کی ایک امت مسنح ہوکرای قشم کے جانوروں میں تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ مسنح ہوکر'نضب'' ہی میں نہ تبدیل ہوئی ہو۔ ایسے ہی جانوروں میں 'جراد'' مڈی (دل) ہیں۔ صحرائی باشندے اسے کھاتے تھے۔ سفر کے دوران میں صحابہ کرام نے بھی اسے کھایا، یہ حلال ہے کیاں بعض طبائع کو اس سے گھن آتی ہے۔ امام مسلم مزال نے خرگوش کی حلت کے حوالے سے بھی حدیث پیش کی۔ یہ ذکی ناب یا کھلیال رکھنے والا جانور نہیں ، خالص گھاس اور سبزی کھانے والا جانور ہے اور حلال ہے۔

شکار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ پھر مارکر شکار کرنا بھی تھا۔ رسول اللّٰہ ٹائٹی نے اسے ناپند فرمایا اور اس بات کا تھم دیا کہ شکار کے یا دوسرے جانور کو تیز چھری کے ساتھ احسن طریقے سے ذبح کرنا چاہیے تا کہ وہ اذبت میں نہ رہے۔ امام مسلم نے آخر میں جانوروں پر شفقت کے حوالے سے بیرصدیث بھی بیان کی کہ کسی جانور کو باندھ کر بھوکا پیاسا مارنا ہخت گناہ ہے۔

## بِسْمِ أَللهِ ٱلنَّمْنِ ٱلتَحِيدِ

# ٣٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ شَكَارِكُرنِ ، ذَنْ كَيْ جَانْ واللهِ الران جانوروں كابيان جن كا كوشت كھايا جاسكتا ہے جن كا كوشت كھايا جاسكتا ہے

## باب:1-سدھائے ہوئے کوں اور تیراندازی کے ذریعے شکار کرنے کا تھم

[4973] بیان نے شعبی سے، انھوں نے حضرت عدی

# (المعجم ١) (بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَالرَّمْيِ) (التحفة ١)

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْمُعَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَلِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرْسِلُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيٍّ ، وَأَذْكُرُ أُرْسِلُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَيٍّ ، وَأَذْكُرُ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ كَلْبُكَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ : اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ نَا اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا وَإِنْ قَتَلْنَ ، مَا لَمْ يَشُركُهَا كَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : "إِذَا كَلُهُ وَإِنْ قَتَلْنَ ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلُهُ الْمُعْرَاضِ الصَّيْدَ ، فَأُصِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَمْنِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصَابَهُ رَمْنِهِ ، فَلَا تَأْكُلُهُ » وَإِنْ أَصَابَهُ بَعَرْضِهِ ، فَلَا تَأْكُلُهُ » .

[٤٩٧٣] ٢-(...) حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةً: حَدَّنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ، قُلْتُ: إِنَّا فَوْمٌ نَصِيدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ عَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكْنَ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنْ غَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلُ».

[٤٩٧٤] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهُ وَا اللهِ وَ  اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهِ اللهِ وَا اللهِ وَا ا

[4974] معاذ عنري نے كہا: ہميں شعبہ نے عبدالله بن ابی سفر سے حدیث بیان کی ،انھوں نے شعبی سے،انھوں نے عدی بن حاتم والنو سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله مُلَاثِمًا سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:"جباس نے این (چھدنے والے) تیز صے کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہوتو کھالواور اگراپنی چوڑائی سے نشانہ بنا کر مار دیا ہو، تو وہ چوٹ لگنے سے مرا ہوا (شکار) ہے، اسے نہ کھاؤ۔' اور میں نے رسول اللہ علیہ سے کتے کے (شکار ك بارك) ميس سوال كيا-آب فرمايا: "جبتم (شكار یر) اپنا کتا حچیوژ واوراس پر بهم الله پرهوتو اس کو کھا لو، اگر کتے نے اس (شکار) میں ہے کچھ کھالیا ہے تو اس کومت کھاؤ، كونكه كتے نے اس (شكار) كوائے ليے بكڑا ہے۔ " ميں نے کہا:اگر میں اینے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو بھی دیکھوں اور مجھے پتہ نہ چلے کہ دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ' پھرتم نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم الله پڑھی ہے، دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔''

فا کدہ: اگر شکاری کے اپنے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ اور کتا بھی مل جائے تو اس صورت میں شکار کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ دوسرا کتا نہ سدھایا ہوا ہے، نہ اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور پھراس نے شکار بھی اپنے لیے کیا ہوگا۔

[ ٤٩٧٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٤٩٧٦] (...) وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ: وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَنِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلُ ذٰلِكَ.

[ ٤٩٧٧] ع-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَلِمِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنْ ذَكَاتَهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنْ وَجَدْتً عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ ذَكَاتَهُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَلَمْ تَذْكُرُهُ أَنْ الْمَا مَعْهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَلَمْ تَذْكُرُهُ فَلَا عَلْمِكَ مَعْهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَلَمْ تَذْكُرُهُ فَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَمْ عَلَى 
[4975] ابن علیہ نے کہا: مجھے شعبہ نے عبداللہ بن الب سفر سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم ڈاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا، پھراسی کے مانند بیان کیا۔

[4976] غندر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے، انھوں نے اور کچھ دیگر لوگوں نے جن کا شعبہ نے ذکر کیا، شعبی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم واللہ علقی سے سا، کہا: میں نے رسول اللہ علقی سے بغیر پروالے تیرے متعلق سوال کیا، اس کے مانند۔

[4977] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں زكريانے عامر ( عدیث بیان کی، انھوں نے حفرت عدی بن بغیریر والے تیر کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''جس شکار کو اس کے تیز جھے نے نشانہ بنایا ہو اسے کھالواور جے چوڑائی کے بل لگا ہوتو وہ جانور چوٹ سے مراہوا ہے۔''اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں یو چھا۔ آپ نے فرمایا:'' جسے اس نے تمھارے لیے پکڑا ہوادراس میں ہےخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو کیونکہ اس کا شکار کرنا ہی اس کا ذرج ہے۔ (سدھائے ہوئے کتے کا شکارزخی ہوتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے اور اس نے شکار کوصرف اور صرف اینے مالک کے لیے بکڑا ہوتا ہے۔)اورا گرشمصیں اس کے باس ایک اور کتا ملے اور شمیں یہ خدشہ ہو کہ اس دوسرے کتے نے بھی اس کے ساتھ شکار کیا ہوگا اور اسے مار والا ہوگا تو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پرنہیں پڑھی۔'' [٤٩٧٨] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[ ٤٩٧٩] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم وَّكَانَ لَنَا جَارًا وَّدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي وَلَيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأْجِدُ مَعَ كَلْبِي النَّهْرَيْنِ، وَلَمْ تُسَمِّ كَلْبِي اللَّهُ مَا أَخَذَ، قَالَ: وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْمِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْمِ عَيْرِهِ اللَّهُ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَيْرِهِ اللَّهُ عَلْمِ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمَ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ عَلْمِ اللَّهُ عَيْرِهِ الللَّهُ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمِ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلْمِ عَلْمُ عَلَى عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمِ عَلَى اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

[٤٩٨٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ ذٰلِكَ.

[4978] عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔

[4979] سعید بن مسروق نے کہا: شعبی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم ہوائی سے سنا وہ نئم بین (کے قصبے) میں ہمارے ہمسائے اور ہمارے پاس آنے جانے والے قربی ساتھی تھے۔انھوں نے نبی ساتھی اپنی الحقی کے ساتھ ایک کہ میں شکار پر اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتا بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو شکار کر لیا ہے اور مجھے بینہیں پتہ کہ (اصل میں) ان دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''پھرتم (اس کو) مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے برنہیں بڑھی۔'

[4980] کم نے شعبی سے، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم بھٹڑ سے، انھوں نے نبی طبیر اسے اس کے مانند روایت کی۔

[4981] علی بن مسہر نے عاصم ہے، انھوں نے شعبی ہے، انھوں نے شعبی ہے، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم ڈاٹٹؤ ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے مجھ سے فرمایا: ''جبتم اپنا کتا (شکار پر) چھوڑ وتو ہم اللہ پڑھو، اگر وہ تمھارے لیے شکار کو جکڑ لے اور تم اس (شکار) کوزندہ پاؤ تو اس کو ذرج کر دو، اور اگرتم شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اسے مار ڈالا ہواور اس میں سے پچھ کھایا نہ ہوتو اس کو بھی کھا لو، اور اگرتم اپنے کتے میں سے پچھ کھایا نہ ہوتو اس کو بھی کھا لو، اور اگرتم اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو پاؤ اور اس نے شکار کو مار ڈالا ہو، تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے ان دونوں میں سے کس کتے نے مارا ہے اور اگرتم تیر ماروتو بسم اللہ پڑھو، پھر

35 = x==-x==-x=====

شكار، ذبيحوں اور حلال جانوروں كابيان سيندت، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَّجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ ».

السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ: يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ يَقُولُ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَأَرْضِ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَأَرْضِ قَوْمِ مَنْ أَهْلِ الْمُعَلَّمِ، اللهِ الْكِتَابِ، وَأَصِيدُ بِكُلْبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

اگرایک دن تک وہ (شکار) تعصیں نہ ملے (بعد میں ملے) اور شعصیں اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ملے تو تم چاہوتو اس کو کھالو، اور اگر وہ تعصیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ۔''

[4982] عبداللہ بن مبارک نے کہا: ہمیں عاصم نے شعبی سے خبر دی، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم ڈاٹٹو سے دوایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طاقی شارے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جبتم اپنا تیر چلاؤ تو ہم اللہ پڑھو، پھراگرتم کواس طرح ملے کہ تیر نے اسے مار ڈالا ہوتو اس کو کھا لو، اور اگر وہ (شکار) تم کو پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ کیونکہ مصیں معلوم نہیں کہ وہ پانی سے مرا ہے یا تحمارے تیرسے۔''

[ 4983] ابن مبارك نے حيوه بن شريح سے روايت كى ، انھوں نے کہا: میں نے رہعہ بن پزید دمشقی کو کہتے ہوئے سنا: مجھے ابوادریس عائذ اللہ نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت ابو تغلبہ مشنی بڑھنے کو کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ ٹاھیا کی ۔ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہم اہل کتاب کی سرزمین بررہتے ہیں،ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، وہ شکار کا علاقہ ہے۔ میں اپنی کمان سے (تیرچلا کر) شکار کرتا ہوں اور اینے سدھائے ہوئے کتے اور اپنے بغیر سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی ان کا شکار کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائے کہ ان میں سے کون سا شکار ہمارے ليے طال ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم نے جو بدكها ہے كمتم لوگ اہل کتاب کی سرزمین بررہتے ہواوران کے برتنوں میں کھاتے ہوتو اگر شمصیں ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن مل سکیس تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور اگر نہ مل سکیس تو پھران (کے برتنوں) کو دھوکران میں کھالو،اورتم نے جو پیکہا ہے کہتم ایک شکار کے علاقے میں ہو (ذریعہ معاش شکار

كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ».

[ ٤٩٨٤] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءَ كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَّمْ يَذْكُرْ فِيهِ: صَيْدَ الْقَوْس.

#### (المعجم٢) (بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ) (التحفة٢)

[٤٩٨٥] ٩-(١٩٣١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ النَّيِيِّ عَلْكَ، فَعَابَ عَنْكَ، فَأَدْرُكْتَهُ، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ».

[٤٩٨٦] ١٠-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى: أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى: خَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفْيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهَ فَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْلِيَةً فَي النَّبِيِّ فَيْلِيَةً فَي النَّبِيِّ فَيْلِيَةً فَي النَّبِي يَعْلَبُهُ مَا لَمْ فَي اللَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ».

ہے) تو تم جواپی کمان سے (تیر چلاکر) شکار کروتو اس پر اللہ پڑھو، پھر کھا لو اور تم نے جو اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا ہے تو اس پر بسم اللہ پڑھو، پھر کھا لو اور جو شکار تم نے بغیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہے تو اگر شمصیں اس کوذئ کرنے کا موقع ملاہے تو کھا لو (ورنہ نہیں۔)'

[4984] زہیر بن وہب اور مقری دونوں نے حیوہ سے ای طرح روایت کی، اس سند کے ساتھ ابن مبارک کی حدیث کی طرح روایت کی، البتہ ابن وہب نے اپنی روایت میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں کیا۔

#### باب:2-جب شکار غائب ہوجائے، پھراسے پالے (تو کیا تھم ہے)

[4985] ابوعبدالله حماد بن خالد خیاط نے معاویہ بن صالح ہے، انھوں نے عبدالرحمان بن جبیر ہے، انھوں نے ایپ والد ہے، انھوں نے حضرت ابوتطبہ والٹو سے اور انھوں نے والد ہے، انھوں نے حضرت ابوتطبہ والٹو سے اور انھوں نے نبی تالٹو کی سے روایت کی:''جب تم (شکار پر) اپنا تیر چلاؤ اور پھر وہ تم سے غائب ہو جائے، پھرتم کومل جائے تو کھا لو جب تک بد بودار نہ ہو۔''

[4986] معن بن عیسیٰ نے کہا: مجھے معاویہ نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے نبی مُلَّالِیْمُ سے اس شخص کے بارے میں ، جسے تین دن کے بعد اپنا شکار ملے ، روایت کی ۔ (آپ مُلِّیْمُ نے فرمایا:)' جب تک بد بودار نہ ہوا ہے کھا سکتے ہو' (سخت ٹھنڈے علاقوں میں دیرتک نہ ہوا ہے کھا سکتے ہو' (سخت ٹھنڈے علاقوں میں دیرتک

أَنْ يُنْتِنَ، فَدَعْهُ».

#### صحیح سلامت رہےگا۔)

[4987] محمد بن حاتم نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن مہدی [٤٩٨٧] ١١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نے معاویہ بن صالح ہے حدیث بیان کی، انھوں نے علاء حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ ے، انھوں نے کمول ہے، انھوں نے ابولتعلبہ حشیٰ جانشا ہے، مُّعَاوِيَّةَ بْن صَالِح، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَّكْحُولٍ، انھوں نے نی تافیا سے شکار کے بارے میں اپنی حدیث عَنْ أَبِي نَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يُتَلِيَّةٍ حَدِيثَهُ فِي بیان کی ، پھر ابن حاتم نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے معاویہ الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيِّ سے حدیث بیان کی، انھول نے عبدالرحمٰن بن جبیر اور عَنْ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّأَبِي ابوزاہریہ سے، انھوں نے جبیر بن نفیر سے، انھوں نے الزَّاهِريَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ حضرت ابولغلیہ دہنیڈا سے علاء کی حدیث کے مانند روایت کی، الْخُشَنِيِّ بِمِثْل حَدِيثِ الْعَلَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اوراس کی بد بوکا ذکرنہیں کیا اور کتے (کے شکار) کے بارے نُتُونَتَهُ، وَقَالَ فِي الْكَلْب: «كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا میں فر مایا:'' تین دن کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہو،کیکن اگر اس ہے بد ہوآ ئے تو اس کوچھوڑ دو۔''

> (المعجم٣) (بَابُ تَحْرِيمِ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِّنَ الطَّيْرِ) (التحفة٣)

باب:3 کیلیوں والے ہر درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے ہریرندے کو کھانے کی ممانعت

[4988] ابوبكر بن اني شيبه، اسحاق بن ابراجيم اور ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوادر لیس سے، انھوں نے حضرت ابولغلیہ دائش سے روایت کی، کہا: نبی مُاثِیْن نے کچلیوں (نوک دار دانت) والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اسحاق اورابن الي عمر نے اپنی روایت میں بیاضا فہ کیا: زہری نے کہا: شام میں آنے تک ہم نے بیحدیث نہیں تی تھی۔

[٤٩٨٨] ١٢-(١٩٣٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ. زَادَ إِسْحَقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهٰذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ.

🚣 فائدہ: پیحدیث اور بھی کئی لوگوں نے نہیں سنی ہوئی تھی ۔اس کا اعلان جنگ خیبر کے موقع پر کرایا گیا تھا اور جنگی مصروفیتوں کی وجہ سے سب شرکاء اسے من نہ سکے۔ جنھوں نے بیاحدیث من کر یادر کھی تھی وہ جہاد کے لیے شام اور مغرب حلے گئے۔اس

حدیث کے مطابق ،ضع (لگڑ بھگو) سمیت تمام درندے حرام ہیں۔ درندہ وہی ہوتا ہے جو شکار کا گوشت کھا تا ہے اور جس کی کچلیاں ہوتی ہیں۔

[ ٤٩٨٩] ١٣ - (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلَمْ أَسْمَعْ ذَٰلِكَ مِنْ عُلْمَاءَنَا بِالْحِجَازِ، حَتَّى حَدَّثِنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّام.

آ • [٤٩٩٠] ١٤-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي تَعْلَيْهُ نَهٰى عَنْ تَعْلَيْهُ نَهٰى عَنْ أَبِي لَكُلِيَّةً نَهٰى عَنْ أَبِي أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاع.

[ [ [ [ [ الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنُسِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَي مَالِكُ بْنُ أَنُسِ وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ وَعُمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ وَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ وَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وح : وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا الْمُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا الْمُلُولِيُّ مَنْ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْرِيْ مَنْ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الزُهْرِيِّ ، بِهٰذَا

[4989] بونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوادریس خولانی سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو تعلبہ مشنی ولائنے کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی مٹائنا کی سے کہا والے درندے کو کھانے سے منع فر مایا ہے۔

ابن شہاب زہری نے کہا: ہم نے جاز میں اپنے علاء سے بیحدیث نہیں سی تھی، یہاں تک کہ ابوادریس نے، جو شام کے فقہاء میں سے ہیں، مجھے بیحدیث بیان کی۔

[4990] عمروبن حارث نے کہا کہ ابن شہاب نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے حضرت ابوتعلبہ خشنی ڈاٹٹا سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹا نے ہے کہا والے درندے کو کھانے سے منع فر مایا۔

[4991] امام ما لک بن انس، ابن ابی ذئب، عمرو بن حارث، پونس بن بزید وغیرہ نے اور معمر، پوسف بن ماجنون اور صالح سب نے زہری ہے، اس سند کے ساتھ پونس اور عمروکی حدیث کے مانند روایت کی، سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے، سوائے صالح اور پوسف کے۔ان دونوں کی حدیث سیے: آپ مالی نے مرکی والے درندے (کو کھانے) سے منع فرمایا۔

الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرِو، كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثَهُمَا: الْأَكْلَ إِلَّا صَالِحٌ وَّيُوسُفُ، فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا: نَهْى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُع.

[٤٩٩٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٤٩٩٤] ١٦-(١٩٣٤) وَحَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبِ الْحَكَمِ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

[٤٩٩٥] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ: قَالَ شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٤٩٩٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْبَلِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَ

[4992] عبدالرحن بن مهدی نے مالک سے، انھوں نے اسھول بن ابی حکیم سے، انھول نے عبیدہ بن سفیان سے، انھول نے اسھول نے نبی سفول نے نبی انھول نے نبی انھول نے نبی اکرم طال سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''ہر کچلوں والا درندہ، اس کو کھانا حرام ہے۔''

[4993] ابن وہب نے کہا: مجھے امام مالک بن انس نے ای سند کے ساتھ اس کے مائندروایت کی۔

[4994] معاذ عنبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم ہے، انھوں نے میمون بن مہران ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا نے ہر کیلیوں والے عباس ڈاٹھا نے ہر کیلیوں والے درندے اور ناخنوں والے پرندے (کوکھانے) ہے منع فر مایا۔

[4995] مہل بن حماد نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[4996] ابوعوانہ نے کہا: ہمیں تھم اور ابوبشر نے میمون بن مہران سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑائیا ہے نے ہرکچلیوں عباس بڑائیا ہے نے ہرکچلیوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے (کو

٣٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذُّبَائِحِ وَمَا يُؤْكِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ \_\_\_\_\_

كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ كَالْ ذِي أَنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِّنَ الطَّيْرِ .

> [٤٩٩٧] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْر؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَبُو بِشُرِ أَخْبَرَنَا عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَّيْمُونِ بْن مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ

نَهٰى؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو كَامِلِ الْجَخْدَرِيُّ: اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُغْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ.

(المعجم٤) (بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ) (التحفة٤)

[٤٩٩٨] ١٧-(١٩٣٥) وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَتَلَقِّى عِيرًا لِّقُرَيْشِ، وَّزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرِ لَّمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيب

[4997] مشیم اور ابوعوانہ نے ابوبشر سے، انھوں نے میمون بن مہران سے روایت کی ، انھوں نے ابن عباس واثنیا سے روایت کی ، کہا: رسول الله طَلْقِيم نے منع فرمایا ، حکم سے شعبہ کی روایت کر دہ حدیث کے مانند\_

## باب 4۔ سمندر کے مرے ہوئے جانور (کھانے)

[4998] ابوزبير نے حضرت جابر دائش سے روایت کی، كها: رسول الله ظليمًا نے جميں (جہاد کے ليے) روانہ فرمايا اور ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کو جارا سالار مقرر کیا کہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کو جالیں۔ آپ ٹاٹیٹر نے ہمیں تھجوروں کی ایک بوری بطور زادِ راہ عنایت فرمائی ، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز نہیں مل سکی۔حضرت ابوعبیدہ دلائڈ ہمیں ہر روز ایک ایک تھجور دیا کرتے تھے (ابوز بیرنے) کہا: آپ لوگ اس (ایک مجور) كاكياكرتے تھى؟ (حضرت جابر دائشۇنے) كہا: ہم اس مجوركو ال طرح چوستے تھے جس طرح ایک بچہ چوستا ہے۔ پھراس ك اوپر كچھ پانى بى ليتے تھے تو وہ (ايك كھجور) ہميں پورا دن رات تک کافی ہو جاتی تھی، اور ہم اینے ڈنڈے درخت کے چوں پر مارتے تھے (یے گرتے اور) ہم ان کو یانی میں بھگو كركها ليتے تھے۔ كہا: پھر ہم ساحل سمندرير گئے تو ہميں وہاں

الضَّخْم، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ. قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَّنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةِ حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرفُ مِنْ وَّقْبِ عَيْنِهِ، بِالْقِلَالِ، الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ – أَوْ كَقَدْر الثُّورِ - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَّعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، فَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَّحْمِهِ وَشَايِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِّنْ لَّحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ ﴾ قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ منْهُ، فَأَكَلَهُ.

کنارے برایک بڑے ٹیلے کے مانندکوئی چیز ابھری دکھائی دی، ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک (سمندری) جانور ہے جس کوعنبر کہا جاتا تھا۔حضرت ابوعبیدہ دلاٹیئانے کہا: میمر دار ہے، پھر کہنے لگے: نہیں! ہم رسول الله ظافا کے نمایندے ہیں اور اللہ کے راہتے میں ہیں، اورتم لوگ حالت اضطرار میں ہو، سواس کو کھانے کہا: ہم نے اس (کھانے کے بل بوتے) پر (تقریباً) ایک مہینہ قیام کیا، ہم تین سوتھ، یہاں تک کہ ہم (سب خوب) موٹے ہو گئے، ہم نے خود کو (اس حالت میں) دیکھا کہ ہم اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے مشکیز ہے بھر بھر کر تیل نکالتے تھے اور اس میں سے بیل کے حتنے بڑے برے گوشت کے فکڑے کا منتے تھے، تو حضرت ابوعبیدہ والتا نے ہم میں سے تیرہ آ دی لیے اور اس کی آ کھ کے حلقے میں بٹھا دیےاوراس کی ایک پہلی (یشت کے کانبے) کولیا، اسے کھڑا کیا اور ہمارے پاس جوسب سے بڑا اونٹ تھا اس پر کجاوہ کسا اور اس کے نیچے سے گزار لیا اور اس کے اُبال کر خشک کیے ہوئے گوشت کے تکروں سے ہم نے زادِراہ تیار کر ليا، جب ہم مدينة آئے تو ہم رسول الله تَالْيُمْ كَي خدمت ميں حاضر ہوے اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ ناٹی نے فرمایا: '' بیرایک رزق ہے جواللہ تعالیٰ نےتم کوعطافر مایا ،تمھارے پاس اس گوشت میں سے کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔'' (حفرت جابر ٹائٹ نے) کہا: ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول الله ظافر علی خدمت میں جھیجاتو آپ نے اس كوتناول فرمايابه

[4999] عمرو نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹا ہے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹا نے تین سوسواروں کے ساتھ ہمیں مہم پرروانہ فرمایا، ہمارے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹا تھے، ہمیں قریش کے قافلے کی گھات لگاناتھی، ہم (تقریباً) آدھا مہینہ ساحل سمندر پرتھہرے رہے، ہمیں شدید

[ ٤٩٩٩] ١٨-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ، وَّأْمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِّقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا الْحَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا

بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّي جَيْشَ الْخَبَطِ، فَلُمْيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَكُلْنَا مِنْ الْخَبَرُ، فَأَكُلْنَا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى مَنْ أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مَنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ فَمَ تَعْدِهُ، قَالَ: وَجَلَسَ فِي جَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ، قَالَ: وَجَلَسَ فِي جَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ، فَكَانَ وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُغْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ أَعُطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَلَمَّا فَنِي وَجَدْنَا فَقْدَهُ.

کوک کا سامنا تھا، حتی کہ ہم نے درختوں سے جھاڑے ہوئے
پتے کھائے اوراس لشکر کا نام ہی '' جھڑے ہوئے پتول کالشکر''
پیٹے کھائے اوراس لشکر کا نام ہی '' جھڑے ہوئے پتول کالشکر کی پینکا
جس کوعنر کہا جا تا ہے۔ ہم نصف ماہ تک اس کو کھائے اور اس
کی چکنائی سے مالش کرتے رہے یہاں تک کہ ہمارے جسم
اصل حالت میں لوٹ آئے۔ حفرت ابوعبیدہ بھڑائؤ نے اس کی
ایک پہلی (پیٹے کا کا نٹا) لے کر اسے نصب کرایا، پھر لشکر میں
سب سے لمبا آدمی اور سب سے او نچا اونٹ ڈھونڈ ااور اس
آدمی کو اس پر سوار کیا، تو وہ اس کے بیٹے سے گزر گیا۔ اور اس
نے اس کی آئھ کے وقعلے سے اسے اسے میٹے چہلی نکالی۔
نے اس کی آئھ کے وقعلے سے اسے اسے میٹے چہلی نکالی۔
(سفر کے آغاز میں) ہمارے ساتھ ایک بورا (برابر) کھبور یہ
تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائٹ ہمیں ایک ایک مٹھی کھبور دیے
شخص ۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائٹ ہمیں ایک ایک مٹھی کھبور دیے
شخص ، پھر ایک ایک مجبور دیے گے۔ جب (پیٹی ملنا) بند ہو
گئیں تو ہم نے سجھ لیا کہ وہ ختم ہوگئی ہیں۔

فائدہ: وہاں اقامت کی مت تتنی کمی تھی؟ اس کا بیان اپنے اپنے اندازے سے کیا گیا ہے۔ بعد کے مختلف راویوں نے بھی اصل میں بہی سمجھا ہے کہ مت خاصی کمی تھی۔ بیان کرتے ہوئے اپنے اندازے کے مطابق بیان کیا ہے۔ وہ مدت اٹھارہ دن (مدیث: 5003) سے لے کرایک ماہ تک کے کسی عرصے برمجھا ہو کتی ہے۔

٢٠[٥٠٠١] ٢٠-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

[5000] عمرو نے جھزت جابر ڈاٹٹؤ کو پتوں والے لشکر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ (جب زادِ راہ ختم ہوگیا تو ابتدا میں) ایک دن ایک شخص نے تین اونٹ ذن کے کیے، پھر تین ذبح کیے، اس کے بعد حضرت کیے، پھر تین ذبح کیے، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ڈاٹٹؤ نے اس کو منع کر دیا (کہ سواری کے جانور ختم ہونے لگے تھے۔)

[5001] ہشام بن عروہ نے وہب بن کیسان ہے، انھوں نے جابر بن عبداللہ دالتی سے روایت کی، کہا: نبی طافیا نے ہمیں (ایک مہم میں) روانہ کیا۔اس وقت ہم تین سو تھے،

عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ بَعَلِلَهُ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلْى رِقَابِنَا.

[٩٠٠٢] ٢١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَّالِكُ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ مَلْكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْمَرَّاحِ، فَلَنِي زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَفَنِي زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَفَنِي زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا، عَلَى مَرْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا، حَلَى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْم تَمْرَةً.

[٩٠٠٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ قَالَ: شَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرِيَّةً، أَنَا فِيهِمْ، إلى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا سَمِيًّا بَقِيَّةً الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَّأَبِي الزُّبَيْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ دِينَارٍ وَّأَبِي الزُّبَيْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً وَالْمَانِي عَشْرَةً الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

[٥٠٠٤] (...) حَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنِي عَمَّرَ؛ ح: وَحَدَّنَنِي الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ مِقْسَمٍ، عَنْ جِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ بَعْثًا إِلَى أَرْضٍ جُهَيْنَةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو

ہم نے اپناا پنازادِراہ اپنے کندھوں پراٹھایا ہوا تھا۔ (اور آخر میں سب کا زادِراہ ملاکرا یک بورے کے برابر ہوا۔)

[5002] امام مالک بن انس نے ابونیم وہب بن کیسان سے روایت کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ اور افسی بنایا کہ رسول اللہ طاقیم نے تین سوکا ایک لشکر بھیجا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح وہ اللہ کا امیر بنایا، ان کا زادراہ خم ہونے کو آیا تو حضرت ابوعبیدہ وہ اللہ نے سب کے زادراہ کو زادراہ والے ایک تھیلے میں جمع کیا اور ہم کو زندہ رہنے کی خوراک دیتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں روزانہ ایک کھجورملی تھی۔

[ 5004] عبیدالله بن مقسم نے حضرت جابر بن عبدالله طاقته است روایت کی ، کہا: رسول الله طاقی نے ارض جبینه کی طرف ایک لشکر روانه فر مایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنایا، اور (اس کے بعد) ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

٣٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ \_\_\_\_\_\_\_ 44

حَدِيثِهمْ .

#### (المعحمه) (بَابُ تَحُرِيمِ أَكُلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ) (التحفةه)

آورده] ۲۲-(۱٤٠٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبِيٍّ بْنِ أَبِي ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. [راجع: ٣٤٣]

آورده] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: صَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ: خَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ: أَجْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَجْبَرَنِي وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُمُيْدٍ كُلُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَعَنْ أَكُلُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

آلَّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيٌّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيْ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لُكُومَ الْمُحُمُّ اللهِ عَلَيْهُ

#### باب:5- پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت

[5005] امام مالک بن انس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے محمد بن علی (ابن حنفیہ) کے دو بیٹوں عبداللہ اور حسن ہے، ان دونوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹھ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہے نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فرما دیا۔

[5006] سفیان، عبیدالله، یونس اور معمرسب نے زہری سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور یونس کی حدیث میں ہے: اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے (منع فرمادیا۔)

[ 5007] حضرت ابونغلبہ ڈاٹھ نے کہا کہ رسول اللہ طالبہ ہا۔ نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا۔

شکار، ذبیحوں اور حلال جانوروں کا بیان \_\_\_\_\_\_

[٥٠٠٨] ٢٤-(٥٦١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَّسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. [انظ: ١٢٤٨]

[٥٠٠٩] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَرَ عَ عَبْدِ اللهِ: خَدَّثَنَا أَبْنُ عُمَرَ عَ عَرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: قَالَ أَبْنُ عُمَرَ عَ وَمَعْنُ بْنُ وَحَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عَمَرَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِمْرَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِمْرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَكْلِ عُمْرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ النَّاسُ الْحَمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ النَّاسُ اخْتَاجُوا إِلَيْهَا.

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ قَالَ: شَالْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَّوْمَ لَخُيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتِيْقُ، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقُومِ حُمُرًا خَارِجَةً مِّنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَيْقِ: أَنِ اكْفَؤُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَا الْبَتَّةُ، مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثُنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا الْبَتَّةُ، مَا أَبْعَلَ مَنْ أَجْلَ أَنْهَا لَمْ تُخَمِّسُ .

[5009] بن جرت اورامام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انتخاب روایت کی، کہا: رسول اللہ تھا اللہ اللہ تھا اللہ تھا اللہ تھا اللہ تھا ہے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، حالانکہ لوگوں کو (مجبوک کے سبب) اس کی (سخت) ضرورت تھی۔

[5010] على بن مسبر نے شیبانی سے روایت کی انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن الجی اوفی کا گائٹا سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق دریافت کیا، انھوں نے کہا: خیبر کے دن ہم بھوک کا شکار تھے، ہم رسول اللہ تائٹا کے ہمراہ تھے، ہمیں ان لوگوں (یہودیوں) کے گدھے شہر سے باہر نکلتے ہوئے مل گئے۔ ہم نے ان کو ذرح کرلیا، ہماری ہانڈیاں (ان کے پکتے ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہوئے گوشت منادی نے یہاطلان کیا: ہانڈیاں النہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے یہائلان کیا: ہانڈیاں النہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے یہائی ان کو کیسا منادی نے یہائی آپ نے ان کو کیسا حرام کیا تھا (اس حوالے میں بنا تھا کہ ان کے بہاز (اس حوالے سے) ہماری آپ میں بات چیت ہوتی تھی تو ہم (باہم یہی کہتے کہ آپ نے ان کو قطعی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے کہتے کہ آپ نے زن کو قطعی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے راضیں ہمیشہ کے لیے کرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصنہیں داخص ہمیں گئے تھے (خمس الگنہیں کیا گیا تھا۔)

أَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُ قَالَ: سَمِعْتُ غِبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي اللهِ عَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[5011] عبدالواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں سیمان شیبانی اوفی بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن ابی اوفی بیٹ ہوک کا شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے، جب ہماری ہانڈیاں ان کے گوشت سے البلے گئیں تو رسول اللہ بیٹی کے منادی نے یہ اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں سے پچھ بھی نہ کھاؤ۔ اس وقت بعض لوگوں (صحابہ) نے کہا کہ ان سے اس لیمنع فرمایا ہے کہ ان کا خمس نہیں نکالا گیا اور بعض نے کہا کہ آپ بیٹی نے ان سے طعی طور پرمنع کیا ہے۔

شکار، ذبیحوں اورحلال جانوروں کا بیان 🚃

[٥٠١٣] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى ابْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا، فَنَاذَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنِ اكْفَؤُا الْقُدُورَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ كَرَيْبٍ وَ كَرَيْبٍ وَ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نُهِينَا عَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْخُمُرِ الْخُمُرِ الْخُمُرِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّة.

[٥٠١٥] ٣١-(...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، نِيْعَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُونَا بِأَكْلِهِ.

[٥٠١٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥٠١٧] ٣٢-(١٩٣٩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

[5012] عدى بن ثابت نے کہا: میں نے حضرت براء اور حضرت عبداللہ بن الى اوفى جائئے ہے سنا، دونوں کہتے تھے کہ من نے گد تو رسول اللہ تائیم کے منادی نے اعلان کردیا کہ (ان) ہانڈیوں کوالٹ دو۔

[5013] ابواسحاق نے کہا: حضرت براء ڈٹاٹٹانے بیان کیا کہ خیبر کے دن ہم نے گدھے پکڑ لیے، پھر رسول اللہ عُلٹٹل کے منادی نے بیاعلان کر دیا کہ ہانڈیاں الث دو۔

[5014] ثابت بن عبید نے کہا: میں نے معرت براء دائل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پالتو گدھوں کے گوشت ( کھانے ) سے منع کردیا گیا۔

[5015] جریر نے عاصم سے، انھوں نے تعبی سے، انھوں نے تعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب ٹائٹن سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پالتو گدھوں کا گوشت پھینک دیں، کچا ہو یا پکا ہوا۔ پھرآپ ٹائٹا نے بھی ہمیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔

[5016] حفص بن غیاث نے عاصم سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ 5017 ] حضرت ابن عماس والنفناسے روایت ہے، کہا:

٣٤ - كِتَابُ الصَّنِدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ \_\_\_\_\_

يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي، إِنَّمَا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ، لُحُومَ الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ.

مجھے پیتہبیں کہ رسول اللہ طُلِیْم نے ان (پالتو گدھوں کا گوشت کھانے) سے اس بنا پر منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بوجھ اٹھانے کا ذریعہ ختم ہو جائے یا آپ نے (ویسے ہی) جنگ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کوحرام قرار دیا۔ (یعنی الی کسی خاص مناسبت کے بغیر، جب دیکھا کہ لوگ اسے کیانا جاتا ہے ہیں تو اس کی حرمت کا اعلان کرا دیا۔)

[5018] حاتم بن اساعیل نے بزید بن ابی عبید ہے،
انھوں نے سلمہ بن اکوع والٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
ہم رسول الله تالیخ کے ساتھ خیبر کی طرف نظے، پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کے لیے خیبر فتح کر دیا۔ جس دن فتح ہوئی اس کی
شام کولوگوں نے بہت آگ جلائی، رسول اللہ تالیخ نے پوچھا:
''یکسی آگ (جل رہی) ہے؟ تم کس چز پر (کیا پکانے کے
''یکسی آگ (جل رہی) ہے؟ تم کس چز پر (کیا پکانے کے
لیے) آگ جلا رہے ہو؟''لوگوں نے کہا: گوشت پر۔ آپ
نے پوچھا:''کون سے گوشت پر؟''لوگوں نے کہا: پالتو گرھوں
کے گوشت پر۔ تو رسول اللہ تالیخ نے فرمایا:''ہانڈیاں الٹ دو
اور ان کو تو ڑ دو۔'' ایک شخص نے عرض کی: (آپ اجازت
دیں تو) ہم ہانڈیاں انڈیل دیں اور آھیں دھولیں؟ آپ نے
فرمایا:''یا اس طرح کرلو۔''

فائدہ: ہانڈیاں توڑوینے یا کم از کم انھیں دھولینے کے تھم ہے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ گدھے کا گوشت فی نفہ حرام اور پلید اے۔اسے صرف اس بنا پر کھانے سے نہیں روکا گیا تھا کٹمس کا حصہ نہیں نکالا گیا تھا۔

[9.19] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ [5019] إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفُوانُ بْنُ نَبْلُ سِب عِيسْى؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ: حَدَّثَنَا روايت كل عَيسْى؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ: حَدَّثَنَا روايت كل أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

[5019] حماد بن مسعدہ، صفوان بن عیسیٰ اور ابوعاصم نبیل سب نے یزید بن ابی عبید سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

عُبَيْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

شكار، ذبيحوں اور حلال جانوروں كابيان

رَبُهُ النَّهُ الْبُنُ أَبِي عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ، أَضَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِّنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا، فَنَادٰى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأَكْفِيَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا

فکے فائدہ: اس حدیث میں اعلان کی تفصیل ہے جو حضرت انس ڈھٹو نے سی اور بیان کی۔ اس تفصیل سے حرمت کی وجوہ کے حوالے سے وہ سب انداز نے غلط ثابت ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قائم کیے تھے، اور قطعی طور پر ثابت ہوجاتا ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت رجس (پلید) ہونے کی بنا پر اور شیطان کی لبندیدہ چیز ہونے کی بنا پر حرام قرار دیا گیا۔

وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ: حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّنَا فَشِمَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ أَسَى بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاء، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ عَاهً مَرَ رَسُولُ اللهِ يَعْقِرُ أَبَا طَلْحَةً فَنَاذَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولُ اللهِ يَعْقِرُ أَبَا طَلْحَةً فَنَاذَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا وَرَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ يَعْمَلُ اللهِ وَهُولُ اللهِ وَعَلَيْهُا لَوْ وَمِنْ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَهُولُ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَسُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَمِنْ اللّهِ وَهُولُ اللهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهَ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَالَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ ولَا لَهُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ: فَأَكْفِيَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا .

[5021] ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حفرت انس بن مالک والٹو سے روایت کی، کہا: جس ون خیبر کی جنگ ہوئی، ایک آنے والا رسول اللہ والٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! گدھے کھا لیے گئے، چرایک دوسرا محف آیا اور کہا: اللہ کے رسول! گدھے تم کر دیے گئے، تو رسول اللہ طالبی نے ابوطلحہ والٹی کو تکم دیا اور انھوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا افھوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پلید ہیں یا (فر مایا:) نایا کہ ہیں۔

کہا: پھر ہانڈیاں اس سب کچھ سمیت، جو اُن میں تھا، الٹ دی گئیں۔

فائدہ: جس طرح حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہور ہا ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیٹر نے انس بڑاٹؤ کی موجودگی میں پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، بیتکم ابوطلحہ بڑاٹؤ کو دیا جوانس بڑاٹؤ کے سوتیلے والد تھے۔انس بڑاٹؤ ان کی معیت میں، اخمی

٣٤ - كِتَابُ الصَّنِدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكُلُ مِنَ الْحَيَوَانِ 🖚 کی سواری پرسوار ہوکر جنگ میں شریک ہوئے تھے۔حضرت انس ٹائٹڑ کی روایت میں بیان کردہ تفصیلات درست اور امر واقع کے مطابق ہیں۔

#### (المعجم ٦) (بَابُ إِبَاحَةِ أَكُل لَحُم الْخَيْل) (التحفة٦)

[٥٠٢٢] ٣٦–(١٩٤١) وَحَدَّثُنَا يَحْبَى نُنُ يَحْلَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي، أَقَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو ابْن دِينَارِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

[٥٠٢٣] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ يَطِيُّةٍ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.

[ 5022 ] محمد بن على نے حضرت جابر بن عبدالله والنا الله والنا والنا الله والله والله والنا الله والله روایت کی کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ طائی نے بالتو گدهوں کا گوشت کھانے سے منع فر مایا اور گھوڑ وں کا گوشت کھانے کی احازت عطا کی۔

باب:6\_گھوڑوں کا گوشت کھانا جائزے

[5023]محدین بکرنے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبدالله دلائنیاسے سنا، وہ کہدرہے تھے: خیبر کے زمانے میں ہم نے جنگلی گدھوں ( گورخر، زیبرا) اور گھوڑ وں کا گوشت کھایا اور نبی مُاثِیًا نے ہم کو یالتو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔

🚣 فاكده: مجابدين بحوك كے ستائے ہوئے تھے، انھوں نے يالتو گدھوں كا گوشت كھانے كا يكا اراده كرليا تھا، اسے يكانے ميں لگے ہوئے تھے،اسی اثنامیں بھوک سے تنگ آئے ہوئے کچھ لوگوں نے غالبًا گھوڑے کا گوشت بھی یکانا شروع کر دیا۔اس پر گدھوں کے گوشت کوحرام کر دیا گیا اور گھوڑوں کے گوشت کوحلال۔

[5024] ابن وہب اور ابوعاصم نے ابن جریج سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

[٥٠٢٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِر: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، 51 227 27

شكار، ذبيحوں اور حلال حانوروں كا بيان بهٰذَا الْإسْنَادِ.

[٥٠٢٥] ٣٨-(١٩٤٢) خَدَثْنَا مُحَمَّدُ يُرُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّوَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْماء قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَكُلْنَاهُ

[٥٠٢٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الإشنَادِ.

#### (المعجم٧) (بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ) (التحفة٧)

[٥٠٢٧] ٣٩–(١٩٤٣) وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ».

[ 5025 ]عبدالله بن نمير، حفص بن غياث اور وُليع نے جشام سے، انھول نے (این اہلیہ) فاطمہ سے، انھول نے (این دادی) حضرت اساء بھناسے روایت کی، کہا: رسول کر) کھایا۔

[ 5026] ابومعاویه اور ابواسامه دونول نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی ۔

#### یاب:7۔سانڈے کے گوشت کا جواز

[ 5027]عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انھول نے حضرت ابن عمر والنف كو كہتے ہوئے سنا كه نبي مُلْقِيْر سے سانڈے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:''میں اس کو کھا تا ہوں نہ حرام کرتا ہوں ۔''

ك فائده: "ضبّ عرب اوربعض دوسر صحرائى اورنيم صحرائى علاقول ميں يايا جانے والاتقريباً بالشت بھركا جانور ہے۔ گھاس کھاتا ہے،جسم میں چربی کی مقدار خاصی ہوتی ہے۔عرب کےلوگ اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ برصغیر میں اس کا تیل جوڑوں کے درد میں مالش کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ضب کا تر جمہ گوہ کیا ہے۔ گوہ اس کے مقالم بیس بہت بڑا اور گوشت کھانے والا جانور ہے۔ چونکہ ہیئت کذائی اور چلنے میں نسب کسی حد تک اس کے ساتھ مشابہ ہے، اس لیے بعض لوگوں کو کتابوں میں اس کی شکل وصورت اور چلنے کے انداز کویڑھ کر غلطنہی ہوئی ہے۔

[٥٠٢٨] ٤٠ (...) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ [5028]ليث نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا نَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمِر فِي قَدْ سے روايت كى، كها: ايك شخص في رسول الله ظافيم

رُمْجِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

[ ٤٠٢٩] ٤١-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَا آنَ لُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

[٥٠٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِمِثْلِهِ، فِي سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ مِغْوَلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمْرَ عَنِ النَّهِ عَبْدِ اللهِ: عَدَّثَنَا ابْنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَيْدِ اللهِ يَعْلِي فِي الضَّبِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ وَهُبِ: أَيْنُ مَعْنَى النَّيِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الضَّبِ. بِمَعْنَى وَلَمْ يَأْكُلُهُ حَدِيثِ اللَّهِ يَعْتَ فِي الضَّبِ. بِمَعْنَى وَلَمْ يَأْكُلُهُ حَدِيثِ اللّهِ يَعْتَ فِي الضَّبِ. بَمِعْنَى وَلَمْ يَأْكُلُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفَعِ، عَنْ الْمَهُ يَأْكُلُهُ عَنْ اللهِ يَعْتَى رَسُولُ اللهِ يَعْتِي بِضَبِ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَهُ يُونِ اللهِ يَعْتَى رَسُولُ اللهِ يَعْتَى إِضَامَةً قَالَ: قَامَ وَلَمْ يُخَرِّمُهُ. وَفِي حَدِيثِ أَسَامَةً قَالَ: قَامَ وَلَمْ يُخَرِّمُهُ. وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةً قَالَ: قَامَ وَلَمْ يُخْتَرَمُهُ.

ے سانڈا کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مایا:''نہ میں اس کو کھا تا ہوں، نہ حرام کرتا ہوں''

[5029] عبداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر دیا ہی منبر پر متھ کہ ابن عمر دیا ہی منبر پر متھ کہ ایک شخص نے آپ طابق سے سانڈ اکھانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا: ''میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں۔'

[5030] کیچیٰ نے عبیداللہ سے اس سند سے اس کے مانندروایت کی۔

الیوب، ما لک بن مغول، ابن جریج، موی بن عقبہ اور اسامہ سب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمری الله عمری الله عمری الله الله الله عمری الله الله عمری الله الله علی الل

رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر.

[٩٠٣٢] ٤٢ - (١٩٤٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ اللهِ بْنُ الْعَنْبَرِيِّ: سَمِعَ البْنَ عُمَر؛ أَنَّ اللهِ بْنَ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَلِيْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ النَّبِيِّ وَيَلِيْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ نَسَاءِ النَّبِيِّ وَيَلِيْ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ نَسَاءِ النَّبِيِ وَيَلِيْ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَقَالَ رَسُولُ نَسَاءِ النَّبِي وَيَلِيْ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْدَ: «كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

[ ٥٠٣٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مَنْ مَنْ مَنْ سَنَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَيضِفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوْى عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ هٰذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِّنْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ هٰذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِّنْ عَدِيثِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِيهِمْ سَعْدٌ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَانِ.

[۹۰۳٤] ٤٣-(١٩٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةً، فَأْتِي بِضَبِّ مَّحْنُوذٍ، فَأَهْوٰى إِلَيْهِ رَسُولُ فَأَيْقِ رَسُولُ وَلَا يَعْمُونَةً وَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَيْهِ رَسُولُ فَأَيْقِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلهِ الل

[5032] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے توبہ عبری سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے سنا، انھوں نے حضرت ابن عمر والنہا سے سنا کہ نبی مالٹی کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ شے، ان میں حضرت سعد والنہ بھی تھے، ان میں حضرت سعد والنہ کا گوشت لایا گیا، اس وقت نبی مالٹی کی رسول اللہ مالٹی نے قرایا: ''کھاؤ، بلاشبہ بیطال ہے کین یہ میرے کھانے میں (شامل) نہیں۔''

[5033] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے توبہ عبری سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے قوبہ عبری سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: شعبی نے جھے سے کہا: تم نے حسن (بھری) کی رسول اللہ علی ہوئی دیکھی، اور اس کے مرسل مونے ریخور کیا؟) میں تو حضرت ابن عمر خاتھ کے ساتھ ڈیڑھ یا دو سال تک (اٹھتا) بیٹھتا رہا لیکن میں نے انھیں اس حدیث کے علاوہ نی علی ہے کوئی اور حدیث روایت کرتے موئیس سنا۔ انھوں نے (اس طرح) کہا: رسول اللہ علی ہی سے سے لوگ (موجود شے) ان میں کے صحابہ میں سے بہت سے لوگ (موجود شے) ان میں سعد دہا ہی ماند۔

[5034] امام ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹنا سے روایت کی کہ میں اور حضرت خالد بن ولید ڈاٹنا رسول اللہ ٹاٹنا کے ساتھ حضرت میمونہ ڈاٹنا کے گھر گئے، اتنے میں ایک بھنا ہوا سانڈا لایا گیا، رسول اللہ ٹاٹنا کے اس کی طرف ہاتھ برھانے کا قصد کیا، حضرت میمونہ ڈاٹنا نے اس کی طرف ہاتھ برھانے کا قصد کیا، حضرت میمونہ ڈاٹنا

٣٤ - كتاب الصَّيْد والذَّبائِح وما يُؤكلُ مِنَ الْحَيوانِ

اللهِ عِلَيْهُ بِيدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحْرَامٌ هُوَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ.

[٥٠٣٥] ٤٤-(١٩٤٦) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِر وَخَرْمَلَةُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ خُنَيْفٍ الْأَنْصَّارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَّهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْن عَبَّاس، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَّحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَّجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبِّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَقَلُّ مَا يُقَدِّمُ يَدَيْهِ لِطَعَام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمِّى لَهُ، فَأَهْوى رَسُولُ اللهِ عِيْنَةِ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرُنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّبُّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي

کے گھر جوعورتیں تھیں ان میں سے کسی نے کہا: رسول اللہ مَالَیْتُنَا جو چیز کھانے گئے ہیں وہ آپ کو بتا دو، (یہ سنتے ہی) آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، لیکن یہ (جانور) میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہوتا، اس لیے میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے یا تا ہوں۔''

حضرت خالد (بن وليد) ٹائٹا نے کہا: پھر میں نے اس کو (اپنی طرف) کھینچا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ ٹاٹیٹے د کیھ رہے تھے۔

[ 5035] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوامامہ بن مہل بن حنیف انصاری سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس وللشاني أنهي بتايا كه حضرت خالد بن وليد والتؤنف جنمیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، انھیں خبر دی کہ وہ رسول اللَّهُ تَلْقِيمُ كَهِ مِمراه رسول اللَّهُ مَا يُقِيمُ كَي زوجه حضرت ميمونه وَلَهُا کے ہاں گئے، وہ ان (حضرت خالد) اور حضرت ابن عماس دی اُنٹیم کی خالتھیں۔ان کے ہاں آپ نافیا نے ایک بھنا ہوا سانڈا و یکھا جو ان کی بہن خفیدہ بنت حارث واللہ انجد سے لائی تھیں۔انھوں نے وہ سانڈا رسول اللہ ٹاٹیٹا کے سامنے پیش کیا، ایما کم ہوتا کہ آپ کس کھانے کی طرف ہاتھ بوھاتے یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا اور آپ کے سامنے اس کا نام لیا جاتا۔ (اس روز) آپ نے سانڈے کی طرف ہاتھ بڑھانا جاہا تو وہاں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے کہا: رسول الله ظائم کو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے انھیں کیا پیش کیا ہے۔ تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! برسانڈا ہے۔ رسول الله الله علام نے ہاتھ اوپر کرلیا تو حضرت خالد بن وليد ولل في يوجها: يا رسول الله! كيا ساندا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ' د نہیں، لیکن بیدمیری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتا، میں خود کواس سے کراہت کرتے ہوئے یا تا

شكار، ذبيحوں اور حلال جانوروں كا بيان أَعَا وُوْ،»

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ

﴿ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي .

النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ مَنْ مَنْ أَنْ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ مَنْ أَخْدِهُ وَهِي خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى مَنْ مَنْ بَغِيثَ لَحْمُ ضَبّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَحْمُ ضَبّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَحْمُ ضَبّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدِ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَأْكُلُ مَنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَأْكُلُ مَنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَأْكُلُ مَنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَأْكُلُ مَنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَأْكُلُ مَنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَكَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَأْكُلُ مَنْ بَنِي جَعْمَرٍ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَحَدَّنَهُ ابْنُ لَيْ اللهِ عَلَى مَعْنُ مَّيْمُونَهُ وَكَانَ فِي جَجْرِهَا.

#### فائده:هیده بنت حارث فی کا کنیت ام هید تھی۔

[٥٠٣٧] (١٩٤٥) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ يَتَلِيَّةٌ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَيْنِ مَشْوِيَّيْنِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَّيْمُونَةَ.

\_

حضرت خالد دا تنز نے کہا: پھر میں نے اس کو (اپنی طرف) کھینچا اور کھا لیا اور رسول الله ناتیج و مکھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے منع نہیں فر مایا۔

[5036] صالح بن کیسان نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابواہامہ بن سہل سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ہے، انھوں سے روایت کی، انھوں نے ان سے بیان کیا کہ انھیں خالد بن ولید ڈاٹو نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کے ہمراہ حضرت میمونہ بنت حارث ڈاٹو کے ہاں گئے، وہ ان کی خالہ تھیں، میمونہ بنت حارث ڈاٹو کے ہاں گئے، وہ ان کی خالہ تھیں، رسول اللہ ٹاٹیڈ کے سامنے سانڈ ے کا گوشت پیش کیا گیا، اسے ام حفید بنت حارث ڈاٹو نخبہ سے لائی تھیں، یہ بنوجعفر کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ ٹاٹیڈ اس وقت کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ ٹاٹیڈ اس وقت کی کو جانے کہ وہ کیا ہے۔ پھر انھوں نے یونس کی حدیث کی موریث کی طرح بیان کیا اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا اور آٹھیں طرح بیان کیا اور حدیث کی خضرت میمونہ ڈاٹھ سے (یہی) حدیث سائی، انھوں نے ان (میمونہ ڈاٹھ) کے ہاں پرورش حدیث سائی، انھوں نے ان (میمونہ ڈاٹھ) کے ہاں پرورش میمونہ ڈاٹھ کی بہن تھیں۔)

[5037] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوامامہ بن سبل بن حنیف ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے روایت کی، کہا: نبی ٹاٹھا کی خدمت میں دو بھنے ہوئے مانڈے پیش کیے گئے جبکہ ہم سب حضرت میمونہ ٹاٹھا کے ہاں موجود تھے، ان سب کی حدیث کے مانڈ، انھوں (معمر) نے حضرت میمونہ ٹاٹھا سے روایت کردہ بزید بن اصم کی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔

شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ؛ أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلَ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ، بِلَحْم ضَبِّ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

[٥٠٣٨] (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

[٥٠٣٩] ٤٦-(١٩٤٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، قَالَ ابْنُ نَافِع: أَخْبَرَنَا غُنْدُرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عُنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَّقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمْنًا وَّأْقِطًا وَّأْضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْن وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ نَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَّا أَكِلَ عَلْى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٥٠٤٠] ٤٧-(١٩٤٨) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: ۚ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ وَّتَارِكٌ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسِ مِّنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهٰى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا

[ 5038] ابن منكدر سے روایت ہے كه ابوا مامه بن مهل ن أحيس بتايا كما بن عباس والنب في كبا: رسول الله عَالَيْم كي خدمت میں سانڈے کا گوشت لایا گیا، اس وقت آپ مالیا حفزت میمونہ پہنٹا کے گھر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن وليد الله على موجود تھے، پھر زہري كي حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[5039] سعید بن جبیر نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس والله كويد كميت موع سنا كدميري خالدام هيد واللهاني نی نافیل کی خدمت میں تھی، پنیر اور سانڈے مدید کیے۔ آپ ٹاٹیڈانے گھی اور پنیر میں سے تناول فر مایا اور سانڈے کو کراہت محسوں کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ (سانڈا) رسول الله مَا يُنْفِرُ ك وسترخوان يرنه كهايا جاتا-

[5040] شيباني نے يزيد بن اصم سے روايت كى، كہا: مدینه منوره میں ایک دلھانے ہاری دعوت کی اور ہمیں تیرہ عَدُد (بھنے ہوئے) مانڈے پیش کے۔کوئی (اس کو) کھانے والا نقا، کوئی نه کھانے والا۔ دوسرے دن میں حضرت ابن عباس ﷺ سے ملا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ان کے اردگردموجودلوگوں نے بہت سی باتنس کیں حتی کہ کسی نے پیہ بھی کہا: رسول الله طافی نے فرمایا تھا: ''میں اسے نہ کھاتا ہول، نہ روکتا ہوں، نہاہے حرام کرتا ہوں۔'' اس پر حضرت ابن عباس نے کہا: تم لوگوں نے جو کہا ناروا ہے۔ الله تعالى

وَمُحَرِّمًا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «هُذَا لَحْمٌ لَمْ أَكُلُهُ قَطُّ». وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُوا» فَأَكَلَ مَنْهُ الْفَصْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ.

> وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

حضرت میموند دایشانے کہا: میں تو صرف اس کھانے میں ہے کھاؤں گی جورسول اللہ ٹائیٹا کھائیں گے۔

فاكدہ: يہ حضرت ميمونہ وہ گا كى محبت تھى كە انھوں نے اپنى مرضى اور پبند ناپبندكو بھى رسول الله طاقيم كے تابع كرليا تھا۔ يہ ان كى دانا كى بھى تھى۔ جو چيز خاوند كونا پبند ہو، اس كے سامنے اسے كھانے سے اس بات كا امكان ہے كہ اس كے بارے ميں خاوند كى دانا كى بيند يدگى ميں كمى آئے۔
پبند يدگى ميں كمى آئے۔

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ؟ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَتِي مَسْحَتْ».

[5041] ابوز بیرنے حضرت جابر بن عبداللہ فاتھا کو کہتے ہوئے نا کہ رسول اللہ ٹالٹائی کے پاس سانڈ الایا گیا۔ آپ نے اسے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا: ''میں نہیں جانتا کہ شاید یہ (سانڈ ابھی) ان قوموں میں سے ہوجن میں مسنح ہوا تھا۔''

فائدہ: آگے حدیث: 5044 میں ہے، نیز ابن حبان اور طحاوی میں عبدالرحمان بن حسنہ سے مرفوعاً بیروایت نقل کی گئی ہے:
"بنی اسرائیل کی ایک قوم کوسنج کر کے زمین میں رینگنے والے جانوروں میں تبدیل کر دیا گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ بیبھی آتھی میں سے
نہ ہو (جن میں ان کو تبدیل کیا گیا تھا۔)" (صحیح ابن حبان: 73/12 و شرح مشکل الآثار للطحاوی: 328/8) اگر چہمنخ شدہ مخلوق

٣٤ - كتابُ الصَّيْد وَالذَّبائِح وَمَا يُؤكُّلُ مِنَ الْحَيْوَانِ \_\_\_\_\_\_ > 38 \_\_\_\_\_\_

تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی اور اس کی نسل آ گے نہیں چلتی الیکن منے کے ذریعے سے بطور سزا جس مخلوق میں انسانوں کو بدلا گیا اس سے بھی نفرت فطری بات ہے۔

آبيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيِّ يَعِيْثُ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.

[٥٠٤٣] ٥٠-(١٩٥١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ مَّضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِّنْ بَنِي فَمَا تَشْعُرِنَا؟ فَلَمْ يَنْهُ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهُ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ لهٰذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

[5042] ابوز بیر نے کہا: میں نے حفرت جابر رہائٹو سے سانڈ سے کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: اسے مت کھاؤ۔ اور اس سے اظہار کراہت کیا اور بیان کیا کہ حفرت عمر بن خطاب دہنؤ نے فرمایا کہ نبی طابی ہے سے حرام نہیں کیا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے (بھی) بہتوں کو نفع پہنچا تا ہے، یہ عام چروا ہوں کی غذا ہے۔ (حضرت عمر دہائٹو نے مزید کہا:) اگر یہ میرے یاس ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔

ابوسعید واقی اود نے ابونضرہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید واقی اور نے ابونضرہ ہے، انھوں نے حض کی: اللہ ابوسعید واقی اور ایت کی، کہا: ایک محض نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم سانڈوں سے بھری ہوئی سرز مین میں رہتے ہیں، آپ ہمیں کیا فتوئی ہیں، آپ ہمیں کیا فتوئی دیتے ہیں؟ آپ ناٹی کے بنواسرائیل کی ایک امت، (بڑی جماعت) مسنح کر (کے رینگنے والے جانوروں میں تبدیل کر) دی گئی تھی۔''(اس کے بعد) آپ جانوروں میں تبدیل کر) دی گئی تھی۔''(اس کے بعد) آپ خے نہا جازت دی اور نہ منع فرمایا۔

حضرت ابوسعید (خدری) نے کہا: پھر بعد کا عہد آیا تو حضرت عمر جائؤنے کہا: اللہ عزوجل اس کے ذریعے سے ایک سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا تا ہے۔ یہ عام چرواہوں کی غذا ہے، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھا تا۔ رسول اللہ عالی نے اس کو نامرغوب محسوس کیا تھا۔ (اسے حرام قرار نہیں دیا تھا۔)

[٥٠٤٤] ٥٠-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُ:

[ 5044] الوقفيل دَورقی نے کہا: ہمیں ابونظرہ نے حضرت ابوسعید جاتئ سے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی

حَدَّنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَّضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فِي النَّالِثَةِ فَي النَّالِثَةِ فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ فَي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ فَي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ

رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں سانڈوں ہے جرے ہوئے ایک شیبی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے گھر والوں کی عام غذا بہی ہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے اس سے کہا: دوبارہ عرض کرو، اس نے دوبارہ عرض کی، مگر آپ نے تین بار (دہرانے پر بھی) کوئی جواب نہ دیا، پھر تیسری بار رسول الله تاثیم نے اس کو آواز دی اور فرمایا: ''اے اعرابی! الله تعالیٰ نے بی اسرائیل کے کسی گروہ پرلعنت کی یاغضب فرمایا اوران کوزمین پر چینے والے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ جھے علم نہیں، شاید یہ افھی جانوروں میں سے ہو، (جن کی شکل میں ان لوگوں کومنے کیا گیا تھا) اس لیے میں نہ اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس سے روکیا ہوں۔''

فائدہ: جب اللہ کے غضب کا شکار ہونے والوں کوئسی مخلوق کی شکل میں مسنح کر دیا جائے تو الی مخلوق ہے بھی کراہت فطری بات ہے۔ آپ ٹاٹیٹی نے واضح کیا کہ آپ اس کوحرام قرار دینانہیں چاہتے ،لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کواس کا کھانا پہندنہیں۔ جولوگ غلطی سے ضب کو ''گوہ'' قرار دیتے ہیں، پھر اسے خود کھانے کے علاوہ دوسروں کو بھی کھلاتے پھرتے ہیں، ان کورسول اللہ ٹاٹیٹر کا بیاشارہ پیش نظر رکھنا جا ہے۔

#### (المعجم ٨) (بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ) (التحفة ٨)

[0.٤٥] ٥٠-(١٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَّأْكُلُ الْجَرَادَ.

[٥٠٤٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

#### باب:8۔ٹڈی کھانے کاجواز

[5045] ابوعوانہ نے ابویعفور سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی جائیا سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ علیم کے ساتھ سات غزوات میں شامل ہوئے (جن کے دوران میں) ہم ٹڈیاں کھاتے رہے۔

[ 5046] ابوبكر بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراجیم اور ابن ابی عمر سب نے ابن عیدینہ ہے، انھوں نے ابویعفور سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

٣٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. ابو بكرنے اپنى روايت ميں "سات جنگيں" كہا، اسحاق وَّقَالَ إِسْلِّقُ: سِتُّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: نے''چھ''اورابن الیعمرنے''چھ باسات'' کہا۔ سِتَّ أَوْ سَبْعَ.

> [٥٠٤٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

[5047] شعبہ نے ابویعفور سے بیرحدیث ای سند سے روایت کی اورانھوں نے ''سات غزوات'' کہا۔

#### (المعجم ٩) (بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ) (التحفة ٩)

[٥٠٤٨] ٥٣-(١٩٥٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَبِلَهُ.

[ ٥٠٤٩] ( . . . ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي: بوَركِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا.

#### باب:9-خرگوش کھاناجائزے

[5048] محمد بن جعفرنے كها: بهيں شعبہ نے مشام بن زیدے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹنو سے روایت کی ، کہا: (سفر کے دوران میں) گزرتے ہوئے مرالظمران کے مقام یر ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک کررہ گئے، پھر میں دوڑا پہاں تک کہاں کو پکڑ لیا اور اس کو حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹڑ کے پاس لایا، انھول نے اس کو ذبح کیا اور اس کا پیچیلا حصہ اور دونوں رانیں رسول الله مَالَيْظُ کی خدمت میں بھیجیں، میں ان کو لے كررسول الله تافيم كى خدمت مين حاضر موا تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔

[5049] يحيىٰ بن يحيىٰ اور خالد بن حارث دونوں نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ روایت کی ، کیلی کی حدیث میں: ''اس کا بچھلاحصہ یااس کی دونوں رانوں'' کےالفاظ ہیں۔

(المعجم، ١) (بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى المعجم، ١) (بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الإِصْطِيَادِ وَالْعَدُوّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذُفِ) (التحفة، ١)

أَعْنَدُ اللهِ بَنْ اللهُ عَلَى اللهِ بَنْ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَكُرَهُ - أَوْ قَالَ - يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يَعْنَى اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَكْرَهُ اللهِ وَيَفْقَأُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَكْرَهُ، فَقَالَ لَهُ : يُكْمِرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى اللهِ عَلِيْهُ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنْ الْخَذْفِ، فَقَالَ لَهُ: عَنْ الْخَذْفِ، فَقَالَ لَهُ : عَنْ الْخَذْفُ، فَقَالَ لَهُ : عَنْ الْخَذْفُ، فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَكُرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفُ؛ لَا أَكَلَمُكَ عَنْ الْخَذْفُ! لَا أَكَلَمُكَ كَلْمَةً، كَذَا وَكَذَا وَكُولَا وَكُولَا وَكَذَا وَكُولُ وَلَا وَكَالَا وَكُولَا وَكُولُ وَكَذَا وَكَذَا وَكُولُ وَلَا وَكَذَا وَكُولَ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُولُو وَكَذَا وَكُولُ وَلَا وَكَا وَلَا وَكَذَا وَا فَالَا وَلَا وَلَا وَكَا وَلَا اللْهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا

[٥٠٥١] (...) حَلَّنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ ابْنُ مَعْبَدِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥٠٥٢] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُثَنِّى اللهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عُقْبَةً بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ. قَالَ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ الْبُنُ جَعْفَرِ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ

باب:10۔ شکار میں اور دشمن (کونشانہ بنانے)کے لیے کسی چیز سے مدد لینا جائز ہے اور کنگر مار نا مکروہ ہے

ابن بریده عدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ہمس نے ابن بریده عدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حفرت عبداللہ بن مغفل دائو نے اپنے ساتھوں میں سے ایک شخص کو کنگر سے مت بناؤ، رسول اللہ ظافرہ اسے تاپند فرماتے سے سیا کہا۔

کنگر مار نے سے منع فرماتے سے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نگر مار نے سے منع فرماتے سے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نہوئی شکار مارا جاسکتا ہے، نہ وغمن کو (پیچھے) دھکیلا جاسکتا ہے، نہ وغمن کو (پیچھے) دھکیلا جاسکتا ہے، نہ وغمن کو کھر کنگر مارتے دیکھا تو اس کے بعد انھوں نے اس شخص کو پھر کنگر مارتے دیکھا تو اس کے بعد انھوں نے اس شخص کو پھر کنگر مارتے دیکھا تو اس فرماتے سے، پھر میں نے منع فرماتے سے، پھر میں میں دیکھا ہوں کہتم کنگر مار ہے ہو! میں اتنا اتنا (عرصہ) میں سے منع فرماتے سے، پھر میں میں ہم سے ایک جملہ تک نہ کہوں گا (بات تک نہ کروں گا۔)

[5052] محمد بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا:
ہمیں شعبہ نے قادہ ہے، انھوں نے عقبہ بن صہبان ہے،
انھوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ طافی نے کنکر مار نے سے منع فرمایا۔ ابن جعفر نے
اپنی روایت میں یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ''یہ نہ دہمٰن کو
ہلاک کرتا ہے، نہ شکار مارتا ہے، بس وانت تو ڑتا ہے اور آ کھ

وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَٰكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَدُوَّ، الْعَيْنَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَفْقَأُ الْعَيْنَ.

[٥٠٥٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيْوِبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِّعَبْدِ اللهِ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِّعَبْدِ اللهِ البِّنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ. قَالَ: فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ البِي رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ لَلْ تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ اللهِ وَعَنْ اللهِ عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لَا اللهِ عَنْهُ أَنْمَ تَخْذِفُ! لَا أَكُلُمُكَ أَنَدًا.

[٥٠٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعجم ١١) (بَابُ الْأَمْرِ بِاحْسَانِ الذَّبُحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ) (التحفة ١١)

[٥٠٥٥] ٥٠-(١٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،

پھوڑ تا ہے۔'' اور ابن مہدی نے (اپنی روایت میں) کہا:'' یہ (کنگر، روڑا) دشمن کو ہلاک نہیں کرتا'' (انھوں نے) آ نکھ پھوڑ نے کا ذکرنہیں کیا۔

[5053] اساعیل بن علیہ نے ایوب سے، انھوں نے سعید بن جیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل بھائن کے کئی قریبی فرمایا۔ انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ طاقی نے کئر کے ساتھ نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہوئی نے اور آپ تائی نے فرمایا: ''یہ نہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے، البتہ یہ وانت تو رتا اور آ کھے پھوڑتا ہے۔' (سعید نے) کہا: اس خص نے دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل بھائی نے فرمایا: میں دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل بھائی نے فرمایا: میں نے تم کو جدیث سائی کہ رسول اللہ طاقی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تم پھر کئر مار رہے ہو! میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔

[5054] تعفی نے ایوب سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### باب:11۔اجھ طریقے سے ذرج اور آل کرنے اور (چھری کی) دھار تیز کرنے کا حکم

[5055] اساعیل بن علیہ نے خالد حذاء ہے، انھوں نے ابوقلا بہ ہے، انھوں نے ابواقعث ہے اور انھوں نے حضرت شداد بن اوس ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: دو باتیں ہیں جو میں نے رسول اللہ شائھ ہے یاد رکھی ہیں، آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم

شكار، ذبيحول اورطال جانورول كابيان و يُحول اورطال جانورول كابيان و يُحدُدُهُمْ وَالْمُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

(قصاص یاحَد میں کی کو) قتل کروتو اچھے طریقے ہے قتل کرو، اور جب ذنح کروتو اچھے طریقے ہے ذبح کرو، تم میں ہے ایک شخص (جو ذبح کرنا چاہتا ہے) وہ اپنی (چھری کی) دھار کو تیز کر لے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو اذبیت سے بچائے۔''

[٥٠٥٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكِرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، كُلُّ هُؤُلَاءِ
فَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً
وَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً
وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

[ 5056] ہشیم ،عبدالو ہاب تقفی ،شعبہ،سفیان اور منصور، سب نے خالد حذاء سے ابن علیہ کی سند سے اور اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔

#### (المعجم ٢) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ) (التحفة ٢)

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللَّمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنْسٌ: نَهٰي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

[٨٥٠٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:

### باب:12 ـ جانوروں کو ہاندھ کر مارنے کی ممانعت

[5057] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ہشام بن زید بن انس بن مالک سے بیان کی، کہا: میں نے ہشام بن زید بن انس بن مالک شائٹ سا، انھوں نے کہا: میں اپنے دادا حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ کے ساتھ حکم بن ایوب کے ہاں آیا، وہاں کچھ لوگ تھے، انھوں نے ایک مرغی کو باندھ کر بدف بنایا ہوا تھا (اور) اس پر تیماندازی کی مشق کررہے تھے، کہا: حضرت انس ڈاٹٹا نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے اس بات نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو مادا جائے۔

[ 5058 ] يحيل بن سعيد، عبدالرحمٰن بن مهدى، خالد بن

الإشناد.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَهْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: خَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: خَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِهْذَا

حارث اور ابواسامہ، سب نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔

[٥٠٥٩] ٥٩م-(١٩٥٧) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْبُنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَدِيِّ مَعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَدِيٍّ مَعَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا».

[٥٠٦٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آ [ ٥٠٦١] ٥٩-(١٩٥٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ ، عَنْ فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دُّجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولًا ابْنَ عُمَرَ نَصَبُوا دُّجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولًا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَ فَعَلَ هٰذَا؟ إِنَّ تَفَرَقُولَ اللهِ عَيْقِيْ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

[٥٠٦٢] (...) وَحَدَّفِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانِ مِّنْ قُرَيْشٍ، قَدْ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانِ مِّنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ

[5059] عبیداللہ کے والد معاذ (عبری) نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی (بن ثابت انصاری) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت ابن انھوں نے حفرت ابن عباس بھ شاہ سے روایت کی کہرسول اللہ تا ہے انہ نے فرمایا: 'دکسی روح والی چیزکو (نشانہ بازی کا) ہدف مت بناؤ۔''

[ 5060] محمد بن جعفر اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5061] ابوعوانہ نے ابوبشر سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا: ایک مرتبہ حضرت ابن عمر راہما کا چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جوایک مرغی کوسا منے باندھ کر اس پر تیراندازی کررہے تھے، جب انھوں نے حضرت ابن عمر راہما کو دیکھا تو اسے چھوڑ کر منتشر ہو گئے، حضرت ابن عمر راہما نے کہا: یہ کام کس کا ہے؟ رسول اللہ طابقا نے اس مخص پرلعنت کی ہے جوالیا کام کرے۔

[5062] مشیم نے کہا: ہمیں ابوبشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا: (ایک بار) حضرت ابن عمر والٹ قریش کے چند جوانوں کے قریب سے گزرے جوایک پرندے کو باندھ کراس پر تیراندازی کی مشق کررہے تھے اور انھوں نے پرندے والے سے ہر چوکنے والے نشانے کے عوض کچھ

عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ لَهَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ لَهذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا.

دینے کا طے کیا ہوا تھا۔ جب انھوں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا کودیکھا تو منتشر ہو گئے۔حضرت ابن عمر ٹاٹھانے فر مایا: بیکا م کس کا ہے؟ جو شخص اس طرح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، رسول اللہ ٹاٹھائے نے ایسے شخص پرلعنت کی ہے جو کسی ذی روح کو تختہ مشق بنائے۔

[٥٠٦٣] ٦٠-(١٩٥٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَحْمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ ابْنُ عَبْدِ الله: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ الله: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَالِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّوَابِ صَبْرًا.

[5063] یکی بن سعید، محمد بن بکیر اور تجاج بن محمد نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا، انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ طالق نے کہ رسول اللہ طالق نے جانوروں میں سے کسی بھی چیز کو باندھ کرفتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔



#### ارشاد باري تعالى

قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَمُحَيائ وَمَمَاتِي اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِذَ إِلَى أُمِرْتُ وَإِذَ إِلَى أُمِرْتُ وَإِذَ إِلَى أُمِرْتُ

''کہدد بجے: بلاشہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کارب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب ہیں ہوں۔' (الأنعام: 162:6)

#### كتاب الأضاحي كانعارف

شکاراور ذرج کے جانے والے عام جانوروں کے بعد امام مسلم بڑھ نے قربانی کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں جوبطور خاص اللہ کی رضا کے لیے ذرج کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے انھوں نے قربانی کے وقت کے بارے ہیں احادیث بیان کی ہیں کہ قربانی کا وقت نماز ، فطیے اور اجتماعی دعا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے جانور ذرج کر دیا جائے تو وہ قربانی نہیں ، عام ذبیحہ ہے۔ اس کی مثال ای طرح ہے جیسے وضو سے پہلے نماز پڑھنے کی۔ وہ اٹھک بیٹھک ہے، تلاوت، تبیج اور دعا بھی ہے مگر نماز نہیں۔ جن صحابہ نے لوگوں کو جلد گوشت تقیم کرنے کی اچھی نیت سے نماز اور خطبہ سے پہلے قربانی کرلیس تو آفیس دوبارہ قربانی کرنا اختہائی مشکل تھا۔ مشکلات کے حل کے لیے قربان کیے جانے والے جانوروں کی عمروں میں پچھ سہولت اور رعایت دے دی گئی، لیکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی۔ پھر قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے سہولت اور رعایت دے دی گئی، لیکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی۔ پھر قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے مسلولت اور رعایت دے دی گئی، لیکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی۔ پھر قربانی ہے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے مصل کے لیے ذرج کیا جارہا ہے ان کو اچھے طریقے سے ذرج کرنے کی وضاحت ہیں جہور آلئہ ذرج کا بیان ہے۔ اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ ہڑی یا کسی جانور کے دانت سے ذرج نہیں کیا جاسکا۔ تیز دوبارہ کرنی سے تیزی کے ساتھ اور اچھی طرح خون سے مائے۔

قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک کھایا جاسکتا ہے؟ اس کے حوالے سے احکام میں جو تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی پر حقیقت سامنے آتی ہے کہ بعض صحابہ رسول اللہ تالیخ کے عہد مبارک کے بعد بھی حکم سے ناواقف رہ گئے سے ارار اندائی حکم کی پابندی کرتے رہے۔ انسانی معاشرے میں بدایک فطری بات ہے۔ ہر کسی کو ہرایک بات کا علم ہو جاناممکن نہیں۔ معتبر انھی کی بات ہے جفیس علم ہے۔ قربانیوں کے ساتھ کسی مادہ جانور کے پہلوٹھی کے بیچ کو ہڑا ہونے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ذرج کرنے (العتیرہ) اور رپوڑ کے جانوروں کی ایک خاص تعداد کے بعد کسی ایک جانورکو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا بیان ہواور بال نہ کو انے (احرام کی جیسی کچھ پابندیوں کو اپنانے ) کا بیان ہواور کے میں بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے (یا اس کے نام پر) ذرج کرنے والا اللہ کی لعنت کا مشوج ہے۔ العیاد باللہ!

#### بِنْ مِ ٱللهِ الرَّغَنِ الرَّحَدِ

# ٣٥ - كِتَابُ الأَضَاحِي قربانی كاحكام ومسائل

#### باب:1\_قربانی کاوقت

[5064] ابوضی ته زمیر (بن معاویه) نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حفرت جندب بن سفیان (بَکِل) بڑائی نے بیان کیا، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائی کی ماتھ عیدالاضی منائی، آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس (نماز کے بعد خطبہ، دعاوغیرہ) سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے ذبح کر دیے گئے تھے، اس پر آپ نے فرمایا: مربی خض نے نماز پڑھنے سے یا (فرمایا:) ہمارے نماز پڑھنے سے یا (فرمایا:) ہمارے نماز پڑھنے سے کہ اور وہ اس کی جگہ دوسراذ کی کر ہے اور جس نے ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔ اور جس نے دبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔ "

[5065] ابواحوص سلّام بن سلیم نے اسود بن قیس سے، انھوں نے حضرت جندب بن سفیان واٹٹو سے روایت کی ، کہا:
میں نے عیدالاضیٰ رسول اللہ ٹاٹیڈ کے ساتھ پڑھی، جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر چکے تو آپ نے دیکھا کچھ بکریاں ذرج ہوچکی تھیں، تو آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے نماز سے ذرح ہوچکی تھیں، تو آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے نماز سے

#### (المعجم ١) (بَابُ وَقْتِهَا) (التحفة ١)

المُحْمَدُ بِنُ الْمُودُ بِنُ الْمُودُ بِنُ قَيْسٍ وَ مَدَّنَنَا الْأَسْوَدُ بِنُ قَيْسٍ وَ حَدَّنَنَا الْأَسْوَدُ بِنُ قَيْسٍ وَ حَدَّنَنَا الْأَسْوَدُ بِنُ قَيْسٍ وَ حَدَّنَنَا الْأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ : حَدَّنَنِي جُنْدَبُ بِنُ عَنِي الْأَسْخِي مَعَ رَسُولِ عَنِ الْأَسْخِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ فَالَ : شَهِدْتُ الْأَصْخِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ فَالَ : شَهِدْتُ الْأَصْخِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ فَالَ : شَهِدْتُ الْأَصْخِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ أَنْ اللهِ عَلْمَ أَنْ اللهِ عَلْمَ أَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
آ ٢- ٥٠ ٢- (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَفْيَانَ قَالَ: الْأَسْوَدِ بْنِ شُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ،

فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَّكَانَهَا. وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ».

[٥٠٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، كِلَاهُمَا
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا:
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا:
عَلَى اسْم اللهِ، كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ سُمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلّى يَوْمَ أَضْحَى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْم اللهِ».

[٥٠٦٨] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آوره الحكم الله الله عَنْ مُطَرِّف الله عَنْ عَامِر ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي عَنْ عَامِر ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُوبُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " لَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " لَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَة مِّنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا ، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ » . ثُمَّ قَالَ: " مَنْ ضَحَى قَبْلَ وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ » . ثُمَّ قَالَ: " مَنْ ضَحَى قَبْلَ السَّلَاةِ ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ اللهِ  اللهِ اله

پہلے (قربانی کی بھیٹریا بکری) ذبح کرلی ہے، وہ اس کی جگہ ایک (اور) بکری ذبح کرے اور جس نے اب تک ذبح نہیں کی وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔''

[ 5066] ابوعوانہ اور ابن عیدنہ نے اسود بن قیس سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا:'' اللہ کے نام پر ( ذرج کرے )''جس طرح ابواحوص کی حدیث ہے۔

[5067] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جندب بلی نظائل سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کا محیداللخی کے دن دیکھا، آپ طاقی نے نماز پڑھی، پھرخطبہ دیا اور فرمایا: ''جس نے نماز پڑھے سے پہلے (اپنی قربانی کا جانور) ذری کر دیا تھا، وہ اس کی جگہ دوسرا ذریح کرے اور جس نے ذریح نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذریح کرے۔''

[5068] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5069] مطرف نے عامر (فعبی) ہے، انھوں نے حضرت براء ڈٹاٹڈ سے روایت کی، کہا: میرے مامول حضرت ابوبردہ ڈٹاٹڈ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، رسول اللہ ٹاٹٹ کے نماز سے پہلے قربانی کی نے فرمایا: '' یہ گوشت کی ایک (عام) بکری ہے (قربانی کی نہیں۔)' انھوں (حضرت ابوبردہ ڈٹاٹڈ) نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے پاس بکری کا ایک چھ ماہ کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم اس کی قربانی کر دواور یہ تمھارے سواکسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔' پھر آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے

الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْشَعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِي عَجَلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: «أَعِدْ نُسُكًا» فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِّنْ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِّنْ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مَنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: "هِي خَنْرُ نَسِيكَتِكَ. وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

آورد الله المُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْبُنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْبِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِي يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : «لَا يَدْبَحَنَّ أَحَدُ حَتَّى نُصَلِّي » قَالَ فَقَالَ خَالِي : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْم .

[٥٠٧٢] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ؛ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ

نمازے پہلے ذخ کیااس نے اپنے (کھانے کے) لیے ذخ کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد ذخ کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگئ اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پالیا ہے۔''

افعوں نے داود ہے، افعوں نے (عامر) شعبی ہے۔ افعوں نے (عامر) شعبی کے افعوں نے حضرت براء بن عاذب بڑا ﷺ سے روایت کی کہ ان کے ماموں حفرت ابو بردہ بن نیار ٹڑا ﷺ نے نبی ٹاٹیا ہے کہ ان کے دن کرنے سے پہلے قربانی کا جانور ذنح کر دیا اور کہنے کئے: اللہ کے رسول! یہ وہ دن ہے جس میں گوشت سے دل کھر جاتا ہے (اوراس کی جاہت باتی نہیں رہتی) اور میں نے مجر جاتا ہے (اوراس کی جاہت باتی نہیں رہتی) اور میں نے قربانی کا جانور جلدی ذنح کر دیا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: ''کوئی اور (جانور) ذنح کردیا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیا نے رسول! میرے پاس ایک سالہ دودھ پیتی (کھیری) بمری رسول! میرے پاس ایک سالہ دودھ پیتی (کھیری) بمری مول! نہیں ہوگی نے فرمایا: ''بہتم ای کی قربانی کردی فرمایا: ''بہتم ای کی قربانی کردی فرمایا: ''بہتم ماری بہتر یہ جو بیتی فربانی کردی کی فربانی کافی نہیں ہوگی۔'

[5071] بن الى عدى نے داود سے، انھوں نے (عامر) فعلى سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ کے دن جمیں خطبہ دیا اور فرمایا: '' کوئی مخص بھی نماز سے پہلے ہرگز (قربانی کا جانور) ذریح نہ کرے۔'' تو میرے ماموں نے کہا: اللہ کے رسول! یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت سے دل جمرجا تا ہے۔ پھر مشیم کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[5072] فراس نے عامرے، انھوں نے حضرت براء وہائی اسے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہی کے فرمایا: ''جو ہماری طرح نماز بڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور

فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ صَلَّى صَلَّتَنَا، وَوَجَّهَ وَبُلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي، فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنِ لِي. فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ» قَالَ: لِي يَنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْنِ. قَالَ: «ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ».

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا، أَنْ نُصلِي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَدْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، فَنَدْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، فَنَدْ رَصَابَ سُنَّتَنَا، مِنَ النُسُكِ فِي شَيْءٍ " وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ مَن النَّسُكِ فِي شَيْءٍ " وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحِدٍ بَعْدَكَ ".

[٥٠٧٤] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْدٍ، بِمِثْلِهِ، بِمِثْلِهِ.

[٥٠٧٥] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛

ہماری طرح قربانی کرے، وہ نماز پڑھنے سے پہلے ذک نہ کرے۔ "میرے ماموں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اپنے ایک بیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "میوہ (ذہبےہ) ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں (کو کھلانے) کے لیے جلد ذک کرلیا۔" انھوں نے کہا: میرے پاس ایک کری ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: "تم کبری ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: "تم اس کی قربانی کردو، وہ بہترین قربانی ہے۔"

[5073] میں جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے زبیدیا می سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب ٹاٹھا سے روایت کی، کہا: رسول حضرت براء بن عازب ٹاٹھا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: '' آج کے دن ہم جس کام سے آغاز کریں گے (وہ بہ ہے) کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھرلوٹیں گے اور قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا، اس نے ہمارا طریقہ پالیا اور جس نے (پہلے) ذرج کرلیا تو وہ گوشت ہے جواس نے اپنیا کیا، اس نے ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ' حضرت ابو بردہ بن نیار ٹاٹھا (اس سے پہلے) نہیں ہے۔ ' حضرت ابو بردہ بن نیار ٹاٹھا (اس سے پہلے) منالہ بچہ ہے جو دو دانتی بکری ادو دانتا بکرے باس بحری کا ایک سالہ بچہ ہے جو دو دانتی بکری ادو دانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو سالہ بچہ ہے جو دو دانتی بکری ادو دانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو سالہ بچہ ہے خور دو دانتی بکری ادو دانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو سالہ بچہ ہے خور دو دانتی بکری ادو دانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو سالہ بچہ ہے خور دو دانتی بکری ادو دانتا بکر ہے۔ تو ہر مایا: '' تم اس کو ذرخ کر دو، اور تمھارے بعد ہر کہی کی طرف سے کافی نہ ہوگی۔''

[5074] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے زبید سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے سا، انھوں نے دیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی اور انھوں نے نبی اکرم مالیتی سے اس کے مانندروایت کی۔

[ 5075] منصور نے شعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب واثنی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافیا نے قربانی ٣٥ - كِتَابُ الْأَضَاحِي 💳

إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ، كِلَاهُمَا عَنْ طرح بيان كيار مَّنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

> [٥٠٧٦] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن صَخْر الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْم نَحْرٍ، فَقَالَ: ﴿لَا يُضَحِّينَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ ۗ قَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْم. قَالَ "فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

[٧٧٧] ٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً، عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْدِلْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَدِ نَعْدَكَ».

[٥٠٧٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحْقُ بْنُ

ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ كَون نمازك بعد بمين خطبه ديا، پران سبكي مديث كي

[5076] عاصم احول نے شعبی ہے روایت کی ، کہا: مجھے حضرت براء بن عازب والنب نے حدیث سائی، کہا: رسول الله عُلِيَّة في ممين قرباني ك ون خطيه ديا اور فرمايا: "كوكي مخض نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔'' ایک مخص نے کہا: میرے پاس ایک سالہ دودھ ینے والی (کھیری) بکری ہے جو گوشت والی دو بحریوں سے بہتر ہے۔آپ ماللفا نے فرمایا: "تم اس کی قربانی کر دو،تمهارے بعد ایک ساله بکری کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔''

[5077] محد بن جرر نے کہا: ہمیں شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انھول نے ابوج حیفہ واٹھ سے، انھول نے حفرت براء بن عازب والجئ سے روایت کی، کہا: حفرت ابوبردہ ٹاٹٹ نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذیج کر لیا تو نی تافیہ نے فرمایا: "اس کے بدلے میں دوسری قربانی كرو-" افعول نے كہا: الله كے رسول! ميرے ياس ايك سالہ بکری ہے۔شعبہ نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں نے كها: \_ اور وه دو دانتي بكرى سے بہتر ہے\_ رسول الله الله الله نے فرمایا: ''اے، اُس کی جگہ (ذیح) کرلولیکن پیٹھھارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔''

[5078] وہب بن جریراور ابوعام عقدی نے کہا: شعبہ نے ہمیں ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور آپ ٹافٹا کے فرمان'' بیدوو دانتی بکری سے بہتر ہے'' کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ.

أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَةً - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدَّنَنَا عَنِ ابْنِ عُلَيَةً - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَيْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، يَوْمَ النَّخِرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِدْ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا يَوْمُ رَسُولَ اللهِ! هٰذَا يَوْمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَّقَهُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَّقَةُ مَنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةُ وَرَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَاتَيْ لَحْم، أَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخُصَتُهُ فَرَحُسَ لَهُ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخُصَتُهُ فَرَحُسَ لَهُ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخُومَتُهُ وَمُ اللهِ عَنْهُمَةً وَلَا يَوْمُ النَّاسُ إِلَى عُنَيْمَةٍ، فَقَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا - أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا - .

[5079] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے ابوب سے، انھول نے محمد (بن سیرین) سے، انھول نے حضرت انس دانٹڑ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُکٹیلم نے قربانی کے دن فرمایا: ' جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ پھر سے کرے۔' تو ایک آ دمی کھڑا نہوا اور کہا: اللہ کے رسول! یہ ایبا دن ہے کہ اس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اینے ہمسابوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا۔ (ایسا لگا) جیسے رسول الله تالیم نے بھی اس کی تصدیق کی ہو۔اس نے (مزید) کہا: اور میرے یاس ایک سالہ بکری ہے، وہ مجھے گوشت والی دو بکریوں سے زیادہ پیند ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ کہا: آپ نے اسے اس کی اجازت وے دی۔ (حضرت انس والله ن كها: مجص معلوم نبيس كه آب كى دى ہوئی رخصت اس (مخض) کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے پانہیں؟ (پھر) کہا: رسول الله ﷺ نے دومینڈھوں کا رخ کیا اور ان کو ذیح فر مایا۔لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے رپوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آپس میں ، تقسیم کرلیا ہے اس کے جھے کر لیے۔۔

خک فاکدہ: حدیث کے آخری جھے کالفظی ترجمہ یہ ہے: لوگ کھڑے ہوئے، ایک چھوٹی سی بکری کا رخ کیا اور (اسے ذیح کر کے) اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیا، یا (فرمایا:) اس کے جھے کر لیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ بڑا گئے نے دومینڈ ھے ذیح فرمائے اور اردگر دموجود لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کا موقع دینے کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری آخیس عنایت فرمائی جوان لوگوں نے ذیح کر کے اس کا گوشت باہم بانٹ لیا۔ غُنیْمَه سے مراد اگر چھوٹا ساریوڑ ہے تو وہ بھی آپ بڑا گئے نے عطافر مایا۔

[٥٠٨٠] ١١-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [5080] حماد بن زير نے کہا: ہميں ايوب اور ہشام نے عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا مُحمص حديث بيان كى، انھوں نے حضرت انس بن مالك والله الله والله عَنْ مُحمَّدِ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ؟ صروايت كى كدرسول الله وَالله عَنْ مُحمَّدِ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ؟ صروايت كى كدرسول الله وَالله عَنْ مُحمَّدٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ؟

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

دیا، پھرآپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے، اس کے بعد ابن علیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

آ۱۹۰۸] ۱۲-(...) وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى - قَالَ - فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ خَصْحَى، فَلَهُاهُمْ أَنْ يَدْبَحُوا، قَالَ: "مَنْ كَانَ ضَحْى، فَلْيُعِدْ» أَنْ يُعِدْهُ مَنْ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

[5081] حاتم بن وردان نے کہا: ہمیں ایوب نے محمد بن سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حفرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا ، کہا: آپ ٹاٹٹ کو گوشت کی بومحسوں ہوئی تو آپ نے ان کو ذرئ کرنے سے منع کیا ، آپ ٹاٹٹ کے نے فرمایا: "جس نے ان کو ذرئ کرنے سے منع کیا ، آپ ٹاٹٹ کے فرمایا: "جس نے (نماز سے پہلے) ذرئ کرلیا ہے وہ دوبارہ (قربانی) کرے۔'' پھر (حاتم نے) ان دونوں (ابن علیہ اور حماد بن زید) کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

## (المعجم٢) (بَابُ سِنَّ الْأُضْحِيَةِ) (التحفة٢)

## باب:2۔قربانی کے جانوروں کی عمریں

[٥٠٨٢] ١٣-(١٩٦٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ».

[5082] حفرت جابر ٹاٹٹا سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''صرف مند (دو دانتا) جانور کی قربانی کرو، ہاں اگرتم کو دشوار ہوتو ایک سالہ دنبہ یا مینڈ ھا ذرج کر

فائدہ: مُسِنَّه دودانتا جانورکو کہتے ہیں۔ عموماً یہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ بھیڑ بکری میں دودانتا کم از کم ایک سال سے زیادہ میں ہوتا ہے، گائے دوسال میں اوراونٹ پانچ سال میں۔اصل یمی ہے کہ دانتوں کوغور سے دیکھا جائے۔ جب دو نے دانت ظاہر ہوگئے ہول، یا دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں تو وہ مسند (دودانتا) ہی کہلائے گا۔اس سے ذراکم پورے سال کی عمر کا جانور جذعہ ہوگا۔ بھیڑ بکری جذعہ میں اختلاف ہے۔احتاف کے ہاں چھ ماہ کی بھیڑ بکری جذعہ ہے جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں ایک سال کی بھیڑ بکری جذعہ ہے اور یہی درست ہے۔

ال ۱۹۰۸] ۱۵-(۱۹۹۵) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَالِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

[5083] ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ دائشہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ناٹی کے دن مدینہ میں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی، کچھلوگوں نے جلدی کی اور قربانی کرلی،

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتّٰى يَنْحَرَ النَّبَىُ ﷺ.

آ الله عَلَيْهُ بَنُ اللَّهُ عَنْ عَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، مُعَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايًا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «ضَحَّ بِهِ أَنْتَ».

قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ.

[٥٠٨٥] ١٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةً الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُالَ: "ضَحِّ بهِ".

ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے قربانی کر لی ہوئی ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے تھم دیا کہ جس نے آپ (کے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے) سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں۔ اور نبی اکرم ٹاٹیٹر سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے۔

[5084] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیٹ سے،
انھوں نے بزید بن ابی حبیب سے، انھوں نے ابوخیر سے،
انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر رہ انٹی سے روایت کی کہ رسول
اللہ ٹاٹیٹی نے انھیں کچھ بکریاں عطا کیں کہ وہ ان کو آپ ٹاٹیٹی نے انھیں بکری کا
کے ساتھیوں میں قربانی کے لیے تقسیم کر دیں، آخر میں بکری کا
ایک سالہ بچرہ گیا، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی سے اس کا ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا: 'اس کی قربانی تم کر لو' قتیبہ نے:
(أُصْحَابِه کے بجائے) عَلٰی صَحَابَتِهِ '' آپ کے صحابہ
میں (تقسیم کر دیں۔)' کے الفاظ کے۔

[5085] ہشام دستوائی نے یکیٰ بن ابی کثیر ہے، انھوں نے بیجہ جہنی ہے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈاٹیئ ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ کاٹیئ نے ہمارے درمیان قربانی کے پھر جانور بانے تو مجھے ایک سالہ بھیٹر یا بکری ملی۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے جھے میں ایک سالہ بھیٹر یا بکری آئی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اسی کی قربانی کردو۔''

[5086] معاویہ بن سلام نے کہا: مجھے یکیٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے بعجہ بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عقبہ بن عامر وہ اللہ نا تھیں خبر دی کہ رسول اللہ نا تھی نے اپنے ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقیم کیے۔ اسی (سابقہ) حدیث کے ہم معنی۔

ro - كِتَابُ الْأَضَاحِي \_\_\_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_\_ ما مَنْ الْأَضَاحِي \_\_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ ما مَنْ الْأَضَاحِي \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

## (المعجم٣) (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلا تَوُكِيلٍ، وَالتَّسْمِيةِ وَالتَّكْبِيرِ) (التحفة٣)

[٥٠٨٧] ١٧-(١٩٦٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ يَعِيْقُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ يَعِيْقُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْلَ مَنْ وَوَضَعَ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

آهه المحده المحده المحدد المح

[٥٠٨٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا ضُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥٠٩٠] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ

باب:3۔ اچھی قربانی کرنا، کسی کووکیل بنائے بغیرخود ذریح کرنامتحب ہے اور بسم اللہ اور تکبیر پڑھنا

[5087] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انسی طافی اللہ دوایت کی، کہا: نبی طافی نے دوسفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی، آپ نے انھیں ایٹ ہاتھ سے ذرج کیا، ہم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی۔ آپ نے (قربانی کے وقت انھیں لٹاکر) ان کے رضار پر اپنا قدم مارک رکھا۔

(شعبہ نے) کہا: میں نے (قنادہ سے) پوچھا: کیا آپ نے (خود)حضرت انس ڈاٹٹؤسے سنا تھا؟ کہا: ہاں۔

[5090] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس واثناً

الْمُنَنِّى: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: «بِاسْم اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ».

(المعجم؟) (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إلَّا السنَّ وَسَائِرَ الْعِظَامِ) (التحفة؟)

الْمُشَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُشَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُشَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا قُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا قُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى. قَالَ يَعِيْنَ: ﴿إِعْجِلْ أَوْ أَرِثِ مَا أَنْهَرَ اللهَ مُنكَى، قَالَ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَ اللهنَّ  اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَ اللهنَّ  اللهنَّ اللهنَّ الله اللهنَّ اللهُ اللهُ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهنَّ اللهُ ال

ے، انھوں نے نبی اٹھٹا سے اس حدیث کے مائند روایت کی مگر انھوں نے بیا کہا: آپ ٹاٹھٹا ہم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے تھے۔

[5091] عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ وہ اللہ روایت کی کہ رسول اللہ بڑا گئا نے ایک بڑے سینگوں والا مینڈ ھالانے کا حکم دیا، جو چلتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (پیٹ سیاہ تھا) اور میاہ تھے)، بیٹھتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (پیٹ سیاہ تھا) اور دکھتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (پیٹ سیاہ تھا) اور بھی سیاہ تھا۔ آپ کی قربانی کے لیے لایا گیا۔ آپ نجی سیاہ تھا۔) اسے آپ کی قربانی کے لیے لایا گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا: '' مجھے چھری لادو۔'' پھر فرمایا: ''اسے پھر پر تیز کردو۔'' انھوں نے (تیز) کردی، پھر آپ نے وہ کیڑ کی اور مینڈ ھے کو کیڑا، اسے لٹایا، پھر اسے ذرج کیا اور فرمایا: ''اللہ کے نام سے، اے اللہ!اسے محمد مٹائیلا، آل محمد اور فرمایا: ''اللہ کے نام سے، اے اللہ!اسے محمد مٹائیلا، آل محمد اور فرمایا: ''اللہ کے نام سے، اے اللہ!اسے محمد مٹائیلا، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما!'' پھراسے قربان کردیا۔

باب:4۔ دانت اور ہر قتم کی ہڈی کے سواہر تیز چیز سے، جوخون بہانے والی ہے، ذیج کرناجا زئے

[5092] یکیٰ بن سعید نے سفیان (بن سعید) سے روایت کی، کہا: مجھے میرے والد (سعید بن مسروق) نے عبایہ بن رافع بن خدیج سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت رافع بن خدیج دائی انٹو سے دوایت کی کہ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم کل دشن سے مقابلہ کریں گے ران شاء اللہ ہمیں ان کے جانور بطور غیمت حاصل ہوں گے) ہمارے پاس چھر یاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: 'مجلدی کرنا اور جو چیز بھی تیزی سے خون بہائے (کوئی دھار وائی چیز، خواہ دھار والا بخت پھر ہویا تموار یا نیزے کا کنارہ دغیرہ)

وَّغَنَم، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم اسے تیزی سے چلانا، اور اللہ کا نام لیا گیا ہوتو کھا لینا۔ (گر فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ وه آلهُ ذَحَ ﴾ کی جانور کا دانت (جس طرح شارک وغیره کا أَوَابِدَ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا ہوتا ہے ) یا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی شمیں (تفصیل) بتا تا شیءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا».

اسے تیزی سے چلانا، اور اللہ کا نام لیا گیا ہوتو کھا لینا۔ (گر وہ آلہ ذنح) کسی جانور کا دانت (جس طرح شارک وغیرہ کا ہوتا ہے) یا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی شمصیں (تفصیل) بتا تا ہول۔ دانت ایک ہٹری ہے (اس لیے اس سے ذنح جائز نہیں) اور ناخن صفیوں کی چھری ہے (وہ بھی دانت کی طرح صحیح آلہ ذیح نہیں۔)' کہا: ہمیں غنیمت کے اونٹ اور بر کریاں ملیں، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا، ایک آدی کے اس پر تیر چلایا اور اسے روک لیا۔ (مزید نہ بھاگ سکا) تو رسول اللہ مائیڈ ا فرایا ''ان اونٹوں میں بعض (انسانوں سے) بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں کرو۔''

[٩٠٩٣] ٢١-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْبِيهِ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ يَقِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ يَقِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِيلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْعَنْمِ بِجَرُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ الْغَنْمِ بِجَرُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَخْمَى بْنِ سَعِيدٍ.

[5093] وکیج نے کہا: ہمیں سفیان بن سعید بن مسروق نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن رفع بن رفع بن رفع بن خدت والت کی، کہا: ہم تہامہ کے مقام و والحلیفہ میں رسول اللہ ٹاٹیٹ کے ہمراہ تھے تو ہمیں (غنیمت میں) کمریاں اور اونٹ حاصل ہوئے تو لوگوں نے جلد بازی کی اور (ان میں سے کچھ جانوروں کو ذرح کیا، ان کا گوشت کا ٹا اور) ہانڈیاں چڑھا دیں۔ رسول اللہ ٹاٹیٹ (تشریف لائے تو آپ ٹاٹیٹ کی نے حکم دیا اور ان ہانڈیوں کو الث دیا گیا۔ پھر آپ نے رسبول اللہ ٹاٹیٹ کی والٹ دیا گیا۔ پھر کوایک اونٹ کے مساوی قرار دیا۔ اس کے بعد کی بن سعید کوایک اونٹ کے مساوی قرار دیا۔ اس کے بعد کی بن سعید کی حدیث بیان کی۔

فائدہ: ہانڈیاں الٹنے کا حکم اس لیے بھی ہوسکتا ہے کہ انھوں نے صحیح تقتیم کے بغیر جواور جتنائس کے قبضے میں آگیا، اس پر قبضہ کرایا اور اس میں سے پکانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بطور سزا بھی ہوسکتا ہے، اس لیے کہ انھیں ابھی جنگ سے فراغت کا اشارہ نہیں دیا گیا تھا۔ انھوں نے جلد بازی میں اس بات کا خیال نہ کیا کہ دہمن ملیٹ کر دھوکے سے ان پرحملہ کر دے گا جس طرح اُحد میں ہوا

تھا۔ان لوگوں نے آپ تلایل سے اجازت اور رہنمائی لیے بغیر ہی اپنے طور پر جنگ کوختم قرار دیتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے اگلے کام شروع کردیے تھے۔

وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمْر: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُسْلِم، عُمْر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج، عَنْ جَدِّهِ رَافِع. ثُمَّ حَدَّثِنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُو غَدًا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُو غَدًا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُو عَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ: فَنَدًّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِّنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبِلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

[٥٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.

الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَامَرَ بِهَا فَكُونَا بِهَا الْقُدُورَ سَائِرَ الْقِطَةِ.

[ 5094] اساعیل بن مسلم اور عمر بن سعید نے سعید بن مسروق سے، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ بن دافع بن خدت کی مسروق سے، انھوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدت کا اللہ کے رسول! کل ہم دشمن کی : اللہ کے رسول! کل ہم دشمن کا سامنا کریں گے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم بانس کے چھکے (یا تیز دھار کھجی) سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور سارے واقع سمیت حدیث بیان کی اور کہا: ایک اونٹ ہم سارے واقع سمیت حدیث بیان کی اور کہا: ایک اونٹ ہم کے اس پر تیر چلائے یہاں تک کے اس کو گرالیا۔

[5095] زائدہ نے سعید بن مسروق سے ای سند کے ساتھ یہ حدیث آخر تک پوری بیان کی اوراس میں کہا: (ہم نے عرض کی:) ہارے پاس چھریاں نہیں ہیں تو کیا ہم بانسوں (کی چھچیوں) سے جانور ذرج کرلیں۔

[5096] شعبہ نے سعید بن مسروق سے، انھول نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع سے، انھول نے حضرت رافع بن خدی والیت کی کہ انھول نے کہا (ہم نے عرض کی:) اللہ کے رسول! کل ہم وشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھر یاں نہیں ہیں، پھر حدیث بیان کی، البتہ اس میں بینہیں کہا: ''لوگوں نے جلد بازی کی اور ان کے گوشت میں بینہیں کہا: ''لوگوں نے جلد بازی کی اور ان کے گوشت میں میانڈیاں ابالنے لگے، آپ ٹائیل نے ان کے بارے میں حکم ویا تو آنھیں الٹ دیا گیا۔'' اور انھوں نے باتی سارا قصہ بیان کیا۔'

مَتْى شَاءَ) (التحفة٥)

(المعجمه) (بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْي عَنْ أَكُل لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثِ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيان نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى

[٥٠٩٧] ٢٤-(١٩٦٩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ا بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُوم نُسُكِنَا ىَعْدَ ثَلَاث.

[٥٠٩٨] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى ابْن أَزْهَرَ؟ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، فَلَا تَأْكُلُوا.

[٥٠٩٩] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَخِي ابْن شِهَاب؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَن

باب:5-ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی ، پھراسے منسوخ کر کے جب تک جاہے اس کو کھانا جائز کردیا گیا

[5097] سفیان نے کہا: ہمیں زہری نے ابوعبید سے روایت کی، کہا: میں عید کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب جائظ کے ساتھ تھا، انھوں نے خطبے سے پہلے نماز بڑھائی اور کہا: رسول الله مَالِينًا نے اس بات مضع فرمایا تھا کہ ہم تین دن (گزرجانے) کے بعدایٰ قربانیوں کا گوشت کھائیں۔

[ 5098] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابن ازہر کےمولی ابوعبید نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ۔ حفرت عمر بن خطاب والثن كساته عيد يرهي ، كها: اس ك بعد میں نے حضرت علی بن ابی طالب واللے کے ساتھ نماز ررهی، حضرت علی والوانے خطبے سے پہلے ہمیں نماز بر هائی، پھرلوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول الله مُنافِیْظ نے تم کو تین راتوں سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا ہے،اس لیے (تین راتوں کے بعدیہ گوشت) نہ کھاؤ۔ (ان تین دنوں میں کھا کراورتقسیم کر کے ختم کر دو۔ )

[ 5099] ابن شہاب کے بھٹیج، صالح اور معمر، سب نے زہری ہےاسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔ آ ( ۱۹۰۰] ۲۹ – (۱۹۷۰) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِّنْ لَحْمِ أَضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ».

[ ١٠١٥] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

[ ٧٠١٠] ٢٧-(...) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٌ نَهٰى أَنْ تُؤْكَلُ لُحُومُ الْأَضَاحِي رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٌ نَهٰى أَنْ تُؤْكَلُ لُحُومُ الْأَضَاحِي نَعْدَ ثَلَاث.

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: يَعْدَ ثَلَاثٍ.

[5100] لیث نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر چائشاہے، انھوں نے نبی مَالْقِلُم سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:''تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت میں سے تین دن کے بعد ( پچھ) نہ کھائے۔''

[5101] بن جریج اورضحاک بن عثمان دونوں نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر وہ انتخاسے، انھوں نے نبی اکرم مالیڈیا سے لیٹ کی حدیث کے مانندروائیت کی۔

[5102] ابن ابی عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: عبدالرزاق نے کہا: معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی ، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ الحجاب دی ، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ الحجاب روایت کی کہ رسول اللہ طابق نے (اس بات سے) منع کیا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔

سالم نے کہا: حضرت ابن عمر در شن تین دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ابن الی عمر نے (تین دن سے ادیر کے بجائے)'' تین کے بعد'' کے الفاظ کیے۔

الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنْ أَهْلِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحٰى، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْة: "ادَّخِرُوا اللهِ عَلَيْة: "ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ " فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْة: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: الله عَلَيْة: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: فَهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: فَهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا نَهْيَتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي فَقَالَ: "إِنَّمَا نَهْيَتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي فَقَالَ: "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي ذَفَّالُ: " فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا".

عبدالرحمان بن سعدانصاریہ ) کو بتائی،عمرہ نے کہا: انھوں نے سے کہا، میں نے حضرت عائشہ رہنا کو یہ کہتے ہوئے سا ہے که رسول الله نَافِیْمُ کے زمانے میں بادیہ کے پچھ گھرانے (بھوک اور کمزوری کے سبب) آہشہ آہشہ جلتے ہوئے، جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے ( قربان گاہ میں )، آئے تو رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ فَرِماما: '' تین دن تک کے لیے گوشت رکھ لو، جو ہاتی بحے (سب کا سب) صدقہ کر دو۔'' دوبارہ جب اس ( قربانی) کا موقع آ ما تو لوگوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! لوگ تو اپنی قربانی (کی کھالوں) ہے مشکیں بناتے ہیں اور اس کی جربی گیصلا کر ان میں سنعیال رکھتے ہیں، رسول الله مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهُ مِنْ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا مَا اللّهِ مَا اللّهِ کہا: (پیصورتحال ہم اس لیے بتارہے ہیں کہ) آپ نے منع فرمایا تھا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت (وغیرہ) استعال نه كيا جائے۔ تو آپ مُليْظ نے فرمايا: "ميں نے تو مستحصیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ ہے منع کیا تھا جواس وقت بمشکل آیائے تھے، اب ( قربانی کا گوشت ) کھاؤ، رکھواور صدقه کرو\_"

> [١٩٠٤] ٢٩-(١٩٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا».

> [٥١٠٥] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، كِلَاهُمَا عَنِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَخَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَاللَّفْظُ لَهُ -:

[5104] ابوزبیر نے حضرت جابر دلائٹ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیڈ سے روایت کی کہ آپ ٹاٹیڈ نے تین دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، پھراس کے بعد آپ ٹاٹیڈ نے بیڈرمایا ''کھاؤ اور زادِراہ بناؤ اور رکھو۔''

[5105] ابن جریج نے کہا: ہمیں عطاء نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شخا کو یہ کہتے ہوئے سنا: (پہلے) ہم منی کے تین دنوں سے زیادہ اپنے اونوں کی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، پھررسول اللہ تالیج نے نہمیں اجازت دے دی اور فرمایا: ''کھاؤ اور

قربانی کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ-.

83

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطْاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِنَى، فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «كُلُوا وَتَنَوَّدُوا».

ساتھ لے جاؤ۔ (اور صدقہ کروجس طرح دوسری احادیث میں ہے۔)''

قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

اَ مَدِینَةً؟ میں نے عطاء سے کہا: حضرت جابر رہا تھا نے یہ کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ آگئے؟ (مدینہ تک پینچنے کے آٹھ دنوں تک بطور زادِراہ استعال کرتے رہے؟) انھوں نے کہا: ہاں۔

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنّا ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَّتَزَوَّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا -

[5106] زید بن ابی انیسہ نے عطاء بن ابی رباح ہے،
انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹھ تھا سے روایت کی، کہا: ہم تین
دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں رکھتے تھے، پھر رسول
اللہ ٹاٹی نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اس میں سے زاد راہ بنائیں
اوراس سے کھائیں، یعنی تین سے زیادہ (دنوں تک۔)

[٩١٠٧] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو، قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى عَنْ عَطْاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى اللهِ ﷺ.
الْمَدِينَةِ، عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[5107] عمرو (بن دینار) نے عطاء ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈائٹڑ ہے دوایت کی، کہا: ہم رسول اللہ ناٹٹڑ کے عہد میں قربانیوں کا گوشت زادِ راہ کے طور پر مدینہ تک ساتھ لے جاتے تھے۔

[ ١٩٧٣ - ٣٣ - (١٩٧٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ ح: عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

[5108] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں عبدالاعلیٰ نے جریری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابونفر ہ سے ، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دی انٹیز سے روایت کی ، نیزمحمہ بن فنی نے کہا: ہمیں عبدالاعلیٰ نے حدیث بیان کی: ہمیں سعید نے قادہ سے ، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دی تی نے موایت کی ، کہا: رسول اللہ مالی تھا: خدری دی تی سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مالی تھا:

«يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ» – وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى.

[ ١٩٧٤] ٣٤-(١٩٧٤) حَدَّتَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ ضَحْى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي الْعَامِ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أُوّلَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فِيهِمْ».

حَرْبِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيلِي: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيلِي: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحِ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُهَيْرٍ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُيْرٍ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ» ضَحِيَّتُهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ» فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

[٥١١١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ؛

''مدینہ والو! قربانیوں کا گوشت تین (دنوں \_ راتوں) سے زیادہ نہ کھاتے رہو۔''ابن ثنیٰ نے (صراحت سے)'' تین دن (سے زیادہ)'' کہا۔

صحابہ نے رسول الله طَالِيَّة سے بدشكايت كى كه جمارے بال نيچ اورنوكر چاكر جيں۔ آپ نے فرمایا: '' كھاؤ اور كھلاؤ اور كھلاؤ اور كول كر ركھو يا (فرمايا:) ذخيرہ كرو۔'' ابن شخى نے كہا: عبدالعلى كو (ان دولفظول ميں) شك ہے (كه آپ نے كہا: ''روك كرركھؤ' فرمايا، يا'' ذخيرہ كرؤ' فرمايا۔)

[5109] حضرت سلمہ بن اکوع بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: ''تم میں سے جو مخص قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کے گھر میں (اس گوشت میں سے) کوئی چیز نہ رہے۔'' جب اگلے سال (میں عید کا دن) آیا تو صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ شخت ضرورت مند تھے تو میں نے سال تھا کہ اس میں لوگ شخت ضرورت مند تھے تو میں نے عالی کہ (قربانی کا گوشت) ان میں پھیل (کر ہر ایک تک پہنے) جائے۔''

[5110] معن بن عیسیٰ نے کہا: ہمیں معاویہ بن صالح نے ابوزاہریہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جبیر بن نفیر سے ، انھوں نے جبیر بن نفیر سے ، انھوں نے حضرت ثوبان رائے ہے ، وایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹائی کے ناوروں میں سے ، قربانی کا ایک جانور ذئ کر کے فرمایا: '' ثوبان! اس کے گوشت کو درست کر لو (ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لو۔)' گوشت کو درست کر لو (ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لو۔)' بھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔

[5111] زید بن حباب اور عبدالرحلن بن مهدی دونوں فی معاوید بن صالح سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

قربانى كاكام ومماكل --- وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۱۱۲] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثِنِي الزَّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُمْزَةَ: حَدَّثِنِي الزَّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُمِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ» قَالَ فَي مَنْ تَوْبُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ فَأَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ» قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ اللّهِ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ اللّهِ بَيْدَةً .

[٥١١٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهٰذَا الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَدِّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُرَادُ بْنُ مُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُوسِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبُوسِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ: اللهِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهَ: اللهِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهَ: اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: كُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ فَنَ لَكُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَلْمُ مَا فَا أَمْسِكُوا مَا عَنْ فَي فَرَقَ ثَلَاثٍ، فَأَلْمُورٍ، فَرُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُورِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا

[5112] الومسهر نے کہا: ہمیں کی بن حمزہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زبیدی نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زبیدی نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والدسے، انھوں نے رسول اللہ علی اور دہ غلام حضرت ثوبان جائی ہے دوایت کی کہ رسول اللہ علی انہ نے جمۃ الوداع کے موقع پر مجھے سے فرمایا: "اس گوشت کو (ساتھ لے جانے کے لیے) درست کرلو۔" انھوں نے کہا: پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو تناول فرماتے رہے بہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔

[5113] محمد بن مبارک نے کہا: ہمیں کی بن حمزہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور'' ججۃ الوداع میں'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[5114] ابوسنان ضرار بن مرہ نے محارب بن د ثار ہے،
انھوں نے عبداللہ بن بریدہ ہے، انھوں نے اپنے والد ہے
روایت کی، کہا: رسول اللہ مُؤیلہ نے فرمایا: ''میں نے (پہلے)
تم کوقبروں کی زیارت ہے منع کیا تھا، (اب) تم زیارت کرلیا
کرو اور میں نے (پہلے) تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا
گوشت کھانے ہے منع کیا تھا، (اب) تمھارا جب تک کے
لیے جی جائے قربانی کا گوشت رکھو۔ اور میں نے تم کومشکہ
کے علاوہ (ہرفتم کے برتن میں) نبیذ پینے ہے منع کیا تھا، اب
کے علاوہ (ہرفتم کے برتن میں) نبیذ پینے ہے منع کیا تھا، اب
تم ہرطرح کے برتنوں میں پواورنشہ آور چیز نہ ہو۔''

بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجم: ٢٢٦٠]

[٥١١٥] (...) وَحَدَّفَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «كُنْتُ نَهُيْتُكُمْ» فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

(المعجم٦) (بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ) (التحفة٦)

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَالَ ابْنُ وَعَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْمَعْمَدُ عَنِ رَافِعِ عَنْ اللهِ عَنْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ رَافِعِ : حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ رَافِعِ : حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ رَافِعِ : حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ رَافِعِ اللهِ عَلَيْذِ: "لَا فَرَعَ وَلَا اللهِ عَلَيْذِ: "لَا فَرَعَ وَلَا فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْذٍ: "لَا فَرَعَ وَلَا فَرَعَ وَلَا عَبْرَةً "

زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النُتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

[5115] علقمہ بن مرشد نے ابن بریدہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّیْم نے فرمایا: "میں نے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَیْم نے فرمایا: "میں نے پہلے تصمیں منع کیا تھا۔" پھر ابن سان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

باب:6۔کسی مادہ جانور کا پہلوٹھا بچہاورر جب کے شروع میں جانور ذیح کرنا

[5116] یکیٰ بن یکیٰ تمیمی، ابویکر بن ابی شیبه، عمروناقد اور زمیر بن حرب نے ہمیں سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے رہری سے روایت کی، انھوں نے سعید (بن مسیب) سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے اور انھوں نے نبی مانگانا سیب ناھوں نے بی مانگانا عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں معمر نے زہری عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں معمر نے زہری سے خردی، انھوں نے ابن مسیب سے، انھوں نے ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاٹٹان کے نر وایت کی، کہا: "نہ جانور کا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاٹٹان نے فر مایا: "نہ جانور کا میں جانور قربان کرنا (واجب اجائز) ہے، نہ رجب کے شروع میں جانور قربان کرنا دوست ہے۔"

ابن رافع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: فرع سے مراد پہلوٹھی کا بچہ تھا، جب وہ جنم یا تا تو وہ اسے ذرج کرتے تھے۔

اک فواکدومسائل: و فرع کی خدورہ بالاتعریف غالبًا امام زہری کی طرف سے ہے جوان کے شاگردوں نے آگے مدیث کے

> (المعجم٧) (بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَيُرِيدُ التَّضْحِيَةَ، أَنْ يَّأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ شَيْئًا) (التحفة ٨)

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قَالَ:

باب:7۔جب ذوالحجرکا (پہلا) عشرہ شروع ہوجائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے،اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے کی ممانعت

[5117] ابن الی عمر کی نے کہا: ہمیں سفیان نے عبدالرحمٰن بن عوف سے حدیث سالی: عبدالرحمٰن بن عوف سے حدیث سالی: انھول نے سعید بن مسیتب سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ رہا تھا کہ نے مدیث روایت کررہے تھے کہ نبی تالی الم نے فرمایا: ''جب عشرہ (ذوالحجہ) شروع ہوجائے اورتم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کونہ کائے''

سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعا

(رسول الله سے) بیان نہیں کرتے (حضرت ام سلمہ ﷺ کا قول بتاتے ہیں)، انھوں نے کہا: لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں۔

کے فائدہ: سفیان کا مطلب تھا کہ مجھے صراحت کے ساتھ حضرت ام سلمہ ﷺ کے حوالے سے مرفوعاً بید عدیث پنجی ہے اور اس روایت میں کوئی شک نہیں ہوئی کے علاوہ اور بھی متعدد را یوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے جس طرح اگلی روایات میں واضح ہو جائے گا۔

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيةٌ، يُّرِيدُ أَنْ تَضْحِيةٌ، يُّرِيدُ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَّلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

لْكِنِّي أَرْفَعُهُ.

الشَّاعِرِ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ فِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ".

ابْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمْرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥١٢١] ٤٢-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

[5118] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: سفیان نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے سعید بن میتب سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ام سلمہ رہائی ہے مرفوعاً روایت کی کہ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: ''جب عشرہ (ذوالحجہ) شروع ہو جائے تو جس مخص کے پاس قربانی ہواور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اتارے نہائن تراشے۔''

[5119] یکی بن کثیر عزری ابوعسان نے کہا: ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمر بن مسلم سے، انھوں نے عمر بن مسلم دی انھوں نے ام سلمہ دی انھوں نے دوایت کی کہ نبی منگر کا نے فرمایا: ''جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھواور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے دی ہالوں اور نا خنوں کو (نہ کا ٹے) اپنے حال پر رہنے دے۔''

[5120] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی ، انھول نے عمر یا عمر و بن مسلم سے اس سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت کی۔

[5121]معاذ عنری نے کہا: ہمیں محمہ بن عمرولیثی نے عمر

قربانى كَاكَامُ وَمَاكُلُ مِنْ مُسْلِمٍ بَنِ عُمَارَةً بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةً بْنِ أَكْيْمَةُ اللَّيْثِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَعْقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَعْقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ يَعْقُلُا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْقِلُا: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْقِلُا: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَعْدُبُهُ مَا خُذِنَ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ ".

الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيًّ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةَ اللَّيْنِيُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةَ اللَّيْنِيُ قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ فَاللَّهُ عَنْهُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! هٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُشِي وَتُرِكَ، فَقَالَ: قَالَ حَدِيثُ فَدْ نُشِي وَتُرِكَ، وَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّلِ مَعْوَدٍ عَنْ مُحَمَّلِ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ. بِمَعْلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّلِ ابْنَ عَمْرُو.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَوَلَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَمِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيِّ؛ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ

بن سلم بن محمارہ بن آئیمہ لیٹی سے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے سعید بن مستب کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے نبی تافیخ کی زوجہ حضرت ام سلمہ وہ اسلمہ وہ کہا سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں: رسول اللہ تافیخ نے فرمایا: ''جس شخص کے پاس ذرح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہوتو جب ذوالحجہ کا جاند نظر آجائے، وہ ہرگز ایے بال اور ناخن نہ کائے، یہاں تک کہ قربانی کرلے (پھر بالل اور ناخن کائے۔)''

[512] ابواسامہ نے کہا: مجھے تحمہ بن عمرو نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عمرو بن مسلم بن عمارہ لیٹی نے حدیث بیان کی، کہا: عیدالاضخی ہے کچھے پہلے ہم جمام میں تھے، بعض لوگوں نے چونے ہے اپنی صاف کیے، اہل جمام میں ہے کئی شخص نے کہا: سعید بن میتب اس فعل (عیدالاضخی کی نماز پڑھنے اور قربانی کرنے سے پہلے جم پرسے بال وغیرہ کا شخص بیا مونڈ نے) کو مکروہ قرار دیتے ہیں یا اس سے منع کرتے ہیں۔ میری سعید بن میتب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان ہیں۔ میری سعید بن میتب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان میں اس بات کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا: ہمیتے! بید حدیث بھلا دی گئی اور ترک کر دی گئی ہے، (بیہ پابندی محوظ نہیں رکھی جاتی ویے) مجھے نبی ٹائیڈ کی کی زوجہ حضرت ام سلمہ ٹاٹھا نے بیہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹائیڈ نے فرمایا ..... آگے محمہ بن عمرو سے معاذ کی حدیث بیان کی۔

[5123] سعید بن ابی ہلال نے عمر و بن مسلم جندی سے روایت کی کہ حضرت سعید بن سیتب نے انھیں خبر دی کہ نبی اکرم نافی کی المیہ محتر مہ حضرت ام سلمہ رفاق نے انھیں بتایا اور نبی اکرم نافی کا نام لیا (پھر) ان سب کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی۔)

النَّبِيِّ عَيْلِيُّ أَخْبَرَتْهُ: وَذَكَرَ النَّبِيِّ بَيْلِيُّ. بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

## (المعجم ٨) (بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ ) (التحفة ٨)

حَرْبِ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّرُوانَ عَرْبِ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّرُوانَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ بُنِ أَبِي لَيْسُرُ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْ الله يَسُرُ إِلَيْ شَيْئًا يَكُثُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ فَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعِ. قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: مَا قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعِ. قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، هُنَّ كَنَّ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ 
[٥١٢٥] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فَالَ : قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَخْبِرْنَا بِشَيْءَ قَالَ: مَا أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَيِّيْةٍ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ آولى الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آولى مُحْدِمًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آلَوى مُحْدِمًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ 
## باب:8-غیراللہ کے نام پر ذرج کرنے کی ممانعت اور ذرج کرنے والے پرلعنت

ابوخالد المرسلیمان بن حیان نے منصور بن حیان سے، انھول نے ابوطفیل ڈھٹڑ سے روایت کی، کہا: ہم نے حضرت علی بن ابی طالب ڈھٹڑ سے عرض کی: ہمیں کوئی ایک چیز بتا کے جورسول اللہ ٹھٹٹ نے راز داری سے آپ کو بتائی ہو۔ انھول نے کہا: آپ ٹھٹٹ نے جھے راز داری سے کوئی بات نہیں بتائی جولوگول سے چھپائی ہو، البتہ میں نے کوئی بات نہیں بتائی جولوگول سے چھپائی ہو، البتہ میں نے آپ ٹھٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''جسٹھ فص نے غیراللہ آپ ٹھٹٹ کرے، اور اللہ اس برلعنت کے نام پر ذرائح کیا اس براللہ لعنت کرے، اور اللہ اس برلعنت

مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ».

کرے جس نے (زمین کی حد بندی کا) نشان تبدیل کیا۔'

[ 5126] شعبہ نے کہا: میں نے قاسم بن ابی بزہ کو ابوظیل کاٹٹو سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا: حضرت علی کاٹٹو سے بیسوال کیا گیا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹو انے خصوصی طور پر کوئی چیز آپ کوعظا فرمائی؟ حضرت علی کاٹٹو نے کہا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹو انے کہا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹو انے کہا: کومل اللہ ٹاٹٹو انے ہمیں کوئی چیز خاص ہمارے لیے نہیں بتائی جوآپ نے تمام لوگوں میں عام نہ کی ہو، البتہ میری اس تلوار کی نیام میں کچھا حکام ہیں۔ پھر آپ نے ایک صحفہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا: ''جو خص غیر اللہ کے لیے ذرائح کرے اس پر میں کی انشانی میں لکھا ہوا تھا: ''جو خص غیر اللہ کے لیے ذرائح کرے اس پر میں کی انشانی حرے، اور جو خص اپنے والد پر لحنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ کرے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور جو خص کی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور جو خص کی بدی ہوں کو پناہ دے کہ کو بناہ دی کو پناہ دیا کی کو بناہ دیا کہ کو بیا کہ کور کے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور جو خص کی بدی کور کے اللہ کی کے کور کے اللہ اس پر لعن کر کے اللہ کی کور کے اللہ کی کور کے اللہ کی بدی کے کور کے اللہ کی بری کی کور کے اللہ کی کور کے اللہ کور کے اللہ کی کور کے کور کے اللہ کی کور کے اللہ کی کور کے کی کور کے کور کے کور کے کی کور کے ک

کرے جس نے کسی مدعتی کو بناہ دی،اوراللّٰداس برلعنت کر ہے

جس نے اینے والدین پرلعنت کی اور اللہ اس پرلعنت کرے

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالَّذَ شُعْبَةُ وَالَّذَ شَعِبَةُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٍّ: أَحَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ: إِنَّا مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا لَاللهِ عَلَيْ فِي قِرَابِ سَيْفِي هُذَا - قَالَ -: فَأَخْرَجَ لَعَيْرِ صَحِيفَةً مَّكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ صَحِيفَةً مَّكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ صَحِيفَةً مَنْ مَنْ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى اللهُ مَنْ آوْلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوْلَى اللهُ مُنْ آوْلَى اللهُ مَنْ آوْلَى اللهُ اللهُ مَنْ آوْلِكُونَ اللهُ مَنْ اللهُ الْمُولَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ 
فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث سے روافض کے عقید ہے کی تردید ہوتی ہے کہ رسول اللہ عافیہ نے حضرت علی عافیہ کے لیے خاص کوئی وصیت فرمائی تھی۔ نیز بعض اہل بدعت کے اس نظر ہے کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علاقیہ نے اصل وحی کی تعلیم صرف حضرت علی عافیہ کو دی ہے جو اس قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ ﴿ ''زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کرنے سے مرادیا تو صحرائی راستوں کے نشانات ہیں جن کی مدوسے مسافر جھکنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان نشانات کو منانے سے ان کی موت کا خطرہ ہے، لہذا سے تعلیم اللہ استحدال است مراد ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی ملکیت کی حد بندی ہوتی ہے۔ واللہ أعلم بالصواب!





وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ الْمُسْرِفِينَ

''اور کھاؤاور بیواور حدسے نہ گزرو، بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔'' (الأعداف:7:317)

## تعارف كتاب الاشربه

کتاب الاشربای معانی کے اعتبار سے ایک وسیج المطالب کتاب ہے۔ مشروبات میں حلال وحرام مشروبات کی تفصیل، شراب کے نقصانات، وہ حالات جن میں شراب کوختی طور پرحرام قرار دیا گیا، صحابہ کا جذبہ اطاعت، مختلف چیزوں سے بینے والی شرابوں کی مشتر کے صفت اور مصنرت، اس سے کمل اجتناب کے لیے مشروب سازی اور برتنوں تک کے حوالے سے احتیاطی احکام، حلال مشروبات کے حوالے سے صحت کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، پینے اور کھانے دونوں کے معاشرتی اور روحانی آ داب، ملت وحرمت کے حوالے سے اوہام پربنی تصورات، شخصی ناپندیدگی اور حرمت، کھانے پینے میں مواسات اور برکت، اس کتاب میں ان مرصوبات کے حوالے سے اوہام پربنی تصورات، شخصی ناپندیدگی اور حرمت، کھانے پینے میں مواسات اور برکت، اس کتاب میں ان

الله کی رہنمائی کا بنیادی مقصدیہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور حقیقی مالک کو پہچانے ، اپنے برے بھلے میں تمیز کرے، اس کے از لی دشمن شیطان نے اس کو جاہ کہ جو فریب کے جال بھیلا رکھے ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئے ، اپنی حقیقی کامیابی

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

کے مقصد سے عافل نہ ہو۔ شراب اس سے پہچان اور تمیز چھین کراہے اپنے سب سے بڑے دیمن کا شکار بننے کے لیے تیار کر دیق ہے۔ بیشیطان کا سب سے خوفناک پھندا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے، اس لیے شراب چاہے جس چیز کی بنی ہوئی ہواور جس نام سے ہواس کو پوری مختی سے حرام کر دیا گیا اور اس سے اجتناب کویقینی بنانے کے لیے ان ذرائع کو بھی مسدود کیا گیا جوانسان کواس تک لے جا سکتے ہیں۔

اس زمانے میں جاز کے علاقے میں شراب ' نخلہ'' ( کھجور کے درخت ) اور ' کرمہ'' (انگور کی بیل) کے بھلوں سے بنتی تھی۔
شراب بنانے کے لیے نیم پختہ کھجور اور تازہ کھجور کو یا نیم پختہ کھجور اور خشک کھجور کو یا کھجور اور کشمش کو ملا کر پانی میں اس کا رس نکالا جا تا تھا، پھراسے رکھا جا تا حتی کہ اس میں تخیر کا عمل ہوتا اور وہ شراب بن جاتی۔ مختلف شم کے کچے، پکے، تازہ اور خشک بھلوں کا رس ملانے سے اس میں تندی آ جاتی اور جلد تخیر کاعمل شروع ہوجا تا۔ یمن میں شہد کے شربت سے شراب بنائی جاتی تھی جے ' بغے'' کہتے تھے۔ رسول اللہ نگائی نے اس سے قطع نظر کہوہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں، مسلم شرابوں کو حرام قرار دیا بلکہ صریح الفاظ میں ہر شم کی نشر آ ور چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا: «کُلُ مُسْکِر حَرام قرار دیا بلکہ صریح الفاظ میں ہر شم کی نشرآ ور چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا: «کُلُ مُسْکِر حَرَامٌ» '' ہر نشرآ ور چیز خمر (شراب) ہے اور ہر نشرآ ور چیز حرام ہے۔' (حدیث: 5218)

تحمجور کو یانی میں ملا کراس کا بنایا ہوا شربت'' نبیز'' عربوں کو بہت مرغوب تھا لیکن اس شربت پرتھوڑ ا سا وقت گز رجا تا توعمل تخمیر سے بیزشدآ وربن جاتا۔اگراہے مسامدار برتنوں میں بنایا جاتا تواستعال کے بعد، دھونے کے باوجودان برتنوں کے مساموں میں اس کے اجزاءرہ جاتے اوران کاخمیر بن جاتا۔ان برتنوں میں دوبارہ رس ڈالنے کے بعد تخمیر کاممل فورا شروع ہوجا تا اور نبیذ نشہ آور ہونے لگتی۔رسول اللہ ٹاٹی نے اللہ کے حکم ہے، اپنی امت کواس غلاظت ہے مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بیچ کم دیا کہ ایک ہی قسم کے کیے اور یکے برتنوں کا استعال ممنوع قرار دیا جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔اگر شراب نہ بنائی گئی ہوتو بھی مسامدار برتنوں میں مشروب بنانے کی ممانعت فرما دی۔ ان برتنوں میں سو کھے کدو کو کھوکھلا کر کے بنائے ہوئے برتن ، لکڑی کے برتن ، روغنِ قار مَلے ہوئے برتن اورمٹی کے گھڑے وغیرہ شامل تھے۔مشکیزوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دی کیونکہ ان میں تخیر کاعمل جلد شروع نہیں ہوتا۔ برتنول کے حوالے سے مید یابندی کچھ عرصہ برقرار رہی، جب یقین ہوگیا کہ شراب بنانے والے پرانے برتن ختم ہو گئے یاان کے اندر سے ''خیر'' کے اجزاءِ کمل طور پرزائل ہو گئے تو ان کے عام استعال کی اجازت مرحمت فرمادی۔ بیتا کیدی حکم باقی رہا کہ کس حلال مشروب (نبیز، پھلوں کے رس وغیرہ) کواسی وقت تک استعمال کرنا جائز ہے جب تک ان میں تخییر کاعمل شروع ہونے کا امکان می پیدانه ہوا ہو۔ اور مسامدار برتنوں، مثلاً: روغن قار ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے کی پابندی بھی برقر ارر ہی۔ (حدیث:5210) اسلام نے مضرصحت نشر آورمشروبات کی ممانعت کے ساتھ صحت بخش مشروبات خصوصاً دودھ پینے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہدایت بھی دی کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ہرصورت میں ڈھیک کر رکھا جائے۔ کھانے پینے کی اشیاء الله تعالی کی قدرت، رحمت اور لطف و کرم کا خاص کرشمہ ہیں۔اللہ نے انھیں اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ بیرانسان کےجسم کو صحت ادرتوانائی بخشتی ہیں ادراس کے ساتھ مزے ہے بھر پور ہیں۔ بیانسان کے کام و دہمن کولذت بخشق ہیں ادر پھر اللہ کے حکم ہے اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔رسول الله مَا اِنْ الله مَا اِنْ امت کواس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر بیاللہ کے حکم کے مطابق ، انھیں مشروبات کابیان 😑 🚅 🚾 🚾 🚾 🚾 🚾 🚾 🚾 🚾 🚾

اس کی نعت بھیجے ہوئے، پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کا نام لے کر استعال کریں تو اللہ تعالی ان میں برکت شامل کر دیتا ہے۔ اس عظیم روحانی پہلو پر سیح مسلم کے کتاب الاشربة میں تفصیل ہے روشی ڈائی ٹی ہے۔ بے برکق کے اسباب واضح کیے گئے ہیں۔ پاکیزگی کے حوالے ہے دایاں ہاتھ استعال کرنے، برتن میں سانس نہ لینے، برتوں کو گذا نہ کرنے، اطمینان اور آرام ہے بیٹھ کر کھانے پینے اور پانی وغیرہ پینے ہوئے بار بار برتن ہے منہ ہٹا کرسانس لینے اور اللہ کا نام لے کر کھانے پینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کھانے کی ادنی ترین مقدار بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اور انگلیاں چائے کو برا بھی خرج اس میں برکت ہے۔ مغرب زدہ متئبرین انگلیاں چاہئے کو برا بھیجتے رہے۔ اب جدید سائنس نے بی کھانے کو برا بھیجتے ہیں، ان کی سوچ کی غلطی واضح کرتے ہوئے بیشہادت پیش کر دی ہے کہ انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے ان کی آخ پر ایبا مادہ پیدا ہوجاتا ہے جو کھانے کے اندر مفرصحت جراثیم کوختم کر دیتا ہے۔ انگلیوں چاہ لینا انتہائی صحت بخش طریقہ ہے۔ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ صاف و حلے ہوئے داکیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اینچ آگے سے کھانا جاہے۔ انگلیاں ہو جاتا ہے جو کھانے دیا ہو بین کہ تو بین میں برتن میں نہیں ڈائی چاہئیں، کسی کھانے میں عیب جو تی نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی نفیس ترین اور بوسے پاک اشیاء کو ترجے و بی چاہیے۔

اس ہے آگے بڑھ کریہ واضح کیا گیا ہے کہ فدکورہ بالاتمام ہدایات کی پابندی کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے کھانے میں مواسات، زیادہ سے زیادہ لوگوں کوشر کیک کرنے ،خود پر دوسروں کو ترجیح دینے کا ارادہ ہواور اس پڑمل کیا جائے تو کھانے میں ایسی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی عقل جیران رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ تائی اقتی تو مواسات سے بڑھ کر امت کے تمام افراد کے لیے ہجسم محبت، خیرخواہی اور لطف وکرم کا سرچشمہ تھے۔ آپ کی برکت سے دو چار لوگوں کا کھانا یا پینا تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کو سیر کر دیتا تھا، عام مسلمان بھی جب دوسرے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں تو ایک آ دمی کا کھانا کم از کم دو کو اور دو آ دمیوں کا کھانا چار کو بہ آ سانی کھایت کرے گا۔ مواسات کا جذبہ اور اخلاص جس قدر بردھتا جائے گا، برکت میں اس قدر اضافہ ہوجائے گا۔

حفرت ابوبکر صدیق بی فی اس بات پر شخت پریشان ہوئے اور انھیں غصہ آیا کہ ان کی ناگز بر غیر حاضری کے دوران میں ان کے مہمان بہت دیر تک بھوکے رہے۔ اس میں اگر چہ مہمانوں کے اپنے اصرار ہی کا دخل تھا لیکن حضرت ابوبکر بھی ٹی پریشانی اور غصہ اللّٰہ کی رضا کے لیے تھا۔ اپنے مہمانوں کی شدید خیرخواہی کا جذبہ بھی اللّٰہ کی رضا کے لیے تھا۔ بیصرف اور صرف اللّٰہ کے لیے خیر خواہی اور اللّٰہ کے لیے غصے کا مظاہرہ تھا۔ اس بنا پر اللّٰہ نے ان کے تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ مہمانوں اور گھر والوں کے علاوہ وہ اللّٰہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے والوں کے بھی کام آیا۔

### بِنْ مِ اللهِ النَّغَنِ الرَّحِيلِ

# ٣٦-كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مشروبات كابيان

ہاب: 1۔شراب کی حرمت اوراس بات کا بیان کہ شراب انگور،خشک محجور،ادھ کچی محجور اور شمش وغیرہ کے رس سے بنتی ہے جونشہ آور ہوتی ہے (المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا، مِمَّا يُسكِنُ (التحفة ١)

[5127] جاج بن محمد نے ابن جربی سے روایت کی ، کہا:
مجھے ابن شہاب نے علی بن حسین بن علی سے حدیث بیان کی ،
انھوں نے اپنے والد حسین بن علی ٹاٹٹا سے ، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹٹا سے روایت کی ، کہا: مجھے رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک (جوان) اونٹنی حاصل ہوئی، ایک اور جوان اونٹنی (خمس میں سے) رسول اللہ ٹاٹٹا نے مجھے عطا فرمائی۔ ایک دن میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انساری کے درواز سے پر بٹھایا اور میں ان دونوں پر بیچنے کے لیے اوخر (کی خوشبو وار گھاس) لاد کر لانا جا ہتا تھا۔ بنو تعیقاع کا سار بھی میر سے ساتھ تھا۔ اور اس شادی کے ولیے میں مدد لینا چا ہتا تھا۔ جزہ بن عبد المطلب وٹائٹا شادی کے ولیے میں مدد لینا چا ہتا تھا۔ جزہ بن عبد المطلب وٹائٹا اس گھر میں (بیٹھے) شراب پی رہے تھے، ان کے قریب ایک گانے والی عورت گارہی تھی، پھروہ بیا شعار گانے گئی:

المُعْرَفِي التَّمِيمِيُ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النِّي جُرَيْجِ : حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌ ، عَنْ أَبِيهِ عُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ فِي مَعْنَم يَوْمَ بَدْرٍ . وَأَعْطَانِي مَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَعْنَم يَوْمَ بَدْرٍ . وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي مَعْنَم يَوْمَ الْحَرَى ، فَأَنخُتُهُمَا يَوْمًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي مَعْنَ الْأَنصَارِ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي صَائِغٌ مِّنْ الْمَعْنِ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ ، وَحَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ ، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُعَنِّيهِ ، فَقَالَتْ :

مشروبات کا بیان .....

أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ.

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْنَادِهِمَا .

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابِ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَالَ عَلِيٌّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَر أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَّانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَّخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِّآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ.

[٥١٢٨] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، بهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٥١٢٩] ٢-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُوعُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْن

سنیں،حمز ہ!(اٹھوکر)فریہاونٹنیوں کی طرف بڑھیں (دوسرا مصرع ہے:وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفَنَاءُ ' اور وہ گھر کے آگے تھلی جگہ میں بندھی ہوئی ہیں۔'') حضرت حمزہ وٹاٹیڈ تلوار سمیت لیک کران کی طرف بڑھے،ان کے کو ہانوں کو جڑ سے کاٹ لیا،ان کے پہلو چیردیے، پھران کے کلیجے نکال لیے۔ میں نے ابن شہاب سے کہا: اور کو بان بھی؟ انھوں نے کہا: وہ (حمز ہ ڈاٹٹؤ) ان دونوں کے کوہان جڑ سے کاٹ کر لیے گئے۔ ابن شہاب نے کہا: حضرت علی دانٹیؤ نے کہا: میں نے ایک ایبا منظر دیکھا جس نے مجھے دہلا کررکھ دیا۔ میں رسول الله الله الله كافي خدمت مين حاضر جوا، زيد بن حارثه والفؤ بهي آپ کے یاس موجود تھے۔ آپ زید دائل کے ہمراہ نکل یڑے، میں بھی آپ کے ساتھ جلنے لگا۔ آپ حضرت حمز ہ ڈاٹنؤ کے باس آئے اور غصے کا اظہار فر مایا۔ حمز ہ ڈٹاٹیئانے آئکھ اٹھائگی اور کہنے لگے:تم میرے آباء واجداد کے غلاموں سے بڑھ کر کیا ہو! (وہ دونوں جناب عبدالمطلب کے بوتے تھے اور رشتے کے حوالے سے خدمت گزاری کے مقام پر تھے۔ حمزہ والنظار شتے میں ان سے ایک پشت اوپر تھے۔انھول نے

[5128] عبدالرزاق نے ابن جریج سے ای سند کے ساتھاسی کے مانندروایت کی۔

شراب کی لہر میں اس مات کوممالغہ آمیز فخر وممامات کے رنگ

میں کہددیا) تو رسول اللہ مُنْائِغُ الله عاوَل واپس ہوئے اور

ان کی محفل سے نکل آئے۔

[5129]عبدالله بن وہب نے کہا: مجھے یونس بن بزیر نے ابن شہاب سے حدیث بان کی ، کہا: مجھے علی بن حسین بن علی نے بتایا کہ حسین بن علی خاتین نے انھیں خبر دی کہ حفزت علی ٹاٹٹا نے کہا: بدر کے دن کے مال غنیمت میں سے

ایک جوان اونٹنی میرے جھے میں آئی تھی اور ایک جوان اونٹنی ، اس روز رسول الله طَيْنِيْ نے مجھے تمس میں سے عطا کر دی۔ پھر جب میں نے حضرت فاطمہ پھٹا کو ( زھتی کرا کے ) گھر لانے کا ارادہ کیا اور بنوتینقاع کے ایک سونا ڈھالنے والے آ دمی کو تیار کرلیا کہ وہ میر ہے ساتھ جلے اور ہم دونوں اذخر لے آئیں جس کو میں سونا ڈھالنے والوں کے ہاتھ بیجنا اور اس (کی قیت) ہے اپنی شادی کے ولیمے کے لیے مدد لینا حابتا تھا، اس ا ثنامیں جب میں اپنی اونٹنیوں کا ساز وسامان، یالان کی تختیاں، بوریاں اور رسیاں (وغیرہ) جمع کر رہا تھا تو میری دونوں اونٹناں انصار میں سے ایک آ دمی کے حجر ہے کے پہلومیں بٹھائی ہوئی تھیں۔ میں نے جوسامان جمع کرنا تھا جب اسے جمع کرلیا تو احاک (میں نے دیکھا کہ) میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان جڑسے کاٹ کیے گئے تھے،ان کے بہلوچر دیے گئے تھے اور ان کے کلیجے نکال لیے گئے تھے۔ میں نے جب ان کا بیرحال دیکھا تو اپنی آئکھوں پر قابونہ رکھ سكا (آنسوآ گئے۔) میں نے بوجھا: بیکس نے كيا؟ لوگوں نے کہا: حمز ہ بن عبدالمطلب ڈاٹنڈ نے کیا ہے۔ اور وہ اس گھر میں انصار کی شراب کی ایک محفل میں شریک ہیں ، ایک گانے والی انھیں اور ان کے ساتھیوں کو گانا سنا رہی تھی۔ اس نے اینے گانے کے دوران میں یہ بھی گایا: ''سنیں، حمزہ! فربہ اونٹنوں کی طرف بڑھیں'' تو حمز ہ دانٹئے تلوار لے کر اٹھے اور ان دونوں کے کو مان تراش لیے اور پہلو سے ان کے پیٹ حاک کر دیےاوران کے کلیجے نکال لیے۔حضرت علی بڑاٹنڈ نے كبا: ميس (وبال سے) چلا، رسول الله طافح كى خدمت ميس آیا، زید بن حارثہ وہ اللہ آپ ٹاٹیا کے ساتھ تھے۔ جومیرے ساتھ گزری تھی اسے رسول اللہ مُالِیُّا نے میرے چیرے سے بیوان لیا۔ آپ فرمانے لگے: "جمعیں کیا ہوا؟" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آج جیسا (معاملہ) میں نے بھی

شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ؛ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، يَوْمَ بَدْرِ، وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْخُمُس يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بَإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِّنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْب مِّنَ الْأَنْصَارِ، غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَّأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ. فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً. قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْقِ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى

نَاقَتَيَّ، فَاجْتَبُ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ، مَّعَهُ شَرْبٌ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبِعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، خَتَى جَاءَ لَبُنَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَةً، شَمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إلى وَجْهِهِ، فَقَالَ اللهِ عَيْنَةً، فَمَنْ أَنْ أَنْ مُ إِلَّا عَبِيدٌ لِلْبِي؟ فَعَرَفَ مَمْرَةُ وَهُو مِنْ اللهِ عَيْنِهُ اللهِ عَيْنَةً اللهَ عَقِبَيْهِ الْقَهُقَرَى، وَخَوَجَ وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا وَسُولُ اللهِ عَيْنَةً عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهُقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا وَعَهُ. النَّهُ عَقِبَيْهِ الْقَهُقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجُ وَخَرَجْنَا وَعَهُ.

نہیں دیکھا۔حضرت حمز ہ ڈائٹؤ نے میری دونوں اونٹنیوں پرحملیہ كرديا۔ ان دونوں كے كوبان كاث ليے، ان كے ببلوچير د ہے۔ وہ فلاں گھر میں موجود ہیں، (ان کے) شرالی ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کہا: تو رسول الله طَالِيْنَ نے اپنی جاور منگوائی، اے اوڑھا، پھر چل بڑے، میں اور زید بن مار شر والنو آب ظائم کے چھے جل بڑے، یہاں تک کہاں دروازے برآئے جس میں حمزہ دائلا تھے، آپ نے اجازت طلب کی ،لوگوں نے آپ کواجازت دی ( آپ داخل ہوئے ا تو) وہ سب شراب ہے ہوئے تھے۔ رسول الله مَالَيْمَ حمز ہ دُلاللَّهُ کوان کے کیے پر ملامت کرنے لگے تو (ہم نے دیکھا کہ) ان کی دونوں آ تکھیں سرخ تھیں، حمزہ ڈاٹٹانے رسول اللہ مُاٹیز کم کی طرف دیکھا، آپ کے دونوں گھٹنوں کی طرف نظرا تھائی، پھر نظر اٹھا کر آپ کے جسم مبارک کے درمیان کے جھے (ناف) کو دیکھا، پھرنظر اٹھائی اور آپ کے چبرے برنگاہ ڈالی، پھر کہنے لگے: تم لوگ میرے باپ کے غلاموں کے سوا اور کیا ہو! تو رسول اللّٰہ مُلْقِظِ کو پیتہ چل گیا کہ وہ نشے میں ا وهت ہیں، رسول الله تاثیم النے یاؤں چلتے ہوئے والیں ہوئے اور (اس حجرے سے) باہرنگل آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہاہرنگل آئے۔

[5130]عبداللہ بن مبارک نے پوٹس سے، انھوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5131] ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: جس دن شراب حرام کی گئی، میں حضرت ابوطلحہ ڈاٹھ کے گھر (لوگوں کو) شراب پلا رہا تھا۔ان کی شراب اُدھ کِی اور خشک مجوروں سے تیار شدہ شراب کے سوا اور کوئی

[ ١٣٠ ] (...) وَحَدَّنَيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُّونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٥١٣١] ٣-(١٩٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ،

فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَة ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ : الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي ، فَقَالَ : أَخْرُجُ فَأَنْظُرُ . فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة : اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة : اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا ، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ - : فُتِلَ فَكَلَّنَ ، قُتِلَ فَكَلَّنَ ، قَتِلَ فَلَانٌ ، وَهِي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ : فَلَلَانٌ ، قُتِلَ فَلَانٌ ، وَهِي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ : فَلَلَ أَدْرِي هُو مِنْ حَدِيثٍ أَنسِ - فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ فَكَلَ : وَجَلَّ : ﴿ لِيشَ عَلَى اللَّهُ عَزَ اللَّهُ عَزَلَ اللهُ عَنَا طَعِمُوا إِذَا مَا النَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَي المَانِدة : [إلى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَلَا إِذَا مَا النَّقُوا وَمَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ السَّرَا وَعَمِلُوا اللهُ اللهُ عَنْهُ الْمُرْدِي اللهُ عَمْوَا إِذَا مَا اللهُ عَنْهُ اللهَ اللهُ عَرُبُ اللهُ عَلَوا اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوا أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِّنْ لَعَيْرَ وَرَجَالًا مِّنْ أَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ وَكُلُ فَقَالَ: يَا أَنسُ! لَا. وَكُلُ فَقَالَ: يَا أَنسُ! وَلَ هٰذِهِ الْقِلَالَ. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمَا رَاجَعُوهَا وَلَا اللهِ عَلْمَا وَالْمَا وَلَا عَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

[٥١٣٣] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:

ن تھی، اتنے میں ایک اعلان کرنے والا بکارنے لگا۔ انھوں نے کہا: میں حاوی اور دیکھوں تو (دیکھا کہ وہاں) ایک منادی اعلان کرر با تھا: (لوگو) سنو! شراب حرام کر دی گئی۔ کہا: پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب سنے گئی۔ ابوطلحہ واٹنؤ نے مجھ سے کہا: نکلواورا سے بہا دو! میں نے وہ (سب) بہا دی۔ تو لوگوں نے کہا۔ ماان میں ہے کچھ نے کہا۔: فلاں شہید ہوا تھا اور فلاں شہد ہوا تھا تو یہ (شراب) ان کے پیٹ میں موجودتھی۔ (ایک راوی نے) کہا: مجھےمعلومنہیں یہ (بھی) حضرت انس ڈاٹنؤ کی حدیث میں سے ہے (مانہیں)۔اس پر الله تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی:''جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کے، جب انھوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے (تو) ان براس چیز کے سب کوئی گناہ نہیں جس کوانھوں نے (حرمت سے پہلے) کھایا پیا (تھا۔)'' [5132] عبدالعزيز بن صهيب نے كہا: لوگوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ سے صبح ( ملی جلی کچی اور کی ہوئی ۔ تھجوروں کا رس جس میں خمیر اٹھ جائے ) کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا:تمھار ہے اس صبح کے علاوہ ہماری کوئی شراب تھی ہی نہیں، یہی شرائھی جس کوتم قصیح کہتے ہو، میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کریپی شراب حضرت ابوطلحہ، حضرت ابوابوب والنباور رسول الله مَثَالِيْنَ كَ دِيكُر ساتھيوں كو يلا رہا تھا كدايك مخص آيا اور كينے لگا: مصيل خبر ينجي؟ جم نے كہا: نہیں۔اس نے کہا: شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو (ابوطلحہ طائظ نے) کہا: انس! (شراب کے) یہ سارے ملکے بہا دو۔اس آدی کے خبر دینے کے بعدان لوگوں نے نہ مجی شراب بی اور نداس کے بارے میں (مجھی) کچھ یو حجا۔

[5133] بن علیہ نے کہا: ہمیں سلیمان تیمی نے بتایا، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ڈھٹٹ نے حدیث بیان کی، کہا: میں اپنے قبیلے والوں اپنے چپاؤں کوان کی (شراب) فضح پلا مشروبات كابيان مستسمست من من مستسم من مستسم من مستسم من مستسم من مستسمست مستسمست 101 سمت

إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِّنْ فَضِيخٍ لَّهُمْ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنَّا. فَجَاءَ رَجُلُّ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: اكْفِئْهَا، يَا أَنَسُ! فَكَفَأْتُهَا.

قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ: مَّا هُوَ؟ قَالَ بُسْرٌ وَّرُطَبٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا.

آبُدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَنَسٍ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ. فَلَا يُنْكِرُ أَنَسٌ ذَٰلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَّقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

[٥١٣٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيُوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَمُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ، فِي رَهْطٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَّزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَّزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ،

ر ہا تھااور بیں ہی ان میں سب سے کم من تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا:''شراب حرام کر دی گئی ہے'' تو (ان) لوگوں نے کہا: انس! اس کو بہا دو۔ میں نے وہ سب بہا دی۔

(سلیمان تیمی نے) کہا: میں نے حضرت انس ڈٹائٹا سے
پوچھا: وہ کیا تھا (جس سے شراب بنائی گئی تھی؟) انھوں نے
کہا: وہ کچی اور کی ہوئی تھجوریں تھیں (تیمی نے) کہا: ابو بکر
بن انس نے کہا: ان دنوں یہی ان کی شراب تھی۔

سلیمان نے کہا: مجھے ایک مخص نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹؤ سے روایت بیان کی کہ خود انھوں (انس ٹاٹٹؤ) نے بھی یمی کہا تھا۔

[5134] محمد بن عبدالاعلی نے کہا: ہمیں معتم (بن سلیمان تیمی) نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، کہا: حضرت انس واٹٹ نے کہا: میں کھڑا ہوا قبیلے (کے لوگوں) کوشراب پلا رہا تھا، ابن علیہ کی روایت کے مانند، البتہ انھوں (معتمر) نے کہا: ابن علیہ کی روایت کے مانند، البتہ انھوں (معتمر) نے کہا: ابن وقت حضرت انس واٹٹ (خود بھی) موجود تھے اور انھوں اس وقت حضرت انس واٹٹ (خود بھی) موجود تھے اور انھوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ (سلیمان نے کہا:) اور جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا: اس نے میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا: اس نے رخود) انس واٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ان دنوں ان کی شراب یہی تھی۔

[5135] سعید بن الی عروبہ نے قادہ سے، انھوں نے حضرت الس بن ما لک رہا تھا سے روایت کی، کہا: میں انھار کی ایک جمعیت میں حضرت ابوطلحہ، حضرت ابود جانہ اور حضرت معاذ بن جبل رہا تھا، اس وقت ایک آنے والا شخص آیا اور کہا: شراب کی حرمت نازل ہوگئ ہے، (یہ سفتے ہی) ہم نے اس دن اسے (شراب کو) بہا دیا، وہ نیم پختہ اور

فَكَفَئْنَاهَا يَوْمَئِذٍ. وَّ إِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَكَانَتْ عِامَّةُ خُمُورِهِمْ، يَوْمَئِذٍ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

[۱۳۲] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُشَنِّ وَابْنُ بَشَارٍ الْمُشَنِّ وَابْنُ بَشَارٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طُلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَّزَادَةٍ، فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَّتَمْرٍ، بِنَحوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ.

[ ١٩٨١] ٨-(١٩٨١) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ ابْنَ دِعَامَةَ حَدَّتُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُخْلَطَ النَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَب، وَإِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

[ ١٩٨٠] ٩-(١٩٨٠) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِّنْ فَضِيخٍ وَّتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ! قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَّنَا هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا

خنگ تھجوروں کی (بنی ہوئی) شراب تھی۔

قمادہ نے بتایا کہ حضرت انس دائٹا نے کہا: شراب حرام کر دی گئی اور ان دنوں عام طور پر ان کی شراب ملی جلی، نیم پخته اور خٹک کھجور کی (بنی ہوئی) ہوتی تھی۔

[5136] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں حضرت ابوطلحہ، حضرت ابود جانہ اور حضرت سہیل بن بیضاء ڈوٹٹی کو ایک مشکیز سے شراب بلا رہا تھا، ملی جلی نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی شراب تھی، جس طرح سعید (بن ابی عروبہ) کی حدیث ہے۔

[5137] عمرو بن حارث نے کہا کہ قادہ بن دعامہ نے انھیں حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائی انھیں حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائی کو کہتے ہوئے سا: رسول اللہ طائی نے اس بات سے منع فرمایا کہ کچی اور نیم پختہ مجوروں کا خلیط (پانی ملا رس) بنایا جائے ، پھر (اس میں خمیر اٹھنے کے بعد) اسے پیا جائے اور جس دن شراب حرام ہوئی اس زمانے میں ان کی عام شراب یہی ہوا کرتی تھی۔

[5138] آخل بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انس بن مالک ڈائٹو سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب ٹھائٹی کو نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی (بنی ہوئی) شراب بلا رہا تھا، اس وقت ان کے پاس آنے والا ایک شخص آیا اور کہا: شراب حرام کردی گئی ہے۔ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو نے کہا: انس! جاکر اس گھڑے کوتوڑ دو، میں نے اپنا پینے والا پھر (ہاون دستہ) اش گھڑے کوتوڑ دو، میں نے اپنا پینے والا پھر (ہاون دستہ) اشھایا اور اس کے نچلے جھے کو اس گھڑے پر ماراحتی کہ وہ

3 \_\_\_\_\_×

. نوٹ گیا۔

[ ١٩٨٦ - ١٠ [ ١٩٨٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثِنِي أَبِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ عُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْر.

فَضَرَ بْنُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ. [راجع: ٥١٣١]

مشروبات کابیان 🚃 🚃

[5139] عبدالحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک دلائٹ سے سنا، کہدرہے تھے: جب اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کوحرام کیا تو اس وقت مدینہ میں کھجور کے علاوہ اور (کسی چیز کی بنی ہوئی) شراب نہیں کی جاتی تھی۔

## (المعجم٢) (بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ) (التحفة٢)

## باب:2۔شراب کوسر کہ بنانے کی حرمت

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح:
يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ
عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ السِّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَادٍ،
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ يَئِيْ شُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ
خَدًّا؟ فَقَالَ: «لَا».

> (المعجم٣) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَبَيانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ) (التحفة٣)

باب:3۔شراب سے علاج کرنے کی حرمت اوراس چیز کابیان کہ وہ دوا نہیں ہے

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدِ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَ وَالِيُ الْخَمْرِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا

[5141] حفرت طارق بن سوید معنی دانیئ نے نبی نگافیا سے شراب (بنانے) کے متعلق سوال کیا، آپ نے اس سے منع فرمایا یاس کے بنانے کو ناپند فرمایا، انھوں نے کہا: میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، آپ نگافیا نے فرمایا: ''مید دوا نہیں ہے، بلکہ خود بیاری ہے۔''

لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَّلٰكِنَّهُ دَاءٌ».

(المعجم٤) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْراً) (التحفة٤)

[ ١٩٨٥] ١٣ - (١٩٨٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ خَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَثِيرٍ اللهِ يَظِيدٍ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيدٍ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ».

آ الله الله بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ لَا فُوزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: «الْخَمْرُ يَقُولُ: «الْخَمْرُ مَثُولُ: الشَّجْرَتَيْن: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

[ ٥١٤٤] ١٥-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: الشَّجَرَتَيْنِ: اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: الشَّجَرَتَيْنِ: اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهَ عَنْ اللّهِ عَلَيْنِ الللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا الللهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَالِهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْنَ اللّهَ عَلَيْنَا الللهِ عَلَيْ عَلَى الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْلَا عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْلَا عَلَى الللّهِ عَلَيْلَا عَلَيْلَا عَالْعَلَالِهِ عَلَيْلَا عَلَا عَلَيْلَا عَلَيْلَا عَلَيْلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: «الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ».

(المعجمه) (بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ) (التحفةه)

باب:4۔(پہلے مرحلے میں) جو بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، مجبور سے ہو یاانگور سے (خمیر اٹھنے کے بعد) اس کانام شراب ہے

[5142] یمی بن ابی کثیر نے کہا کہ ابوکثیر نے اضیں صدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹاٹیڈ نے فرمایا: ''شراب ان دو درختوں (کے پھلوں) سے بنائی جاتی ہے: کھجور سے اور انگور سے ۔''

[5143] عبدالله بن نمير نے کہا: اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوکثیر نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈولٹی کو کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول الله مٹالٹی کا سے سنا: آپ فرما رہے تھے: ''شراب ان دو درختوں (کے کھوں کے اورانگور ہے۔''

[5144] زہیر بن حرب اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیع نے اوزائی، عکر مد بن عمار اور عقبہ بن تو اُم سے صدیث بیان کی، انھوں نے ابوکیٹر سے، انھوں نے حصرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا: ''شراب ان دو درخت درخت درخت بیل اور تھجور کے درخت درخت (کے پیل) سے ۔ ابوکریب کی روایت میں (اَلْکُوْمَةِ وَالنَّحْلَةِ کَلَّمَا اَلْکُوْمَةِ وَالنَّحْلَةِ کَلِی بِجائے)''الْکُومَ وَالنَّحْلَةِ کی بجائے)''الْکُوم وَالنَّحْل ''ہے۔ (مفہوم ایک ہی ہے۔)

باب:5- مجوروں اور کشمش کوملا کررس بنانا مکروہ ہے مشروبات کابیان \_\_\_\_\_ تستید \_\_\_\_

[0110] 17-(1947) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم: سَمِعْتُ عَطَاءَ ابْنَ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَائِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبِي رَبَاحٍ: حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ نَهٰى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنْ يَنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

آهـ١٤٨] ١٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مُوْلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَّنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَّنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُنْبَذَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ْمُ اللهُ 
[5145] جریر بن حازم نے کہا: میں نے عطاء بن ابی رباح سے سنا، کہا: ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری واللہ فی نے حدیث بیان کی کہ آپ ٹالٹی نے سی کھوروں اور کشمش اور کھی کھیوروں اور کشمش اور کھی کھیوروں اور پیختہ کھیوروں کو ملا کرمشروب بنانے سے منع فر مایا۔ (کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا خمیر اٹھ جاتا ہے اور بہشراب میں تبدیل ہوجاتا ہے۔)

[5146] لیث نے عطاء بن الی رباح سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ٹائٹنا سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ ٹائٹا سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹا نے مجوروں اور اور شمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا اور تازہ مجوروں اور کی مجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔

[5147] ابن جرت نے کہا: عطاء نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ہا تھا: سول اللہ علیہ نے نہوں اور پکی تھجوروں کو اور اللہ علیہ نے نے فرمایا: "تازہ تھجوروں اور پکی تھجوروں کو اور کشمش اور خشک تھجوروں کو نبیذ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ۔"

[5148] حکیم بن حزام والنو کے آزاد کردہ غلام ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والنو سے اور انھوں نے بی اکرم طالفی سے روایت کی کہ آمپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ شمش اور پختہ محجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے اور پکی اور تازہ محجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔

[١٩٤٩] ٢٠-(١٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى نْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

آئُوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَّخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَّخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَّخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ،

[٥١٥١] (...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٩١٥٢] ٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: (مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا».

[ ٥١٥٣] ٢٣-(...) وَحَدَّنَيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْسُحْقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا الْسِمْاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَجْلِطَ بُسْرًا قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَجْلِطَ بُسْرًا بَسْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: يَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

[5149] تیمی نے ابونظرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بھٹڑ نے روایت کی کہ نبی مٹلٹٹٹ نے (نبیذ بناتے ہوئے) خشک مجوروں اور کشمش کو ملانے سے اور پختہ محجوروں اور پکی مجوروں کو ملانے سے فر مایا۔

[5150] سعید بن یزیدابومسلمہ نے ابونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم (نبیذ بنانے کے لیے) کشمش اور خشک کھجوروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں اور خشک کھجوراں کو باہم کیجا کرلیں۔

[5151] بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[5152] وکیج نے اساعیل بن مسلم عبدی سے، انھوں نے ابومتوکل ناجی سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری جائٹو کے ابومتوکل ناجی سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری جائٹو کے مرایا:"تم میں سے جو مخص نبیز ہے وہ صرف خشک جو مخص نبیز ہے وہ صرف خشک محجور کا نبیز ہے یا صرف خشک محجور کا نبیز ہے ۔"

[5153] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں اساعیل بن مسلم عبدی نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے ہمیں (نبیز میں) کچی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے ساتھ یا کشمش کو کے ساتھ طانے، یا کشمش کو خشک کھجور کے ساتھ یا کشمش کو نیم پختہ کھجوروں کے ساتھ طاند '' ہم منع کیا اور یہ فرمایا: '' ہم میں سے جو شخص اسے ہے ۔۔۔۔'' آگے وکیع کی حدیث میں سے جو شخص اسے ہے۔۔۔۔'' آگے وکیع کی حدیث میں کیا۔

[١٩٨٨] ٢٤-(١٩٨٨) وَحَدَّثَنَا يَحْبَى نُنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْتَبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَّلَا تَنْتَبُّذُوا الزَّبيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَّانْتَبذُوا كُلَّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا عَلٰي حِدَتِهِ».

[5154] جشام دستوائی نے بچیٰ بن الی کثیر سے، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ سے، انھوں نے اینے والد سے روایت کی ، کہا: رسول الله منافیظ نے فرمایا: '' أدھ كي تھجوروں اور کی ہوئی تھجوروں کو ملا کر نبیذ نه بناؤ اور تشمش اور خشک تھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ اور دونوں میں سے ہر ایک کی الگالگ نبیذ بناؤ۔''

🚣 فائدہ ''بُسر''ایسی تھجور ہے جس میں مٹھاس پیدا ہورہی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی زم نہیں ہوتی ۔'' رَّھو<del>'' ایسی ہ</del>ی نیم پختہ تھجور جس كے سزرنگ كے ساتھ سرخ يا پيلا رنگ نمودار ہوجاتا ہے۔ يہ خوبصورت لگتی ہے، اس ليے زَھو (خوشما) كہلاتی ہے۔" رُطب" کی ہوئی تازہ محجوراور'' تمز' خشک محجور کو کہتے ہیں۔ان تمام اقسام کی محجوروں کو پاکسی ایک قتم کی محجور کوکشمش کے ساتھ ملا کراس کی نبیز (رس) بنایا جائے تو اس میں بہت جلدخمیر پیدا ہوجا تا ہےاور وہ نشہ آ ور ہو حاتی ہے۔

[٥١٥٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي [5155] جاج بن الي عمّان نے يكي بن الي كثير سے اى شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ سندكساتهاى كما تندروايتكى-حَجَّاج بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

> [٥١٥٦] ٢٥-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَّهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهُوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَّلَا تَنْتَذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَّلٰكِن انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدِ عَلْي حِدَتِهِ".

كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَزَعَمَ يَحْلِي أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِ لهٰذَا.

[٥١٥٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ

[5156] علی بن مبارک نے کی (بن انی کثیر) ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوقیادہ دائیو سے روایت کی که رسول الله تافیم نے فرمایا: "نیم پخته اور پخته تستحجوروں کو ملا کرنبیذینه بناؤ اور تاز ه تھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذیه بناؤ،الیته برجنس کی الگ الگ نبیذیناؤ۔''

یچیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی عبداللہ بن الی قبادہ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے اینے والد سے اور ان کے والد نے نیں ٹاٹیٹر سے اس کے مانندروایت کی۔

[5157]حسين معلم نے كہا: كيلى بن الى كثير نے ہميں

إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: خَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهْلَـيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالنَّهْرَ وَالزَّهْرَ، وَالنَّهْرَ وَالزَّبِيبَ».

[١٥١٥] ٢٦-(...) وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ خَلِيطٍ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطٍ لنَّهْوِ وَالرُّطَبِ، النَّيْدِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ».

[٥١٥٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ الْمَدَدِيثِ.

آ ( ٥١٦٠] ٢٦ م-(١٩٨٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأْبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَالنَّمْرِ، وَالْمُولِ وَالْمَدْرِ، وَالْمُولِ وَالْمَدِينِ وَالنَّمْرِ، وَالْمُولِ وَالْمَدْرِ، وَالْمُولُولِ وَالْمَدْرِ، وَالْمُولُولُ وَالْمِدِينِ وَالنَّمْرِ، وَالْمُولُ وَالْمِدِينِ وَالنَّمْرِ، وَالْمُولُ وَالْمَدِينِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمِدِينَةِ وَالْمَدِينِ وَالْمَدُولَ وَالْمِدِينَ وَالْمَالَ وَالْمَدِينِ وَالْمَدُ وَالْمُولُ وَالْمَدِينِ وَالْمُولُ وَالْمِدِينِهِ وَالْمَدِينِ وَلَالَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمِدُولُ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَالْمُ وَلِي وَلِيْرَاهُ وَالْمَالِ وَلَالْمُ وَالْمِدِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِ وَالْمِدْرِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمِدُولُ وَالْمُولُ وَالْمِدُولُ وَالْمِدُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِدُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالْمُ وَالْمِدُولُ وَالْمِلْمُ وَلَيْلِهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَلَالْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَلَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَلَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَلَالْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُ

[٥١٦١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ
أُذَيْنَةَ وَهُو أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

انھی دونوں سندوں سے حدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا: '' تازہ کھجور اور رنگ بدتی کھجور، خشک کھجور اور کشمش کی (نبیذ نه بناؤ۔)'

[5158] ابان عطار نے کہا: ہمیں یکیٰ بن ابی کثیر نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے (نبیذ بنانے کے لیے) خٹک اور کی کھجوروں کو، کشمش اور خٹک کھجوروں کو اور ربگ بدلتی اور تازہ کھجوروں کو ملانے سے منع کیا اور فرمایا: ''ہر جنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔''

ابوتادہ وہ اللہ ہیں عبدالرحمٰن نے ابوقادہ وہ اللہ سے، انھول نے نبی تالیہ سے اس سند کے مانند حدیث بیان کی۔

[5160] وکیج نے عکر مہ بن عمار سے، انھوں نے ابوکیر حنفی سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُلٹیڈ نے کشمش اور کھجوروں، کچی اور خشک کھجوروں (کو ملا کر نبیذ بنانے) سے منع کیا اور فرمایا: ''ان دونوں میں سے ہرایک کی الگ الگ نبیذ بنائی جائے۔''

مشروبات كابيان \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ = 109

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ عَلَيطِ التَّمْرُ وَالزَّبِيب.

ُ [ ١٦٣] (...) وَحَدَّفَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُوْ: الْبُسْرَ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُوْ: الْبُسْرَ وَالنَّمْرِ.

[1918] ۲۸-(۱۹۹۱) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّبِبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِبُ جَمِيعًا.

[ ٥١٦٥] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُشْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَّالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

(المعحمة) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلالٌ، مَّا لَمْ يَصِرَْ مُسْكِرًا) (التحفة ٦)

[5162] علی بن مسہر نے ہمیں شیبانی سے حدیث بیان کی، انھوں نے حبیب سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی نے نے لیے) خشک محجوروں اور شمش کو باہم ملانے سے منع کو باہم ملانے سے منع فرمایا اور آپ نے اہل بُڑش کی طرف لکھا اور اس بات سے منع کیا کہ وہ خشک محجوروں اور شمش کو ملا کر مشروب بنائیں۔

[5163] خالد طحان نے شیبانی سے اس سند کے ساتھ خنگ مجوروں اور کشمش کے متعلق روایت بیان کی اور انھوں: نے کچی مجوروں اور خنگ مجوروں کا ذکر نہیں کیا۔

[5164] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جری نے خبر دی، کہا: مجھے موک بن عقبہ نے بتایا، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹا سے روایت کی کہوہ کہا کرتے ہے: کی اور تازہ مجوروں کو ملا کر اور خشک مجوروں اور شمش کو ملا کر نیز بنانے سے منع کردیا گیا۔

[5165] روح نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے موی بن عقبہ نے نافع سے خبر دی ، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھاست روایت کی ، انھوں نے کہا: پکی اور تاز ہ کھجوروں کواور (اسی طرح) خشک معجوروں اور شمش کو طاکر نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔

باب:6۔روغن زِفت مَلے ہوئے اور کدوسے بنے ہوئے مٹی کے سبز اور کھو کھلی ککڑی کے بنے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت (کی گئی تھی)، آج بیطلال ہے بشر طیکہ وہ نشر آور نہ ہوجائے " (١٩٩٢ - ٣٠ - (١٩٩٢) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

[5166]لیٹ نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے کدو (کے بنے ہوئے) اور روغن زِ دنت ملے ہوئے برتنوں میں نبینر بنانے سے منع فر مایا۔

فک فاکدہ: ﴿ ممنوعہ برتنوں میں ہے' موفت' مٹی کا وہ برتن ہے جس کے اندرروغن زِفت وغیرہ ملا گیا ہو۔ زِفت چیز وغیرہ کے درخت ہے نکنے والا تیل ہے۔ اس کے لیے قاریا قیر کا لفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجہ تارکول بھی کرتے ہیں۔ اس جی چیچپہٹ ہوتی ہے اور جو چیز اس میں ڈائی جائے روحو نے کے باو جو دوہ پوری زائل نہیں ہوتی۔ الد باء ہے مراد بڑے جم کا کدو ہے جے اندر ہے کھو کھلا کر لیا جا تا ہے، اس کی اندرونی سطح بھی اپنی ہوتی ہے۔ صلتم مٹی کا ایسا برتن تھا جے بناتے وقت مٹی میں جانوروں کا خون اوران کے بال شامل کیے جاتے سے۔ آگ پر پکائی کے بعد اس کا رمگ سبزی مائل ہو جا تا تھا۔ نقیر مجور یا کسی بھی درخت کے سے کو اندر سے کھو کھلا کر کے اس کو برتن کی طرح استعال کیا جا تا تھا۔ ﴿ جن برتن سے منع کیا گیا ان میں دوطرح کی موجود ہوں تو نبیذ میں تخیر کا ممل جلد شروع ہو جائے گا اور وہ شراب بن جائے گی، اس لیے ایسے برتن سے منع کیا گیا ان میں نبیذ بنا نے ہے منع فرمایا۔ لیے عرصے تک بیصورت حال برقن ار رہی۔ پھر جب یفین ہو گی سے موجود ہوں تو نبیذ میں تنبیذ بنا نے ہو نہوں گیا۔ ان برتنوں میں نبیذ بنا نے ہوئ گیا۔ لیے عرصے تک بیصورت حال برقن اور نبی پھوٹ گئے ہوں گیا دارہ کی ضرورت بھی پیش نظر تھی گین ہوئی سے موجود کے ہوں گا ور می کے مین سے کی اجازت دے دی میں غالباً فقراء کی ضرورت بھی پیش نظر تھی گین ہوئی سے میں بیشر طاعا کد کردی گئی کہ نبیذ نشآ ور نہ ہوگئی ہو۔

[ ٣١ ٥ ] ٣١-(...) حَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ تُنْنَذَ فِه.

[5167] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک رہائی ہے دوایت کی کہرسول اللہ طاقی ہم کے کرو کے بینے ہوئے اور رغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے ہے منع فرمایا۔

[ ١٦٨٥] ( ١٩٩٣) قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُوسَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

[5168] (گزشته سند سے روایت کرتے ہوئے سفیان بن عیدنہ نے) کہا: انھیں ابوسلمہ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے سنا، کہا: رسول الله تاثیق نے فرمایا: '' کدو کے (بنے ہوئے) برتن میں نبیذ نہ بناؤ اور نہ روغن زفت ملے ہوئے برتن میں۔'' پھر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو یہ کہتے تھے: سنر گھڑوں سے اجتناب کرو۔

مشروبات كابيان منت مستخصص مستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المست

[٥١٦٩] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ أَنَّهُ نَهْى عَنِ الْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرِ.

قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

الْجَهْضَمِيُ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيًّ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيَّ عَلَيْ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبَاءِ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتُمُ : الْمَزَادَةُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتُمُ : الْمَزَادَةُ الْمَجُبُوبَةُ وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأُوكِهِ».

[ 5169] سہیل کے والد (ابو صالح) نے حضرت ابو ہررہ ڈاٹھ سے، انھوں نے نبی ٹاٹھ اسے روایت کی کہ آپ ٹاٹھ ان نے روایت کی کہ آپ ٹاٹھ ان روغن زفت کے ہوئے برتنوں، سبر گھڑوں اور کھو کھلی (کی ہوئی)لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔

(ابوصالح نے) کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کے کہا گیا کہ صنتم کیا ہے؟ انھوں نے بتایا: سز (رنگ کے) گھڑے۔

[5170] ثمر نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت کی کہ نی ٹائٹو نے عبدالقیس کے وفد سے فرمایا: ''میں تم کو کدو کے (بخ ہوئے ) بر تنول ، روغن قار کے ہوئے برتنول ، روغن قار کے ہوئے برتنول سے منع کرتا ہوں۔ عنتم وہ مشکیزے ہیں جن کے منہ کئے ہوئے ہوں ۔ لیکن اپنے مشکیزول سے بو اوران کا منہ باندھ دیا کرو۔''

فائدہ: اس حدیث میں بظاہر صنم کا ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے اور غالباً کی راوی کی طرف سے ہے۔ بیم معنرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹؤ کے بیان کردہ مفہوم سے مختلف ہے۔ متعدد صحابہ سے صنم کا وہی مفہوم منقول ہے جو حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹؤ نے خود بیان کیا ہے۔ قاضی عیاض بڑا ہے کہ بعض سنحوں میں ''والحسنم والمدزادة المحبوبة '' (اور صنم اور منہ کے مشکیزے) کے الفاظ بیں۔ مفہوم کے اعتبار سے بدالفاظ صحیح ہیں۔ ہمارے ہاں رائج سنحوں میں واؤ (حرف عطف) حذف ہے۔

آ۱۷۱۰] ٣٤-(١٩٩٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ بُ حَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ بُ حَ: وَحَدَّثَنِي زُهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُ حَ: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ يِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَتَيْهِمِيًّ مَنْ شُعْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهُ أَنْ يُنْتَبَدَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ. هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرِ وَّشُعْبَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

عبر اورشعبه كى حديث كالفاظ بير بين كه نبى اكرم مُلَيْظُم

٣٦-كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ === =====

112

نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

نے کدو کے (بنے ہوئے) برتن اور روغن زفت ملے برتن سے منع فرمایا ہے۔

[ ١٩٧٥] ٥٥-(١٩٩٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِرٍ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهٰى عَنْهُ وَلِينِي عَمَّا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِيهِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟.

(ابراہیم نے) کہا: میں نے (اسود سے) پوچھا: انھوں نے حتم اور گھڑوں کا ذکر نہیں کیا؟ انھوں نے کہا: میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے سی ہے۔کیا میں شمصیں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں سی؟

کے فائدہ: جنتم رسول اللہ تا ہی ہال بلکہ مکہ اور مدینہ میں استعال نہیں ہوتا تھا۔ آپ ٹاٹیٹی نے گھر والوں کو نبیز کے حوالے سے اضی برتنوں سے روکا جو وہاں مستعمل تھے۔

[ ٥١٧٣] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَنِيُ : أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيِّةً نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

[ ١٧٤] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يُحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَّسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَّسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

[5174] منصور، سلیمان اور حماد نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے، انھول نے حضرت عائشہ چھٹا سے، انھول نے نبی مُلٹی کے سات کے مانند حدیث بیان کی۔

[٥١٧٥] ٣٧-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ: فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَحَدَّنَتْنِي: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَسَأَلُوا النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيدِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَم.

[5175] ثمامہ بن حزن قشری نے حدیث بیان کی، کہا:
میں نے حفرت عائشہ بھی کی خدمت میں حاضری دی تو میں
نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا، انھوں نے مجھے حدیث
سائی کہ (بنو) عبدالقیس کا وفد نبی سائی کے پاس آیا اور
انھوں نے نبی سائی سے نبیذ کے متعلق سوال کیا، آپ سائی کا
نے ان کو کدو کے (بنے ہوئے) برتن، کھوکھلی لکڑی کے
برتنوں، روغن نے فت مکے ہوئے برتنوں اور سبز گھڑوں میں نبیذ

غ کدہ: بنوعبرالقیس کے علاقے میں ان تمام اقسام کے برتن استعال ہوتے تھے۔اور حالت کفر میں وہ لوگ ان برتنوں میں شراب بھی بنایا کرتے تھے۔افسیں ان تمام میں نبیذ بنانے سے روک دیا گیا۔حضرت عائشہ ٹھٹنانے ان کے حوالے سے تمام ممنوعہ برتنوں کی ممانعت کی حدیث بیان کی۔

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويْدٍ عَنْ مُّعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْقِةً عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

[٥١٧٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقْفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ – مَكَانَ الْمُزَقَّتِ – الْمُقَيَّرِ.

آخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ : «أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ

[5176] ابن علیہ نے کہا: ہمیں الحق بن سوید نے معاذہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ہا ہی سے روایت کی، کہا: رسول الله کاللہ کا ہی ہوئے کہ دو کے (بنے ہوئے) برتن، سبز گھڑوں، کھو کھلی ککڑی کے برتنوں اور روغن زفت مکلے ہوئے برتنوں کے برتنوں کے استعمال سے منع فر مایا۔

[5177] عبدالوہاب تعقی نے کہا: ہمیں اسحاق بن سوید نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی گر انھوں نے روغن زفت کے ہوئے برتن کی بجائے مُقیّر (روغنِ قار مَلا برتن) بتایا۔(دونوں سے ایک ہی چیز، نباتاتی تیل مراد ہے۔)

[5178] عباد بن عباد اور حماد بن زید نے ابو جمرہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس بڑ ٹنٹ کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ تُلٹی کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد حاضر ہوا تو نبی تُلٹی نے فرمایا: ''میں تم کو کدو کے (بئے ہوئے) برتنوں ، سبز گھڑ دل ، کھو کھلی لکڑی کے برتنوں اور رغمن قار ملے ہوئے برتنوں (میں نبیذ بنانے اور پینے) سے رغمن قار ملے ہوئے برتنوں (میں نبیذ بنانے اور پینے) سے

وَالْحَنْتَم وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ». [راجع: ١١٥]

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ -الْمُزَفَّتِ.

[١٧٩] ٤٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ صَيْبِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَنْقَبِ وَالنَّقِيرِ.

[ ١٨٠٥] ١٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُتُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى [أَبِي عُمَرَ] الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: شُعْبَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْدِي بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْي رَسُولُ اللهِ عَيْقَ عَنِ الدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّي عَنِ الدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّي.

[ ٥١٨٢] ٤٣ –(١٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً:

منع کرتا ہوں۔''

حماد نے اپنی حدیث میں مقیر کے بجائے مزفت کا لفظ بیان کیا۔

[5179] حبیب بن ابی ثابت نے سعید بن جبیر ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑا شہاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹائیل نے کھو کھلے کدو، سبر گھڑوں، روغن زِونت ملے برتنوں اور کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں ، روغن زِونت ملے برتنوں اور کھو کھلے کڈی (کے برتنوں) سے منع فر مایا۔

[5180] حبیب بن ابی عمرہ نے سعید بن جبیر ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس والٹناسے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالبی نے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، روغن زِ دنت ملے ہوئے برتنوں (میں نبیز بنانے) سے اور پکی اور نیم پختہ کھجوروں کو (مشروب بناتے ہوئے باہم) ملانے سے منع فرمایا۔

[5181] یکیٰ بن ابی عمر نے حضرت ابن عباس وہ شخاسے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے کدو کے (بنے ہوئے) برتنوں سے برتنوں سے منع فرمایا۔

[5182] حفرت ابوسعید خدری واثن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیا نے گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَرِّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

[ ٥١٨٣] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اللهِ ﷺ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[ ٥١٨٤] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى أَنْ يُتَبَذَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٥١٨٥] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْمُثَنَى يَعْنِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَى يَعْنِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

[ ١٩٩٧] ٤٦ - (١٩٩٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنْيَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَاللَّهْ فَلَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْفُورِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: مَنْضُورِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: مَنْضُورِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؟ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيَّةً نَهْى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ.

[٥١٨٧] ٤٧-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

[5183] سعید بن انی عروبہ نے قادہ سے، انھوں نے ابونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہا ہے الونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہا ہے دوایت کی کہ رسول اللہ اٹا ہی ایک کھو کھلے کدو، سبز گھروں، کھو کھلے کدو، سبز گھروں، کھو کھلے کدو، سبز گھروں، کھو کھلی ککڑی اور رغن نے فت مکلے ہوئے برتنوں سے منع فر مایا۔

[5185] ابومتوکل نے حضرت ابوسعید رہائٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ نے سبز گھڑے، کدو کے (بنے ہوئے) برتن اور کھوکھلی کٹڑی کے برتن میں (نبیذ بنا کر) پینے سے منع فرمایا۔

[5186] منصور بن حیان نے سعید بن جبیر سے روایت
کی، کہا: میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ٹن انڈا کے
متعلق شہادت دیتا ہوں کہ ان دونوں نے رسول اللہ ٹاٹیا کا
متعلق شہادت دی کہ آپ نے کدو کے (بنے ہوئے)
برتنوں، سبز گھڑوں، روغن زِفت مَلے برتنوں اور کھوکھلی لکڑی
(کے برتنوں) سے منع فر مایا۔

[5187] يعلى بن حكيم نے سعيد بن جبير سے روايت كى ،

فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ: حَدَّثَنَا بَعْ فَى شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرً عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَتُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقُلْتُ: وَلَا يَتُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقُلْتُ: وَأَيْ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ. وَشُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَبِيذَ الْحَرِّ، فَقُلْتُ: وَأَيُ شَيْءٍ يَصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ. فَيْلِيدُ الْجَرِّ، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

[١٨٨٥] ٤٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فِي عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهْى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

[ ٥١٨٩] ٤٩-(...) وَحَدَّنَنَا فَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ عَمَرَ عَنِ النَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى النَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: ابْنِ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:

کہا: میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹنا سے گھڑوں کی نبیذ کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: رسول اللہ متاثیق نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبینہ کو حرام قرار دیا ہے۔ میں حضرت ابن عباس ٹاٹنا کے پاس گیا اور کہا: کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابن عمر ٹاٹنا کیا فرماتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیا کہتے ہیں؟ بیس کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے نہیں کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹنا نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹنا نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹنا نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹنا نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹنا نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹنا نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹنا نے کہا: ہم اللہ ٹاٹنا نے کہا: میں بنائی گئی نبیذ ہے کہا: ہم

[5188] امام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ ہے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہے نے ایک غزوے کے دوران میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ حضرت ابن عمر ٹاٹھ کے کہا: میں (آپ ٹاٹھ کا ارشاد سننے کے لیے) آپ ٹاٹھ کی طرف بڑھا، لیکن آپ میرے پہنچنے سے پہلے (وہاں سے) تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا: آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ ٹاٹھ کے کدو کے برتن ادر روغن نے نوت لگے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

[5189]لیث بن سعد، الوب، عبیدالله، یکی بن سعید، ضحاک بن عثمان اور اسامه ان سب نے حضرت ابن عمر تالیث سے مالک کی حدیث کے مانندروایت کی، مالک اور اسامه کے سوا ان میں سے کسی نے ''ایک غروے کے دوران میں'' کے الفاظ نہیں کہے۔

مشروبات كابيان \_\_\_\_\_

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكٍ، وَّلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، إِلَّا مَالِكٌ

[٥١٩٠] ٥٠-(...) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُلْتُ: أَنَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَا إِذَ

[ 5190] ثابت سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت ابن عمر وَتَخْناسے بوجھا: رسول الله مَثَاثِيْنَ نِےمٹی کے گھڑ وں کی نبیذ ہے منع فرماما تھا؟ حضرت ابن عمر ڈاٹٹنانے کہا: لوگوں نے یمی کہا ہے، میں نے کہا: کیا رسول الله ظافی نے اس (فتم کے گھڑوں کی نبیز) ہے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر نے کہا: لوگوں نے یہی کہاہے۔

🚣 فاكدہ: عبدالله بن عمر والنجان خطب كے دوران ميں رسول الله ماليم كا الله ماليم سے متھان كے يو چھنے ير، وہاں موجود بننے والوں نے آھیں بتایا تھا۔ وہ اسی طرح آ گے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر سے براہ راست بیننے والے لوگوں نے ادر وہ سب صحابہ تھے، انھیں یہی بتایا تھا۔صحابہ کی بات من کرحضرت ابن عمر ﷺ کواور آ گے ان سے حدیث سننے والوں کویقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ واقعتا رسول الله تالیم نے گھڑے کی نبیذ مزدت، نقیر اور دُبّاء ہے منع فرمایا تھا۔ بیروایت مرفوع کے عم میں ہے اگلی روایات میں اسے مرفوعاً بیان کیا گیاہے۔

> [١٩١٥] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى نْنُ أَيُّوتَ: خَدَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةً: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِّابْنِ عُمَرَ: أَنَهٰى نَبِيُّ اللهِ عَلِيْتُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَّاللهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

[5192] ابن جريج نے كہا: مجھے ابن طاوس نے اسينے والدیے خبر دی، انھوں نے حضرت ابن عمر دانشی سے روایت کی کدایک شخص ان کے پاس آیا اور بوجھا: کیا رسول الله تالله

[5191] سلیمان تیمی نے طاوس سے روایت کی، کہا:

ایک شخص نے ابن عمر دانشے سے یو جھا کہ نبی مُلَاثِیمٌ نے گھڑوں

کی نبیز سے منع فر مایا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ پھر طاوس

نے کہا: الله کی فتم! میں نے حضرت ابن عمر جانفیا سے اس طرح

[٥١٩٢] ٥١-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْن عُمَرً؟

ساہے۔

٣٦-كتَابُ الْأَشْرِ بَهُ -----

118 =

أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥١٩٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: خَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: خَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: خَدَرَا اللهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكِ نَهْى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

[۱۹۹٤] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ؟ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥١٩٥] ٥٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ قَالَ: اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةِ.

[ ١٩٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ وَ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهِ.

قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.

[٥١٩٧] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے (بنے ہوئے) برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[5193] وہیب نے عبداللہ بن طاوس سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈھٹٹن سے روایت کی کہ رسول اللہ مکالیم نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے (بئے ہوئے) برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فرمایا۔

[5194] ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے طاوس کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں حضرت ابن عمر رہا تھا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آگر ان سے پوچھا: کیا رسول اللہ تا تھا ہے گھڑوں، کدو کے برتن اور زِفت ملے ہوئے برتن میں بنی ہوئی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے فرمایا: بال۔

[5195] شعبہ نے محارب بن داار سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر والٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طالع نا نے سبز گھڑوں، کدو کے برتن اور روغنِ نِفت مَلْے ہوئے برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فرمایا۔ اور محارب بن داار نے کہا: میں نے یہ (حدیث) ان سے ایک سے زیادہ ہارشی۔

[5196] شیبانی نے محارب بن دخار ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر رہ میں اور انھوں نے نبی سکا میں سے اس کے مانندروایت کی۔

(شیبانی نے) کہا: اور میرا گمان ہے (محارب نے) کھوکھلی ککڑی کا بھی ذکر کیا۔

[5197] عقبہ بن حریث نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر اللہ اللہ علی ہے می کے میں اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی علی اللہ علی الل

جَعْفُر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْن خُرَيْثِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: «انْتَبذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ».

مشروبات کابیان - بیر مسید - بیروبات

گھڑے، کدو کے (یے ہوئے) برتن اور روغن زفت کلے ہوئے برتنوں سے منع کیااور فر مایا:''مشکیز وں میں نبیذیناؤ''

🚣 فاکدہ: مشکیزے میں رس شراب میں تبدیل نہیں ہوگا۔مشکیزے میں اگر نبیذ بنائی جائے تو اس کے بعد اس مشکیزے کو پانی کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔اس سے مشکیزہ اچھی طرح صاف بھی ہوجاتا تھا اور اس کے اندرا گرنبیذ وغیرہ کے پچھا جزاءموجودرہ بھی جائیں تو یانی میں حل ہو جانے اور یانی کی ٹھنڈک کی بنایران کی تخییر کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

> [٥١٩٨] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُ:ُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبِلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ نُحَدِّثُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْحَاتَةُ.

[5198] جبلیہ نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹنا کو عدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کھا: رسول اللہ مُثَاثِثُ نے حنتمہ منع فرمایا، (جبلہ نے) کہا: میں نے یو چھا: صلتمہ کیا ہے؟ (ابن عمر طِلْخُنانے) کما: گھڑا۔

> [٥١٩٩] ٥٧-(...) حَدَّثَنَا عُسَدُ الله دُرُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةً: حَدَّثِنِي زَادَانُ قَالَ: قُلْتُ لِابْن غُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهِي عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوْي لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتُم، وَهِٰىَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِٰىَ الْقَرْعَةُ، وَعَن الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَّأَمَرَ أَنْ يُنتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

[5199] عبدالله کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عمرو بن مرہ سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے زاذان نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت ابن عمر والٹھاسے عرض کی کہ یلنے کی چیزوں کے حوالے سے نبی مُلَیّناً نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے متعلق مجھے (پہلے) اپنی زبان میں مدیث سنائیں ، پھر ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے۔ انھوں نے کہا: رسول الله مُلَقِمُ في صناتم سے اور وہ گھڑ اسے اور دباء سے اور وہ کدو ہے اور مزفت سے اور وہ رغن قارمُلا ہوا برتن ہے اور نقیر سے اور وہ تھجور کا تناہے، اسے چھیلا جاتا ہے اور اس کو كريدا جاتا ب، منع فرمايا ب اورآب ظافيًا نے تھم ديا كه مشکیزوں میں نبیز بنائی جائے۔

> [٢٠٠٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا

[ 5200 ] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ شُعْبَةُ، فِي هٰذَا الْإسْنَادِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبِدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبِدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ يَقُولُ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ اللهِ بَيْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ بَيْنَ : قَدِمَ وَقُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ بَيْنِ فَسَالُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنِ اللهِ بَيْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مُمْرَةُ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَنْمَ وُلُدُ كَانَ مَنْمَ وُلُدُ كَانَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَنْمَ وُلُدُ كَانَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَنْمَ وُلُدُ كَانَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَنْمَ وَلَا اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَنْمَ وَلَا اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَنْمَ وَلَا اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكُونُ وَلَالْ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكُونُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٩٢٠٢] ٥٩-(١٩٩٨) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَّابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ نَهْى عَن النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

[ ٥٢٠٣] -٦٠ (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

آبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ

[5202] ابوضیتمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر تفاقیئ سے روایت کی کہ رسول اللہ ناٹیٹ نے کئری کے برتن، روغن زِفت مکلے ہوئے برتن اور کدو کے برتن سے منع فر مایا۔

[5203] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابن عمر رہ اٹھ کو کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ طاق ہے سنا: آپ گھڑوں، کدو اور روغن زِفت طے ہوئے برتنوں سے منع فرمارہے تھے۔

ابوز بیر نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ علی کا کہتے ہوئے سا: رسول اللہ علی نے گھڑوں،

مشروبات كابيان \_\_\_\_\_\_ عَن الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .

(١٩٩٩) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ.

[٥٢٠٥] ٦١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَيَّالِهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْر مِّنْ حِجَارَةٍ.

أَوْنُسُ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنَّ يُونُسَ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنَّ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نَبِذَ لَهُ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نَبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ مِّنْ جِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - لِأَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ ؟

روغن زِفت مَلے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فر مایا۔ (اور) جب رسول اللہ طَالِیُّا کے ہاں نبیذ بنانے کے لیے کوئی اور برتن نہ ملتا تو پھروں سے بنے ہوئے بڑے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی۔

[ 5205] الوعوانہ نے الوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر دائٹو سے روایت کی کہ نبی مُلْفِیْرُ کے لیے پھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔

[5206] ہمیں ابوضیٹمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے خبر دی،
انھوں نے حضرت جابر دائیں سے روایت کی، کہا: نبی ٹاٹیل کے
لیے ایک مشکیز سے میں نبیذ بنائی جاتی تھی اور جب مشکیزہ نہ
ملتا تو پھروں سے ہے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی
جاتی تھی، لوگوں میں سے ایک شخص نے ابوز ہیر سے کہا:
اور میں من رہا تھا مضبوط پھر سے بنا ہوا؟ کہا: (ہاں)
مضبوط پھر سے بنا ہوا۔

کے فائدہ: ایسابرتن بنانامشکل ہوتا ہے کیکن جب بن جائے تو مضبوط ہوتا ہے، ٹوشا نہیں۔ ہمارے ہاں پینے کے لیے ایسے ہی پھر سے کونڈی یا دوری بنائی جاتی ہے۔

آبِ ١٩٠٧] ٣٣-(٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ أَبِيهِ وَ حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ الْمِوارِ بْنُ مُرَّةً أَبُو سِنَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً أَبُو سِنَانٍ عَنْ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً أَبُو سِنَانٍ عَنْ

مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجع: ٢٢٦٠]

[۵۲۰۸] ٦٤-(...) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفِ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

[5208] علقمہ بن مرتد نے ابن بریدہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سَالَیْنِ نے فرمایا: ''میں نے تم کو کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، برتن کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام، البت ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

خک فائدہ: جن برتنوں سے منع کیا گیا تھا وہ شراب وغیرہ بنانے کے کام آتے تھے اور ان میں خمیر اٹھانے والے عناصر کی موجود گ کی بنا پرامکان تھا کہ رس شراب میں بدل جائے۔ اب کثرت استعال سے بیامکان ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب ان میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی گئی۔

[٩٢٠٩] ٦٥-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِل، عَنْ مُّعَرِّفِ بْنِ وَاصِل، عَنْ مُّعَرِّفِ بْنِ وَاصِل، عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْبُكُمْ عَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْبُكُمْ عَنِ الْأَدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ الْأَدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

[5209] معرف بن واصل نے محارب بن دار ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول الله تالی نظر مایا: ''میں نے تم کو چرئے کے برتنوں میں مشروبات (پینے) سے منع کیا تھا، (اب) ہر برتن میں ہیو، مگر کوئی نشہ آور چیز نہ ہیو۔''

فاكدہ: اس حديث ميں "ظروف الأدم" (چراے كے برتنوں) كے الفاظ بيں، حالانكہ آپ نے چراے كے برتنوں كے سوا دوسرے برتنوں ميں نبيذ بنانے سے منع فرمايا تھا۔ چراے كے برتنوں كى اجازت دى تھى۔ اى كے مطابق او پر حديث: 5207 ميں حضرت عبداللہ بن بريدہ بى سے بدالفاظ مروى ہيں: "نَهَيْنُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ" (ميں نے چراے كى) مشك كے سوا دوسرے برتنوں ميں نبيذ بينے كى اجازت دى تھى۔ يہ بھى سند كے فرق كے ساتھ حضرت ابن بريدہ بى كى روايت ہے۔ اس كے حي دوسرے برتنوں ميں نبيذ بين الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ" "ميں نے تم كو چراے كے برتنوں كے سوا الفاظ اس طرح ہيں: "كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ" "مين كيا تھا۔" صحيح مسلم كے كى كا تب سے دوسرے برتنوں ميں مشروبات ( كي يا كي مجوروں اور شمش سے بنی نبيذيں) پينے سے منع كيا تھا۔" صحيح مسلم كے كى كا تب سے دوسرے برتنوں ميں مشروبات ( كي يا كي مجوروں اور شمش سے بنی نبيذيں) پينے سے منع كيا تھا۔" صحيح مسلم كے كى كا تب سے يہاں" إللَّ "كا لفظ رہ گيا ہے۔ حافظ ابن حجر رشائ نے فتح الباری ميں بي حديث إلَّا كے لفظ سميت نقل كى ہے۔ وہى الفاظ صحيح ہیں۔

مشروبات كابيان \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ (وبات كابيان \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ (74/10)

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ شُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ شُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: لَمَّا نَهٰى رَسُولُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ قَالَ: لَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنِيُّةِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ،

# (المعجم٧) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسُكِرٍ خَمْرٌ وَّأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ) (التحفة٧)

آورا الماع الله المحمّنة يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ عَائِشَةً قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

آورد التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي كُومْلَةُ بْنُ يَحْبَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةً: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[٥٢١٣] ٦٩-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَضَعْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ

## باب:7- ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہرخمر حرام ہے

[5211] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت عائشہ جھنا سے روایت کی، کہا: رسول الله طاقی سے شہد کی بی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: ''ہر مشروب جونشہ ورہو، وہ حرام ہے۔''

[5212] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرصن سے روایت کی، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اللہ علی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''ہرمشروب جونشہ آور ہو، وہ حرام ہے۔'

[5213] (سفیان) ابن عیینه، صالح اور معمرسب نے زہری ہے ای سند کے ساتھ روایت کی ،سفیان اور صالح کی حدیث میں یہ (الفاظ) نہیں کہ" آپ سے شہد کی بنی ہوئی

عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمِّيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُفْيَانَ وَصَالِح: سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَّفِي حَدِيثِ صَالِحَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ شَرَابٍ مُّسْكِرِ حَرَامٌ».

[٥٢١٤] ٧٠-(١٧٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّ إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَابًا يُضْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، مِنَ الْعَسَل. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [راجع:

[٥٢١٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو: سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَن فَقَالَ لَهُمَا: "بَشِّرَا وَيَسِّرَا، ۚ وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا " وَأُرَاهُ قَالَ: «وَتَطَاوَعَا» قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِّنَ الْعَسَل يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَانْمِرْرُ، يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِير.

شراب کے بارے میں یوچھا گیا'' بیالفاظمعمر کی حدیث میں ہیں۔ اور صالح کی حدیث میں ہے کہ انھوں (حضرت عائشہ رہا) نے رسول الله ظافیم کوفرماتے ہوئے سنا: "برنشہ آورمشروب حرام ہے۔''

[5214] شعبہ نے سعید بن الی بردہ سے، انھول نے اینے والد سے، انھول نے حضرت ابوموی اشعری داللا سے روایت کی ، کہا: نبی مُالیّٰتُم نے مجھے اور حضرت معاذبن جبل مُلاثِدً کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے علاقے میں جَو سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے اس کو مِزْ رکتے ہیںاورایک مشروب شہد سے بنایا جاتا ہے اس کو بٹنے كت بين،آب ملكان فرمايا: "برنشة ورييز حرام ب-"

[5215] عمرونے سعید بن ابی بردہ سے سنا، انھوں نے اینے والد (ابوبردہ عامر بن ابی مویٰ) کے واسطے سے اینے دادا ہے روایت کی کہ نی مُلْقِیْل نے ان کو اور حضرت معاذ والله کویمن بھیجا اور فرمایا: ''تم دونوں لوگوں کو (اچھے اعمال کے انعام کی) خوش خبری سانا اور (معاملات کو) آسان بنانا، ( دین ) سکھانا اور متنفر نہ کرنا'' میرا خیال ہے کہ انھوں نے میہ بھی روایت کیا: آپ نے فرمایا: ''دونوں ایک دوسرے سے موافقت سے رہنا۔" جب (اجازت کے کر) ابومویٰ دائظ پیچے کی طرف مڑے تو کہا: اللہ کے رسول! ان کا شہدے بنایا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ».

[١٦٦٦] ٧٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ وَعَنْ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْسَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً: خَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ يَعْنَنِي رَسُولُ اللهِ يَعْنَنِي رَسُولُ اللهِ يَعْنَنِي رَسُولُ اللهِ يَعْنَنِي وَمُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا لَنَاسَ، وَبَشُرَا وَلَا تُنَفِّرًا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا» وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُعَلِّرًا وَلَا تُعَلِّرًا فَلَا يَعْسَلِ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ فَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعُسَلِ كُنَا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ كُنَا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ كُنَا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ اللَّرَةِ كُنَّ مَلُكِ مَتَى يَشْتَدً، وَالْمِولُ اللهِ يَعْفَى مِنَ الْعَسَلِ وَلَا يَعْمَلِ وَكَانَ رَسُولُ وَالشِعِيرِ يُنْبَدُ جَتَّى يَشْتَدً، وَالْمِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِهِهِ فَقَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرِ أَسْكَرَ عَنَ الصَّلَاةِ».

[٥٢١٧] ٧٢-(٢٠٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَنْ شَرَابٍ مِنْ الْدُرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، يَشَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بَأَرْضِهِمْ مِّنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ،

ہوا ایک مشروب ہے جسے پکایا جاتا یہاں تک کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور (ایک مشروب) مِزْر ہے جسے جَو سے تیار کیا جاتا ہے، رسول الله مُلِيَّمْ نے فرمایا: "بروہ چیز جونماز سے مدہوش کردے، وہ حرام ہے۔"

[5216] زید بن الی ائیسہ نے سعید بن الی بردہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت ابوبردہ نے اینے والد سے روات کی، کہا: رسول اللہ تَاثِیُّا نے مجھے اور حضرت معاذ مِثاثَثُ کویمن کی جانب بھیجا، آپ نے فرمایا: ''لوگوں کو (اسلام کی) دعوت دینا، ان کوخوشخری دینا اور متنفر نه کرنا، معاملات کو آسان بنانا اورلوگوں کومشکل میں نہ ڈالنا۔'' انھوں نے کہا: یں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم کو دومشروبوں کے بارے میں شریعت کا حکم بتائے جنعیں ہم یمن میں تیار کرتے تے: ایک بع ہے جوشہد سے تیار کیا جاتا ہے، اسے برتوں میں ڈالا جاتا ہے حتی کہ وہ گاڑھا ہوجاتا ہے اور ایک مزر ہے وه مکئی اور بھوسے تیار کیا جاتا ہے، اسے برتنوں میں ڈالا جاتا ہے حتی کہ اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ انھوں نے کہا: اور رسول الله تافیل کو بات کے خوبصورت خاتے سمیت جامع كلمات عطاكيم محكة تقر،آب ففرمايا: "مين مراس نشرة ورچيز سے منع كرتا مول جونماز سے مدموش كردے۔" (جس کی زیادہ مقدار مدہوش کر دے، ا**س کی قلیل ترین مقدار** بھی حرام ہے۔)

[ 5217] ابوزبیر نے حضرت جابر دہاشات روایت کی کہ ایک شخص جیشان سے آیا، جیشان یمن میں ہے، اس نے نبی طابع سے اپنی سرزمین کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو کمکی سے بنایا جاتا تھا، اس کا نام مزرتھا، نبی طابع کیا جس کو کمکی سے بنایا جاتا تھا، اس کا نام مزرتھا، نبی طابع کیا جس کے کہا: جی ہال ، رسول نے کہا: جی ہال ، رسول اللہ طابع نے فرمایا: '' برنشہ آور چیز حرام ہے، بلا شیداللہ عزوجل

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقُ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَهْدًا، لِّمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ».

کا (اپنے اوپریہ) عہدہے کہ جو تخص نشہ آور مشروب ہیے گاوہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔' محابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول!طینۃ الخبال کیاہے؟ آپ نے فرمایا:''جہنمیوں کا پیدنہ یا (فرمایا:) جہنمیوں کا نچوڑ۔''

علی فائدہ: طینہ اس مادے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کاخمیر اٹھا ہو۔ خبال فساد اور گندگی کو کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے طینة الخبال سے مرادوہ چیز ہے جس سے ہر تعفن اور گندگی کاخمیر اٹھا ہو۔ وہ چیز یقیناً «عصارة اهل النار» ہی ہے۔

[٥٢١٨] ٧٣-(٢٠٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُو يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

[5218] ابوب نے نافع سے اور انھوں نے حفرت
ابن عمر وہ شخاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''ہر
نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس شخص
نے دنیا میں شراب کی اور اس حالت میں مرگیا کہ وہ شراب کا
عادی ہو گیا تھا اور اس نے تو بہیں کی تھی تو وہ آخرت میں
اسے نہیں ہے گا۔''

کے فاکدہ: جنت کے پاکیزہ اور لذیذ مشروبات، اس گندے مشروب کی بنا پر اس سے دور ہو جائیں گے۔بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہ ہو سکنے کا کنا یہ ہے۔

[٩٢١٩] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَّوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ مُسُولٍ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

[5219] ابن جرت نے کہا: مجھے موی بن عقبہ نے نافع سے خبر دی، انھول نے حضرت ابن عمر دوائش سے روایت کی کہ رسول اللہ طافی نے فر مایا: '' ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔''

[۲۲۰] (...) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

[5220] عبدالعزیز بن مطلب نے موی بن عقبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

مشروبا**ت** کا بیان \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ 127

الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَّكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

(المعجم ٨) (بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ) (التحفة ٨)

[٧٢٢٠] ٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةً قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ".

[٥٢٢٣] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِع، عَنِ الدُّنْيَا ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبُ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا» قِيلَ لِمَالِكِ: رَّفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٧٢٤] ٧٨-(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

[ 5221] عبیداللہ نے کہا: ہمیں نافع نے حضرت ابن عمر اللہ سے خبر دی، کہا: اس بات کا علم مجھ کو نبی مُلَّامِّمُ بی کی طرف سے ہے کہ آپ نے فرمایا: ''ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہخم حرام ہے۔'

باب:8-جس نے شراب فی اوراس (کے پینے) سے تو بنہیں کی اس کی سزایہ ہوگی کہ آخرت میں وہ اس سے روک دی جائے گی

[5222] یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ نافع سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر واللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ اللہ فی اس فرمایا: ''جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔''

[5223] عبدالله بن مسلمه بن تعنب نے کہا: ہمیں مالک نے نافع سے حدیث بیان کی، (انھوں نے) حضرت ابن عمر ٹائن سے روایت کی، کہا: ''جس خص نے دنیا میں شراب پی اور اس سے تو بنہیں کی اسے آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اسے نہیں بلائی جائے گا۔'' امام مالک سے بوچھا گیا: کیا انھوں (حضرت ابن عمر ڈٹٹر) نے اسے رسول اللہ ٹائیڑ سے بیان کیا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[5224] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حصرت ابن عمر واللہ علی اللہ مالی اللہ

٣٦-كتَاتُ الْأَشْرِيَةِ ----

عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللَّهِ مُدوه توبهُ كركے'' قَالَ: «مَنْ شَربَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إلَّا أَنْ يَّتُوبَ».

[٥٢٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَّعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَن ابْنِ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ

عُبَيْدِ الله .

(المعجم ٩) (بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيلِ الَّذِي لَمُ يَشْتَدُ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا) (التحفة ٩)

[٢٠٠٦] ٧٩-(٢٠٠٤) وَحَدَّثَنَا عُسَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَّحْيَى بْن عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنتَبَذُ لَهُ أُوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرٰى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

[٥٢٢٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا النَّبيذَ عِنْدَ ابْن عَبَّاسِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي . سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَّيْلَةِ الْإِثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ

[ 5225] مویٰ بن عقبہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر برانش ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے عبیداللہ کی حدیث کے مانندروایت کی۔

باب:9۔جونبیز تیزاورنشہ آ ورنہ ہوگئی ہو، جائز ہے

[5226] معاذعنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے کی بن عبید ابوعمر ببرانی سے روایت بیان کی، کہا: میں نے حضرت ابن عماس وہ کھنے ہوئے سنا: رسول اللہ طَافِیمُ کے کیے رات کے ابتدائی حصے میں (تھجوریں) یانی میں ڈال دی جاتی تھیں، جب آپ صبح کرنے تو اسے پینے ،اس دن (پینے) اور جورات آتی (اس میں) یہنے ،اور ضبح کواور آگلی رات کواس کے بعد کا دن عصر تک، اگر کچھ پچ جاتا تو خادم کو بلا دیتے (تا كه ختم موجائ) يا (اگركوئي يينے والا نه موتا يا نج جاتى تو) ال کوگرادینے کا حکم دیتے۔

[5227] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے کی بہرانی ے حدیث بیان کی، کہا: لوگوں نے حضرت ابن عباس والله كے سامنے نبيذ كا ذكر كيا، تو انھوں نے كہا: رسول الله مَالَيْنَا كے لیے پیرکی رات کومشکیزے میں (یانی کے ساتھ محجور ڈال کر) نبیذ بنالی جاتی تھی تو آپ اسے پیرکواورمنگل کوعصر تک پیتے، اگراس میں ہے کچھ کی جاتا تو خادم کو بلا دیتے یا گرا دیتے۔

مشروبات كابيان

مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

[٨٢٧٨] ٨١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ وَّأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَان: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ يَّحْلِي أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

[٥٢٢٩] ٨٢-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ بْنُ

ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس دانشے سے روایت کی، کہا: رسول الله مَالِيلِ کے لیے مشک میں تشمش ڈال دی جاتی تھی، آپ اس کواس دن پیتے اور اس سے اگلے دن اور اس کے بعد والے دن تک یعتے اور جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو آپ اس کوخود پیلتے ،کسی اور کو پلاتے ، پھراگر کچھ پچ جاتا تو اس کو بہا دیتے۔

[5229] جریر نے اعمش ہے، انھوں نے کیچیٰ ابوعمر

[5228] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوعمر

ہے، انھوں نے حضرت ابن عماس بھٹنیا سے روایت کی ، کہا:

رسول الله طائف کے لیے تشمش کو یانی میں ڈال دیا جاتا، آپ

اس نبیز کواس دن، اور اس سے اگلے دن اور اس کے بعد

والے تیسرے دن کی شام تک نوش فرماتے، پھر آپ حکم

دية تووه دوسرول كويلا دي جاتي تھي يا گرادي جاتي تھي۔

🚣 فائدہ: تیسرے دن کے آخری حصے تک اس کو استعال کر لیا جاتا اور پچ جاتی تو اس کو گرا دیا جاتا کیونکہ اس سے زیادہ وقت گزرنے پراس میں تخبیر کاعمل شروع ہونے کا امکان تھا۔

[٥٢٣٠] ٨٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْلِي، أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعٍ الْخُمْر وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التَّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ

[5230] زید نے ابو عمریجی نخعی ہے روایت کی ، کہا: کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس دالٹھاسے شراب بیچنے ،خریدنے اوراس کی تجارت کے متعلق سوال کیا۔ تو انھوں نے یو چھا: کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ حضرت ابن عباس مٹائنے نے فرمایا: شراب کا بیجنا،خریدنا اور اس کی تجارت كرنا جائز نہيں ہے۔ پھر انھوں نے نبيذ كے متعلق سوال كيا، حضرت ابن عباس نے کہا: رسول الله طافیظ ایک سفر پرتشریف لے گئے، پھرآپ کی واپسی ہوئی۔آپ کے ساتھیوں نے

الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَدَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِم وَنَقِيرٍ وَّدُبَّاءٍ، فَأَمَر بِهِ فَأُهُرِيقَ، ثُمَّ أَمَر بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسِي، فَشَرِبَهُ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا أَمْسِي، فَشَرِبَهُ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا بَقِي مِنْهُ فَأُهُرِيقَ.

آوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْفُضْيْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّيْدِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: النَّبِيدِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هٰذِهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْد. فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءِ مِّنَ اللَّيْل، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ. اللَّيْل، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

[٥٢٣٢] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ فَدُوةً، فَيَشْرَبُهُ يُولِى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدُوةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

سبز گھڑوں، کریدی ہوئی لکڑی اور کدو کے برتنوں میں نبیذ بنائی ہوئی تھی، تو آپ نگھڑ نے اسے گرا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ نگھڑ نے ایک مشکیزہ لانے کا حکم دیا، اس میں شمش اور پائی ڈال دیے گئے، یہ (نبینی) رات کو بنائی گئی، آپ نگھڑ نے صبح کی تو اس دن اس کو پیا، گھرا گلے دن شام تک پیا، پیا اور پلایا، جب اگلی صبح ہوئی تو آپ نگھڑ نے جو نئی تو آپ نگھڑ نے جو نئی تو اسے گرا دیا گیا۔

[5231] ہمیں تمامہ، یعنی ابن حزن قشری نے حدیث بیان کی ، کہا: میں حضرت عائشہ بھی سے ملنے گیا تو میں نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا، حضرت عائشہ بھی نے ایک حبثی کنیز کو آواز دی اور فرمایا: اس سے پوچھو، یہی رسول اللہ تافیا کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی۔اس مبثی لڑکی نے کہا: میں آپ تافیا کے لیے رات کو ایک مشک میں (پھل) ڈال دیت تھی اور اس مشک کا منہ باندھ کراس کو لئکا دیت تھی، جب صبح ہوتی تو آپ تافیا اس میں سے نوش فرماتے تھے۔

[5232] حسن کی والدہ نے حضرت عائشہ دی سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ طاقی کے لیے ایک مشک میں نبیذ بناتے ،اس کا اوپر کا حصہ باندھ دیا جاتا تھا، اس میں نجل طرف کا سوراخ بھی تھا۔ ہم صبح کو (مجوریا کشمش) ڈالتے تو آپ اے رات کونوش فرماتے اور رات کے وقت ڈالتے تو آپ ایش صبح کونوش فرماتے ۔

### کے فائدہ: زیادہ گرمی کے دنوں میں نبیذ کوزیادہ دیرتک نہ رکھا جاتا تھا۔

[٥٢٣٣] ٨٦-(٢٠٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَعَا

[5233] عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد رہائی سے روایت کی، کہا: حضرت ابواسید ساعدی رہائی نے اپنی شادی میں رسول

أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِي تَوْدٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

مشرومات كابيان \_\_\_\_\_

[٩٣٤] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَّقُولُ: أَتَى أَبُوأُسَيْدٍ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَّقُولُ: أَتَى أَبُوأُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقَ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مَنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ مَنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الطَّعَام أَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذٰلِكَ.

سَهْلِ التَّهِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ التَّهِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ أَبُوبَكْرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلِ: حَدَّثَنَا - أَبُوبَكْرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلِ: حَدَّثَنَا - ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُو ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّا مُرَأَةٌ مَنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي

الله طَلَيْهُ كو دعوت دى، اس دن ان كى بيوى خدمت بجالا ربى تقيس، حالا نكه وه دلهن تقيس، سهل نے كہا: كياتم جانتے ہو كهاس نے رسول الله طَلِيْهُ كوكيا بلايا تھا؟ اس نے رات كو بہتر كے ايك برے برتن ميں پانى كے اندر كچھ مجوريں ڈال دى تقيير، جب آپ كھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے دى تھيں، جب آپ كھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ طالیا۔

[ 5234] یعقوب بن عبدالرحمٰن نے ابوحازم سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت سہل بن سعد رفائی سے سنا، کہہ رہے تھے: حضرت ابواُسید ساعدی رسول اللہ طائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ طائی کو وعوت دی، اسی (سابقہ حدیث) کے مانند انھوں نے پنہیں کہا: جب آپ نے کھانا تناول فرمالیا تواس نے وہ (مشروب) آپ کو پلایا۔

[5235] محمد الوغسان نے کہا: مجھے ابوحازم نے حضرت سہل بن سعد ڈاٹھ سے یہی حدیث روایت کی اور کہا: (اس نے) پھر کے ایک بڑے پیالے میں (نبینہ بنائی)، پھر جب رسول اللہ ڈاٹھ کی کھانے سے فارغ ہوئے تو اس (ابواسید ساعدی ڈاٹھ کی دلھن) نے اس (پھل کو جو پانی کے ساتھ برتن میں ڈالا ہوا تھا) پانی میں گھلایا اور آپ کو پلایا، آپ کو خصوصی طور پر (پلایا۔)

[5236] محر بن سہل تیمی اور ابو بکر بن آخل نے کہا: ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابوغسان محمد بن مطرف نے بتایا کہ مجھے ابوحازم نے حضرت سہل بن سعد بٹاٹیؤ سے روایت بیان کی ، کہا: رسول اللہ طُلِیْم کے سامنے عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ (اس کے والدنعمان بن ابی الجون کندی نے بیش کش کی۔) آپ نے ابواسید بڑاٹیؤ سے کہا کہ اس (عورت کو لانے کے لیے اس) کی طرف سواری وغیرہ اس (عورت کو لانے کے لیے اس) کی طرف سواری وغیرہ جھیجیں۔ تو انھوں (حضرت ابواسید بڑاٹیؤ) نے بھیج دی، وہ

سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا، فَلَمَّا فَلَمَّا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُّنَكِّسَةٌ رَّأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ: «قَدْ أَعَدْتُكِ مِنِّي» فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ اللهِ عَلَيْهُ، جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذٰلِكَ.

عورت آئی، بنوساعدہ کے قلعہ نما مکانات میں تھہری، رسول اللہ طالبۃ گھر سے روانہ ہوکراس کے پاس تشریف لے گئے، جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ عورت سر جھکائے ہوئے تھی، رسول اللہ طالبۃ انے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی:
میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آپ طالبۃ ان اللہ کی بناہ میں آتی ہوں۔ آپ طالبۃ ان اس نے فرمایا:
سے کہا: کیا تم جانتی ہو یہ کون ہیں؟ اس نے کہا: نہیں، انھوں نے کہا: یہ رسول اللہ طالبۃ تھے اور شمیں نکاح کا پیغام ویے تھے۔ اس نے کہا: میں اس سے کم تر تھیں۔ والی تھی۔ اس نے کہا: میں اس سے کم تر نصیب والی تھی۔

قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِلْا حَتّٰى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلِ. قَالَ: فَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلِ. قَالَ: فَأَصْحَابُهُمْ فِيهِ.

سبل والله علی اس دن رسول الله علی تشریف لائے، آپ خوداور آپ کے ساتھی بنوساعدہ کے حجیت والے چبوترے پر تشریف فرما ہوئے، پھر سہل واللہ سے کہا: ''جمیں پانی پلاو'' کہا: میں نے ان کے لیے وہی پیالہ (نما برتن) نکالا اور اس میں آپ کو بلایا۔

قَالَ أَبُو حَازِمِ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذَٰلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي ذَٰلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحٰقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحٰقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ».

ابوحازم نے کہا: سہل بڑٹؤ نے ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکالا اور ہم نے بھی اس میں سے پیا، پھر عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل بڑٹؤ سے وہ پیالہ بطور ہبہ ما نگ لیا، حضرت سہل بڑٹؤ سے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا۔ ابو بکر بن اسحاق کی روایت میں ہے: آپ نٹائیڈ نے فرمایا: ''سہل! ہمیں (کیچھ) پلاؤ۔''

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَّانُ : وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِقَدَحِي هَٰذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ هَلَا اللَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبِينَ.

[5237] حفرت انس ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ ٹاٹٹٹ کو ہرفتم کا مشروب پلایا ہے: شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔

### (المعجم ١٠) (بَابُ جَوَازِ شُرُبِ اللَّبَنِ) (التحفة ١٠)

أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَنُ اللهِ بْنُ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْمُ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الصِّدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعِي، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِّنْ لَّبَنِ، فَأَتَنْتُهُ اللهِ عِلَيْهُ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِّنْ لَّبَنِ، فَأَتَنْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. [انظر: ٧٥٢١]

الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُشَنِّى - الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُشَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مِنْ مَّكَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْمَ ، قَالَ أَبُو بَكُو اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ قَبْرِهُ فَلَرْبَ عَلَيْهُ فِي فَشَرِبَ حَتَّى اللهِ عَلَيْهُ كُثْبَةً مِّنْ لَبْنِ ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ كُثْبَةً مِّنْ لَبْنِ ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى اللهِ وَسُولُ رَضِيتُ .

[٥٢٤٠] ٩٢ -(١٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ

#### باب:10 \_ دودھ پینے کا جواز

[5238] معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابواتحق (ہمدانی) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء رائٹو سے روایت کی، کہا: حضرت ابوبکر صدیق رائٹو نے فرمایا کہ جب ہم نبی تالیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہم ایک چرواہ کے پاس سے گزرے، اس وقت رسول اللہ تالیق کو پیاس گی ہوئی تھی، انھوں (حضرت ابوبکر رائٹو) نے کہا: تو میں نے آپ تالیق کے لیے کچھ دودھ دوہا، پھر میں نے کہا: تو میں نے آپ تالیق کے لیے کچھ دودھ دوہا، پھر میں کے باس وہ دودھ لایا، آپ نے اسے نوش فرمایا، یہاں کیکہ میں راضی ہوگیا۔

[5239] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابواسحاق ہمدانی سے بنا، کہدر ہے تھے:
میں نے حضرت براء ڈاٹٹو کو یہ کہتے ہوئے بنا کہ جب رسول اللہ ٹاٹٹو کھ کہ ہے مدینہ کی طرف آئے تو سراقہ بن مالک بن بعثم نے آپ کا پیچھا کیا، رسول اللہ ٹاٹٹو نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں جہنس گیا۔ اس نے کہا: آپ میرے حق میں اللہ تعالی سے دعا سیجھے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو آپ ٹاٹٹو نے نے اللہ تعالی سے دعا کی ۔ حضرت براء ڈاٹٹو نے کہا: پھر رسول اللہ ٹاٹٹو کو بیاس لگی تو آپ لوگ بریوں کے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، حضرت ابو بکر صدیق ڈلٹو نے کہا: میں نے ایک بیالہ لیا اور رسول اللہ ٹاٹٹو کے کے دودھ دولم اور اسے بیالہ لیا اور رسول اللہ ٹاٹٹو کے کے دودھ دولم اور اسے ہوگیا۔

[5240] یوس نے زہری سے روایت کی، کہا: ابن

وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيُّ وَلَيْكُ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، بِإِيلِيَاءَ، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرِ وَّلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ

أُمَّتُكَ . [راجع: ٤٢٤]

[ ٧٤١] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرُ: بإِيلِيَاءَ.

> (المعجم ١) (بَابٌ: فِي شُرْب النَّبيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ)(التحفة ١)

[٥٢٤٢] ٩٣-(٢٠١٠) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِم - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ بِقَدَح لَبَنِ مُنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ غُودًا».

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ

ميتب نے کہا: حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹوانے کہا: جس رات رسول الله تالين كواسراء كرايا كيا تو ايلياء مين آپ كے سامنے دو پیالے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، لائے گئے تو آپ نے ان دونوں کو دیکھا اور آپ نے دودھ لے لیا، اس پر جرائیل ملیلانے کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی،اگرآپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراه ہوجاتی۔

[5241]معقل نے زہری سے، انھوں نے سعید بن میتب سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ والٹی کو يه كبتے ہوئے سنا: رسول الله ظافا كے ياس (دو يمالے) لائے گئے، اس (سابقہ حدیث) کے مانند۔ انھوں (معقل) نے ''ایلیاء'' کا ذکرنہیں کیا۔

باب:11 ـ نبيز پينااور برتنوں کوڈ ھک کررکھنا

[5242] ابوعاصم ضحاك نے كہا: ہميں ابن جريج نے خبر دی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبدالله والله عنا، كهدرب تع : محمد سع حفرت الوحميد ساعدی وہالی نے بیان کیا کہ میں نقیع کے مقام سے نی مالیم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لے کر حاضر ہوا جو ڈھکا ہوا نہیں تھا،آپ نے فرمایا: ''تم نے اس کوڑھا تک کیوں نددیا، عاہے تم چوڑائی کے رخ ایک لکڑی (ہی) اس پرر کھ دیتے۔"

حضرت ابوممید واللہ نے کہا: مشکوں کے بارے میں اس

َ لَيْلًا، وَّبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا.

بات کا حکم دیا گیا تھا کہ رات کے وقت ان کے منہ باندھ دیے جائیں اور دروازوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ رات کو بند کردیے جائیں۔

[٥٢٤٣] (...) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ اللهِ يَقُولُ: وَلَمْ يَذِكُرُ زَكَرِيًّا قَوْلُ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللَّيْلِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرُ زَكَرِيًّا قَوْلُ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللَّيْلِ.

[5243] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جرتے اور زکریا بن آئی نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹنا سے سا، کہدر ہے تھے: مجھے حضرت ابوجمید ساعدی ڈاٹٹنا نے بتایا کہ وہ نبی ناٹین کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائے، اسی (سابقہ حدیث کے مانند زکریا نے (اپی روایت کردہ حدیث میں) حضرت ابوجمید ڈاٹٹنا کا قول: ''رات کے وقت' بیان نہیں کیا۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّه عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!» قَالَ: فَشَرِبَ.

[5244] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے دوایت کی،
سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ کا نگا،
کہا: ہم رسول اللہ کاللہ کے ساتھ سے کہ آپ نے پانی ما نگا،
ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو نبیز نہ پلامیں؟ آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں!'' کھر وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک پیالے میں نبیذ لے کر آیا، رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''تم نے اسے ڈھا تک کیوں نہیں دیا؟ چاہے تم اس کے اوپر چوڑائی کے رخ ایک کیوں نہیں دیا؟ چاہے تم اس کے اوپر چوڑائی کے رخ ایک کلوی (بی) رکھ دیتے۔'' (حضرت جابر واللہ تائیل کے رخ ایک کلوی (بی) رکھ دیتے۔''

[٥٧٤٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَّبَنٍ مِّنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ نَعُرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!».

[5245] جریر نے اعمش سے، انھوں نے سفیان اور الوصالح سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: ایک شخص، جوابوجمید کہلاتا تھا، نقیع (کے مقام) سے دودھ کا ایک پیالہ لے کرآیا، رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے اس سے فرمایا: "تم نے اس کوڈھا تک کون نہیں دیا؟ چاہے تم چوڑ ائی کے رخ ایک کرڑی ہی اس پررکھ دیتے۔"

(المعجم ١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلاق الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهَا وَإِظْفَاءِ السِّراجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالمَّوَاشِي بَعُدَ المَّغُوبِ) (التحفة ٢١)

[٢٠١٦] ٩٦-(٢٠١٢) حَدَّثَنَا قُتَسْمَةُ لِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر عَنَّ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأُوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَّلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَّمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، أَوْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْنَهُمْ " وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَغْلِقُوا الْبَاتَ".

[٥٢٤٧] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَاكْفِؤُا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ ﴾.

وَلَمْ يَذْكُرْ: تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ.

[ ٧٤٨] ( . . . ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ» فَذَكَرَ

باب:12 \_مغرب کے بعد برتن کوڈ ھا تک دینا، مثکیزے کامنہ باندھ دینا، (گھرکے ) دروازے بند کردینا،ان پرالٹد کا نام پڑھنا، نیند کے وقت جراغ اورآگ بجهادینااور بچوںاور جانوروں کواندرروک لینامستحب ہے

[5246] قنیہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیٹ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوز بیر سے ، انھوں نے حضرت جابر وہنٹیا ہے اور انھوں نے رسول اللہ مٹاٹیل سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:'' برتنوں کو ڈھانگ دو،مشکوں کا منہ بند کر دو، دروازہ بند کردو اور جراغ بچھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منهٰ بین کھولتا، وہ درواز ہ (بھی )نہیں کھولتا،کسی برتن کوبھی نہیں کھولتا ہے۔اگرتم میں ہے کسی کو اس کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے کہ وہ اپنے برتن پر چوڑائی کے بل لکڑی ہی رکھ دے، یا اس پرالله کا نام (بسم الله) پڑھ دے تو (یبی) کرلے کیونکہ چوہیا گھر والوں کے اور (لعنی جب وہ اس کی حصت تلے سوئے ہوتے ہیں) ان کا گھر جلا دیتی ہے۔'' قتیبہ نے اپنی حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دؤ'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[ 5247] امام ما لک نے ابوز ہیر ہے،انھوں نے حضرت جابر ولانڈا ہے، انھول نے نبی مالیا ہے یہی حدیث روایت کی ،مگرانھوں نے (یوں) کہا:'' برتن الٹ کر رکھ دو یا آٹھیں ڈھانگ دو۔''

اور برتن پرچوڑائی کے رُخ لکڑی رکھنے کا ذکرنہیں کیا۔

[ 5248]زہیر نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر جائثا ے روایت کی ، کہا: رسول الله ٹاٹیٹی نے فرمایا: '' وروازہ بند کردو'' پھرلیث کی حدیث کے مانند بیان کیا،الیتہ انھوں نے

137 =

کہا:''اور برتنوں کو ڈھا نک دؤ' اور پیکہا:''وہ (چوہیا) گھر والوں پران کے کپڑے جلا دیتی ہے۔''

بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَخَمِّرُوا الْبَيْتِ الْآيِثِ، وَقَالَ: "تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ".

[2] (...) وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ

مشروبات كابيان \_\_\_\_\_

[٥٢٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا صَفْيَانُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: «وَالْفُويْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْله».

آمَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عُبْدِاللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَيْدِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مَنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ مَنْ اللَّيْ فَوَا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ وَخَمِّرُوا آسَمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ وَخَمِّرُوا آسَمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُفُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَّأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ».

[٥٢٥١] (...) وَحَدَّفَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَحْوًا مِّمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، عَزَّوَجَلَّ».

[5249] سفیان نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹیو سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیو سے ان کی حدیث کے مانند روایت کی اور فرمایا:''چو ہیا گھر والوں کے اوپر گھر کو جلا دیتی ہے۔''

[5250] الحق بن منصور نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا: ہمیں ابن جرت نے حدیث بیان کی، کہا: مجصے عطاء نے بتایا کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ دائلہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ ظائم نے فرمایا: ''جب رات کی تاریکی پھیل جائے ۔یا (فرمایا) تم شام کرو۔ تواپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو کیونکہ اس وقت شیطان (ادھر اُدھر) پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر کے بند کر دواور اللہ کا نام لو، کوئہ شیطان بند درواز ہے کوئہیں کھولتا اور اپنی مشکوں کے کیونکہ شیطان بند درواز نے کوئہیں کھولتا اور اپنی مشکوں کے کانام لوا ورئہیں تو برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے جوڑائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے جوڑائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اسے خراغ بچھا دو۔''

[5251] ایملی بن منصور نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے جردی، کہا: ہمیں ابن جرتج نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عمرو بن دینار نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ علام کے بتایا، سے بنا، وہ اس طرح کہدر ہے تھے جس طرح عطاء نے بتایا، البتہ انھوں نے بینیس کہا: ''اللہ عز وجل کا نام لو۔''

[٧٥٢] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَّعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كَرِوَايَةِ رَوْح.

[٣٠٥٣] ٩٨ - (٢٠١٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّهْسُ حَتَّى تَذَهَبَ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّهْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهْبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ».

[٥٢٥٤] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ يَّا اللَّهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ الْعَدِ، عَنِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "غَطُوا الْإِنَاء، وَأُوكُوا اللهِ عَلَيْ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَالْعَنَاء، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَوْ سِقَاءٍ وَبَاءٌ، إلَّا نَوْلَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَاءِ».

[5252] ابوعاصم نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے یہی حدیث عطاء اور عمرو بن دینار سے روح کی روایت کے مانند بیان کی۔

[5253] ابوغیثمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جابر ٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''سورج غروب ہونے گئے تو اپنے کھیل جانے والے جانوروں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ عشاء کی آمد کا جھٹیٹا رخصت ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعدعشاء کی آمد کا جھٹیٹا ختم ہونے تک شیطانوں کو چھوڑا جاتا ہے۔''

[5254] سفیان نے ابوز پیر سے، انھوں نے جابر وہائٹ سے، انھوں نے جابر وہائٹ سے، انھوں نے مانند سے، انھوں کے مانند بیان کیا۔

المحدیث بیان کی، کہا: جمعے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد حدیث بیان کی، کہا: محصے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد لیش نے کی بن سعیہ سے، انھوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اللہ دائلہ میں ایک رات ایس ہوتی ہے جس میں باندھ دو کیونکہ سال میں ایک رات ایس ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی اُن ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیز ہے کی پاس سے گزرتی ہوتو اس وبا میں سے ( کچھ مشکیز ہے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے ( کچھ حصہ) اس میں اُن جا تا ہے۔'

[٢٥٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَّنْزِلُ فِيهِ وَبَاعٌ". وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوْلِ.

[٥٢٥٧] -١٠٠ (٢٠١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: «لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ».

[٢٠١٨] ١٠١-(٢٠١٦) وَحَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا وَأَبُو كُريْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسِى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ أَبِي مُوسِى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمّا حُدُثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمّا حُدُثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَالَ: فَأَطْفِؤُوهَا عَنْكُمْ ".

[5256] علی جہضمی نے کہا: ہمیں لیٹ بن سعد نے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی مگر انھوں نے اس (حدیث) میں یہ کہا: ''سال میں ایک ایبا دن ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے۔'' (علی نے) حدیث کے آخر میں یہ اضافہ کیا: لیٹ نے کہا: ہمارے ہاں کے عجمی لوگ کانون اول (یعنی وسمبر) میں اس وباسے بچتے ہیں (بیخے کے حیلے اول (یعنی وسمبر) میں اس وباسے بچتے ہیں (بیخے کے حیلے کرتے ہیں۔)

[5257] سالم نے اپنے والد (حضرت عبدالله بن عمر الله الله الله بنائل من کہا: "جسا میں (جلتی ہوئی) آگ نہ چھوڑ اکر و (اسے پوری طرح بجھا دیا کرو۔)"

[5258] حفرت ابوموی واٹھ سے روایت ہے، کہا: مدینہ میں ایک گھر اپنے رہنے والوں کے اوپر جل گرا۔ جب رسول اللہ تاٹھ کے کوان کا حال سایا گیا تو آپ نے فرمایا: '' یہ آگ جو ہے، یہ تماری دشن ہے جب تم سونے لگوتو اس کوخود سے (ہٹانے کے لیے) بجھا ہٹا دیا کرو۔''

باب:13 - کھانے، پینے کے آ داب اور احکام

[5259] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے خیشہ سے، انھوں نے ابومذیفہ سے، انھوں نے حضرت حذیفہ کا لائ

(المعجم ١٣) (بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا) (التحفة ١٣)

[٥٢٥٩] ١٠٢–(٢٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةً، عَنْ حُدِيْفَةً وَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ اللهِ عَنْ مُدَّةً رَسُولُ اللهِ عَنْ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً، اللهِ عَنْ مَعَهُ مَرَّةً مَلَّا اللهِ عَنْ مَعَهُ مَرَّةً كَانَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِيَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَسِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ يَسِدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، فَأَخَذُتُ بَيدِهِ، فَأَخَذُتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِهَا، فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِي لَيْسَتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذُتُ بِيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِهَا».

ے روایت کی ، کہا: جب ہم نبی ٹاٹیا کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے تو جب تک رسول اللہ ٹاٹیٹم شروع نہ کرتے اور اپنا ہاتھ نہ برھاتے، ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہ برھاتے، ایک مرتبہ ہم رسول الله طافیا کے ساتھ کھانے میں شامل تھے كەاككىلاكى اس طرح (بھاگتى ہوئى) آئى جيسے اسے چيھے سے دھکا دیا جا رہا ہو، اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھانا چاہا، رسول الله ٹاٹیٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ایک اعرابی اسی طرح (دوڑتا ہوا) آیا جیسے اسے پیچھے سے دھکا دیا جارہا ہو، اور اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف برهانا جابا، تو آب الليم في اس كا (بهي) باته بكراليا، يحررسول الله تافيكم في فرمايا: "شيطان (ايخ ليه) كهانا حلال کرنا چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کا نام (بسم اللہ) نہ لیا جائے۔ وہی اس لڑکی کولایا کہ اس کے ذریعے سے کھانا (اپنے لیے) حلال کرے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھروہ اس اعرابی کولایا تا کداینے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس اعرابی کا ہاتھ بکڑلیا اور اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!اس (شیطان) کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔''

کے فائدہ: شیطان چاہتا تھا کہ اس لڑکی یا اس بدو کے ذریعے سے بہم اللہ پڑھے جانے سے پہلے کھانے کا آغاز کروا کے اسے اپنے حلال کرائے۔ اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بہم اللہ پڑھ دی جائے تو اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ ناٹی کی موجودگی میں بیواقعہ اس طرح سے پیش آیا تا کہ لوگ شیطان کے اس فریب کا اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کرلیں۔

[۱۹۲۰] (...) وَحَدَّ ثَنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ الْمُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

مشروبات كابيان وقال: كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقَالَ: كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقَالَ: كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ الْسَمَ اللهِ وَأَكَلَ.

[٥٢٦١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ. الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ.

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَبَاعَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَيَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِيْتَهُ مُ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ لَلهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكُتُمُ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: الْمُبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: الْمُبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: الْمُبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ:

[٣٢٦٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَشِيْ يَقُولُ. عِبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَشِيْ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذُكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ شَعَامِهِ،

جارہا ہو۔ اورلؤ کی کے بارے میں کہا: جیسے اسے پیچھے سے زور سے دھکیلا جارہا ہو، انھوں نے اپنی حدیث میں بدو کے آنے کا ذکر پہلے کیا اورلؤ کی کے آنے کا بعد میں، اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا: '' پھر آپ تالیم اللہ پڑھی اور تناول فرمایا۔''

[5261] سفیان نے اعمش سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور لڑکی کا آنا، اعرابی کے آنے سے پہلے بیان کیا۔

[5262] ابوعاصم نے ابن جرتج سے روایت کی، کہا:
جھے ابوزیر نے حضرت جابر بن عبداللد ٹاٹٹا سے خبر دی،
انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کا کو فرماتے ہوئے سا: ''جب کوئی
شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت
اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے توشیطان کہتا ہے:
یہاں تمھارے لیے تفہر نے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے، اور جب
کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ
لے توشیطان کہتا ہے: شمصیں رات گزار نے کی جگہ مل گئی اور
جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے توشیطان کہتا ہے:
شمصیں رات گزار نے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے۔''

[5263] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جری نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ کا سے ہوئے سنا۔ ابوعاصم کی حدیث رسول اللہ فاللہ کا کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابوعاصم کی حدیث کے مانند، البتہ انھوں نے یہ کہا: ''اور اگر اس نے اپنے کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا اور اگر اس نے داخل ہوئے وقت اللہ کا نام نہ لیا۔''

[٩٢٦٤] ١٠٤-(٢٠١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ».

[٥٢٦٥] ١٠٥-(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِيْ وَّزُهَيْرُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ اللهِ بْنِ خَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - فَاللَّوْ لَا بْنِ نُمَيْرٍ - فَاللَّوْ لَا بْنِ نُمَرْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ جَدِّهِ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ وَاذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ ابْنِ عُمْرَ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ أَكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بَيْمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بَيْمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ

[٣٦٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيِّ بإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

[٥٢٦٧] ١٠٦ [٥٢٦٧] وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّئِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عُمَرُ بْنُ مُجَمِّدٍ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُ مَنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا، فإنَّ الشَّيْطَانَ مَنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا، فإنَّ الشَّيْطَانَ

[ 5264] حفرت جابر ولاتنائے رسول اللہ علائے سے مروایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے۔''

[5265] سفیان نے زہری سے، انھوں نے ابوبکر بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عرب اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرب انھوں نے اپنے دادا حضرت ابن عمر واللہ اللہ علی کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور ہائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔''

[5266] عبیداللہ نے زہری سے سفیان کی سند کے ساتھ (حدیث بیان کی۔)

[5267] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے عمر بن محمہ نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے قاسم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی: انھوں نے سالم سے، انھوں نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر والحش) سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقع نے نہاں فرمایا: '' تم میں سے کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہاں ہاتھ سے کھائے نہاں ہاتھ سے کھائے نہاں ہاتھ سے کھا تا ہے اور اس

مشروبات کا بیان 💮 🚃 🚤 ے پیتا ہے۔''

يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ».

قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَّزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

[٥٢٦٨] ١٠٧–(٢٠٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةً ابْن عَمَّارِ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْن الْأَكْوَع؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

[٥٢٦٩] ١٠٨ - (٢٠٢٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ – قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً - غُن الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَّهْبِ بْن كَيْسَانَ: سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْر رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

[٧٢٠] ١٠٩ - (. . . ) وَحَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَّهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

نافع اس روایت میں بیراضافه کرتے تھے: "نه اس (بائیں ہاتھ) سے لے اور نہاس کے ذریعے سے دے۔'' اور ابوالطاہر کی روایت میں ہے: "دتم میں سے کوئی شخص (ہائیں ہاتھ ہے) ہرگز نہ کھائے۔''

[5268] إياس بن سلمه بن اكوع نے كما كه أخص ان ك والدن عديث سائى كدايك مخص في رسول الله تلفظ كے بال بائيں باتھ سے كھانا كھايا تو آپ نے فرمايا: "وائيں ماتھ ہے کھاؤ۔' اس نے کہا: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، آب نے فرمایا: "تواس کی طاقت ندر کھے۔" اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے کبر کے سوا اور کسی چیز نے نہیں روکا تھا، کہا: پھروہ (مجھی) اس ہاتھ کومنہ تک نہاتھا یایا۔

[ 5269] وليد بن كثير نے وہب بن كيمان سے روايت کی ، انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ وہ اللہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں رسول الله ظافیم کی کود میں تھا (آپ کے گھر میں یرورش یار ہاتھا) اور میراہاتھ پیالے میں ہرطرف گھوم رہاتھا، آپ نے مجھ سے فرمایا: "نجے! بم الله پڑھو، دائيل ہاتھ ہے کھاؤ اوراینے آگے سے کھاؤ۔''

[5270] محمد بن عمرو بن علمله نے وہب بن کیسان ہے، انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ والشاسے روایت کی کہ انھوں نے کہا: ایک دن میں نے رسول الله عُلَقْمُ کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے پیالے کی ہر جانب سے گوشت لینا شروع کیا تورسول الله مَاثِیْلُ نے فرمایا:''اینے آگے سے کھاؤ''

فَهَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ».

َ ١٠٢١] - ١١٠ (٢٠٢٣) حَدَّنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَيَيْدٍ عَن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

[5271] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید دلائی ہے۔ دوایت کی، کہا: نبی مُثلوں کو الثانے ہے۔ کہا: نبی مُثلوں کو الثانے ہے۔ مشکوں کو الثانی ہے۔ مشکوں کے الثانی ہے۔ مشکوں

کے فائدہ: خنف کے لفظی معنی الٹنے کے ہیں۔ جومردعورتوں کی طرح بول چال، لباس، عادات اپنالیس، انھیں مخنث (ہیجوا) کہا جاتا ہے۔اختناث سے مراد پوری مشک کا نیچے کا حصداو پر کرنایا اس کے منہ کے کنارے الٹ کر اندرونی طرف منہ لگانا ہے۔مشک سے براوراست پانی پینے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ کے منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ منہ لگا کرنہ پیا جائے۔

[ ٥٢٧٢] ١١١-(...) وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

[5272] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعيد خدرى ولائلاً سے روايت كى كمانھوں نے كہا: رسول الله طَائِلاً نے مشكوں كو الله عَائِلاً نے مشكوں كو الله عَائِلاً نے مشكوں كو الله عن براہ راست) ان كے منہ سے پانی پينے سے منع فرمایا ہے۔

[5273] معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانتھ اسی کے مانندروایت کی ، البتہ انھوں نے کہا: ان (مشکوں) کا اختناث بیہ ہے کہ مشک کا مندالث کر اس میں سے (براہ راست) پانی پیاجائے۔

(المعجم ٤) (بَابٌ: فِي الشُّرْبِ قَائِمًا) (التحفة ٤)

باب:14 - کھڑے ہوکر پانی بینا

[۲۰۲٤] ۱۱۲ (۲۰۲۶) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ إِنَّ كَالِهِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّةٍ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

[5274] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی کہ نی ٹاٹٹ کے نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ڈانٹ کرمنع فرمایا۔

مشروبات کابیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔

145

[٥٢٧٥] ١١٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

[٥٢٧٧] ١١٤-(٢٠٢٥) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَلِيدِ الْخُدْرِيِّ: عِيسَى الْأُسُوارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ وَيَلِيْ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

[۵۲۷۸] ۱۱۰-(...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ لِيُهِيْرٍ وَّابْنِ الْمُثَنِّى - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ: عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا.

[٩٢٧٩] - ١٦٦ (٢٠٢٦) حَدَّقَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَشْرَبَنَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِيءُ».

[ 5275] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس وٹائٹا ہے، انھوں نے حضرت انس وٹائٹا ہے، انھوں نے کھڑے ہوکر پانی پینے ہے منع فرمایا۔ قماوہ نے کہا: ہم نے پوچھا اور (کھڑے ہوکر) کھانا؟ تو (حضرت انس وٹائٹا نے) کہا: یہ زیادہ برااور گندا (طریقہ) ہے۔

[5276] ہشام نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹھ سے، انھوں نے نبی مٹاٹیا سے اس کے مانند روایت کی اور قادہ کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5277] ہمام نے کہا: قادہ نے ہمیں ابوعیسیٰ اُسواری سے حدیث بیان کی، اُنھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹو سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹو نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے دانٹ کرروکا۔

[5278] شعبہ نے کہا: ہمیں قادہ نے ابوعیسی اسواری سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت ابوسعید خدری والٹا سے حدیث بیان کی ، انھول الله طَالِیْنَ نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے مع فرمایا۔

[5279] ابو خطفان مری سے روایت ہے کہ انھوں نے حفرت ابو ہریرہ دی لیٹ سنا، کہدرہ بھے، رسول اللہ سنگی لیٹ کے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوکر ہر گزنہ ہے اور جس نے بھول کر کھڑے ہوکر پی لیا، وہ قے کردے۔''

خ فائدہ: کھڑے ہوکر پینے کے بارے میں نہی اور جواز (صحیح بخاری: 5615) میں حضرت علی ٹائٹا کاعمل، نیز جامع تر ندی میں

### (المعجمه ١) (بَابٌ: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِماً) (التحفةه ١)

[٥٢٨٠] ١١٧ - (٢٠٢٧) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُنِ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً مِنْ زَمْزَمَ فَشَربَ وَهُو قَائِمٌ.

آ ۱۸۱ [ ۱۸۲ ] ۱۸ (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَثْنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَثْنِ الْفِي مُنْهَا، وَهُو قَائِمٌ.

آونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ: وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَإِسْمَاعِيلُ: مَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَرَّانَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُؤْلَ قَائِمٌ.

ال ۱۲۰[۵۲۸۳] مُعَاذِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا،

## باب 15 - كفر \_ موكرزمزم (كاپاني) بينا

[5280] ابوعوانہ نے عاصم سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹنا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طافع کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا۔

[5281] سفیان نے عاصم سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے تعمی سے، انھوں نے حضرت ابن عباس والٹھا سے روایت کی کہ نبی مُلٹھا میں نے زمزم کا پانی، اس کے ایک ڈول سے کھڑے کھڑے پیا۔

[5283] معافی نے کہا: ہمیں شعبہ نے عاصم سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعمی کو سنا، انھوں نے حضرت ابن عباس واللہ علیہ اللہ علیہ کہا: میں نے رسول اللہ علیہ کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا، آپ نے (اس

ونت) یانی مانگا تھا (جب) آپ بیت اللہ کے پاس تھے۔

[۲۸٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَنْتُهُ بِدَلْوِ.

مشروبات کا بیان ـــــــ

وَّاسْتَسْفَى وَهُو عِنْدَ الْبَيْتِ.

[5284] محمد بن جعفراور وہب بن جریر دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ دونوں کی حدیث میں ہے: میں ڈول لے کرآپ کے پاس آیا۔

(المعجم٦١) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ)(التحفة٦١)

باب:16 - پانی کے برتن کے اندرسانس لینا مکروہ ہے اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لینا مستحب ہے

[٥٢٨٥] ١٢١-(٢٦٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ يَجَيِّلُهُ نَهٰى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. [راجم: ٦١٣]

[5285]عبدالله بن الى قاده نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی طالعہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے۔

آورده الله عَنْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَانًا فَتَيْبَةُ بْنُ الْمِعِيدِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَثِيدُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

[5286] ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے حضرت انس بھاتئ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیظ برتن میں (سے پانی چیتے ہوئے اس سے منہ ہٹاکر) تین مرتبہ سانس کیتے تھے۔

[۷۲۸۷] ۱۲۳-(...) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: اللهِ عَلَيْةَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ:

[5287] عبدالوارث نے ابوعصام سے، انھوں نے حضرت انس بڑاٹٹو سے روایت کی، کہا: نبی مُلٹوٹو پینے کی چیز میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے:''یہ (طریقہ) زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ محفوظ اور زیادہ مزیدار ہے۔''

قَالَ أَنَسٌ : وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا .

[ ٨٨٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ عَن النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: فِي الْإِنَآءِ.

(المعجم ١٧) (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَاةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِىءِ) (التحفة ١٧)

آوه ۱۹۹ ا ۱۹۲۹ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَكِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ اللّهِ عَنْ يَمِينِهِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ أَنِي بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيِّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْرَابِيٍّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ اللهِ اللهِ عَرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمَحَمَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ وَمَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَمَّهَا اللهِ عَنْ اللهِ وَمُنَا أَبْنُ عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَا تِي عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّها تِي يُحَتَّنُنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِن، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِن، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي

مصرت انس ڈاٹٹو نے کہا: میں (بھی) پینے کی چیز میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

[ 5288] ہشام دستوائی نے ابوعصام سے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹا سے ای کے مانند روایت کی اور کہا: '' برتن میں (سے پیتے ہوئے۔ )''

باب: 17۔ دودھ، پانی یا کوئی اورمشر وب تقسیم کرتے ہوئے ابتدا کرنے والے کے دائیں طرف سے شروع کرنامستحب ہے

[5289] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ن ٹائٹ سے روایت کی کدرسول اللہ طائٹ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں (شمنڈا کرنے کے خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں طرف ایک اعرائی میں طرف ایک اعرائی میشا ہوا تھا اور ہا میں طرف حضرت ابو بکر ٹائٹ تھے، آپ نے دودھ پیا، پھراعرائی کو دیا اور فرمایا: ''دایاں، اس کے بعد پھر دایاں (مقدم ہوگا۔)'

[5290] سفیان بن عیید نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس واٹن سے روایت کی، کہا: نبی طائن مدینہ میں تشریف لائے تو میں دس برس کا تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں ہیں سال کا تھا۔ میری ما میں (والدہ، خالا میں، پھو پھیاں) مسلسل مجھے آپ کی خدمت کرنے کا شوق دلایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کے باتو بری کا دودھ دوہا اوراس میں گھر کے کو تیں کریا یا فی ملایا گیا، رسول اللہ طائع نے اسے نوش فرمایا تو

الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِ أَبُا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

[٥٢٩١] ١٢٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرِم قِالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْم، أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنِّ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰن؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُّحَدِّثُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَّاءِ بئري لهذهِ. قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ عَنْ يَّسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَّمِينِهِ - قَالَ -: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هٰذَا أَبُو بَكْرٍ، يَّا رَسُولَ اللهِ! يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَعْرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرِ وَّعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُونَ، الْأَنْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ».

قَالَ أَنَسُ : فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ.

[٥٢٩٢] ١٢٧-(٢٠٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

حضرت عمر والله نے عض کی۔ اور اس وقت ابوبکر والله آپ کی بائیں جانب تھے۔:اللہ کے رسول! ابوبکر کوعنایت فرما دیجے، لیکن آپ نے وہ (دودھ کا برتن) اپنی وائیں جانب (بیٹھے ہوئے) بدو کوتھا دیا اور فرمایا: ''دایاں، پھر (اس کے بعد والا) دایاں۔''

[5291] ابوطوالہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن انصاری سے روایت ہے، انصوں نے حصرت انس وٹائٹ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا: رسول اللہ کائٹ ہم نے آپ کے لیے بکری کا آپ نے پانی طلب فرمایا، ہم نے آپ کے لیے بکری کا کوردھ دوہا، پھر میں نے اس میں اپنے اس کنو کیں کا پانی ملایا، پھر میں نے وہ رسول اللہ کائٹ کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ کائٹ نے نوش فرمایا۔ حضرت ابوبکر وٹائٹ آپ کی با کیں جانب تھ، حضرت عمر وٹائٹ سامنے تھے اور ایک بدوی با کیں جانب تھے، حضرت عمر وٹائٹ سامنے تھے اور ایک بدوی بی لیا تو عمر وٹائٹ نے عض کی: اللہ کے رسول اللہ کائٹ نے وہ (دودھ کا پیلیا تو عمر وٹائٹ نے عض کی: اللہ کے رسول اللہ کائٹ کے وہ (دودھ کا بیتن ) اعرائی کو دے دیا اور ابوبکر اور عمر وٹائٹ کو چھوڑ دیا اور برسول اللہ کائٹ کے دیا اور ابوبکر اور عمر وٹائٹ کو چھوڑ دیا اور برسول اللہ کائٹ کے دو اور ایک برسول اللہ کائٹ کے دو این کی دائیں جانب والے، پھران کے بعد (ان کی) 
حفرت انس ڈاٹھ نے کہا: تو یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔

[5292] امام مالكِ بن انس نے ابوحازم سے، انھوں

سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَّمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هُؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَالله! لَا أُوثِرُ بنَصِيبي مِنْكَ أَحَدًا.

قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

(المعجم ١٨) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكُلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَّكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلُ لَعْقِهَا لا حْتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذَٰلِكَ الْبَاقِي. وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ) (التحفة الأطعمة: ١)

[۱۲۹] ۱۲۹ (۲۰۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي غُمَرَ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ اللّهَ خُرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو، عَنْ

نے حضرت بہل بن سعد ساعدی ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ طابع کا کومشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑی عمروں کے لوگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا:'' کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دے دوں؟''اس لڑک نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ کی طرف سے جو میرا حصہ ہے نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ کی طرف سے جو میرا حصہ ہے (کہ آپ کا بچا ہوا پانی سب سے پہلے مجھے ملے) میں اس میں کسی اور کوخود پر ترجیح نہیں دوں گا۔ رسول اللہ طابع نے باتھ پر رکھ دیا۔

[5293] عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری، دونوں نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت مہل بن سعد دائشؤ سے، انھوں نے خشرت مہل بن سعد دائشؤ سے، انھوں نے نبی سائٹی سے اس کے مانند روایت کی، ان دونوں نے بہبیں کہا: آپ نے وہ (پیالہ اس کے ہاتھ پر) رکھ دیا، البتہ لیعقوب کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے وہ (پیالہ) اسے عطافر مادیا۔

باب:18-انگلیاں اور کھانے کا برتن چاشے اور نیچے گرجانے والے لقے کوجونا پسند چیز لگی ہے، اسے صاف کر کے کھالینے کا استجاب اور اس کوجاشے سے پہلے، کہ برکت ای میں ہوسکتی ہے، ہاتھ یو نچھنا مکروہ ہے اور سنت تین افگیوں سے کھانا ہے

[5294] عمرو نے عطاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس دو اللہ علیہ نے فرمایا:

"جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک اسے (اپنی انگلیوں کو) خود نہ

اللهِ عَلِيَّةُ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ عَلَمْ إِهِ-) يَدَهُ حَتْم يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا».

> [ ١٣٠ ] ١٣٠ - ( . . . ) حَدَّثْنَا هٰرُونُ بْنُ عَنْد اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم، جَمِيعًا عَن ابْن جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ۚ بْنُ حَرْبِ – وَّاللَّفْظُ لَهُ ﴿ - : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ غَبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَّقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِّ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِّنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى تَلْعَقَهَا، أَوْ تُلْعِقَهَا».

[٥٢٩٦] ١٣١-(٢٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ ابْن إِبْرَاهِيمَ، عَن ابْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطُّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِم: الثَّلَاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ أَبِيهِ.

[٧٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنَ ابْنِ كَعْبِ بْن مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

عَطَاءٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ عِاتْ لِي اللَّي اور كونه چثوالے '' (جمع محبت مووہ عاف

[5295] ابن جریج نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے عطاء سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے حضرت ابن عباس والنب ت سنا، وه كهدر ب تقر، رسول الله تاليل في فرمايا: "جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، جب تک اسے خود نہ جاٹ لے پاکسی اور کو نه چڻوالے''

[5296] ابوبكر بن الى شيبه، زمير بن حرب اورمحمه بن ماتم نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے سفیان سے حدیث بیان کی ،انھوں نے سعد بن ابراہیم سے ،انھوں نے حضرت کعب بن مالك والمثالث كے سفے سے اور انھوں نے اسنے والدسے روایت کی، کہا: میں نے ویکھا کہ نبی مُلَاثِیْن کھانے کے بعد این تین انگلیال حاث رہے تھے۔ ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا، اور ابن الی شیبہ کی روایت میں (ابن کعب بن مالک کے بجائے) عبدالرحمان بن کعب سے روایت ہے، انھوں نے اینے والد سے روایت کی ، کے الفاظ ہیں۔

[5297] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھول نے عبدالرحمٰن بن سعد ہے، انھوں نے حضرت کعب بن ما لک ڈاٹنڈ ك بينے سے، انھول نے اسے والدسے روايت كى، كہا: رسول اللَّه مَا يُنْظِرُ تين الْكُليول سے كھاتے تھے اور صاف كرنے سے پہلے اپنا ہاتھ (تین انگلیاں) جاٹ لیتے تھے۔ ٣٦-كِتَابُ الْأَشُرِيَّةِ -

[٥٢٩٨] ١٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ -أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْب؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعقَهَا .

[٢٩٩٩] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰن ابْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَّعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

[٥٣٠٠] ١٣٣ –(٢٠٣٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِع وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ».

[٥٣٠١] ١٣٤-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:ِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَّلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

[5298]عبدالله بن تمير نے كہا: ہميں ہشام نے عبد الرحمٰن بن سعد سے حدیث بیان کی کہ عبدالرحمٰن بن کعب \_ یا عبدالله بن كعب ... نے اینے والد كعب (بن مالك) وظائظ سے روایت کی کہ انھول نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول الله عُلِيمٌ تين الكيول سے كھاتے تھے اور جب كھانے سے فارغ ہوتے توان کو جاٹ لیتے تھے۔

[5299] (عبدالله) ابن تمير نے كہا: ہميں ہشام نے عبدالرحمٰن بن سعد سے حدیث بان کی کہ عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک اورعبداللد بن کعب دونوں نے ... یا ان میں سے ایک نے۔اینے والد کعب بن مالک واٹنؤ سے مدیث بیان کی ،انھوں نے نبی مُلْفِظِ سے اس کے مانندروایت کی۔

[5300] سفیان بن عیدنہ نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ٹٹاٹٹو سے روایت کی کہ نبی نٹاٹیل نے انگلیاں اور پیالہ جائے کا حکم دیا اور فرمایا: "تم نہیں جانتے اس کے کس ھے میں برکت ہے۔''

[5301]عبدالله بن نمير نے کہا: ہمیں سفیان (ثوری) نے ابوز ہیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت حابر میں ہے کسی شخص کالقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھالے اور اس ر جو ناپندیدہ چیز (تکا،مٹی) گی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لے اور اسے کھا لے، اس لقم کو شیطان کے ليے نه چھوڑے، اور جب تک اپنی انگلیوں کو جائ نہ لے

اس وقت تک اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔''

[٥٣٠٢] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّسْنَادِ، الرَّرَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[5302] ابوداود حفری اور عبدالرزاق دونوں نے سفیان (ثوری) سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

> وَفِي حَدِيثِهِمَا: «وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتّٰى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهُ.

ان دونوں کی حدیث میں ہے:''اور اپنا ہاتھ رومال سے نہ یو تخیے حتی کہ اسے چاٹ لے یا چٹوا لئے'' اور اس کے بعد والے الفاظ بھی ہیں۔

[٥٣٠٣] ١٣٥] ١٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَقْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيَّةً لَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَعْوِهٍ، فَإِذَا شَعْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لْيَأْكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَعَ فَلْيُلُعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ فَلَا يَدُوي فِي أَيِّ فَلَا يَدُوي فِي أَيِّ مَلَى الْمَرَكَةُ».

[5303] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے دھرت جابر والات کی، کہا: میں نے بی انھوں نے حضرت جابر والات کی، کہا: میں نے بی اللی کو فرماتے ہوئے سا: ''شیطان تم میں سے ہی ایک کی ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے حتی کہ کھانے کے وقت بھی، جبتم میں سے کسی سے لقہ گرجائے تو جو کچھاسے لگ گیا ہے، اسے صاف کر کے کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب (کھانے سے) فارغ موتو اپنی انگلیاں چائے لے کیونکہ اسے پیتہ نہیں کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔''

وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَالسَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْلَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ».

[5304] ابومعاویہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی: ''جبتم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے'' آخر تک اور حدیث کا ابتدائی حصہ: ''شیطان تمھارے پاس حاضر ہوتا ہے'' ذکر نہیں کیا۔

[ ٥٣٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً، وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ، نَحْوَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً، وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

[٣٠٦] ١٣٦-(٢٠٣٤) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَيْعِقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا لَيْعَقَلَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى، سَقَطَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى، وَلَيْأَكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي وَلْيَأْكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَمِّ لَنَا اللَّهُ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ".

[ ٥٣٠٧] ١٣٧-(٢٠٣٥) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهُزِّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِلْهُ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ».

[٥٣٠٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ». وَقَالَ: "فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ».

[5305] محمد بن نضیل نے آمش ہے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسفیان ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائی ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائی ہے، انھوں نے بی بارے میں روایت بیان کی اور ابوسفیان ہے، انھوں نے جابر دہائی ہے، انھوں نے جابر دہائی ہے، انھوں نے بی ہے روایت کی اور لقمے کا ذکر کیا، ان دونوں (جریراور ابومعاویہ) کی حدیث کی طرح۔

[5306] بنر نے کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹو جس وقت کھانا کھاتے تو (آخر میں) اپنی تین انگلیوں کو چائے اور کہا: آپ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے ناپندیدہ چیز کو دور کر لے اور کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔'' اور آپ نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ''تم نہیں جانے کہ محمارے کھانے کے کس جے میں برکت ہے۔'' جانے کہ محمارے کھانے کے کس جے میں برکت ہے۔''

[5307] حفرت الوہریرہ ڈٹاٹٹانے نبی ٹٹاٹٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی الگیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔''

[5308] عبدالرحن بن مہدی نے کہا: ہمیں حاد نے اس سند کے ساتھ حدیث سائی، گرانھوں نے کہا: ''تم میں سے ہرایک پیالہ صاف کرے۔''اور فرمایا:''تمھارے کس کھانے رک کس جھے) میں برکت ہے، یا (فرمایا:) کس کھانے میں تمھارے لیے برکت ڈالی جاتی ہے۔''

تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطُّعَامِ، (التحفة ٢)

(المعجم ١) (بَابُ مَايَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا وَاسْتِحْبَابِ إِذْن صَاحِبِ الطُّعَامِ لِلتَّابِعِ)

[٥٣٠٩] ١٣٨-(٢٠٣٦) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً- وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنَ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْب، وَّكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَّحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِّخَمْسَةِ نَفَر، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيِّ يَكِلِيُّ خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَّاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ يَكِينَةِ: «إِنَّ لهٰذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! .

[٣١٠] (. . . ) **وَحَدَّثَنَاهُ** أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

یاں:19۔ اگرمہمان کے ساتھ جس کو ہلایا گیا،اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہیجھے چل پڑے تووہ کیا کرے؟ کھلانے والے کی طرف سے ،ساتھ آنے والے کے لیے اجازت دینامتحب ہے

[5309] جربرنے اعمش سے، انھوں نے ابووائل ہے، انھوں نے حضرت ابومسعود انصاری دلانٹڑا سے روایت کی ، کہا: انصار میں ایک شخص تھا جوابوشعیب کہلاتا تھا۔اس کاایک غلام تھا جو گوشت بناتا تھا، اس نے رسول الله مُالِيْنِ کو دیکھا تو آپ کے چیرے سے بھوک کا انداز ہ کرلیا،اس نے اپنے غلام ۔ سے کہا:تم پرافسوں!تم ہمارے لیے پانچ آ دمیوں کا کھانا تیار كرو، مين حابتا مون رسول الله عليم كو، ياني آدميون مين كه يانچوي آب بول، وعوت دول كها: اس في كهانا بناليا، پھر وہ نبی منافظ کے باس آیا اور آپ سمیت یا کیج آدمیوں کو دعوت دی، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی چل بڑا، جب وہ شخص دروازے برپنجا تو نبی مُالنَّیْمُ نے فرمایا:'' میتخص ہمارے بیجیے آگیا،اگرتم چاہوتواس کوا جازت دے دواوراگرتم چاہوتو متخص لوٹ حائے۔''اس نے کہا:نہیں اللہ کے رسول! بلکہ میںاسےاحازت دیتاہوں۔

[5310] ابوبكر بن الى شيبه اور الحق بن ابراميم نے جميں یمی حدیث ابومعاویہ ہے بیان کی ، نیزیمی حدیث ہمیں نصر بن علی جہضمی اور ابوسعید اکھیج نے بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی۔عبیداللہ بن معاذ نے نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، نیز ہمیں عبداللہ بن عبدالرحلٰ دارمی نے حدیث بان کی، کہا: ہمیں محمد بن پوسف نے سفیان سے

يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَشْعُودٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَشْعُودٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهِذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

ابْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: ابْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمَحْسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمُعَمِّثُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي رُهُنُو يَعْنِ اللَّعْمَشِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي ﷺ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

[۲۰۳۷] ۱۳۹ (۲۰۳۷) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا لَبُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا لَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَارِسِيًا، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاَ» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاَ» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاَ» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاَ» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "وَهٰذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ فِي

حدیث بیان کی، ان سب (ابومعاوید، شعبه اورسفیان) نے اعمش سے روایت کی، انھوں نے ابودائل سے، انھوں نے ابومعودسے، انھوں نے نبی گاڑا سے یہ حدیث ای طرح بیان کی جس طرح جریر کی حدیث ہے۔

نفر بن علی نے اس حدیث کی اپنی روایت میں کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے شقیق بن سلمہ سے، انھوں نے ابومسعود انصاری واللہ سے، پھر بوری حدیث بیان کی۔

[5311] عمار بن رزیق نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے جابر ڈائٹ سے روایت کی، نیز زہیر نے کہا: ہمیں اعمش نے شقیق سے، انھوں نے ابومسعود ڈاٹٹ سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹاٹٹ سے روایت کی، نیز (زہیر نے) اعمش سے، انھوں نے سفیان سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے بہی حدیث بیان کی۔

[5312] البت نے حضرت انس داللوں سوروایت کی کہ نبی اللہ کا ایک فارس سے تعلق رکھنے والا پڑوی شور ہا اچھا بناتا تھا، اس نے رسول اللہ ناٹھ کے لیے شور ہا تیار کیا، پھر آپ کو دعوت دی، آپ نے حضرت عائشہ داللہ کا کھرف اشارہ کر کے فرمایا: ''ان کو بھی دعوت ہے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''نہیں۔'' (جھے بھی تمھاری دعوت نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''نہیں۔' وہ دوبارہ آپ کو بلانے آیا، رسول اللہ تالیق نے فرمایا: ''ان کو بھی ؟'' اس نے کہا: نہیں۔ رسول اللہ تالیق نے فرمایا: ''تو نہیں۔' وہ پھر دعوت دینے کے لیے آیا، نی تالیق نے فرمایا: ''نو نہیں۔' وہ پھر دعوت دینے کے لیے آیا، نی تالیق نے فرمایا: ''ان کو بھی ؟'' تو تیسری باراس نے کہا: ہاں۔ پھر

آپ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ اس کے گھر آگئے۔ مشروبات كابيان الثَّالِيَّةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

باب:20۔ اگرمیز بان کی رضامندی پراعتاد ہواور اس بات کا پورایقین ہوتو کسی اور کواپنے ساتھ اس (بلانے والے) کے گھرلے جانا جائز ہے، اور کھانے پراکٹھا ہونامتحب ہے (المعجم، ٢) (بَابُ جَوَازِ اسْتِنْبَاعِهِ غَيْرهُ إلى دَارِ مَنْ يَشِقُ بِرِضَاهُ بِذَٰلِكَ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقَّقًا تَامًّا ، وَّاسُتِحْبَابِ الاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ)(التحفة ٣)

[ 5313] خلف بن خليفه نے يزيد بن كيسان سے، انھوں نے ابومازم سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹھا سے روايت كى، كها: ايك دن يا ايك رات كورسول الله ظاهم بابر تشریف لے آئے، اجا تک آپ نے حضرت ابو بمر اور حضرت عمر والنب كو ديكها تو آب نے فرمايا: "اس وقت تم دونوں کواینے اپنے گھروں سے کیا چیز نکال لائی ہے؟''ان دونوں نے کہا: اللہ کے رسول! مجوک (یابر نکال لائی ہے۔) آپ نے فرمایا: ''میں بھی، اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بھی وہی چیز باہر نکال لائی ہے جو شميں نکال لائی ہے، اٹھو۔'' سووہ دو**نوں آپ کے ساتھ** کھڑے ہو گئے، پھرآپ ایک انصاری کے ہاں آئے تو وہ اس وقت گر مین نہیں تھے، جب ان کی بیوی نے و یکھا تو كها: مرحبااورخوش آمديد! رسول اللد كالعلم فاس سع يوجها: '' فلال شخص كهال ہے؟'' اس نے كہا: وہ ہمارے ليے ميٹھا یانی لینے گئے ہیں، اتنے میں وہ انصاری آگئے، انھوں نے رسول الله طائل اورآب ك دونول ساتھيوں كو ديكھا اوركبا: المدللة! آج مجھے بردہ کرکوئی شخص معزز مہمانوں والانہیں، پھر وہ چل پڑے اور تھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اس میں نیم پخته، خشک اور تازه تھجوریت تھیں، انھوں نے کہا: اس میں سے تناول فرمائے اور (خود) انھوں نے جھری پکڑلی، آپ

[٣١٣] ١٤٠ –(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةً عَنْ يَزيدَ بْن كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكُر وَّعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا: الْجُوعُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا " فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتْنِي رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَار ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَّأَهْلًا! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَحَدُّ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِّنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمُ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَّتَمْرٌ وَّرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هْذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ" فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ لْالِكَ الْعِلْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ

النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ لهٰذَا النَّعِيمُ».

شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْر فِي فِيرِمايا: "ووده دينے والي (بكري) بركز ذرج نه كرنا\_" لؤ وَّعُمَرَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَاً المُول نَان كے ليے ایک بکری ذرج كی اورسب نے اس بمری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اوریانی پیا، پھر جب وہ سب کھالی کرسیر ہو گئے تو رسول اللہ مُلَقِیم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ولائٹیا ہے فر مایا: ''اس ذات کی فتیم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ بھوکتم کو گھروں سے باہر لے آئی، پھرتم نہیں لوٹے یہاں تک کہتم کو بذمعتیں مل گئیں۔ تحکیٰں۔(اس فضل پرسوال ضرور ہوگا۔)

> [٥٣١٤] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَام يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةً: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِّ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَا أَبُو بَكْرِ قَاعِدٌ وَّعُمَرُ مَعَهُ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا أَقْعَدَكُمَا هَهُنَا؟» قَالًا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ.

[5314] عبدالواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں بزید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوحازم نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ایک روز حفرت ابوبكر والله بيٹے ہوئے تھ، حفرت عمر والله ان کے ساتھ تھے۔اتنے میں رسول اللہ مٹاٹیڈ ان کے ماس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا: ''تم دونوں کوکس چیز نے یہاں بٹھا رکھاہے؟'' دونوں نے کہا قتم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! ہمیں بھوک نے اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ پھرخلف بن خلیفہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

> [٥٣١٥] ١٤١-(٢٠٣٩) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ مِّنْ رُّقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَىَّ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّنْ

[5315] تحاج بن شاعر نے کہا: ضحاک بن مخلد نے مجھے ایک رقع سے حدیث بیان کی، اسے میرے سامنے رکھا، پھراسے بڑھا، کہا: مجھے حظلہ بن عثان نے اس کے بارے میں بتایا، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت حابر بن عبداللہ دیا ہے کو یہ کہتے ہوئے سنا: جب خنرق کھودی گئ تو میں نے رسول الله ظافا (کے چرۂ انور) پر سخت بھوک کے آثار دیکھیے، میں لوٹ کراپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے یوچھا: کیاتمھارے پاس کوئی چیز ہے؟ كيونكەميں نے رسول الله نگانل كے جرة انور) برشديد

مشروبات کا بیان 🚃 شَعِير، وَّلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَّعَهُ. قَالَ : فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَر مَّعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنزلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ، حَتَّى أَجِيءَ» فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتّٰى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ، وَبِكَ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدُ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ. ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوانِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَنْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ،

وَ إِنَّ عَجِينَتَنَا - أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ - لَتُخْبَزُ

كَمَا هُوَ .

بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔اس نے میرے سامنے ایک تھیلا نکالاجس میں ایک صاع (دوکلوسوگرام) جو تھے اور ہمارے یاس ایک پالتو بکری تھی ، کہا: میں نے اس بحری کو ذیح کیا اور اس (میری بیوی) نے آٹا پیسا، وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوگئی، میں نے اس ( بکری ) کا گوشت کاٹ کرانی ہوی کی دیجی میں ڈالا، پھر میں لوث کر رسول الله ظافی کے پاس حانے لگا، میری بوی نے کہا: مجھے رسول الله تاللہ اورآپ ك صحابه كے سامنے شرمندہ نه كرنا، كہا: مين آپ كى خدمت میں آیا اور آپ سے سرگوشی میں کہا: یا رسول اللہ! ہم نے ایک چھوٹی سی بکری ذرئے کی ہے اور ایک صاع جو پیس لیے ہیں جو ہارے یاس تھ،آپ چندساتھیوں کےساتھ ہارے ہاں تشریف لے آئے۔ رسول الله مُلَقِم نے یہ آواز بلند فرمایا: '' خندق کھودنے والو! حابرنے (آج)تممارے لیے دعوت کا کھانا تنار کیا ہے، اس لیے تم سب لوگ جلدی کے آجاؤ۔'' اور رسول الله مَالِيْمُ نِي (مجھے سے) کہا: جب تک میں ندآؤل تم بانڈی چو کھے سے ندا تارنا، ندآ نے کی روثی بنانا، چرمیں آیا اور رسول الله نافیخ بھی سب کے آگے آگے تشریف لے آئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا: تمھاری اور صرف تمھاری ہی رسوائی ہوگی ، میں نے کہا: میں نے وہی کیا ہے جوتم نے مجھ سے کہا تھا، پھراس نے آپ کی خاطراپنا گندها موا آٹا نکالا،آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا اوراس میں برکت کی وعا کی ، پھر ہماری مانڈی کی طرف تشریف لے گئے، اس میں بھی اینا لعاب دہن شامل کیا اور برکت کی دعا کی۔اس کے بعد آپ مُلَاثِیُّا نے فرمایا:''ایک اور روٹی یکانے والی کو بلا لو جوتمھارے ساتھ مل کر روٹیاں يكائے، اپنی ديلچی میں ہے سالن پالوں میں ڈالتی جاؤليكن اس کو (چو کھے ہے) نیجے نہا تارو۔'' وہ ( آنے والے ) ایک ہزار صحابہ تھے، میں اللہ کی قشم کھاتا ہوں کہ ان سب نے کھانا

کھایا یہاں تک کہ اسے بچا دیا اور وہ سب واپس ہو گئے تو ہماری دیجی اس طرح جوش کھا رہی تھی اور ہمارا گندھا ہوا آٹا، یا جس طرح ضحاک نے کہا، اس کی اس طرح روٹیاں بنائی جارہی تھیں۔

[ 5316] آخل بن عبدالله بن الى طلحه نے كہا كه انھوں نے حفرت انس بن مالک واٹھا سے سنا، کہد رہے تھے: حضرت ابوطلحہ واللہ نے حضرت امسلیم والله سے کہا میں نے رسول الله عليم كي آوازسي ب، كمزورتمي بجه محسوس موتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ کیا تمھارے پاس کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، پھر انھوں نے جُو کی کچھ روٹیاں نکالیں، پھرا بنی اوڑھنی لی اس کے ایک جھے میں روٹیاں کیپیٹیں، پھر ان کومیرے کیڑول کے بنچے چھیا دیا اور اس (اوڑھنی) کا بقيه حصه جا در كى طرح مجمه پر ڈال ديا، پھر مجھے رسول اللہ مَالقُلُمُ کی خدمت میں بھیج دیا۔حضرت انس جھٹ نے کہا: میں ان روٹیوں کو لے کر گیا، میں نے رسول الله منافی کومنے میں بیٹھے ہوئے پایا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے، میں ان کے یاس کھڑا ہو گیا، رسول الله تافیل نے فرمایا: '' میں نے عرض کی: جی ہاں۔ ''میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا کھانے کے لیے؟'' میں نے کہا: جی ہاں۔ رسول اللہ عُلِيْظِ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ''چلو'' حضرت انس والثيَّان كها: حضور مَا تَقِيَّم روانه بوع اور مين ان ك آكة آكة آك چل يزا، يهال تك كه مين حضرت ابوطلحه راتنو کے پاس آیا اور ان کو بتایا۔حضرت ابوطلحہ دلاٹیؤ کہنے لگے: ام ہارے باس اتنا ( کھانا) نہیں ہے کہ ان کو کھلاسکیں۔ انھوں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔حضرت الس والله على الماد عمر حضرت ابوطلحه آ مر بع اور (جاكر)

[٥٣١٦] ١٤٢-(٢٠٤٠) حَدَّثَنَا يَحْبَى رُرُّ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسْ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْم: قَدْ سَمِعْتُ صَلَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيرٍ: ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَّهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِهِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَهَ؟ ﴿ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَام؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَّعَهُ: ﴿قُومُوا ﴾ قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَّا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ خَتِّى ذَخَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَلُمِّي مَا

مشروبات كابيان عند الله عَنْدَكِ، يَا أُمَّ سُلَيْم! " فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّ سَلَيْم عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائذَنْ لَعَشَرَةٍ " فَأَذِنَ لَهُمْ لَعَشَرَةٍ " فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَكُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَنْ لِعَشَرَةٍ " فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَكُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: (الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، وَاللَّهُ وَمَانُونَ.

کے فائدہ: حضرت ابوطلحہ اور اسلیم عالیہ کا مقصد آپ کو کھانا پیش کرنا تھا۔ جو کھانا ان کے پاس موجود تھا وہی انھوں نے کپڑے میں لپیٹ کر دسول اللہ علی کی مجوا دیا۔ انھوں نے سوچا اس طرح آپ کی دعوت کر سکتے ہیں۔ آپ علی کی الشفقت یہ فیصلہ فرمایا کہ یہی کھانا ان کے ہاں جا کر کھایا جائے اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اس طرح حضرت ابوطلحہ جائے کی طرف سے کھانا ججوانے کا بیمل دعوت (کھانے جا کی طرف بلاوا) بن گیا۔ اگلی حدیث میں اس بات کو دعوت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

[5317] عبدالله بن نمير نے کہا: ہميں سعد بن سعيد نے حديث بيان کی، کہا: مجھے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ نے حديث سائی، کہا: مجھے حضرت ابوطلحہ واٹھ نے رسول الله طائھ الله علی کو بلانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا، انھوں نے کھانا تیار کیا تھا۔ حضرت انس نے کہا: میں آیا تو رسول الله طائع صحابہ کیا تھا۔ حضرت انس نے کہا: میری طرف دیکھا تو مجھے شرم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے میری طرف دیکھا تو مجھے شرم آئی، میں نے کہا: ''حضرت ابوطلحہ کی دعوت قبول فرمائے۔''

[ ٥٣١٧] ١٤٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةً إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَتُ فَاقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَ فَالْتُ: أَجِبْ أَبًا طَلْحَةً، فَقَالَ فَاقْبَلْتُ : أَجِبْ أَبًا طَلْحَةً، فَقَالَ

لِلنَّاسِ: «قُومُوا» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَنًّا، قَالَ: فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِي، عَشَرَةً» وَقَالَ: «كُلُوا» وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِّنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجُوا، فَقَالَ: «أَدْخِلْ عَشَرَةً» فَأَكَلُوا حَتَّى خَرَجُوا. فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَّيُخْرِجُ عَشَرَةً، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ هَيَّأَهَا، فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا .

[٣١٨] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرهِ:

ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: «دُونَكُمْ هٰذَا».

[٥٣١٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةً أُمَّ سُلَيْم أَنْ

نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے تو آپ کے لیے ( کھانے کی ) کچھ تھوڑی سی چیز تیار کی ہے۔ رسول اللہ ظافیم نے اس کھانے کوچھوا اور اس میں برکت کی دعا کی ، پھر فرمایا: ''میرے ساتھیوں میں ہے دس کواندر لاؤ'' اور (ان ہے) فرمایا: ' کھاؤ'' اور آپ نے ان کے لیے اپنی انگیوں کے درمیان سے کچھ نکالاتھا (برکت شامل کی تھی)،سوانھوں نے کھایا، سیر ہو گئے، اور باہر چلے گئے، آپ نے فرمایا: "دی آ دمیول کواندر لاؤ' ، پھرانھوں نے کھایا،سیر ہو گئے اور چلے گئے، وہ دس دس کو اندر لاتے اور دس دس کو باہر بھیجتے رہے، یہاں تک کدان میں ہے کوئی بھی باقی ند بھا مگرسب نے کھا لیا اور سیر ہو گئے، پھراس کوسمیٹا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا ان کے کھانے (کے آغاز) کے وقت تھا۔

[5318] يحيٰ بن سعيداموي نے ہميں حديث بيان كي، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث سائی، کہا: ہمیں سعد بن سعید نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے انس بن مالک واثنا سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے حضرت ابوطلحہ دائم نے رسول الله تَالِيْلُمْ كَي خدمت ميں بھيجا، پھرابن نمير كي حديث كي طرح حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے اس کے آخر میں یوں کہا: جو بچاتھا آپ نے اسے لے کراکٹھا کیا، پھراس میں برکت کی دعا کی، کہا: تو وہ (پھر ہے) اتنا ہی ہو گیا جتنا تھا، پھر فر مایا: " يتمارك لي ب-" (آپ نے كھانے كے آغاز ميں بھی برکت کی دعا کی اور آخر میں بھی۔ )

[5319] عبدالرحل بن اني ليلي نے حضرت انس بن ما لک جانثیٔ ہے روایت کی ، کہا: حضرت ابوطلحہ دبانیٔ نے حضرت ام سليم ورفي سے كہا كه وه خاص طور يرصرف رسول الله ماليم کے لیے کھانا تیار کر دے، پھر مجھے آپ مُلَیْظ کی طرف بھیجا، اس کے بعد حدیث بیان کی اور اس میں یہ (بھی) کہا: نبی تاثیر ا

تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا لِنَفْسِهِ حَاصَةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «الْذَنْ لَعَشَرَةِ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُّوا الله» فَأَكْلُوا، حَتَى فَعَلَ ذٰلِكَ «كُلُوا وَسَمُّوا الله» فَأَكْلُوا، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

[ ٣٣٠] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، فَي طَعَامِ أَبِي طَلْحَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ . وَقَالَ فِيهِ : فَقَامَ طَلْحَة عَلَى الْبَابِ ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا كَانَ اللهِ عَيَّة ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ اللهِ عَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ اللهِ عَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدُ فِيهِ الْبَرَكَة » . الْبَرَكَة » . الْبَرَكَة » .

[٥٣٢١] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَمَّدُ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ مُوسٰى: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْ مُوسٰى: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، لَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، لِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ لِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جَبِرَانَهُمْ.

[٣٢٧] (...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو

نے (کھانے پر) اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر بہم اللہ پڑھی، پھر فرمایا: ''دس آ دمیوں کو (اندر آنے کی) اجازت دؤ' انھوں نے دس آ دمیوں کو اجازت دی، وہ اندر آئے، آپ ٹائٹٹا نے فرمایا: ''بہم اللہ پڑھو اور کھاؤ'' تو ان لوگوں نے کھایا حتی کہ اس آ دمیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا (دس دس کو اندر بلایا، بہم اللہ پڑھ کر کھانے کو کہا۔) اس کے بعد نبی ٹائٹٹا اور گھر والوں نے کھایا ور (پھر بھی) انھوں نے کھانا بچادیا۔

[5320] یکی (مازنی) نے حضرت انس بن مالک بالٹن اسے حضرت ابوطلحہ ٹالٹن کے کھانے کا یہی قصہ رسول اللہ ٹالٹی کے کھانے کا یہی قصہ رسول اللہ ٹالٹی کے حوالے سے بیان کیا اور اس میں کہا: حضرت ابوطلحہ ٹالٹن کہ رسول اللہ ٹالٹی کہ رسول اللہ ٹالٹی تشریف لائے، حضرت ابوطلحہ ٹالٹنا نے کہا: اللہ کے رسول! صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''لے آؤ، اللہ تعالی عقریب اس میں برکت ڈال دے گا۔''

[5321] عبدالله بن عبدالله بن البي طلحه نے حضرت انس بن مالک دلائن ہے، انھوں نے نبی مٹاٹین سے بہی حدیث روایت کی اور اس میں کہا: پھررسول الله مٹاٹین نے تناول فرمایا اور گھر والوں نے کھایا اور اتنا بچا دیا جوانھوں نے پڑوسیوں کو (بھی) بھجوا دیا۔

[5322] عمرو بن عبدالله بن الى طلحه نے حضرت انس بن ما لک دلائل سے روایت کی ، کہا: حضرت ابوطلحہ دلائل نے رسول الله حافظ کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا، آپ پیٹھ اور پیٹ

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَة رَسُولَ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ، فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبَطْنٍ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبَطْنٍ وَأَظُنُهُ جَائِعًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو طَلْحَة وَأُمُ سُلَيْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ، وَفَضَلَتْ فَضَلَة ، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا.

[٥٣٢٣] (. . . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النُّجيبيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَّعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُّهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بعصَابَةِ- قَالَ أُسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُّ - عَلَى حَجَر، فَقُلْتُ لِبَعْض أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِّنْ خُبْزِ وَّتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بقِصَّتِهِ .

کے بل کروٹیں لے رہے تھے، پھر وہ حضرت ام سلیم رہ ان کے بل کروٹیں لے رہے تھے، پھر وہ حضرت ام سلیم رہ ان کیے پاس آئے اور کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کو مجد میں لیئے ہوئے دیکھا ہے، آپ بیٹر سے پیٹ کے بل کروٹیس لے رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ آپ طاقی مجبو کے ہیں، اور (ساری) حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہا: پھررسول اللہ طاقی مضرت ام سلیم اور انس بن مالک بی ان کی کھانا کھایا اور پچھ کھانا نے گیا جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ کردیا۔

[5323] اسامه نے بتایا که بعقوب بن عبدالله بن الی طلحہ نے انھیں جدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت انس بن ما لك واللهُ سے سنا، كهدرے تھے: ايك دن ميں رسول الله مَثَالِيْنَ ا کے یاس حاضر ہوا، میں نے آپ ٹافی کومسجد میں این ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے ماتیں کرتے ہوئے یایا۔ آپ نے اپنے بطن مبارک پر ایک پھر کوایک چوڑی ہی ین سے باندہ رکھا تھا۔ اسامہ نے کہا: مجھے شک ہے (کہ يعقوب في الفظ بولا يانبيس) ميں في آپ ك ایک ساتھی سے یو چھا: رسول الله طاقاتم نے اینے بطن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ لوگوں نے بتایا: بھوک کی بنا یر۔ پھر میں ابوطلحه والنُّؤ کے یاس گیا، وہ (میری والدہ) حضرت ام سلیم بنت ملحان الله كا كاوند تھے، میں نے ان سے كہا: ابا حان! میں نے رسول الله تالیم کودیکھا ہے کہ آپ نے بیٹ بریل باندھ رکھی ہے، میں نے آب کے بعض صحابہ سے یو جھا: اس كاكماسب ہے؟ انھوں نے كہا: بھوك \_ پھرحضرت ابوطلحہ ڈاٹنۇ میری ماں کے پاس گئے اور پوچھا: کیا کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، میرے یاس روٹی کے تکڑے اور پچھ محجوریں بی، اگر رسول الله ظافظ اکیلے جارے یاس تشریف لے آئیں تو ہم آپ کوسیر کر کے کھلا دیں گے۔ اور اگر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آیا تو یہ کھانا کم ہوگا، پھر باقی ساری حدیث بیان کی۔

[١٣٢٤] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مُنْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةً، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[5324] نظر بن انس نے حفرت انس بن مالک والنظ سے، انھوں نے نبی تالیا کے حوالے سے حفرت ابوطلحہ والنظر کے کھانے کے بارے میں ان سب کی حدیث کے مطابق روایت کیا۔

فا کدہ: تمام احادیث میں بیان کردہ الگ الگ تفصیلات یکجا کرنے ہے مفصل واقعہ سامنے آتا ہے۔رسول اللہ مُلَّا اللہ عُلَیْم کے خادم انس جائین نے آپ کو بھوک کے عالم میں پیٹ پر پھر باندھے ہوئے مجد کے فرش پر کروٹیں بدلتے دیکھا، محابہ سے پیٹ پر بندھ پھر کے بارے میں سوال کیا، گھر جا کر حفرت ابوطلحہ جائین کو آپ کی کیفیت بنائی۔ابوطلحہ جائین نے جا کر خود بھی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا، واپس آکر انھوں نے ام سلیم جائین سے پوچھا: گھر میں کھانے کو پچھ ہے؟ انھوں نے روٹی کے مکڑے اور مجوری، جو گھر میں موجود تھیں، کپڑے میں لیپ کر آپ کی خدمت میں جبیں۔حضرت انس جائین کے کر گئے تو سب لوگوں کی موجود گی میں شرم محسوں کی، رسول اللہ عائیم کو پیتے چل گیا تو آپ نے سب ساتھیوں سمیت ان کے گھر جا کر اس تھوڑے سے کھانے کی دعوت قبول فرما کی اور باتی تفصیلات تمام احادیث میں ایک طرح بیان ہوئی ہیں۔

(المعحم ٢١) (بَابُ جَوَاذِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَادِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَّإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَهُ ذَٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ)(التحفة ٤)

باب:21۔شور بہ کھانا جائز ہے، کدوکھانامتحب ہے، دسترخوان پر بیٹھےلوگ چاہے مہمان ہوں، ایک دوسرے کے لیےا ٹیار کریں، بشرطیکہ کھانے (پر بلانے ) والااسے نالپندنہ کرے

[٥٣٢٥] ١٤٤ - (٢٠٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَى خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلى ذَلِكَ الطَّعَامِ،

[5325] آخل بن عبدالله بن الى طلحه سے روایت ہے که انھوں نے حضرت انس بھٹنے سے سنا، کہہ رہے تھے: ایک درزی نے رسول الله تگھ کو اپنے تیار کیے ہوئے کھانے کی دعوت دی۔ حضرت انس بن مالک بھٹنے نے کہا: میں رسول الله تگھ کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس نے رسول الله تگھ کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس نے رسول الله تگھ کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس میں کدواور چھوٹے کے سامنے بحوکی روٹی اور شور بہر کھا، اس میں کدواور چھوٹے

فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ.

الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ شَلِيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ شَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَجُلٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجِيءَ بِمَرَقَةِ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ مَعَهُ، فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ. فَلَا : فَقَالَ أَنْسُ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي قَالَ: الدُّنَاءُ.

کلروں کی صورت میں محفوظ کیا ہوا گوشت تھا، حضرت انس بھٹونے نے کہا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طبیع پیالے کی چاروں طرف سے کدو تلاش کررہے تھے، (حضرت انس بھٹوئے نے) کہا: میں ای دن سے کدوکو پسند کرتا ہوں۔

[5326] سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے، انھوں نے مطرت انس دہائی سے روایت کی، کہا: ایک شخص نے رسول اللہ تائی کی دعوت دی، میں بھی آپ کے ساتھ گیا، آپ کے کے شور بہ لایا گیا، اس میں کدو (بھی) تھا، رسول اللہ تائی اس میں سے کدو کھانے گئے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں کدو (کے کلائے) آپ کے سامنے کرنے لگا اور خود نہ کھائے ۔ حضرت انس دہائی آپ کے سامنے کرنے لگا اور خود نہ کھائے ۔ حضرت انس دہائی سے کہا: اس دن کے بعد سے مجھے کدو بہت اچھا لگا ہے۔

کے فاکدہ: محدثین نے اس صدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف با تیں کھی ہیں۔ امام بخاری دلات نے اشارہ فربایا ہے کہ اگر

ایک ہی پلیٹ ہیں ساتھ کھانے والداس کو ناپسند نہ کرے تو اپنی مرضی کی چیز پلیٹ کے کی حصیس سے لی جاسکتی ہے۔ ممانعت کی وجہ بھی ہے کہ ساتھ کھانے والے کو ہرا گئے گا۔ اگر برانہیں لگتا تو ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ ابن بطال نے بہ کہا ہے کہ جو اپنے گھر والدان اور خادم کو کھلا رہا ہے اسے تن ہے کہ کھانے ہیں ہے جو چیز اسے زیادہ پند ہووہ دوسروں کی نبست زیادہ لے ابن تین والدان اور خادم کو کھلا رہا ہے اسے تن ہے کہ کھانے ہیں۔ ان سے جو خیز اسے زیادہ پند ہوا پنے لیے ختص کر سکتا ہے۔ بیسب نے کہا ہے کہ کی خصی کا خادم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوتو وہ اس میں سے جو زیادہ پند ہوا پنے لیے ختص کر سکتا ہے۔ بیسب تو جیہات نے الباری میں بیان کی گئی ہیں اور اہم ہیں۔ ان سے مختلف ایک بیہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سبزی ملے ہوئے گوشت میں اہم چیز جو زیادہ پند ہوائے نے کہ سبزی ملے ہوئے گوشت میں اہم چیز جو زیادہ پندہ تو اپنی میں آتی ہے کہ سبزی ملے ہوئے گوشت میں اہم چیز جو زیادہ پندہ تو اپنی میں آتی ہے کہ سبزی ملے ہوئے گوشت میں اور اہم ہیں۔ ان سے مختلف ایک بید بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سبزی ملے ہوئے گوشت کی برجانب کرموس کی خوالے اللہ میں اور اہم ہیں اور اہم ہیں۔ ان سے مختلف ایک سے کھانے کی تلقین فرمائی تھی جو چادوں مرفر ہیں ہی ہوئے گورس کے والے السے شائے کی تلقین فرمائی تھی جو چادوں اللہ نے ازراہ تعلمانے میں نو تم انس جائے گھی کرمی نے تو رسول اللہ نے ازراہ تعلمانے میں نو تم انس جائے گھا کو کدو کے کلوے زیادہ پند آ رہ ہیں، دہ آپ کو پند آ بھی رہے ہوں گے، انھوں کے منسرت انس ڈھٹوا پی جائے گھی کو کدو کھوٹ زیادہ پند آ رہ ہیں، دہ آپ کو پند آ بھی رہے ہوں گے، انھوں

نے وہ رسول اللہ طاقیا کہ آگے کرنے شروع کر دیے، یہ بہت اچھا اُ دب تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس ڈھٹٹا کواس دن سے ساری عمر کے لیے گوشت میں ڈالے ہوئے کدومرغوب ہو گئے اور اس طرح ان کومتواز ن غذا لینے کی عادت ہوگئی۔ اس دن حضرت انس ڈھٹٹا کے جھے میں گوشت زیادہ آنا اور بعد کی عمر میں اچھی غذائی عادت، دونوں نبی اکرم طاقیا کی شفقت اور برکت کی وجہ سے تھا۔

[٧٣٧٧] (...) وَحَدَّفَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ. وَزَادَ: قَالَ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ. وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا طُعَامٌ، بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

[5327] معمر نے ثابت بنانی اور عاصم احول سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈھٹھ سے روایت کی کہ ایک شخص نے جو درزی تھا، رسول اللہ ٹاٹیٹ کو وعوت دی، اور بیاضافہ کیا کہ ثابت نے کہا: میں نے حضرت انس ڈھٹھ سے سا، کہہ رہے تھے: اس کے بعد جب بھی میرے لیے کھانا بنتا ہے اور میں ایبا کرسکتا ہوں کہ اس میں کدو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے۔

(المعجم ٢٢) (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّواى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِحَارِجَ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ دُعَاءٍ مِّنَ الضَّيْفِ لِطَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ إلى ذَلِكَ)(التحفة ٥) الصَّالِح، وَإِجَابَتِهِ إلى ذَلِكَ)(التحفة ٥)

باب:22 کھبور کھاتے وقت گھلیاں علیحدہ رکھنا، مہمان کا کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا کرنا، نیک مہمان سے دعا کی درخواست کرنااوراس (مہمان) کی طرف سے اس درخواست کو قبول کرنامتحب ہے

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ يَشْخُ عَلَى أَبِي، ابْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ يَشْخُ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكُلَ مِنْهَا، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوٰى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: هُو ظَنِّي، وَهُو فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ

[5328] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید بن خمیر ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن بسر والشخاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیٰ میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ طالیٰ کی خدمت میں مجبور، پنیراور گھی سے تیار کیا ہوا علوہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کے سامنے مجبوریں پیش کی گئیں تو آپ مجبوریں کھا رہے تھے اور گھلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جارہے تھے، (کھانے کے لیے) آپ طالیٰ نے شہادت کی جارہے تھے، (کھانے کے لیے) آپ طالیٰ نے شہادت کی

النَّوٰى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ، ثُمُّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، فَاغْفِرْ لَهُمْ فَارْحَمْهُمْ».

اور درمیانی انگی اکشی کی ہوئی تھیں۔ شعبہ نے کہا: میرا گمان (غالب) ہے اور ان شاء اللہ یہ بات، یعنی تھلیوں کو دوانگیوں کے درمیان ڈالنا، اس (حدیث) میں ہے۔ پھر (آپ کے سامنے) مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، پھرا پی دائیں جانب والے کو دے دیا۔ (عبداللہ بن بسر خاش نے) کہا: تو میرے والد نے، جب انھوں نے آپ خاش کی سواری کی میرے والد نے، جب انھوں نے آپ خاش کی سواری کی فرمایا: فرمایا: ورسول اللہ خاش کی: ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمایا: تو رسول اللہ خاش کی درعا کرتے ہوئے) فرمایا: درعا کرتے ہوئے) فرمایا: درعا کرتے ہوئے افرمایا: درعا کرتے ہوئے افرمایا: کرکت ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر دم فرما۔ "

[5329] ابن ابی عدی اور کیلیٰ بن حماد دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔ تھلیوں کو دو انگلیوں کے درمیان ڈالنے کے بارے میں شک (کا اظہار) نہیں کیا۔

[٣٢٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوْى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ.

ف فا کدہ: اگر کھانے کے لیے دائیں ہاتھ کے انگوشے کے ساتھ انگشت شہادت اور بڑی انگی کو اکٹھا کر کے استعال کیا جائے تو ینچے دو انگلیاں بچتی ہیں۔ وہ مڑی ہوئی رکھی جائیں تو ان کے درمیان کھجور کی گھلیاں اکٹھی کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح کھلیوں کو واپس کھجور والے برتن میں ڈالنے کے بجائے الگ سے اکٹھی کر کے کہیں اور پھینکا جاسکتا ہے۔ بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کا میہ مطلب لیا ہے کہ انگشت شہادت اور بڑی انگلی کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان گھلیاں پھنسائی جاربی تھیں۔ کھجوریں تناول کرتے ہوئے ایسا کرنا شاید مشکل ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی «یُلْقِی النَّوٰی بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ» کے ہیں، یعنی آپ ٹائی گھلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جارہے تھے۔

باب:23-تازہ تھجور کے ساتھ ککڑی کھانا

 (المعجم ٢٣) (بَابُ أَكُلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ) (التحفة ٦)

. [٥٣٣٠] ١٤٧-(٢٠٤٣) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى النَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ -قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا -

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ عَلْمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَّبِ.

مشروبات کا بیان --- ------

#### (المعجم ٢) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِل، وَصِفَةِ قُعُودِهِ)(التحفة ٧)

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، كِلَاهُمَا عَنْ خَوْسَ شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْم: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْم: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيّ عَيْنَةً مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا.

حُرْبٍ وّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. حَرْبٍ وّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلِي بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَي يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوايَةِ رُهَيْرٍ: أَكْلًا حَثِيثًا.

### باب:24 - کھانے والے کا تواضع اختیار کرنا مستحب ہے اور اس کے بیٹھنے کا طریقہ

[5331] حفص بن غیاث نے مصعب بن سلیم سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈھٹو نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں نے دیکھا کہ رسول اللہ ٹھٹو دونوں گھٹنے کھڑے کر کے تھوڑے سے زمین پر لگ کر بیٹھے تھ، کھڑے کر بیٹھے تھ، کھڑے رس کھار ہے تھے۔

[5332] زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے سفیان بن عید سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن بلیم سے، انھوں نے مصعب بن بلیم سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طُولِیْ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، نی طُالِیْ اس طرح بیٹھے ہوئے ان کوتقسیم فرمانے لگے جیسے آپ ابھی اٹھنے لگے ہوں (بیٹھنے کی وہی کیفیت جو پچپلی آپ ابھی اٹھنے لگے ہوں (بیٹھنے کی وہی کیفیت جو پچپلی مدیث میں بیان ہوئی دوسر لفظوں میں بتائی گئی ہے) اور تھے۔ حدیث میں بیان ہوئی دوسر لفظوں میں بتائی گئی ہے) اور زیما کے جلدی جلدی چند دانے کھا رہے تھے۔ زہیر کی روایت میں ذریعا کے بجائے حثیاً کا لفظ ہے، یعنی زبیر کی رہا ہتمام کے جلدی جلدی جلدی۔

علی ایرا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تائی کے پیش نظر کوئی اور کام تھا، اس سے پہلے تھجوروں کی تقسیم کے معاملے سے جلدی ا جلدی فراغت چاہتے تھے۔

باب:25۔کھانے میں شریک ساتھیوں کی اجازت کے بغیرایک لقبے میں دویازیادہ تھجوریں ملا ( کر کھانے ) کی ممانعت (المعجم ٢٥) (بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمِا فِي لُقْمَةٍ، إلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ)(التحفة ٨) [٥٣٣٣] -١٥٠ (٢٠٤٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبْيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ مَصُولَ اللهِ عَلَيْنَا ابْنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى لَهْذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ الْهَالِمَةِ الْآمِنِي الْمِشْتِئْذَانَ.

[٩٣٣٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُغْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُغْبَةَ، وَلَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ نَوْمَنذ حُهْدٌ.

[٥٣٣٥] ١٥١-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا: حَدَّثَنَا عَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُنِ عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰي رَسُولُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُو

(المعحم ٢٦) (بَابٌ: فِي اِدْخَالِ التَّمْرِ وَنَحُوهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ)(التحفة ٩)

ایان کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن بیان کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن بیر ڈائٹ ہمیں مجوروں کا راشن دیتے تھے، ان دنوں لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔ اور ہم (کھبوریں) کھاتے تھے۔ ہم کھا رہے ہوتے تو حضرت ابن عمر ڈائٹ ہمارے قریب سے گزرتے اور فرماتے: اکٹھی دو دو کھبوریں مت کھاؤ، رسول اللہ مائٹ کے اور فرماتے: اکٹھی دو دو کھبوریں کھانے سے منع فرمایا ہے، اللہ مائٹ کے کہ آدی اپنے (ساتھ کھانے والے) بھائی سوائے اس کے کہ آدی اپنے (ساتھ کھانے والے) بھائی سے احازت لے۔

شعبہ نے کہا: میرا یہی خیال ہے کہ یہ جملہ، یعنی اجازت لینا حضرت ابن عمر چائنا کا اپنا قول ہے (انھوں نے اسے رسول اللہ ٹائٹا ہے روایت نہیں کیا۔)

[5334] عبیداللہ کے والد معاذ اور عبدالرحمٰن بن مہدی دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں شعبہ کا اور ان (جبلہ بن تھم) کا بی قول موجود نہیں: ''ان دنوں لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔''

[5335] سفیان نے جبلہ بن تیم سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عمر دائش سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹائیڈ نے اس سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر، اکٹھی دودو کھجوریں کھائے۔

باب:26۔ تھجوروں اور دوسری غذائی اشیاء کواپنے اہل وعیال کے لیے ذخیرہ کرنا

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بَنُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ».

[٥٣٣٧] ١٥٣ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: "يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: "يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ جَيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ - الْ جَاعَ أَهْلُهُ - اللهَ اللهَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ فَلَانًا.

## (المعجم٢٧) (بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ) (التحفة ١٠)

[٥٣٣٨] ١٥٤-(٢٠٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَامِرِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيْكُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، مِّمَّا بَيْنَ اللهِ يَيْكُ قَالَ: عَنْ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُرُمٌ حَتَى لَابَتَيْهَا، حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُرُمٌ حَتَى يُمْسِعَ».

[٥٣٣٩] ١٥٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ فَاشِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي

[5336] عروہ نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی کہ نبی مٹالٹا نے فرمایا:''ایسے گھر کے لوگ بھو کے نہیں رہتے جن کے پاس کھجوریں ہوں۔''

[5337] ابوالرجال محمد بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ (عمرہ بنت عبدالرحمان انصاریہ) ہے، انھوں نے سیدہ عائشہ ٹاٹھا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹھا نے فرمایا:
''عائشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں اس میں رہنے والے بھوے ہیں، عائشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں، اس میں رہنے والے بھوے ہیں۔ یا (فرمایا:) اس گھر کے لوگ جموک رہ جاتے ہیں۔'' آپ نے یہ کلمات دویا تین بار فرمائے۔

## باب:27 ـ مدينه منوره كي تحجورول كي فضيلت

[5338] عبدالله بن عبدالرحمٰن نے عامر بن سعد بن الى وقاص سے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ ہے فر مایا: ''جس مخص نے صبح کے وقت مدینہ کے دو پھر یلے میدانوں کے درمیان کی سات مجبوریں کھالیں، اس کوشام تک کوئی زہرنقصان نہیں پہنچائے گا۔''

[5339] ابواسامہ نے ہاشم بن ہاشم سے روایت کی، کہا: میں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے سنا، کہدرہے تھے، میں نے (اپنے والد) حضرت سعد دالٹو سے سنا، کہدرہے

وَقَاصِ يَّقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ، عَجْوَةِ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ شُمَّ وَلَا سِحْرٌ».

تھے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا:''جس نے صبح کوسات عجوہ محبوریں کھالیس اس دن اسے زہر نقصان پہنچا سکے گانہ جادو۔''

[ ٣٤٠] ( . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَادِيُّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ ابْنُ الْوَلِيدِ، كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِم، بِنْ هَاشِم، بِهِ نَالَبْيِ يَتَلِيْهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ : بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِ يَتَلِيْهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ : سَمِعْتُ النَّبِي يَتَلِيْهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ : سَمِعْتُ النَّبِي يَتَلِيْهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَقُولَانِ :

[5340] مروان بن معاویہ فزاری اور ابو بدر شجاع بن ولید دونوں نے ہاشم بن ہاشم سے، اس سند کے ساتھ رسول اللہ تالی سے اس کے مانند روایت کی۔ وہ دونوں یہ نہیں کہتے: میں نے نبی کریم تالی سے سنا۔

ن اکدہ: ان دونوں نے حضرت سعد ٹاٹٹو کی طرف سے رسول اللہ ٹاٹیا سے ساع کی صراحت کے بغیر حدیث بیان کی لیکن ابواسامہ نے ساعت کی تضریح بیان کی ہے،اس لیے وہ ثابت ہے۔

يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ - قَالَ الْآخَرَانِ: يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْلِيهُ قَالَ: "إِنَّ فِي عَرِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْلِيهُ قَالَ: "إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تُرْيَاقُ، أَوَّلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

[5341] عبدالله بن البي عتيق نے حضرت عائشہ الله الله روايت كى كه رسول الله عليم أن فرمايا: "(مدينه كے) بالائى حصے كى عجوہ محجوروں ميں شفا ہے، يا (فرمايا:) صبح كے اول وقت ميں ان كا استعال ترياق ہے۔"

(المعجم ٢٨) (بَابُ فَضْلِ الْكُمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا)(التحفة ١١)

باب:28 کھیں کی فضیلت اوراس کے ذریعے سے آگھا علاج

[٥٣٤٢] ١٥٧-(٢٠٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

[5342] جریراورعربن عبید نے عبدالملک بن عمیر ہے، انھوں نے عمرو بن حریث ہے، انھوں نے سعید بن زید بن عمرو بن فیل سے روایت کی، کہا: میں نے نبی کریم مُلْقَیْم کو

173..

فرماتے ہوئے سا:''دکھمبی مُن (وہ کھانا جوسلویٰ کے ساتھ بی اسرائیل کے لیے آسان کی جانب سے اترا تھا) کی ایک قتم ہےاوراس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاہے۔''

[5343] شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: میں نے عمرو بن حریث سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے
حضرت سعید بن زید ٹاٹٹؤ سے سنا، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹؤ ا
سے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے: '' کھبی مکن کی ایک قتم ہے اور
اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

کے فائدہ: بعض لوگوں نے سبز کے بجائے سفیدرنگ کی اس خودرو چیز تھمبی کو زمین کی چیک کہہ کراس سے نفرت کا اظہار کیا تو آپ ٹاٹیڈ نے ان کے خیال کی تر دید فر مائی اور واضح کیا کہ بیمَن کی طرح بلکہ اس کی ایک قتم ہے۔ آج کل اسے ''مشروم'' کے نام سے جانا اور رغبت سے کھایا جاتا ہے اور بیبہت قیمتی چیز مجھتی جاتی ہے۔

[٥٣٤٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا.

[5344] شعبہ نے کہا: مجھے تھم بن عتیبہ نے حسن عرنی سے خبر دی، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں نے حضرت سعید بن زید دائشا سے روایت کی، انھوں نے نبی تالیا ا

قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ .

شعبہ نے کہا: جب مجھ سے تھم نے بیروایت بیان کی تو میں نے عبدالملک کی روایت کی وجہ سے اس کو مشکر قرار نددیا۔

کے فائدہ: عبدالملک بن عمیر مدلس ہیں، کین جب شعبہ کو یہی روایت حکم بن عتیبہ نے حسن عُر نی ہے بھی بیان کی تو شعبہ کو پتہ چل گیا کہ بیروایت معروف ہے۔ اسے عبدالملک بن عمیر کی تدلیس کی وجہ سے مشر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

[٥٣٤٥] ١٥٩-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ [5345] عبر نے مطرف سے، انھوں نے تھم سے، عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنِ انھوں نے حسن سے، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں

الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زُيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَا وُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ».

[٩٣٤٦] ١٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

[٥٣٤٧] ١٦١-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَيْرِ عُمَر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ: قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ اللّٰذِي أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

آورد المَّهُ الْمُعَالِيْ الْمُحَالِيْ الْمُحَالِيْ الْمُحَالِيْ الْمُحَالِيْ الْمُحَالِيْ الْمُحَالُونُ الْمُحَالُونُ الْمُحَمَّدُ الْمُ الْمُحَمَّدُ الْمُ الْمُحَمَّدُ الْمُلْكِ الْمُحَمَّدُ الْمُلْكِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ ْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل دائل سے روایت کی، کہا: رسول الله طاقع نے فرمایا: ''تھمبی اس مَن میں سے ہے جسے الله تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا تھا اور اس کا پانی آئھوں کے لیے شفاہے۔''

[5346] جریر نے مطرف سے، انھوں نے عمم بن عتبیہ سے، انھوں نے عمر و بن حریث سے، انھوں نے عمر و بن حریث سے، انھوں نے مطرت سعید بن زید ڈاٹیٹا سے، انھوں نے نی تلافیا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''کھمبی اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی لیلا کو میں اتار کر عطا کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

[5347] سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: میں نے عمرو بن حریث سے سنا: انھوں نے کہا: میں نے
حضرت سعید بن زید دائٹ سے سنا تھا، کہہ رہے تھے: رسول
الله تُلْقِیْم نے فرمایا: '' کھبی اس مُن میں سے ہے جے الله
عزوجل نے بنی اسرائیل پر (آسان سے) اتارا تھا اور اس کا
یانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

[5348] شہر بن حوشب نے کہا: میں نے عبدالملک بن عمیر سے سنا، انھوں نے کہا: میں عبدالملک سے ملا تو انھوں نے مجمع عمرو بن حریث سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت سعید بن زید جائی ہے۔ دوایت کی، کہا: رسول اللہ تائی اللہ تائی کے فرمایا: (محمدی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔"

#### (المعجم ٢٩) (بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسُودِ مِنَ الْكَبَاثِ)(التحفة ١٢)

[ ١٩٤٩] ١٩٣٠-(٢٠٥٠) حَدِّثَسَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُولُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعْ النَّبِيِّ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي مَعْ النَّبِيِّ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي اللهِ قَالَ: كُنَّا النَّبِيِّ بَيْكِيْ : "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْكَبَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْكِيْ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنْمَ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهًا " أَوْ نَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ.

## (المعجم٣) (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ)(التحفة ١٣)

آ ٥٣٥٠] ١٦٤-(٢٠٥١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَجَلِيْهُ قَالَ: «نِعْمَ الْأَذُمُ، أَوِ الْإِدَامُ، الْخَلُّ».

[٥٣٥١] ١٦٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِع التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «نِعْمَ الْأُذُمُ» وَلَمْ يَشُكَ.

[٥٣٥٢] ١٦٦-(٢٠٥٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

# باب:29- پیلو کے سیاہ کھل کی فضیلت

[5349] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت جابر بن عبداللہ طالبہ ان رکے مقام) پر عبداللہ طالبہ ان رکے مقام) پر رسول اللہ طالبہ کے ساتھ تصاور ہم پیلوچن رہے تھے، رسول اللہ طالبہ کے فرمایا: ''ان میں سے سیاہ پیلوچنو۔'' ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! یوں لگتا ہے جیسے آپ نے بر یاں چرائی ہوں، آپ طالبہ نے فرمایا: ''بان، کوئی نبی نہیں جس نے بریاں نہ چرائی ہوں۔''یااس طرح کی بات ارشاد فرمائی۔

## باب:30 ـ سر کے کی فضیلت اوراس کوسالن کے طور پراستعال کرنا

[5350] کی بن حمان نے کہا کہ ہمیں سلیمان بن بلال نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ انتہا ہے دوایت کی کہ نی تاہی نے فرمایا: ''سالنوں میں سے عمدہ یا (فرمایا) عمدہ سالن سرکہ ہے۔''

[5351] یکیٰ بن صالح وُ حاظی نے کہا کہ ہمیں سلیمان بن بلال نے اس سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا: ''سالنوں میں سے عمدہ''اورشک نہیں کیا۔

[5352] ابوبشر نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) سے،

يَخْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ بَيْكَةُ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُذُم، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: "لِغْمَ الْأُذُمُ الْخَلُّ».

[٩٣٥٣] ١٦٧-(...) حَدَّثَنِي يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةَ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، إِلَى مَنْزِلِهِ، وَلَقًا مِّنْ خُبْزِ، فَقَالَ: «مَا مِنْ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِّنْ خُبْزِ، فَقَالَ: «مَا مِنْ أَدُمٍ؟» فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلْ، قَالَ: «مَا مِنْ أَوْمًا لُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ، قَالَ: «مَا مِنْ أَوْمًا الْحُلَّ نِعْمَ الْأَذُمُ».

قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَّبِيِّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثِنِي أَبِي: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْمُثَنَّى بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِع: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيدُ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيدُ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، إِلَى قَوْلِهِ: «فَنِعْمَ الْأَذُمُ الْخَلُّ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[٥٣٥٥] ١٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ: أَخْبَرَنَا

انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹناسے روایت کی کہ نبی
کریم ٹاٹٹنا نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں
پوچھا تو انھوں نے کہا: ہمارے پاس تو صرف سر کہ ہے، آپ
نے سر کہ منگایا اور اس کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی،
آپ ٹاٹٹا فرما رہے تھے: ''سر کہ عمدہ سالن ہے، سر کہ عمدہ
سالن ہے۔'

[5353] اساعیل بن علیہ نے متیٰ بن سعید سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ٹائٹا سے سنا، کہہ رہے تھے: ایک دن رسول اللہ ٹائٹا میرا ہاتھ کیڑ کراپنے گھر لے گئے تو خادم آپ کے لیے روٹی کے پچھ کلڑے نکال کر لایا، آپ نے بوچھا: ''کوئی سالن نہیں ہے؟'' اس نے کہا: تھوڑ اسا سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''بلاشہ سرکہ عمدہ سالن ہے۔''

حفرت جابر ڈٹائٹ نے کہا: جب سے میں نے رسول اللہ ٹائٹی سے بیر سنا ہے، میں سرکہ پیند کرتا ہوں، اور طلحہ (راوی) نے کہا: جب سے میں نے حضرت جابر ڈائٹا سے بیہ حدیث بن ہے میں بھی سرکے کو پیند کرتا ہوں۔

[5354] نفر کے والد علی جمضی نے کہا: ہمیں شی بن سعید نے طلحہ بن نافع سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ ہو ہو ہوں نے میں حضرت جابر بن عبداللہ ہو ہو ہو گئے ہان کی کہ رسول اللہ ہو ہو ہو گئے ہان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، انھوں نے آپ ہو ہو ہو گئے ہے قول: ''سرکہ عمدہ سالن ہے'' تک ابن علیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا اور بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[5355] جاج بن انی زینب نے کہا: مجھے ابوسفیان طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت

حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ: حَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ اللهِ عَلِيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَلَاحَلَ الْمَعْقَالُوا: نَعَمْ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَلَخِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأْتِي بِثَلَاثَةِ أَوْرِصَةٍ، فَوُضِعْنَ عَلَى بَتِيِّ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَرُصًا فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ الثَّالِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُوصَةٍ، فَوُضِعْنَ عَلَى بَتِيِّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُوصَةٍ، فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيِّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَرْصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَرَصًا فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيِّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَرْصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَعَمَلَ فَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيِّ مَنْ يَدِي وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ مِنْ أَدُمُ ؟» قَالُوا: لَا، بَيْنَ يَدَيَّ، فَمْ أَنْ خَلِّ، قَالَ: «هَلْ مِنْ أَدُمُ ؟» قَالُوا: لَا، هُوَالَ: «هَا ثُوهُ، فَنِعْمَ الْأَدُمُ عُصَى اللهُ فَعْمَ الْأَدُمُ .

باب: 31 لبسن کھانے کا جواز اور جو ہڑوں سے بات کرنا چاہے وہ بیاوراس جیسی (بووالی) چیز نے کھائے

جاہرین عبداللہ ڈاٹٹیا ہے سنا، کہا: میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا

كدرسول الله ظائم كاگزرميرے ياس سے مواء آپ نے

میری طرف اشارہ کیا، میں اٹھ کرآپ کے یاس آیا، آپ

نے میرا ہاتھ بکڑا اور ہم چل پڑے،حتی کہ آپ مٹاٹھ ازواج

مطہرات کے حجروں میں ہے کسی کے حجرے برآئے اوراندر

داخل ہو گئے، پھر مجھے بھی آنے کی اجازت دی، میں (حجرہ

انور میں ) ان کے حجاب کے عالم میں داخل ہواء آپ نے

فرمایا: " کچھ کھانے کو ہے؟" گھر والوں نے کہا: ہے۔ اور

تین روٹیاں لائی گئیں اور ان کوایک اونی رو مال ( دسترخوان )

يرركه ديا كيا\_رسول الله تأثيرًا نے ايك روئي اپنے سامنے ركھي

ادرایک روئی میرے سامنے رکھی، پھر آپ نے تیسری کے دو

مکڑے کیے، آدھی اینے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے

رکھی، پھرآپ نے بوچھا: ''کوئی سالن بھی ہے؟'' گھر والوں

نے کہا: تھوڑا سا سرکہ ہے، اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔

آپ تالی نے فرمایا: "لے آؤ، سرکہ کیا خوب سالن ہے!"

(المعحم ٣١) (بَابُ اِبَاحَةِ أَكْلِ النُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ)(التحفة ٤١)

[5356] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈٹاٹنؤ سے ، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈٹاٹنؤ سے ، انھوں نے حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹنؤ سے روایت کی ، کہا: جب رسول اللہ ٹاٹیؤ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور جو نیج جاتا اسے میرے پاس بھیجا جس دستے ، ایک دن آپ نے میرے پاس بچا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ نے خود کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس میں (کیا) لہمن تھا، میں نے آپ سے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے لہمن تھا، میں نے آپ سے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے

[٢٠٥٣] ١٧٠-(٢٠٥٣) جَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي إِذَا أَيِي بِطَعَام، أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ اللهِ عَنْ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَفَضْلَةً إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةً لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ

هُوَ؟ قَالَ: «لَا، وَلٰكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ ربِحِهِ».

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

[٥٣٥٧] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٣٥٨] ١٧١-(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ - وَّاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا ثَابَتُ - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ: أَبُوزَيْدِ الْأَحْوَلُ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُو، فَانْتَبَهُ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقُ: «أَلسُّفْلُ أَرْفَقُ \* فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْل، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَّوْضِع أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبُّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا زُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَّوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَلٰكِنِّي

فرمایا: ' د نہیں، لیکن میں اس کی بد بو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔''

میں نے عرض کی: جو آپ کو ناپند ہے وہ مجھے بھی ناپند ہے۔

[5357] کی بن سعید نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5358] حضرت ابوابوب انصاري ثانظ كي آزاد كرده غلام افلح نے حضرت ابوابوب انصاری ٹاٹٹؤ سے روایت کی کہ نی تافق ان کے ہاں بطور مہمان تھہرے اور ٹیلی منزل میں رے، حضرت ابوالوب والله اوپر والی منزل میں تھے، ایک رات حضرت ابوابوب ٹاٹٹا بیدار ہوئے تو (دل میں) کہا کہ ہم رسول الله تافی کے سرے او برچل رہے ہیں، وہ ایک طرف ہٹ گئے اور ایک جانب ہو کر رات گزاری، پھر آپ کو بیہ بات بتائی تو نبی تا الله نے فرمایا: "دیشے رہنا زیادہ آسان ے۔" تو انھوں (حضرت ابوابوب واٹٹ) نے کہا: میں ایس کی حیت کے اور نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں، اس پر نبی تالیہ او پر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور حفرت ابوابوب والثول نجلي منزل مين آگئے، وه (حضرت ابوابوب والنو) نبي مالفا كے ليے كھانا تيار كرتے تھے (جب آب تُلَقِّظُ كا بحاموا كهانا) ان كے ياس لايا جاتا تو وہ اس جگہ کا پوچھتے جہاں آپ کی انگلیاں گئی ہوتیں، پھروہ عین آپ کی الگلیوں والی جگہ سے کھانا کھاتے، ایک دن انھوں نے نى ظافر كے ليے كھانا تياركيا جس ميں (كيا) لهن تھا، جب (بیا ہوا کھانا) واپس لایا گیا تو انھوں نے نبی تاہیم کی الگلیوں والی جگدے بارے میں دریافت کیا، انھیں بتایا گیا کہ آب مُلْفِظُ نے تناول نہیں فر مایا۔حضرت ابوا یوب ڈاٹٹڑ گھبرا کراو پر گئے

مشروبات كابيان \_\_\_\_\_\_ أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرْهُ، أَوْ مَا كَرْهُ، أَوْ مَا كَرْهُ،

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤلِّنُ يُؤلِّنى بِالْوَحْي.

اورعرض کی: کیا بیحرام ہے؟ نبی تاثیر نے فرمایا: 'دنہیں ، لیکن میں اس کو ناپیند کرتا ہوں۔'' حضرت ابوابوب ڈٹائوڈ نے کہا: جس کوآپ ناپیند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپیند کرتا ہوں۔ حضرت ابوابوب ڈٹائوڈ نے کہا: کہ نبی تاثیر کے پاس وحی لائی جاتی تھی۔ (اس لیے آپ کسی بد بودار چیز کو، چاہیں، یاز وغیرہ ہوں، قریب نہیں آنے دیتے تھے۔)

## باب:32\_مهمان کی عزت افزائی اوراسے اپنی ذات پرترجیح دینا

[ 5359] جرير بن عبدالحميد فضيل بن غزوان سے، انھوں نے ابوحازم انتجعی ہے، انھوں نے حضرت ابوہرریہ دیا اللہ يدروايت كى ، كها: أيك شخص في رسول الله تاثيم كى خدمت میں آ کر کہا: میں بھوک سے بدحال ہوں۔ آپ نے اپنی ایک الميه كى طرف بيغام بهيجا، انھوں نے كہا: اس ذات كى قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میرے یاس یانی کے سوا میرین ہے۔ پھرآپ نے دوسری اہلیہ کے باس پیغام بھیجا، انھوں نے بھی اس طرح کہا، حتی کہ سب نے یہی کہا اقتماس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میرے پاس ياني كيسوا كجينبين، بالآخرآب نفرمايا: "جوكوكي الشخف كوآج رات مهمان بنائے گا، الله تعالی اس برحم فرمائے گا۔" انسار میں ہے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: اللہ کے رسول! میں (اس کومہمان بناؤں گا۔) وہخض اس (مہمان) کو لیے کر گھر گیا اور بیوی ہے یو جھا:تمھارے پاس (کھانے کی) کوئی چز ہے؟ بوی نے کہا: صرف میرے بچوں کا (تھوڑا سا) کھانا ہے۔ اس نے کہا: بچول کوکسی چیز سے بہلا دو، جب ہارا مہمان اندرآئے تو جراغ بجھا دینا اوراس پر بیرظا ہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، جونہی وہ کھانا کھانے لگے تو تم چراغ

## (المعجم٣٢) (بَابُ اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ اِيثَارِهِ)(التحفة٥١)

[٥٣٥٩] ١٧٢-(٢٠٥٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْل ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءً، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هٰذَا، اللَّيْلَةَ، رَحِمَهُ اللهُ اللهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتُ صُبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّيهِمْ بشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكُلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا

٣٦-كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ اللَّنْلَةَ».

•

کے پاس چلی جانا اور اس کو بجھا دینا، پھر وہ لوگ بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھالیا، جب صبح ہوئی، وہ (میزبان) نبی منافظ کے کہا کہ کا بیٹھ کے اور کے پاس پنچا تو رسول اللہ منافظ نے فرمایا: ''تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو (حسن) سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔''

[5361] ابن فضیل نے اپنے والد ہے، انھوں نے ابو جریرہ ڈٹھٹا سے روایت کی، کہا:
ایوجازم ہے، انھوں نے ابو جریرہ ڈٹھٹا سے روایت کی، کہا:
ایک خُض رسول اللہ ٹٹھٹا کے پاس آیا تا کہ آپ اسے مہمان
بنالیں، اور آپ کے پاس اس کی میز بانی کے لیے پھر بھی نہ
تھا، آپ نے فرمایا: '' کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو مہمان
بنائے؟ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے!'' انصار میں سے ایک
شخص کھڑے ہوگئے، انھیں ابوطلحہ ڈٹھٹا کہا جاتا تھا، وہ اس
مہمان) کو اپنے گھر لے گئے، اس کے بعد جریر کی حدیث
رمہمان) کو اپنے گھر لے گئے، اس کے بعد جریر کی حدیث
کے مطابق حدیث بیان کی، انھوں نے بھی وکیع کی طرح
آیت نازل ہونے کا ذکر کیا۔

[5362] شابہ بن سوار نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا ہے، انھوں نے حضرت مقداد واللہ سے روایت کی ، کہا:

[ ٣٦٠ ] ١٧٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ بَاتَّ بِهِ ضَيْف، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الطَّبْيةَ وَأَطْفِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ مَا عِنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ مَا عِنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ مَا عَنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَلَى السَّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَلَى السَّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَلَى السَّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَلَى السَّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْفِ اللَّهُ الْصَالِحُونَ اللَّهُ الْفِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٣٦١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
فَقَالَ: ﴿ أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا، رَحِمَهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ: ﴿ أَلَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةً،
فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةً،
فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ
خَدِيثِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ
وَكِيعٌ

ا ۱۷۶ (۲۰۰۰) ۱۷۶ (۲۰۰۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ

مشروبات كابيان =

میں اور میرے دوساتھی آئے ، اس وقت سخت بھوک کی بنا پر ہاری ساعت اور بصارت جاتی رہی تھی، ہم خود کو رسول مہمان) قبول کرنے پر تیار نہ ہوا، چرہم نبی مُلَقِظ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ہمیں اینے گھر والوں کے ہال لے ك، وبال يرتين بكريال تعيس، نبي تاثيم في فرمايا: "تم لوك مشتر كهطور يرجم سب كے ليےان كا دودھ نكالا كرو " جم ان کا دودھ نکا کتے اور بر مخص اپنا حصہ بی لیتا اور نبی ظافر کے حصه کا دوده اللها کرر که دیتے، آپ رات کوتشریف لاتے اور (اس طرح) سلام کرتے کہ کسی سوئے ہوئے کو نہ جگاتے اور جا گنے والے کو سا دیتے۔ کہا: پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر آ کراینے جھے کا دودھ پیتے۔ایک رات میرے پاس شیطان آگیا، اس وقت میں اینے جھے کا دودھ لی چکا تھا، اس نے کہا: محمد تاتیج انصار کے پاس جاتے بیں اور وہ ان کو ہدیے اور تحفے دیتے ہیں اور آپ ( کو جو جاہیے)ان کے ہاں سے لے لیتے ہیں اور یہ جوایک گھونٹ وودھ بڑا ہے آپ مالی کا کواس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں دودھ کے پاس گیا اور اسے نی گیا، اور جب وہ دودھ میرے پیٹ کے اندر چلا گیا اور میں نے جان لیا کہ اب اے حاصل كرنے كاكوئي طريقه موجودنہيں توشيطان نے مجھے نادم كرنا شروع كرديا، اوركها: تم يرافسوس بيايتم نے كيا كيا؟ تم نے محمر مَنْ اللَّهِ كَامشروب في ليا، اب وه آئيں گے اور ان كو دودھ نہیں ملے گا تو وہ ہرصورت تمھارے خلاف دعا کریں گے، پھرتم ہلاک ہو جاؤ گے،تمھاری دنیااورآ خرت دونوں پر باد ہو جائیں گی،میرےجسم پرایک چھوٹی سی چادرتھی، میں اگراس کو پیروں پر ڈالٹا تو سر باہرنکل جاتا اور اگر سر پر ڈالٹا تو پیر بابرنکل جاتے، اور کیفیت یہ ہوگئ کہ مجھے نیندنہیں آرہی تھی، اوررہے میرے دونوں ساتھی تو وہ سورہے تھے، انھوں نے وہ

عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدُّ مِّنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ وَإِلَيْ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُز، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدَ: ﴿إِخْتَلِبُوا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا ﴾ قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِّنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلِينَةً نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَّا يُوقِظُ نَائِمًا، وَّيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَّقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَّأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى لهٰذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَنَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَّغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إلَيْهَا سَبِيلٌ، - قَالَ: - نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ عَلِيْهِ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ، إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَىً خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَطْعِمْ مَّنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي " قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، وَّإِذَا هُنَّ حُفَّلُ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِآلِ مُحَمَّدِ ﷺ، مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتّٰى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْض، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِخْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَظِيْةً: «مَا لَهٰذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا " قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

كام نبيل كيا تقا جوميل نے كيا تقا، كها: تو ني النظ تشريف لے آئے اور آپ جس طرح سلام کرتے تھے ای طرح سلام کیا، پھرآپ مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھرآپ دودھ کے یاں آئے،اس (کے برتن) کو کھولا تو اس میں کچھ بھی نہ تھا، آپ نے آسان کی طرف سراتھایا تو میں نے ول میں کہا: اب آپ ضرور میرے خلاف دعا کریں گے، اور میں ہلاک مو جاؤل گا، (لیکن) آب نے فرمایا: "اے اللہ! جو مجھے کھلائے اس کو کھلا اور جو مجھے بلائے اس کو بلا۔' یہن کرمیں چادر کی طرف ایکا اوراہے اینے جسم پرمضبوطی سے باندھا اور چھری لی اور بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان میں ہے کون سب سے فربہ ہے، میں اس کورسول اللہ تالی کے لیے ذیج کروں، میں نے دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے بلکہ ان سب بکر ہول کے تھن جرے ہوئے ہیں، میں نے محمد مُنافِظُ کے گھر والوں کے برتنوں میں سے وہ برتن لیاجس میں وہ دورھ دوہ نا جاہتے تھے، پھر میں نے اس میں دودھ دوہاحتی کہ اس (برتن) پرجھاگ جھا گیا، پھر میں رسول الله الله الله كا خدمت مين آياء آپ نے فرمايا: "تم لوكوں نے رات کواپنامشروب (دودھ) فی لیا تھا؟" میں نے عرض کی: الله كرسول! آپ (بھى) بى كىچے، آپ نے دودھ يى ليا، پھر مجھے دیا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! (اور) لی لیجے، آپ نے (پھرسے) یی کر دوبارہ مجھے دیا، جب میں نے جان لیا كدرسول الله ناتيم سير موكة بين اور مين في آپ كى دعاكو پالیا ہے تو میں ہننے لگ گیا اور ہنتے بنتے زمین بر گر گیا تو نی مالی نام نام نام این مقداد! بیتمهاری ایک بری خصلت ہے ( کرسبب بتائے بغیر اکیلے بنتے ہی جارہے ہو۔)" میں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے ساتھ یہ یہ معاملہ ہوا اور میں نے یول کیا ہے۔ نبی تُلْقِیْمُ نے فرمایا:''یہ ( دودھ جواس وقت ملا ) الله تعالیٰ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں تھا،تم نے مجھے اس

وقت كون نہيں بتايا! ہم اپنے دوساتھيوں كو بھى جگا ديتے اور وہ بھى اس رصت ميں سے اپنا حصہ لے ليتے۔'' ميں نے كہا: فتم اس ذات كى جس نے آپ كوحق كے ساتھ بھيجا ہے! جب يد دودھ آپ نے پى ليا اور آپ كے ساتھ ميں نے پى ليا تو اب مجھے كوئى يروانہيں كه اسے اور كس نے بيا۔

کے فائدہ: بیسب جوانی اور بدویت کے انداز تھے جورسول الله تاہیم کی مشفقانہ تربیت سے بالکل درست ہو گئے بلکہ بیالوگ شائنگی،اخلاص،ایٹاراورذمہدداری کا بہترین نمونہ بن گئے۔

[5363] نظر بن همیل نے سلیمان بن مغیرہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

[5364] ابوعثان نے حضرت عبدالرجمان بن ابی بکر واٹھا سے روایت کی ، کہا: ہم ایک سوتمیں آ دمی نبی علاق کے ساتھ تھے ، نبی علاق نے فرمایا: "تم میں سے کسی خض کے پاس کھانا ہے؟" ایک خض کے پاس تقریباً ایک صاع (دوکلوسوگرام) آٹا تھا، اسے گوندھا گیا، پھر ایک کھڑے اور پراگندہ بالوں والا دراز قد مشرک اپنی بحریوں کو ہانکتا ہوا آیا، نبی طائع نے فرمایا: "یہ بکریاں بیچنے کے لیے لائے ہویا عطیہ سیا فرمایا: "یہ بکریاں بیچنے کے لیے لائے ہویا عطیہ سیا فرمایا گیا نے اس نے کہا: نہیں! بلکہ فروخت کروں گا، ہم کی طور پر؟" اس نے کہا: نہیں! بلکہ فروخت کروں گا، کو بنایا گیا۔ رسول اللہ طائع نے کی بگری خرید لی، اس (کے گوشت) کو بنایا گیا۔ رسول اللہ طائع نے نان ایک سوتمیں آ دمیوں میں سے ہر بھونے کا تھم ویا، (حضرت عبدالرجمان دائی کی کہا: اللہ کی قضم! رسول اللہ طائع نے ان ایک سوتمیں آ دمیوں میں سے ہر ایک خف کو اس کی کیلی وغیرہ کا ایک کلاا دیا، جو شخص موجود تھا اس کو دے دیا اور جوموجو ذہیں تھا اس کے لیے رکھ لیا۔

[٣٦٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٠٥٦) -١٧٥ (٢٠٥٦) حَدَّثْنَا عُسُدُ الله دُرُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ ابْن سُلَيْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِابْن مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - حَدَّثَ أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مُّنْكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعٌ مِّنْ طَعَام أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُّشْرِكٌ مُّشْعَانُّ طَوِيلٌ، بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ - أَوُّ قَالَ - أَمْ هِبَةً ؟ " قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوٰى، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُزَّةً مِّنْ سَوَادِ نَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا، أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ

٣٦-كتَابُ الْأَشْرِيَةِ -----غَائبًا، خَماً لَهُ.

أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْن،

قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْن، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

(عبدالرحمان بن الى بكر والثنان ) كمها: آب نے (كھانے کے لیے) دو بڑے پالے بنائے اور ہم سب نے ان دو پالوں میں سے کھایا اور سپر ہو گئے ، دونوں پیالوں میں کھانا پھر بھی نچ گیا تو میں نے اس کو اونٹ پر لا دلیا یا جس طرح انھوں نے کہا۔

[5365]معتم بن سليمان كے والدنے كہا: ہميں ابوعثان نے حدیث بیان کی کہ انھیں حضرت عبدالرجمان بن الی بكر را الثناف نے حدیث بان كی كه اصحاب صفه فقراء لوگ تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ ٹاٹیل نے ارشاد فرمایا: ''جس شخص کے یاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تین (تیسرے، سیح بخاری: 602) کو لے جائے اور جس کے پاس جار کا کھانا ہو وہ یانچویں کو، چھے کو لے جائے''یا جس طرح آپ نے فرمایا۔ حفرت الويكر على تين كولي آئے اور رسول الله على دى كو ساتھ لے گئے، حضرت ابو بكر ثلاثا تين كو لائے تھے، حضرت عبدالرحمان وہالٹانے کہا: ہمارے اور حضرت ابو بکر دہالٹا کے گھر میں، میں، میرے والداور میری والدہ تھیں۔ (ابوعثان نہدی نے کہا) اور مجھے اچھی طرح یا دنہیں کہ انھوں نے یہ بھی کہا تھا اور میری بیوی تھی اور میرے اور حضرت ابوبکر وہالئ کے گھر کا ایک مشترک خادم تھا، انھوں نے کہا: حضرت ابوبکر دالٹانے شام کا کھانا رسول اللہ نافی کے ساتھ کھایا، پھرآ ب کے پاس ہی رکے رہے حتی کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، پھرلوٹے اور آب کے پاس کھبرے، حتی کہ رسول الله تاتی کو نیند آنے گی، پھرات کا اتنا حصہ گزرنے کے بعد، جتنا اللہ کومنظورتھا، حضرت ابوبكر والله المرآئة توحضرت ابوبكر والله سے ان كى بوی نے کہا: آپ اینے مہمانوں کو یا کہا: مہمان کو چھوڑ کر كہال رك گئے تھ؟ حفرت ابوبكر والنو نے كہا: كياتم نے ان کو کھانانہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا: انھوں نے آپ کے بغیر

[٥٣٦٥] ١٧٦ -(٢٠٥٧) حَدَّثَنَا عُسَدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَن الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ -: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْر؛ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءً، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْن، فَلْيَذْهَبْ بَّثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِّخَامِس، بِسَادِس، أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَّانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَّأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرَي هَلْ قَالَ: -وَامْرَأْتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا

فَاخْتَنَأْتُ، وَقَالَ: يَا غُنْثُرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا، لَا هَنِيتًا، وَّقَالَ: وَالله! لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُّقْمَةِ إِلَّا رَبًا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّم، شَبِغْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُر فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لِامْرَأْتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هٰذَا؟ قَالَتْ: لَا، وَقُرَّةِ عَيْنِي! لَهْيَ الْآنُ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ، قَالَ: فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُوبَكُر وَّقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيِّنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقُدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَّعَ كُلِّ رَجُل مِّنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَّعَ كُلِّ رَجُل، قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

کھانے سے انکار کر دیا، انھوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کہا، (مگر) وہ (انکار کر کے) ان پر غالب رہے، حضرت عبدالرحمان دلات نے کہا: میں (ڈر سے) جا کر حصیب گیا۔ حضرت ابوبكر ذاتينًا نے كها: او حالل! ناك كئے! (انھيں) شرم دلائی) اور برا بھلا کہا۔ اورمہمانوں سے کہا: کھانا کھاؤ، پہ کھانا کسی مزے کانہیں (کہ وقت پرنہیں کھایا گیا) اور کہا: (تم میرا انظار کرتے رہے ہولیکن)اللہ کی تیم! میں (پیکھانا) بھی نہیں كهاؤل كا\_ (حضرت عبدالرحمان ثانثان في كها: الله كي قتم! ہم لوگ جوبھی لقمہ لیتے تھے، نیچے سے اس کی نسبت زیادہ کھانا اوبرآ جاتا۔ کہا: یہاں تک کہ ہم سپر ہو گئے اور کھانا پہلے ہے زیادہ ہو گیا۔حضرت ابوبکر دہشتانے کھانے کو دیکھا تو وہ سلے جتنا بلکہ اس ہے کہیں زیادہ تھا، حضرت ابو بکر دانٹو نے ائی ہوی سے کہا: بنوفراس کی بہن! یہ کما ہے؟ انھوں نے کہا: مجھے میری آنکھوں کی تھنڈک کی قتم! یہ کھانا جتنا پہلے تھا، اس سے تین گنازیادہ (ہوگیا) ہے۔ پھر حضرت ابو بکر دٹائٹانے اس کھانے میں سے کھایا اور کہا: وہ شیطان کی طرف ہے تھی، یعنی قشم ( کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے) پھر انھوں نے اس میں ہے ایک لقمہ اور کھایا، بھر اسے اٹھا کر رسول اللہ نگائی کے پاس لے گئے، وہ کھانا آپ کے پاس صبح تک پڑارہا، ان دنوں ایک قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا اور اب وہ مدت ختم ہو چکی تھی، ہم (مسلمانوں) نے بارہ آدمی تقتیم کیے (الگ الگ دستوں کے سربراہ مقرر کیے) ان میں سے ہر آ دی کے ساتھ (ماتحت) اور (بہت ہے) لوگ تھے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ کتنے تھے،آپ نے وہ کھانا ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور ان سب نے وہ کھانا کھایا۔ یا جس طرح انھوں نے بیان کیا۔

[5366] جریری نے ابوعثان ہے، انھوں نے حضرت عبدالرجمان بن الی بکر رہ شخاسے روایت کی، کہا: ہمارے ہاں

[٥٣٦٦] ١٧٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنِ

ہارے کچھمہمان آئے، میرے والدرات کورسول الله ظافا ك ياس بيثه كر تفتكوكيا كرتے تھے، وہ چلے گئے اور مجھ سے فرمایا: عبدالرحمان! تم اینے مہمانوں کی سب خدمت بجالا نا۔ جب شام ہوئی تو ہم نے (ان کے سامنے) کھانا پیش کیا، کہا: تو انھوں نے انکار کر دیا اور کہا: جب گھر کے مالک (بچوں کے والد) آئیں گے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے (ہم مجمی اس وقت کھانا کھائیں گے۔) کہا: میں نے ان کو بتایا کہ وہ (میرے والد) تیز مزاج آ دمی ہیں، اگرتم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے خدشہ ہے کہ مجھے ان کی طرف سے سزا ملے گی۔ کہا: کیکن وہ نہیں مانے ، جب حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤ آئے تو ان (کے متعلق یو چھنے) سے پہلے انھوں نے کوئی (اور) بات شروع نہ کی۔انھوں نے کہا:مہمانوں (کی میزیانی) سے فارغ ہو گئے مو؟ گر والول نے کہا: واللہ! ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے، حفزت ابوبكر دفات نے كہا: كيا ميں نے عبدالرحمان كو كہانہيں تقا؟ (حفرت عبدالرحمان والله في كها: من أيك طرف بث گیا، انھوں نے آواز دی: عبدالرجمان! میں کھسک گیا۔ پھر انھوں نے کہا: اے احق! میں تجھے قتم دیتا ہوں کہا گرتو میری آوازین رہاہے تو آ جا۔حضرت عبدالرجمان دانٹؤ نے کہا: میں آ گیا اور میں نے کہا: اللہ کی شم! میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بیہ ہیں آپ کے مہمان، ان سے یو چھ لیجیے، میں ان کا کھانا ان کے پاس لایا تھا، انھوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا، (عبدالرحمٰن داللہ نے) کہا تو انھوں (حضرت الوكر والله ) كما: كيا بات عي تم ن مارا پیش کیا ہوا کھانا کیوں قبول نہیں کیا؟ (عبدالرحمٰن راٹیڈ نے) كها: تو حضرت الوبكر والثوُّ نے كها: الله كاقتم! ميں آج رات ميہ کھانانہیں کھاؤں گا۔مہمانوں نے کہا: الله کی قشم! ہم بھی اس وقت تک کھانانہیں کھائیں گے جب تک آپنہیں کھاتے۔ حفرت ابوبكر جاتنون كها: اس شرجيها (شر)، اس رات جيسي

الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَّنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَالرَّحْمٰنِ! افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَّإِنَّكُمْ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، قَالَ: فَأَبُوا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأُ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِّنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لًا، وَاللهِ! مَا فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ ا أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ ! إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ، قَالَ: فَجِئْتُ، قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا لِي ذَنْبٌ، هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ، قَدْ أَنَّيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكُر: فَوَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللهِ! لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ! مَّا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمِّى فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ:

فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ». قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

(رات) میں نے بھی نہیں دیکھی ہتم لوگوں پرافسوں! تہمیں کیا ہے؟ تم لوگوں نہیں کی؟ پھر حضرت ابوبکر دائٹو نے کہا: (میری) پہلی بات (نہ کھانے کی مشیطان کی طرف سے (ابھار نے پر) تھی۔ چلو، اپنا میز بانی کا کھانا لاؤ۔ حضرت عبدالرحمان ڈاٹٹو نے کہا: پھر کھانا لایا گیا، حضرت ابوبکر دائٹو نے کہا: پھر کھانا اور میمانوں نے بھی کھایا، صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر دائٹو نی مٹائٹو کی مہانوں نے بھی کھایا، صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر دائٹو نی مٹائٹو کے پاس گے اور کہا: اللہ کے رسول! ان لوگوں نے قتم پوری کر کی اور میں نے تو ٹر دی، (کہا:) پھر حضرت ابوبکر دائٹو نے کہا نا در مایا: کر کی اور میں نے تو ٹر دی، (کہا:) پھر حضرت ابوبکر دائٹو نے کو، ان سے آپ ٹائٹو کو پورا واقعہ سایا، (رسول اللہ ٹائٹو نے نے فرمایا: 'دنہیں، تم ان سے بڑھ کو تھے معلوم نہیں کہ میرے والد نے بہتر ہو۔'' (حضرت عبدالرحمان دائٹو نے) کہا: مجھ تک کفارہ دیایا کب دیا۔)

(المعحم٣٣) (بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكُفِي الثَّلاثَةَ، وَنَحْوِذْلِكَ) (التحفة ٦٦)

[٣٦٧] ١٧٨ -(٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».

[٣٦٨] ١٧٩-(٢٠٥٩) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي يَحْمَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

باب:33۔ کم کھانے میں بھی مہمان نوازی کرنا، دوآ دمیوں کا کھانا تین کوکافی ہوجا تا ہے اوراسی طرح (تین کا چار کواورآ گے)

[5367] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علی ہے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: ''دوآ دمیوں کا کھانا تین کے لیے کفایت کرنے والا ہوتا ہے اور تین کا کھانا چارکوکافی ہوتا ہے۔''

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي النَّمَانِيَةَ».

وَفِي رِوَايَةِ إِسْلَحْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمْ يَذْكُرْ: سَمِغْتُ.

[٣٦٩] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ أَبِي: حَدَّثَنَا مُغْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْمُتَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

آوسُلَّمُ يَخْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهِ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالسَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ عَلَى الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طَعَامُ اللهِ عَلَيْمَ: "طَعَامُ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ: "طَعَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ يَكُفِي الْإِنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِنْنَيْنِ يَكُفِي الْإِنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِنْنَيْنِ يَكُفِي الْإِنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِنْنَيْنِ يَكُفِي الْإِنْنَيْنِ يَكُفِي

آورد...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيدٌ قَالَ: «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي النَّبِيِّ قَالَ: «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي الرَّجُلِ يَكُفِي الرَّجُلِينِ يَكُفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكُفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً».

ے سنا کہ آپ فرمارہے تھے: ''ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے
کافی ہوجاتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔
اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

[5369] ابوز بیر نے حضرت جابر ٹاٹٹا ہے، انھوں نے نبی ناٹٹا سے ابن جریج کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5370] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر وہائیا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سالیا ہے فرمایا: ''ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیےکانی ہوجاتا ہے اور دوکا کھانا چار کے لیے کانی ہوجاتا ہے۔''

[5371] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے نبی مالیمائی سے، انھوں نے نبی مالیمائی سے، انھوں نے نبی مالیمائی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''ایک آدمی کا کھانا دوآ دمیوں کا کھانا چار دوآ دمیوں کا کھانا چار کے کافی ہوجاتا ہے اور چارکا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور چارکا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

## باب:34\_مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنوں میں کھاتا ہے

[5372] یکی قطان نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا:
مجھے نافع نے حضرت ابن عمر فائنا سے خبر دی، انھوں نے
نبی طائنا سے روایت کی کہ آپ طائنا نے فرمایا: "کافرسات
آنتوں میں کھا تا ہے جبکہ مومن ایک آنت میں کھا تا ہے۔"

## (المعحم٣٤) (بَابِّ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (التحفة ١٧)

[۷۳۷۲] ۱۸۲-(۲۰۹۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُواً: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: قَالُواً: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَّالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَّالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَّالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ».

### ا کدہ: کافر،مون کی نبست سات گنازیادہ کھانے سے پید جرتا ہے۔

[٣٧٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ اللهِ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ اللهِ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ اللهِ ؛ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ النَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ النَّبِ عَنْ عَبْدِ المِثْلِهِ .

[٥٣٧٤] ١٨٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَعْفَرِ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ صَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا يُدْخَلَنَ هٰذَا عَلَيَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

[5373] الواسامداورابن تمير نے عبيداللد سے معمر نے الوب سے، (عبيداللد اورايوب) دونوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر والشاسے، انھوں نے نبی تالی کے ماندروایت کی۔

[5374] واقد بن محمد بن زید سے روایت ہے کہ انھوں نے نافع سے سنا، انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر وہ انھانے ایک مسکین کو دیکھا، وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے رہے، رکھتے رہے، کہا: وہ شخص بہت زیادہ کھانا کھاتا رہا۔ انھوں (ابن عمر وہ شخص بہت نے کہا: آیندہ بیشخص میرے ہاں نہ آئے، کیونکہ میں نے رسول اللہ فالم کا مید فرماتے ہوئے سنا: "بلاشبہ کافر سات آنوں میں کھاتا ہے۔"

يَقُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٥٣٧٥] ١٨٤-(٢٠٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَّابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٣٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَمْرَ. عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بِمِثْلُهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: ابْنَ عُمَرَ.

[٥٣٧٧] مَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: جَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرُولُدٌ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَا أَكُلُ فِي مَعْيَاءٍ ».

[٣٧٨] (...) حَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِحُ، بِمِثْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِحُ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[٥٣٧٩] ١٨٦-(٢٠٦٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْلَحَٰى بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، مَالِكٌ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكٌ عَنْ شَهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُو كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَيْهُ

[5375] عبدالرحن نے سفیان سے، انھوں نے ابوز ہر سے، انھوں نے حضرت جابر اور ابن عمر ڈائٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا: "مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔"

[5376] ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے ابوزیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جابر وہائٹ سے، انھوں نے بی ماٹھڑ سے اس کے مانندروایت کی، انھوں (ابن نمیر) نے حضرت ابن عمر دہائٹا کا ذکرنہیں کیا۔

[5377] حفرت ابوموی دالله نے نبی اکرم الله سے روایت کی کدآپ نے فرمایا: "مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔"

[5378] عبدالعزیز بن محمد نے ابوعلاء سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے، انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے ان سب کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5379] سہیل بن ابوصالح نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر پر ہ ہنائٹ سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیڈ کے پاس ایک مہمان آیا، وہ مخص کا فرتھا، رسول اللہ ٹاٹیڈ نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا، اس نے وہ دودھ لی ایا، پھر دوسری بکری کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا، اس نے اس کو اس کو اس کے اس کو

191:

بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاءٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَر لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَر بِلُولُ اللهِ عَلَيْةِ: بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: اللهِ عَلَيْةِ: اللهِ عَلَيْةِ: اللهِ عَلَيْةِ: اللهِ عَلَيْةِ: اللهِ عَلَيْةِ: اللهِ عَلَيْةِ: وَالْكَافِرُ اللهِ عَلَيْةِ: يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَنْعَاءٍ».

مشروبات کا بیان \_\_\_\_\_

بھی پی لیا، پھرایک اور (بکری کا دودھ دوہنے) کا حکم دیا، اس نے اس کا بھی پی لیا، حتی کہ اس نے اس طرح سات بکر یوں کا دودھ و پی لیا، پھر اس نے صبح کی تو اسلام لے آیا، رسول اللہ شاہر نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے وہ دودھ بی لیا، رسول اللہ شاہر نے بھر دوسری بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ شاہر نے نفر مایا: ''مسلمان ایک آنت میں پیتا ہے اللہ جکہ کا فرسات آنتوں میں پیتا ہے۔''

#### (المعجم٣٥) (بَابٌ: لَا يُعِيبُ الطَّعَامَ) (التحفة ١٨٥)

# باب 35 - كمانے ميں عيب نبيس نكالنا جاہے

آن المحمول الله المحمول المحمول الله المحمول المحمول الله المحمول الله المحمول الله المحمول 
[5380] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے نے کہ کھانے میں عیب نہیں تکالا، اگر کوئی چیز آپ اس کو کھا لیتے اور اگر ناپند ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے۔

[٥٣٨١] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[5381] زہیر نے ہمیں سلیمان اعمش سے ای سند کے ساتھ ، ای کے مانندروایت کی۔

[٣٨٢] (...) وَحَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعُمَرُ بْنُ سَعْدِ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[5382]سفیان نے آمش سے ای سند کے ساتھ، ای کے مانندروایت بیان کی۔

[٣٨٣] ١٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[5383] آل جعدہ کے آزاد کردہ غلام ابویجیٰ نے

٣٦-كتَابُ الْأَشُو بَدُ :

وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ - اللَّهُ تَأْمُمُ كُونِين دِيكُمَا كُرْآبِ نَي بَعِي كَمَا فَ مِن عَيب قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُّ عَنْ أَبِي يَحْلِي مَوْلِي آلِ جَعْدَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا رَأَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَّمْ يَشْتَهِهِ 56.

أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حضرت ابو مرره والله على الله على الله على في رسول ثکالا ہو۔اگرآپ کوکوئی کھانا مرغوب ہوتا (اچھالگتا) تواہے کھالیتے اوراجھانہ لگتا تو خاموش رہتے۔

> [٣٨٤] وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

[ 5384] ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے، انھوں نے نی مُلْقِمُ سے اس کے مانندروایت کی۔

# لباس اورزینت کے احکام

لباس شرم وحیا، صحت اور موسم کے حوالے سے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے لیے زینت کا سبب بھی۔اللّٰہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کوالگ الگ انداز سے خوبصورت بنایا ہے۔ دونوں کے لیے زینت کے انداز بھی مختلف ہیں۔ مردا گرعورت کی طرح زینت اختیار کرے تو برالگتاہے اورعورت اگر مرد کی طرح زینت اختیار کرے تو بری گئتی ہے۔

اسی طرح زینت اورانتگبار بھی دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ان کے درمیان جولکیر حاکل ہے وہ مث جائے تو عام انسانوں کے لیے بہت میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔انسانوں کے سے عام لوگ لیے بہت میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔انسان کا رہنا سہنا بھلے آ رام دہ ہولیکن امارت کی نمود ونمائش کا ایساذر بعید نہ ہوجس سے عام لوگ مرعوب ہوں اوران کے دلوں میں اپنی محرومی اور دوسروں کی بے حدوصاب اور غیر منصفانہ امارت کا اذبیت ناک احساس پیدا ہو۔

روب ہوں اور ان کے روب اللہ اس والزینۃ میں انسانی رہن مہن، لباس اور سواری وغیرہ کے حوالے سے رسول اللہ تاہیہ کے فرامین مقد سہ کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امارت کی ہے جانمائش اور انتبائی مسرفانہ زندگی کے حوالے سے سونے چاندی کے برتن وغیرہ کے استعال کی حرمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد صرف عورتوں کے لیے سونے کے زیورات کے جواز کا بیان ہے۔ مردوں کے لیے اضین قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح رہیم کا لباس بھی صرف عورتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے حرائ میں عورتوں کو وسیع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کو وسیع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کو وسیع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کو وسیع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کے حوالے سے تورتوں کو وسیع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کے حوالے سے بونکہ سے چیزیں اگر مرد استعال کریں تو بیان کی وجاہت اور وقار کے خلاف ہے۔ چونکہ سے چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں اس لیے مردان کی خرید وفروخت کر سکتے ہیں۔ مردوں کو اس حوالے سے اتنی مہولت دی گئی ہے کہ ان کے لباس میں بہت معمولی مقدار میں ریشم موجود ہوتو وہ اسے استعال کر سکتے ہیں، تاہم جلدی بیاری وغیرہ کی صورت میں طبی ضرورت کے تحت ریشم کا لباس بین کی اجازت ہے۔

مردوں کواس طرح کے شوخ رنگ پہنے کی بھی اجازت نہیں جو صرف عورتوں ہی کوا چھے لگتے اور نسوانی جمال کو نمایاں کرتے ہیں، البتہ اسراف سے پر ہیز کرتے ہوئے مردوں کے لیے بھی دھاریوں والے یا دوسرے جائز نقش و نگار سے مزین لباس کی اجازت ہے۔ لباس کے ذریعے سے کبرونخوت کا اظہار اور متکبرانہ لباس پہنناممنوع ہے۔ زمانۂ قدیم سے کپڑوں کو لٹکانا، مردوں کے لیے اظہار تکبر کی ایک علامت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ من پینا من جب اردگر د کے بادشاہوں اور حاکموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو بطور مہر استعال کرنے کے لیے جاندی کی انگوشی تیار کروائی، ضرور تا دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس انگلی ہیں پہننا موزوں ہے۔ جوتے پہننے کے حوالے سے دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس انگلی ہیں پہننا موزوں ہے۔ جوتے پہننے کے حوالے سے

آپ ٹُلُٹِیْ کُن باتوں کو ملحوظ رکھتے ،اس کی وضاحت ہے۔ کس طرح کا اباس استعال کرتے ہوئے کیا کیا احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے تاکہ ستر اور حیا کے تقاضے پامال نہ ہوں ،اس کی بھی وضاحت ہے۔ بالوں کے رنگئے کے حوالے سے اسلامی آ داب بھی اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ گھر میں اور خاص طور پر کیڑوں پر جانداروں کی تصویروں کی ممانعت اسلام کا شعار ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام مسلم بڑا شے نے تصویریں بنانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو بیان کیا ہے۔

اس کے بعد سوار یوں اور دیگر جانوروں کے بارے میں اور راستے کے حقوق کے حوالے سے رسول اللہ علیج کے فرامین بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں بالوں کی فتیج صورتوں اور تزمین و جمال کی غرض سے دجل و فریب پرمنی اقد امات کی تر دید ہے۔ اس کا مقصد سے کہ انسان ایک دوسرے کو محض ظاہری حسن کے حوالے سے پند ناپیند کرنے کے بجائے پوری شخصیت کے خالص اور حقیق جمال کو ترجیح دیں تا کہ کوئی بھی انسان، خصوصا عورت نہ محض آرائش کی چیز بن کراپی شخصیت کو پست کرے، نہ ہی کوئی عورت ظاہری جمال کو ترجیح دیں تا کہ کوئی بھی انسان، خصوصا عورت نہ محض آرائش کی چیز بن کراپی شخصیت کو پست کرے، نہ ہی کوئی عورت ظاہری جمال میں کی کی بنا پر کم قدر قرار دی جائے۔ سادگی، حقیقت پیندی اور ظاہری خوبیوں کے ساتھ باطنی خوبیوں کو سراہنا معاشر سے کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ظاہری خوبیوں کے دلدادہ لوگوں کے نزدیک چند بچوں کی پیدائش کے بعد عورت قابل نفرت بن جاتی ہے، جبکہ خاندان کے لیے اس وقت اس کی خدمات اور زیادہ ناگز یراور قابل قدر ہوتی ہیں، محض ظاہری جمال ہی کوسراہا جانے گئوتہ ہیں۔ گھر اجڑنے اور نمودونمائش کی دکا نیں آباد ہونے لگتی ہیں۔

#### بِسْمِ ٱللهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

# ۳۷ - كِتَابُ اللّباسِ وَالزّينَةِ لباس اورزينت كے احكام

باب: 1 - پینے (کھانے ، کھور کھنے ) وغیرہ کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعال مردوں اور عورتوں دونوں پرحرام ہے

(المعحم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أُوانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشَّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ)(التحفة ٩١)

[5385] امام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے زید بن عبداللہ ہے، انھوں نے زید بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابوبکر صدیق ہے، انھوں نے نبی طاقیم کی اہلیہ حضرت امسلمہ شائیم کی اہلیہ حضرت امسلمہ شائیم نے دوایت کی کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا: ''جوخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں غٹاغٹ جہنم کی آگ کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں غٹاغٹ جہنم کی آگ کے برتن میں بیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں غٹاغٹ جہنم کی آگ

[٥٣٨٥] ١-(٢٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ وَالْذِ بْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ الصِّدِيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

[5386] قتیب اور محمد بن رمح نے ہمیں لیٹ بن سعد سے یکی حدیث بیان کی۔ یہی حدیث مجھے علی بن جمر سعدی نے بیان کی، کہا: ہمیں اساعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں محمد بیان کی، کہا: ہمیں محمد بن بین بشر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں یکی بن بن بشر نے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ولید بن شجاع نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے عبیداللہ سے حدیث بیان شجاع نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی۔ کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے کی۔ کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے کی۔ کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے

[٣٨٦٥] (...) وَحَدَّفَنَاهُ قُتَنِبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ عَلِيُّ ابْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ بَعْ بَيْدٍ اللهِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُفَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً؛ ع: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هُولًا عِ عَنْ نَّافِعٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَّافِعٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَّافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيٌ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: «أَنَّ اللّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ » وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ ، إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْن مُسْهِرٍ .

[٥٣٨٧] ٢-(...) وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَّاشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَاقِهُ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ».

(المعجم ٢) (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنَّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجُلِ، مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ) لِلرِّجُلِ، مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ) (التحفة ٢٠)

[٥٣٨٨] ٣-(٢٠٦٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ الشَّعْتَاءِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں موئی بن عقبہ نے حدیث سنائی۔
شیبان بن فروخ نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے عبدالرحمٰن
سران ہے، ان سب (لیث بن سعد، ایوب، محمد بن بشر، یجی ا بن سعید، عبیداللہ، موئی بن عقبہ اور عبدالرحمٰن سراج) نے نافع
سے امام مالک بن انس کی حدیث کے مانند اور نافع سے
(اوپر) انھی کی سند کے ساتھ روایت بیان کی اور عبیداللہ سے
علی بن مسہر کی روایت میں بیاضافہ کیا: '' بلاشہ جو شخص چاندی
یاسونے کے برتن میں کھاتا یا بیتا ہے۔' ان میں سے اور کسی
کی حدیث میں کھانے اور سونے (کے برتن) کا ذکر نہیں،
صرف ابن مسہر کی حدیث میں ہے۔

[5387] عثمان بن مره نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنی خالہ حضرت ام سلمہ بھٹھ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: ''جو خص سونے یا جاندی کے برتن میں بیتا ہے وہ اینے پیٹ میں غٹاغٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔''

باب:2-مردوں اور عور توں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعال حرام ہے، سونے ک انگوشی اور ریشم مردوں پرحرام ہے اور عور توں کے لیے جائز ہے، اگر چارانگشت سے زیادہ نہ ہوتو مرد کے لیے (لباس پرکسی نمایاں جگد گلی ہوئی) علامت کے طور پر جائز ہے

[5388] (ابوضیمہ) زہیر نے کہا: ہمیں اشعث نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے معاویہ بن سوید بن مقرن نے حدیث بیان کی، کہا: میں حضرت براء بن عازب ٹاٹٹنا کے

لبا اورزينت كاحكام يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ اللهِ عَلَيْةِ بِسَبْع، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَولِيضِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَم، أَوِ الْمُقْسِم، وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ، وَإِجْابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيَ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.

پاس گیا توان کو یہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ ترافیہ نے ہمیں سات چیزوں سے روکا ہے:
مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ شریک ہونے،
چھینک کا جواب دینے، (اپنی) قسم یا قسم دینے والے (کی قسم) پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، وعوت قبول کرنے قسم) پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، وعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا اور انگو ٹھیوں سے، یا سونے کی اگر ٹھی پہننے سے، چاندی کے برتن میں (کھانے) پینے، ارغوانی فسرخ) گدوں سے (اگر وہ ریشم کے ہوں) مصرکے علاقے فسس کے بوت) مور کے علاقے فسس کے بوت ہوئے کیٹروں (جوریشم کے ہوتے تھے) اور رسیم بھی قسم کے ) ریشم، استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا (استبرق ریباج کو پہننے سے روکا

فک فائدہ: مَایْرْ، میرُ قُ کی جمع ہے، نرم گدے مراد ہیں جوعام بیٹھنے کے لیے یا زین یا اونٹ کے پالان پر رکھ کر بیٹھنے کے لیے استعال ہوتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر رئیم کے بنے ہوتے تھے، اندر کپاس بھری ہوتی تھی۔ حرمت کا سبب یہ ہے کہ کپڑا رئیم کا ہوتا تھا۔ بعض ارغوانی گدے رئیم کے بجائے اونی یا سوتی کپڑے کے ہوتے تھے، یہاں وہ مراذہیں۔ بعض فقہاء نے البتہ یہ کہا ہے کہ یہ جمیوں کے استعال کی چیزتھی اور وہ اسے ازر و تکبر استعال کرتے تھے۔ ان سے مشابہت کے لیمنع کیا گیا۔ پہلی بات رائج ہے۔

[٣٨٩] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْمُقَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

[ ٣٩٠٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَ وَحَدَّثَنَا عُلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَ وَحَدَّثَنَا عُرِيرٌ ، كِلَاهُمَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ ، وَقَالَ : إِبْرَارٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ ، وَقَالَ : إِبْرَارٍ

[5389] ابوعوانہ نے ہمیں اشعث بن سلیم ہے ای سند
کے ساتھ ای کے مانند حدیث سائی، سوائے'' اپنی قسم یا قسم
دینے والے (کی قسم)' کے الفاظ کے ۔ انھوں نے حدیث
میں سیفقرہ نہیں کہا اور اس کے بجائے گمشدہ چیز کا اعلان
کرنے کا ذکر کیا۔

[5390] علی بن مسہر اور جریر دونوں نے شیبانی ہے،
انھوں نے اشعث بن البی شعثاء ہے، اس سند کے ساتھ زہیر
کی حدیث کے مانند روایت کی اور بغیر شک کے قتم دینے
والے (کی قتم) پوری کرنے کے الفاظ کیے اور حدیث میں
مزید یہ بیان کیا: ''اور چاندی (کے برتن) میں پینے سے (منع

الْمُقْسِمِ، مِنْ غَيْرِ شَكِّ، وَّزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شرِبَ فِيهَا فِي النَّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

کیا) کیونکہ جوشخص دنیا میں اس میں پیے گاوہ آخرت میں اس میں نہیں پیے گا۔''

[ ٣٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بَنُ إِنْ السَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَنْاء، بإِسْنَادِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرُ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْن مُسْهِر.

[5391] ابن ادریس نے کہا: ہمیں ابواسخی شیبانی اور لیٹ بن الی شعثاء سے ان سب کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور ابن مسہر کے اضافے کا ذکر نہیں کیا۔

خک فائدہ: قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا اگر وہ ناجائز نہیں اور آپ کے بس میں ہے تو شفقت، حسن سلوک اور مواساۃ میں شامل ہے۔ کوئی مسلمان بھائی یا بڑا چھوٹا رشتہ داریا دوست وغیرہ کسی امید بلکہ مان پر قسم دیتا ہے، اس کو پورانہ کرنا مروت کے خلاف ہے۔ اسے پورا کر دینے سے محبت اور انس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ناجائز ہوتو پوری نہیں کرنی چاہیے اور محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ اور اس کی استطاعت نہ ہوتو بھی نرمی اور احرّ ام سے عذر بیان کردینا چاہیے۔

[٣٩٩] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَامِرِالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عِامِرِالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثِنِي بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى عَنْ أَشْعَثُ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى عَنْ أَشْعَثُ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ قَالَ حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ.

[5392] شعبہ نے اشعث بن سلیم سے ان سب کی سند کے ساتھ، ان کی حدیث بیان کی ، سوائے ان کے روایت کردہ الفاظ: ''سلام عام کرنے'' کے بجائے کہا: ''اور سلام کا جواب دینے'' اور کہا: آپ مُلاَیْمَ نے ہمیں سونے کی انگوشی یا سونے کے کڑے سے منع فرمایا۔

[٣٩٣] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ قَالًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ

[5393] میں سفیان نے اشعث بن ابی شعثاء ہے، ان سب کی سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور شک کے بغیر "سلام عام کرنے اور سونے کی انگوشی" کہا۔ 199 --- ---

لباس اورزينت كاحكام ..... تنت منت الماردين كاحكام ..... وَخَاتَم الذَّهَب، مِنْ غَيْر شَكِّ.

ابْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ابْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَلْسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً: سَمِعْتُهُ يَنْ مُكَيْمة وَالَّذِ بَنَ عُيئِنَةً: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرُوةَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْم قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَة بِالْمَدَائِنِ، عُكَيْم قَالَ: بِشَرَابٍ فِي عُكَيْم قَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ فَاسْتَشْقَى حُذَيْفَة ، فَجَاءَهُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي أَنَّهِ مَنْ فِضَة ، فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ إِنَّاءٍ مَنْ فَضَة ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ اللهِ يَعْقِيقٍ فِيهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْقِيقٍ فِيهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْقِيقٍ فِيهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْقِيقٍ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَة ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ اللهِ فَي الدَّنِيَا ، وَهُو لَكُمْ فِي الْآخِرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيَامَةِ » . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيامَةِ ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيَامَةِ » . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيامَةِ » . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيامَةِ » . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيامَةِ » . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيَامَةِ » . وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ الْقِيامَة » . وَلَا تَلْمُقُوا اللهُ الْمُعْمِلُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[٥٣٩٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَّقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ قَالَ: كَذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ قَالَ: لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْم، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى سَمِعْهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْم، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا سَمِعْهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْم، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْم، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْم، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ إِنَّا لَمَا لَا كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةً إِنَّا لَا كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةً إِنَّا لَا لَهُ لَا يَلُولُ الْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلُ: "يَوْعَ

[5394]سعيد بن عمرو بن سهل بن آخل بن محمد بن اشعث بن قیس نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے انھیں ابوفروہ سے ذکر کرتے ہوئے سنا کہ انھوں نے عبداللہ بن علیم وٹائنڈ سے سنا، کہا: ہم (ایران کے سابقہ دارالحکومت) مدائن میں حضرت حذیفہ دلافؤ کے ساتھ تھ، حفرت حذیفہ وہ اللہ نے یانی مانگا تو ایک زمیندار جاندی کے برتن میں مشروب لے آیا، حضرت حذیفہ دانٹیا نے اس (مشروب) کے سمیت وہ برتن کیمینک دیا اور کہا: میں تم لوگوں کو بتار ہاہوں کہ میں پہلے اس ہے کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھے اس (چاندی کے برتن) میں نہ بلائے کیونکہ رسول الله تاثیم نے فر مایا ہے: ''سونے اور جاندی کے برتن میں نہ بیواور دیاج اور حریر نہ پہنو کیونکہ یہ چزیں دنیا میں ان ( کافروں) کے لیے ہیں اور آخرت میں قیامت کے دن تمھارے لیے ہیں۔'' [5395] ابن الى عمر نے ہمیں یہی حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں سفیان نے ابوفروہ جہنی سے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبدالله بن عليم والنواس سنا، كهدر ب تقد بهم مدائن ميل حضرت حذیفہ دانٹو کے یاس تھے، پھراس کی طرح بیان کیا اور اس حدیث میں "قیامت کے دن" (کے الفاظ) ذکر نہیں کیے۔

[5396] ابن الى نجيع نے پہلے جمیں مجاہد ہے، انھوں نے ابن الى ليل ہے، انھوں نے حضرت حذیفہ واٹنؤ سے روایت کی۔ پھر جمیں بزید نے حدیث بیان کی، انھوں نے یہ حدیث ابن الی لیل سے سی ، انھوں نے حضرت حذیفہ واٹنؤ سے ، پھر جمیں ابوفروہ نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے ابن عکیم واٹنؤ سے نی اور میرا خیال ہے ہے کہ ابن الی لیل نے بھی یہ حدیث ابن علی مذائن میں حدیث ابن عکیم واٹنؤ سے سی ، انھوں نے کہا: جم مدائن میں حدیث ابن عکیم واٹنؤ سے سی ، انھوں نے کہا: جم مدائن میں حضرت حذافه واٹنؤ کے ساتھ (ان کے دستے میں) تھے، پھر

٣٧ - كتَابُ اللّباس والزّينة - الْقِيَامَةِ » .

[٣٩٧] (...) وَحَلَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنْ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَحَكَمِ الْأَهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْمَدَائِنِ، لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَلَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدْيِثَةً.

[٣٩٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ : عَدِينِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَ إِسْنَادِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ : شَهِدْتُ حُذَيْهَةً ، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ ، الْخَدِيثِ : شَهِدْتُ حُذَيْهَةً اسْتَسْفَى .

[ ٣٩٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ الْمُثَنَا إِسْحْقُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْ مَنْ ذَكُونَا .

[ • ٤٠٠] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: جَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ

ای کے مانند بیان کیااور "قیامت کے دن" کے الفاظ نہیں کہے۔
[5397] عبیداللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیالی سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ مدائن میں حضرت حذیفہ بی تنظ نے پائی مانگا تو ایک شخص ان کے پاس چاندی کا برتن لے کرآیا، پھر انھوں نے حضرت حذیفہ بی تنظ کے راتیا کے مانند بیان کیا۔

[5398] وکیع ، محمد بن جعفر، ابن افی عدی اور بنر، ان سب نے شعبہ سے معاذ کی حدیث کے مانند، اضمی کی سند کے ساتھ حدیث روایت کی اور اسکیلے معاذ کے سوا، ان میں سے کسی نے حدیث میں '' میں نے حدیقہ ڈٹائٹو کو دیکھا'' کے الفاظ نہیں کہے۔ سب نے یہی کہا: حضرت حذیفہ ڈٹائٹو نے یکی کہا: حضرت حدیثہ ڈٹائٹو نے یکی کہا: حضرت حدیثہ دٹائٹو نے یکی کہا کہا کہا کہا کہ دلینہ دٹائٹو نے یک کہا کہا کہ دلینہ دٹائٹو نے یک کہا کہا کہ دلینہ دٹائٹو نے یک کہا کہ دلینہ دلینہ دٹائٹو نے یک کہا کہ دلینہ دلینہ دٹائٹو نے یک کہا کہ دلینہ دلین

[5399]منصوراورابن عون دونوں نے مجاہد ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن انی لیل ہے، انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹنؤ ہے، انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹنؤ ہے، انھوں کے دوایت کے ہم معنی حدیث بیان کی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

[5400] سیف نے کہا کہ میں نے مجابد کو کہتے ہوئے سا: میں نے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی سے سنا، کہا: حضرت حذیفہ واللہ نے پاس جاندی کے برت میں یانی لایا، تو انھوں (حضرت حذیفہ واللہ) نے کہا:

مَجُوسِيٍّ فِي إِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا اللَّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْنَا».

میں نے رسول اللہ ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے:''ریشم پہنونہ دیباج پہنواور نہ سونے اور جا ندی کے برتن میں پیواور نہان (قیمتی وھاتوں) کی رکابیوں (پلیٹوں) میں کھاؤ، کیونکہ پیرتن دنیامیں ان (کفار) کے لیے ہیں۔''

## (المعجم، ٠٠) (بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لِلرِّجَالِ)(التحفة ١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَأْى حُلَّةً سِيَرَاءً عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَأْى حُلَّةً سِيرَاءً عُنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ الشَّرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## باب:1۔مردوں کے لیےریشم وغیرہ ( کی مختلف اقسام) پہنناحرام ہے

[5401] مالک نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر والنف سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب والنفانے نے مسجد کے دروازے کے قریب (بازار میں) ایک رئیتمی حُلّه (ایک جیسی ریشی حادروں کا جوڑا بکتے ہوئے) دیکھا۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کتنا اچھا ہواگر آپ میرحلہ خرید لیس اور جمعہ کے دن لوگوں کے سامنے (خطبہ دینے کے لیے) اور جب کوئی وفدآب کے پاس آئے تواسے زیب تن فرمائیں! رسول الله ظَيْمُ نے فرمایا: "اس کو (دنیا میس) صرف وہ لوگ يينت بين جن كا آخرت مين كوئي حصة بين يُن پھررسول الله ظافِيم ك ياس ان ميس سے كھ رئيشى حلے آئے، آپ الله الله نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر زائن کو عطا فر مایا۔حضرت عمر وُلِيَّوُ نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے مجھے بیہ طلہ ينخ كے ليے ديا ہے، حالانكه آپ نے عطارد (بن حاجب بن زرارہ، جومبحد کے دروازے کے باہر حلے بیچ رہے تھے) کے چلے کے بارے میں جو فرمایا تھا سو فرمایا تھا؟ رسول اللَّه ظَالِيُّا نِهِ فَرِمَانَا: " مِينَ نِهِ صِيلَةٍ كُو بِينِينَ كَ لِيَحْبِينِ ا دیا۔'' کھرحضرت عمر دہائیؤنے وہ حلہ مکہ میں اپنے ایک بھائی کو دے دیا جومشرک تھا۔

فوائد: ﴿ حله م مرادایک جیسے دو کیڑوں کا جوڑا ہے، جے ایک ساتھ پہنا جاتا ہے۔ یہ دونوں جادریں بھی ہوسکتی ہیں اور

٣٧ - كتَابُ اللَّمَاسِ وَالزَّينَةِ - -----سلے ہوئے کیڑے بھی محکم لابن سیدہ میں ہے: بُرْدٌ أَوْغَیْرُهُ سِیَرَاء ''سیراء' خالص ریثم کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں، ایسے کپڑے کوبھی جس میں محض تاناریشم کا ہو یامحض باناریشم کا ہو،ایسے کپڑے کوبھی سیراء کہتے ہیں جس کی بنتی میں ریشم کی دھاریاں دی گئی ہوں اورا ہے بھی جس میں ریٹم کی پٹیاں لگائی گئی ہوں۔ریٹم کی کڑھائی والے کپڑے کوبھی''سیراء'' کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے مختلف اہل لغت کے حوالے سے بیسب اقوال فتح الباري میں نقل کیے ہیں ۔ (منح الباري: 5840) سیراء کا لفظ ان میں ہے کہی بھی فتم کے کپڑے پر بولا جاسکتا ہے۔ای طرح حریر،استبرق، دیاج،سندس بھی ریشم کے کپڑے کی اقسام ہیں۔ دیباج ریشم کا باریک کیڑا ہے اور استبرق موٹا۔مختلف راویوں نے ان لفظوں کو مجاز ایک دوسرے کے مدلول کے لیے استعال کیا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ کسی کیڑے میں ریشم کی کم یا زیادہ مقدار اور اس کی باریکی اور موٹائی کی بنایراس کے ریشم کا کیڑا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں غلطنہی کا امکان موجود ہوتا ہے۔اگلی احادیث کوضیح طرح سمجھنے کے لیے یہ باتیں ذہن میں رہنی ضروری ہیں۔ © حضرت عمر رہاتیٰ کا یا آپ کے پدری بھائی زید وہاؤا کا مادری بھائی عثان بن حکیم مکہ میں مقیم تھا، اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر جن النائے اس کیڑے کو بچ کراس کی قیمت بھجوا دی یا قیمت لگوائی اوراس امید پر کہ مکہ میں اس کی اور زیادہ قیمت مل جائے گی کیڑا ہی اس کو بھیج دیا۔ دونوں امکان موجود ہیں، پہلاقرین قیاس ہے۔ (حدیث: 5419)اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے که رشته داروں سے صلہ رحی اور کا فروں کو ہدیہ وغیرہ دینا جائز ہے،خصوصاً اگر مقصود انھیں اسلام کی طرف مائل کرنایا ان کے ذریعے سے کوئی اسلامی مقصد حاصل کرنا ہو۔اس سے میبھی ثابت ہوتا ہے کہ ریشم کا کیڑ امسلمان مرد کو بھی ہدینا دیا جاسکتا ہے،اس لیے نہیں کہ وہ اسے پہن لے بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے جائز فائدہ حاصل کرے۔ان فوائد میں پیجی شامل ہے کہ وہ کیٹر اگھر کی خواتین کواستعمال کے لیے دے دے۔

[٩٤٠٢] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي الْبِي الْبَيْةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي اللَّبِيَّةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي اللَّهِ بَكْرِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَعُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَ

[ ٧٤٠٣] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَّارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ، وَكَانَ رَجُلًا يَّغْشَى

النَّبِيِّ عَلَيْتُو، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

[5402] عبیداللہ اورمویٰ بن عقبہ دونوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈٹٹٹا ہے، انھوں نے نبی اکرم مٹاٹیڈ سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[5403] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں نافع نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹنا نے دوایت بیان کی ،کہا: حضرت عمر ڈاٹٹنا نے دیکھا کہ مطارد متیمی بازار میں ایک ریشمی حلہ (بیچنے کے لیے) اس کی قیست بتار ہا ہے۔ یہ بادشاہوں کے باس حایا کرتا تھا اور

ان سے انعام و اکرام وصول کرتا تھا۔حضرت عمر واللہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے عطار دکو دیکھا ہے، وہ بازار میں ایک رہشی حلہ چے رہاہے، آپ اے خرید لیتے تو جب عرب کے وفود آتے ، (اس وقت) آپ اس کوزیب تن فرماتے اورمیراخیال ہے (بی بھی) کہا: اور جعد کے دن بھی آب اسے زیب تن فرماتے۔ رسول الله تاتیج نے فرمایا: '' دنیا میں ریشم صرف وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔''اس واقعے کے بعد (کا ایک دن آیا تو) رسول اللہ ٹائیلم کے یاں کی رکیمی طل آئے،آپ نے ایک حلہ حضرت عمر ہاتیا کے پاس بھی بھیجاء ایک حضرت اسامہ بن زید ہا ﷺ کے پاس بهيجاادرايك حله حضرت على بن الى طالب ولاثنا كو ديا اور فرمايا: "اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دویعے بنا دو۔" حضرت عمر والثيّابية حلے كوا تھا كر لائے اور عرض كى: اللہ كے رسول! آپ نے بیحلہ میرے یاس بھیجاہے، حالانکہ آپ نے کل ہی عطارد کے طلے کے متعلق فرمایا تھا، جو آپ نے فرمایا تھا؟ آب نے فر مایا: ' میں نے تمھارے یاس بیرحلداس لیے نہیں بھیجا کداہےتم خود پہنو، بلکہ میں نے تمھارے پاس بیاس لي بهيجا ہے كهتم يُحُه (فائده) حاصل كرو-" تو رہے حضرت اسامہ جائٹا تو وہ اپنا حلہ پہن کر آئے، رسول اللہ مٹائٹا نے ان کو اس طرح دیکھا جس ہے انھیں پہتے چل گیا کہ رسول الله والله الله كاايها كرنا بسنونيس آيا انصول في كها: الله كرسول! آپ مجھاس طرح كيوں ديكھرے بين؟ آپ بى نے تواسے میرے یاں بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا: "میں نے تمھارے پاس اس لیے نہیں جمیجا تھا کہتم خود اس کو پہن لو، بلكه بين نے اس ليے اس حلے كوتمھارے ياس بھيجا تھا كەتم اس کو پھاڑ کراپنی عورتوں میں دو پٹے بانٹ دو'' الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَل سِيرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَّبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَّأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب حُلَّةً، وَّقَالَ: ﴿شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكً " قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ؟، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا» وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا، عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا . خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

علی میں مختلف روایات سے ٹابت ہوتا ہے کہ عطارہ کا بیر حلہ واضح طور پر خالص ریشم کا تھا۔ آپ مُاٹیڈ نے اسے و کیھتے ہی مستر دفر ما دیا۔ بعد میں رسول اللہ مُاٹیڈ کے پاس جو حلے آئے وہ ملے جلے تھے، چا دروں کی صورت میں بھی اور پچھ سلے ہوئے بھی۔

یے غالبًا وہی ریشی کُرتے تھے جو دومۃ الجندل کے حکمران اُ کیدر کی طرف سے ہدیہ کیے گئے تھے۔

[٤٠٤] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِّنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتْى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْتَعْ هٰذِهِ فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا لهٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ» قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ: «إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ»، أَوْ قُلْتَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ لهٰذِهِ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ» ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَى بَهْذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ».

[٥٤٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا هُـرُونُ بُـنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٩٤٠٦] ٩-(...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنِي
أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟
أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِّنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِّنْ

[5404] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے سالم بن عبدالله نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبدالله بن عمر وللنُهُان كها: حضرت عمر وفاتنُ نے استبرق (موثے ریشم) كا ایک حله بازار میں فروخت ہوتا ہوا دیکھا، انھوں نے اسے كرا، رسول الله عليم كي ياس لے آئے اور عرض كى: الله کے رسول! اسے خرید کیجے اور عیداور وفود کی آمدیراسے زیب تن فرمائي ـ تورسول الله الله الله الله المالية "بيصرف السي خض کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔'' کہا: پھر جب تک الله کومنظور تھا وقت گزرا (لفظی ترجمہ: حضرت عر والله الله على رب)، پھر رسول الله علي نان کے پاس دیباج کا ایک جبہ بھیج دیا۔حضرت عمر واللہ اس کو لے کر رسول الله ظائم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: الله کے رسول! آپ نے فرمایا تھا:'' بیاس شخص کا لباس ہے جس كا آخرت ميں كوئي حصنييں ـ' يا آپ نے (اس طرح) فرمایا تھا: ''اس کو وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔" پھر آپ نے یہی میرے پاس بھیج ویا ہے؟ رسول الله مَا يُلِيمُ نِي فرمايا: " (اس ليه كه) تم اس كوفروخت كر دواوراس ( کی قیمت) ہے اپنی ضرورت پوری کرلو۔''

[5405]عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی۔

[5406] یکی بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا:
مجھے ابو بکر بن حفص نے سالم سے خبر دی، انھوں نے حضرت
ابن عمر والٹی سے روایت کی کہ حضرت عمر والٹی نے عطار د کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی (کے کندھوں) پر دیباج یا

دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: لَوِ اشْتَرَيْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ لهٰذَا مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ" فَأَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَالَّ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِلَيَّ مَوْقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا».

ریشم کی ایک قبادیمی تو انھوں نے رسول اللہ طبیع ہے عرض کی: کتنا اچھا ہواگر آپ اس کوخرید لیں! آپ نے فرمایا:

''اس کوصرف وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔'' پھر (بعد میں) رسول اللہ طبیع کو ایک ریشی حلہ بدید کیا گیا تو آپ طبیع نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا، کہا:

میں نے عرض کی: آپ نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا ہہا:

جبکہ میں اس کے متعلق آپ سے من چکا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں جوفر مایا تھا ۔وفر مایا تھا؟ آپ طبیع نے فر مایا:

''میں نے اسے تمھارے پاس صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم

[5407] روح نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں ابو کر بن حفص نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے
حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ
حفرت عمر بن خطاب ڈاٹونے آل عطارہ کے ایک آ دمی (کے
کنرھوں) پر (بیچنے کے لیے ایک حلہ) دیکھا، جس طرح یکیٰ
کنرھوں) پر (بیچنے کے لیے ایک حلہ) دیکھا، جس طرح یکیٰ
بن سعید کی حدیث ہے، مگر انھوں نے بیالفاظ کہے: ''میں
ن سعید کی حدیث ہے، مگر انھوں نے بیالفاظ کہے: ''میں
فائدہ اٹھاؤ اور اس لیے محمارے پاس نہیں بھیجا تھا کہ تم اس سے
فائدہ اٹھاؤ اور اس لیے محمارے پاس نہیں بھیجا تھا کہ تم (خود)
اسے پہنو۔'

فاكدہ: آل عُطارد ميں سے ايک شخص مراد ہے اور خود عطارد بھی ہوسكتا ہے۔ جس طرح قرآن ميں حضرت داود سے خطاب كر كہا گيا ہے: ﴿ اِعْمَلُوْ اَلَى دَاؤُدُ شُكُوْ اَ﴾ ''اے داود كھر والو! شكر اداكر نے كے ليے ممل كرو' (سا 13:34) اس سے خود حضرت داود مايشہ بھی مراد ہیں۔ يہ بھی ممكن ہے كہ عطار دخود ﴿ رہا ہواور درمیان میں كى كام كے ليے گيا ہوتو اپنا مال اپنے كسى بھائی، عبیتے كے كند ھے پر كھ دیا ہو كہ وہ وہ اسے بیجنے كى كوشش كرتا رہے۔

[٥٤٠٨] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: قَالَ لَي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ؟، قَالَ: لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ؟، قَالَ:

[5408] یکی بن ابی اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا: سالم بن عبداللہ نے مجھ سے استبرق کے متعلق دریافت کیا، کہا: میں نے کہا: وہ دیباج جوموٹا اور سخت ہو۔ انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر من شخ کو بہے کہتے ہوئے سا قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِّنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ يَنِيْ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا».

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا: الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ، وَمَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي وَمِيثَرَةَ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ كُلّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: يَقُولُ: هَلِي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: هَلِي اللهِ يَسَعِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: هَلِي اللهِ عَلَى اللهِ يَسَعِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: هَلُهُ اللهِ عَلَاقَ لَهُ هُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ اللهِ مِنْرَةُ اللهِ مَنْ الْعَلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْ أَلْ أَرْجُوانِ، فَهٰذِهِ مِيشَرَةُ الْأَرْجُوانِ، فَهٰذِهِ مِيشَرَةُ الْأَرْجُوانِ، فَهٰذِهِ مِيشَرَةُ الْأَرْجُوانِ، فَهٰذِهِ مِيشَرَةُ الْمُؤَالِ اللهِ عَلَاقَ لَهُ وَخُوانٍ، فَهٰذِهِ مِيشَرَةُ الْمُولِ اللهِ عَلَاقَ مَا مِيشَرَةُ الْأَوْرُونَ الْعَلَمُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِيسَةً كِسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاحٍ، وَفَرْجَيْهَا طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاحٍ، وَفَرْجَيْهَا

ہے کہ حضرت عمر واٹھ نے ایک شخص (کے کندھے) پر استبرق کا ایک حلہ دیکھا، وہ اس (حلے) کو لے کرنبی ٹاٹھ کے پاس آئے، پھر انھوں نے ان سب کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں میکہا: تو آپ ٹاٹھ نے فرمایا: ''میں نے میہ جبہ اس لیے تمھارے پاس بھیجا کہتم اس کے ذریعے سے (اسے نجی کر) کچھ مال حاصل کراو۔''

[5409] حضرت اساء بنت ابوبكر صديق والثناك آزاد کردہ غلام عبداللہ (بن کیسان) سے روایت ہے، وہ عطاء ك من ك مامول تقى، كها: حضرت اساء رياضا في مجھ حفرت عبدالله بن عمر والنهاك ياس بهيجا، اور كهلوا بهيجا: مجهد معلوم ہوا ہے کہ آپ تین چیزوں کوحرام قرار دیتے ہیں: كيرُول يركَّى مونَى رئيثى علامت كو، ارغواني (سرخ) رنگ کے گدوں کو اور رجب کا پورا مہینہ روز ہے رکھنے کو؟ تو انھوں ، (حضرت عبدالله بن عمر والنفها) نے (حضرت اساء والله کے قاصد عبدالله بن كيمان سے) كہا: تم نے جورجب كے متعلق كہا ہے تو جو خض (عام مہینوں میں) دائی روزے رکھتا ہو (اتنے ایام کے روزے رکھتا ہوجن کا اجر دائی روزے کے برابر ہو جائے تو) وہ کیسے (رجب کے روزوں سے روک سکتا ہے؟) اورتم نے جو کچھ کیڑوں برگی ہوئی رہیٹی علامت کے بارے میں کہا ہے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب واٹیؤ کو یہ کہتے موے سا ہے کہ رسول الله تافیا نے فرمایا: "ریشم کوصرف وہ تخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔'' تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ علامت بھی ریشم سے بنائی جاتی ہے (اس لیے وہ بھی حرام نہ ہو!)، رہاارغوانی (رنگ کا) گدا تو عبداللہ کا گدایہ ہے، وہ ارغوانی رنگ ہی کا گدا تھا۔

' عبدالله بن كيسان نے كها:) ميں نے والي آكر حضرت اساء يہ كو يه (سب كچھ) بتايا، حضرت اساء يہ نے كها: يه رسول الله تائي كا جبہ، انھوں نے طيلسان (موٹے كيڑے)

عَائِشَةَ حَتّٰى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا

لِلْمَرْضَى لِنَسْتَشْفِيَ بِهَا .

کا ایک سروانی (سری کے عہد میں پہنا جانے والا) جب نکالا جس پریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور جس کے دونوں پلوؤں پر دیباج لگا ہوا تھا۔ حضرت اساء نیش نے کہا: یہ جبہ حضرت عائشہ بیش کی وفات تک ان کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو پہنا کی وفات ہوئی تو اس جے کو پہنا کرتے تھے۔ ہم بیاروں کے لیے اس جے کو (پانی میں ڈبوکر) دھوتے ہیں تا کہ اس (پانی) کے ذریعے سے شفا حاصل کریں۔

کے فائدہ: ﷺ کیٹرے پرتھوڑی مقدار میں ریشم لگا ہوتو اس کا استعال ممنوع نہیں، آیندہ احادیث میں وہ مقدار بیان کر دی گئ ہے جس کی اجازت ہے۔ ﷺ دائی روزوں سے مرادا تنے دنوں کے روزے ہیں جنھیں رسول اللہ تلاقیم نے وائی روزوں کے برابر قرار دیا تھا۔ رجب میں تو اور بھی زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔حضرت ابن عمر واٹنیانے ان سے نہیں روکا تھا۔

[5410] شعبہ نے خلیفہ بن کعب افی ذبیان سے روایت
کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹا سے سنا، وہ
خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے: سنو! اپنی عورتوں کوریشم نہ
پہناؤ کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹا کو (بیصدیث
بیان کرتے ہوئے) سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا
نے فرمایا:'' ریشم نہ بہنو، کیونکہ جس نے دنیا میں اسے بہنا وہ
آ خرت میں اس کونہیں بہنے گا۔''

آلاً وَاللهُ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُنْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ! إِنَّهُ لَيْسَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُنْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فَيْ رَحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ اللهِ يَعْلَى وَلَا مِنْ كَدِيرٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِيمُ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِيمُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِيمُ اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ ا

[5411] احمد بن عبداللہ بن یونس نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عاصم احول نے ابوعثان سے حدیث بیان کی، کہا: جب ہم آذرہائیجان میں جھے تو حضرت عمر راٹ نے ہماری طرف (خط میں) لکھے بھیجا: عتبہ بن فرقد! تمصارتے پاس جو مال ہے وہ نہ تمصاری کمائی سے، نہ تمصارے ماں باب کی کمائی سے، مسلمانوں کوان کی رہائش گا ہوں میں وہی کھانا پیٹ بھرکے کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاہوں میں حبی خود پیٹ بھرتے ہواور میں وی سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود پیٹ بھرتے ہواور میں وی سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود پیٹ بھرتے ہواور میں وی سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود پیٹ بھرتے ہواور تم کے لباس اور ریشم کے تمال کیا سے وی مشرکین کے لباس اور ریشم کے تمال کیا ہوں عیش وعشرت سے مشرکین کے لباس اور ریشم کے

نَهٰى عَنْ لَّبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ إِلَّا هٰكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هُوَ فِي الْكِتَابِ قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

پہناؤوں سے دور رہنا، کیونکہ رسول اللہ مُؤَیِّم نے ریٹم کے پہناؤوں سے دور رہنا، کیونکہ رسول اللہ مُؤیِّم نے ریٹم کر پہناوے سے منع فرمایہ ہے، مگر اتنا (جائز ہے)، (بیفرماکر) رسول اللہ مُؤیِّم نے اپنی دوالگلیاں، درمیانی انگلی اور انگشت شہادت ملا کیں اور انھیں ہمارے سامنے بلندفرمایا۔ زہیر نے کہا: عاصم نے کہا: بیاس خط میں ہے، (ابن یونس نے) کہا: اور زہیر نے (بھی) اپنی دوالگلیاں اٹھائیں۔

آ ( ۱۲ ا ۱۳ ا ۱۳ - ( . . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيْ فِي الْحَرِيرِ، بِمِثْلِهِ.

[5412] جریر بن عبدالحمید اور حفص بن غیاث دونوں نے عاصم سے ای سند کے ساتھ نبی مُلاٹیاؤ سے رکیٹم کے بارے میں ای طرح روایت کی۔

فکے فائدہ: دوانگلیوں کی پٹی،سامنے کے دونوں پلوؤں کے حاشیے پر جہاں بٹن لگائے جاتے ہیں اور جہاں ان کو جوڑا جاتا ہے، ممانعت سے مشتیٰ ہے۔اس استنا کی وجہ غالبًا بیتھی کہاس زمانے میں قطن (کاٹن) یا اون کی جتنی بھی عام لوگوں کے پہننے کی کم قیمت قبائیں ملتی تھیں ، ان میں اس قدر پٹی ضرور موجود ہوتی تھی۔ عملاً اس سے پر ہیز ممکن نہ تھا۔ اور مبلکے پھیلکے ریشم کے کام کے باوجود وہ ریشی قبائیں نہتھی،سوتی یا اُونی ہی تھیں۔

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُثْمَانُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَاهُمَا عُنْ جَرِيرٍ - وَّاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ جَرِيرٍ - وَّاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ شَلْيُمَانَ قَالَ: كُنَّا عَنْ شُلْيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ اللَّ مَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا» قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا» قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بإضبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، فَرُئِيتُهُمَا أَذْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ،

[5413] جریر نے سلیمان تیمی ہے، انھوں نے ابوعثان ہے روایت کی، کہا: ہم عتبہ بن فرقد دی اٹھ کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس حضرت عمر دی اٹھ کا کمتوب آیا کہ رسول اللہ شاہی اُنے خرمایا: ''ریٹم (کا لباس) اس کے سواکوئی شخص نہیں بہنتا جس کا آخرت میں اس میں سے کوئی حصہ نہ ہو، سوائے اتنے جس کا آخرت میں اس میں سے کوئی حصہ نہ ہو، سوائے اتنے درایثم) کے (اتنی مقدار جائز ہے۔)'' ابوعثان نے انگو شخص کے ساتھ کی اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ جیسے وہ طیلسان (نشانات والی عبا) کے بمنوں معلوم ہوا کہ جیسے وہ طیلسان (نشانات والی عبا) کے بمنوں والی جگھے، (وہ اتنی مقدار بی تھی۔)

فاكدہ: طیلسان سے مراداور بہننے کی عبائیں ہیں جن پرزینت کے لیے ملکے سے نشانات بے ہوتے ہیں۔

آورد الله المُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا اللهُ عُمْتَمَ عُنْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرير.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا، إِصْبَعَيْنِ.

قَالَ أَبُوعُثُمَانَ: فَمَاعَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

[817] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُشَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَادُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي . غُنْهَانَ

أَنْ عَبَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْدُ ابْنُ حَرْبِ وَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ لُبْس فِي اللهِ عَلَيْهِ عَنْ لُبْس فَالُهُ عَنْ لُبْس

[5414] معتمر نے اپنے والد (سلیمان ٹیمی) سے حدیث بیان کی، کہا: ہم مار الوعثان نے حدیث بیان کی، کہا: ہم مار میں فرقد والٹو کے ساتھ تھے، جریر کی حدیث کے مانند۔

[5415] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے ابوعثان نہدی سے سا، کہا: ہمارے پاس حضرت عمر واللو کا کتوب آیا، اس وقت ہم آذر بائجان میں عتبہ بن فرقد واللو کے ساتھ سے یا شام میں سے، اس میں بیاکھا تھا کہ رسول اللہ تالی نے اتی مقدار، یعنی دوالگیوں سے زیادہ ریشم پہننے سے منع کیا ہے۔

ابوعثان نے کہا: ہم نے یہ بیجھے میں ذرا توقف نہ کیا کہ ان کی مرادفتش ونگار سے ہے (جو کناروں پر ہوتے ہیں۔)

[5416] ہشام نے قادہ سے اس سند کے ساتھو، اس کے مانند صدیث بیان کی اور ابوعثان کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5417] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے، انھوں نے عامر شعبی سے روایت کی، انھوں نے حضرت سوید بن غفلہ دائلتا سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب دائلتا نے جابیہ میں خطاب دائلتا نے جابیہ میں خطبہ دیا اور کہا: نبی ناٹلتا نے ریشم پہننے سے منع فر مایا، سوائے دویا تین یا جارا لگیوں (کی پٹی) کے۔

210 17 2 77 2 77 7 11 8 7 12 11

٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّينة .... .... اللَّبَاسِ وَالزَّينة .... اللَّهُ وَلَاثٍ ، أَوْ اللَّهُ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ اللَّاثِ ، أَوْ أَرْبَع .
 أَرْبَع .

(5418 اسعید نے قادہ سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ ٥٤١٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْ الْحُبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، بِهٰذَا الْإِسْنادِ، مِثْلَهْ.

[5419] ابوز بیر نے کہا کہ اضوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ واللہ عنا، کہہ رہے تھے: نی شائی نے ایک دن دیاج کی قبا پہنی جو آپ کو ہدیے کی گئی تھی، پھر فوراً ہی آپ نے اس کوا تار دیا اور حضرت عمر واللہ آپ نے اس کوفوراً اتار دیا ہے۔ کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کوفوراً اتار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے جریل ملیا نے اس سے منع کر دیا۔' پھر حضرت عمر واللہ روتے ہوئے آئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے ایک چیز تاپند کی اور وہ مجھے دے دی! اب میں سے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے بیا میں میں نے تعصیں اس لیے دی میں فروخت کر دیا۔ کہاس کو نیچ لو۔' تو حضرت عمر واللہ نے اس کو دو ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔

آبد الله بْنِ نُمَيْرٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ؛ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ صَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَيِسَ النَّبِيُ وَيَعَيْ مَنْ مُو اللَّهِ يَقُولُ: لَيسَ النَّبِي وَيَعَيْ مَنْ يُو الْفَرِي لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَوْمًا قَبَاءً مِّنْ وَيبَاجٍ أُهْدِي لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَوْمًا فَهَالَ اللهِ الْمَعْمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: فَرَعْمَهُ عَمْرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: كَرَهُ مَمُ يُغِيمُ الْمَعَامُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: كَرَهُولَ اللهِ! فَقَالَ: كَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: كَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: كَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: لِهُ مُولَى اللهِ! فَقَالَ: اللهِ عَمْرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: إِنِّي فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: إِنِّي فَجَاءَهُ عُمْرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: اللهِ إِنَّهُ الْمَاعَةُ لَنِهُ عَلَى وَلَا اللهِ الْمَاعِهُ فَمَا عَلَى وَلَاللهِ وَلَاللهُ عَلَى وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلّمُ وَلَا اللهُ الْمَا أَنْ وَلِيكَا مَلِي؟ فَقَالَ: وَلَاللّمَاهُ فَا اللهُ اللهِ إِلَا اللهِ الْمَالَةُ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهِ الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْعَلَمُ وَلَا اللهُ اللهِ الْمَلْكَ تَبِيعُهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَلِهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فوائد: ﴿ اس روایت میں حضرت عمر واقع کی مزید تفصیلات بیان ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے وہ واقعہ زیادہ واضح طور پرسامنے آجا تا ہے۔عطار دوالی قبامکمل ریثم کی تھی۔ آپ ٹائیڈ نے اسے پہننا گوارانہیں فرمایا۔ یہ جوریثی کپڑے بھیجے گئے تھے ان کی بنتی میں ریثم ملا ہوا تھا۔ ان میں سے آپ نے جوقبا پہنی اس میں ریثم کی مقدار بظاہر بہت کم تھی لیکن جب رسول اللہ ٹائیڈ نے ابسے پہنا تو جبر یل بلیٹا نے فوراً آکر خبر دی کہ اس میں ریثم کی مقدار زیادہ ہے اور آپ کواسے پہنے سے روک دیا، آپ نے فوراً اتار کریہ قباحضرت عمر والٹو کو اور دوسر کپڑے مختلف صحابہ، مثلاً: حضرت علی اور حضرت اسامہ والٹو کو ویے۔حضرت عمر والٹو سے نے فردتو فرمایا تھا کہ (مردول کے لیے) ریثم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے خودتو فرمایا تھا کہ (مردول کے لیے) ریثم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے

لیاس اور زینت کے احکام ---

خود جو چز کراہت ہے اتار دی وہ مجھے کیوں بھجوا دی۔ انھوں نے آ کریمی باتیں رسول الله طاقع ہے عرض کیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: ''میں نے بیٹمھارے پیننے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ ( بچ کریا خواتین کو پہنا کر ) اس سے فائدہ اٹھاؤ۔'' حضرت عمر دہنی نے اسے بیچ دیا اور اس کی قبت عثان بن حکیم کو مکہ جموا دی جن کے ساتھ وہ احسان کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ یہ کیڑا اصل میں عثان بن حکیم کے کام آیا، اس لیے بعض بیان کرنے والوں نے "کَسَاهُ أَحَا لَهُ" کے الفاظ استعال کیے۔"کسا" فاکدہ اٹھانے کے لیے کیڑایاس کی قیمت دینے کے عنی میں ہے۔ ﴿ اِبْعَضْ شَارِعِينَ نے حضرت جابر وَالنَّوٰ کی حدیث کو پیش نظر رکھے بغیر کسا کے معنیٰ یہنانے کے کیے ہیں اور اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ جو چیز کسی مسلمان کے اپنے لیے حلال نہ ہو کیا وہ کسی کا فرکو استعال کراسکتا ہے۔ یہ ایسے ہوگا کہ کوئی مسلمان حرام چیزخود نہ کھائے ، کافر کو کھلاتا رہے۔حضرت عمر ٹاٹیؤنے چونکہ وہ کیٹر ایعینہ عثمان بن حکیم کونہیں بھیجا،اس لیےان کے حوالے ہے بیسوال ہی اٹھانا غلط ہے۔حضرت عمر ٹاٹٹزا کے لیےاس کی فروخت ممنوع نتھی کیونکہ ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے اوران کے استعال کے لیے اسے بیجا اورخریدا جاسکتا ہے۔

> [٥٤٢٠] ١٧ -(٢٠٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ».

> الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَبَعَثَ بَهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ

> [٥٤٢١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُمَنْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَر قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمْرَنِي فَأَطَوْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ: فَأَطَوْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي.

[٧٤٢٧] ١٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[5420]عبدالرحلن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعون ہے جدیث بیان کی ، کہا: میں نے ابوصالح سے سنا، وہ حضرت علی واثنائے ہے حدیث سنا رہے تھے، کہا: رسول الله سَالِیْلُمُ کوایک رئیثمی حلہ ہدیہ کیا گیا، آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا، پھر میں نے رسول اللہ مَالَّيْمُ کے چرے برغصہ محسوس کیا، آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا: ''میں نے سیہ تمھارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہتم اس کو پہن لو، میں نے تمھارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہتم اس کو کاٹ کرعورتوں میں دویٹے بانٹ دو۔''

[5421] عبیداللہ کے والد معاذ اور محمد بن جعفر، دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعون سے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی۔ معاذکی بیان کردہ صدیث میں ہے:'' آپ نے مجھے تھم دیا تو میں نے کاٹ کر (اینے گھر کی)عورتوں میں بانٹ دیا'' اور محمد بن جعفر کی حدیث میں ہے: ''میں نے اس کو کاٹ کر (اینے گھر کی)عورتوں میں بانٹ دیا۔'' اور انھوں نِ" آپ نے مجھے تھم دیا" (کے الفاظ) ذکر نہیں کیے۔

[5422] ابوبكرين ابي شيبه، ابوكريب اور زميرين حرب

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ؛ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْدٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَوْدٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَوْدٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَوْدٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَوْدٍ النَّقِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : «شَقِّقُهُ وَعُمْ اللَّهُ وَاطِم».

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النِّسْوَةِ.

[٥٤٢٣] ١٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ غَلْقٌ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ غَلِيٍّ بْنِ أَبْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حُلَّةً سِيرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي سِيرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

[ ٢٠٧٢] ٢٠-(٢٠٧٢) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: خَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى عُمَرَ بِحُبَّةِ سُندُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَى عُمَرَ بِحُبَّةِ سُندُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَى وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا».

[٥٤٢٥] ٢١–(٢٠٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

نے ہمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ زہیر کے ہیں ۔ کہا: ہمیں وکتے نے مسعر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوعون ثقفی سے ، انھوں نے حضرت علی ہوائی سے ، انھوں نے حضرت علی ہوائی سے ، انھوں نے حضرت علی ہوائی کے دومة الجندل کے (حکمران) اکیدر نے نبی سالی کی خدمت میں ریشم کا ایک کیٹر اہدیہ بھیجا، آپ نے وہ کیٹر احضرت علی ہوائی کو دیا اور فرمایا: ''اس کو کا ہے کر نتین میں فاظماؤں (فاظمہ بنت رسول اللہ، فاظمہ بنت اسد، یعنی حضرت علی ہوائی کی والدہ اور فاظمہ بنت حمزہ ہوائی میں اور ضیاں بانٹ دو۔''

ابوبكر اور ابوكريب نے (''فاطماؤں كے مابين'' كے بجائے)''عورتوں كے مابين'' كہا۔

[5423] زید بن وہب نے حضرت علی بن ابی طالب ڈھٹٹ سے روایت کی ، کہا: رسول الله ٹاٹیٹا نے مجھے ایک رلیٹی حلہ دیا، میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے رسول الله ٹاٹیٹا کے چبرے پر غصہ دیکھا، کہا: پھر میں نے اس کو پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

[5424] حفرت انس بن ما لک دارش سروایت ہے کہ رسول اللہ ناہ نے خضرت عمر خاتین کے پاس شندس (باریک ریشم) کا ایک جبہ بھیجا، حضرت عمر خاتین نے کہا: آپ نے متعلق میرے پاس بیج جب بھیجا ہے، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق (پہلے) جو فرمایا تھا وہ فرما چکے ہیں؟ آپ ناہی نے فرمایا: "میں نے یہ مصارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کو پہنو، میں نے تمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قبت میں نے تمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قبت میں ناکہ ہا تھاؤ۔"

[5425] حفرت انس فالله سے روایت ہے کہ رسول

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي

[5426] حفرت ابوامامہ ٹاٹھئے نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ طالع کی نظر مایا: ''جس مخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کونہیں پہنے گا۔''

الدُّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: خَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّحْقَ الدَّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ الدُّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ الدُّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ اللهُ عَمَّادٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةَ وَاللَّانَيْ رَسُولَ اللهِ عَمَّادٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةَ وَاللَّانَيْ رَسُولَ اللهِ عَمَّادٍ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ اللهِ عَلَيْقِ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

[٥٤٢٧] ٢٣-(٢٠٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اللَّهِ قَالَ: عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اللَّهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، صَلِّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّ يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ».

[٥٤٢٨] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣) (بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أُوْنَحُوِهَا) (التحفة ٢)

[5427] لیٹ نے بزید بن ابی حبیب سے، انھوں نے ابوالخیر سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عام دی اللہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ کا اللہ کا ایک کھی قباہد یہ میں دی گئی، آپ نے وہ پہنی اور نماز پڑھی، پھراس کو کھینج کر اتار دیا، جیسے آپ اسے تالپند کر رہے ہوں، پھر فر مایا: ''یہ اتقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔''

[5428] عبدالحميد بن جعفر نے كہا: مجھے يزيد بن الى حبيب نے اس سند كے ساتھ حديث بيان كى۔

باب:3۔خارش یااس طرح کے کسی اور عذر کی بناپر مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے

#### ٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّينَةِ.

[ ٢٠٧٦] ٢٤-(٢٠٧٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَخَصَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الشَّفَرِ، مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ الْقُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا.

[٥٤٣٠] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي السَّفَرِ.

[٥٤٣٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٤٣٣] ٢٦-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَوْبِ جَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَوْبِ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَّالزُّبْيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ الْقَمْلَ، فَرَخَصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي غَزَاةِ لَّهُمَا.

[5429] ابواسامہ نے ہمیں سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، کہا: قادہ نے ہمیں حدیث سائی کہ انس بن مالک ٹائٹو نے انھیں بتایا: رسول اللہ ٹائٹو کے حضرت عبدالرحمان بن کوف اور حضرت زبیر بن عوام ٹائٹو کو ایک سفر میں خارش کی بنا پر یا کسی اور تکلیف کی بنا پر، جو انھیں لاحق ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (ان حالات میں یہی مداوا میسر تھا۔)

[5430] محمد بن بشر نے کہا: ہمیں سعید نے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور 'سفر میں'' کا ذکر نہیں کیا۔

[5431] وکیج نے شعبہ ہے، انھوں نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمان بن عوف ڈاٹٹو کو انھیں لاحق ہونے والی خارش کی وجہ ہے ریشم پہننے کی اجازت دی۔

[5432] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ممیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5433] ہمام نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں قادہ نے حدیث سائی کہ حضرت انس جائٹوا نے انھیں بتایا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام جائٹون نے نبیر بن عوام جائٹوں نہیں ناٹٹو ہے ہوؤں (کی بنا پر خارش) کی شکایت کی تو آپ نے ان دونوں کو آھیں پیش آنے والی جنگ کے دوران میں ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔

## (المعجم٤) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرِّجُلِ التَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ)(التحفة٣)

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَّحْلِى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَغُيْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ تَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، وَكُلْ تَلْسُهَا».

[ 880] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَلِيهُ مَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.

آلاً عَمَّرُ بُنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَلَيَّ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «أَأَمُّكَ النَّبِيُ عَلَيَّ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «أَأَمُّكَ النَّبِيُ عَلَيَّ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «أَأَمُّكَ أَمْرَتْكَ بِهٰذَا؟» قُلْتُ: أَعْسِلُهُمَا؟، قَالَ: «بَلْ أَمْرَتْكَ بِهٰذَا؟» قُلْتُ: أَعْسِلُهُمَا؟، قَالَ: «بَلْ أَحْرِقُهُمَا».

[٥٤٣٧] ٢٠٧٨) حِّدَّنَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ

# باب: 4۔ مردول کے لیے گیروے رنگ کے کپڑے پیننے کی ممانعت

[5434] معاذ بن ہشام نے ہمیں بیان کیا، کہا: مجھے میرے والد نے کی (بن ابی کشر) سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے محمد بن ابراہیم بن حارث نے حدیث سائی کہ ابن معدان نے اضیں بتایا کہ انھیں جبیر بن نفیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ڈاٹٹ نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ طالبی نے مجھے گیروے رنگ کے دو کیڑے بہنے ہوئے ویکھا تو آپ نے فرمایا: ''یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تم انھیں مت پہنو۔'

[5435] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہشام نے خبر دی، وکیع نے علی بن مبارک سے بیان کیا، ہشام اور علی بن مبارک دونوں نے کی بن الی کثیر سے اس سند کے ساتھ روایت کی، دونوں نے (ابن معدان کے بجائے) خالد بن معدان کہا۔

[5436] طاوس نے حضرت عبداللہ بن عمرون الله سے روایت کی ، کہا: نبی تاثیر کے جھے گیروے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: '' کیا تمھاری ماں نے مصص یہ کپڑے کہ خم دیا ہے؟''میں نے عرض کی میں ان کودھوڈ الول؟ آپ نے فرمایا:'' بلکہ ان کوجلا دو''

[5437] نافع نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھوں نے این والد سے، انھوں نے حضرت علی بن ابی

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

[٥٤٣٨] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُ يَ اللهِ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا وَالِمُ عَصْفَر.

[٩٤٣٩] ٣١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ مَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لَبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لَبَاسِ الْمُعَصْفَر.

### (المعجمه) (بَابُ فَصْلِ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحِبَرَةِ)(التحفة ٤)

[٠٤٤٠] ٣٢-(٢٠٧٩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْنَا لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

طالب ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طابیۃ نے قس (علاقے) کے بنے ہوئے (ریشی کپڑے) اور گیروے رنگ کے کپڑے پہننے سے،سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید ریڑھنے سے منع فرمایا۔

[5438] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث بیان کی، ان کے والد نے اضیں حدیث سائی کہ انصول نے حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹو کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ طُرْتُونِ نے مجھے، جب میں رکوع کرر ہا ہول، قرآن مجید پڑھنے سے اور (عموی حالت میں) سونا اور گیروے رنگ کا لباس بیننے سے منع خرایا۔

#### باب:5۔ دھاری دار کیڑے سننے کی فضیلت

[5440] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی،
کہا: ہم نے حضرت انس بن مالک وہ اللہ سے بوجھا: رسول
اللہ طاقیۃ کو کس قسم کا لباس زیادہ محبوب تھا یا رسول اللہ طاقیۃ کو زیادہ اچھا لگتا تھا؟ انھوں نے کہا: دھاری دار (یمنی)
جا در۔

[٥٤٤١] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحِمَرَةُ.

[5441] ہشام نے قمادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹیو ہے روایت کی ، کہا: رسول الله مناٹیج کو کیڑوں میں سب سے زیادہ پبند دھاری دار (یمنی) جا در تھی۔

> (المعجمة) (بَابُ التَّوَاضُع فِي اللَّبَاسِ، وَالاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثُّوْبِ الشُّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ)(التحفة٥)

باب:6-لباس يهنغ ميں انكسار روار كھنا،موثے اور باسہولت کیڑے پہننااور بچھونے وغیرہ کے لیے استعال کرنا، نیز بالوں کے بنے ہوئے (اونی)اور منقش کیڑے سیننے کاجواز

> [٧٠٨٠] ٣٤ [٥٤٤٢] حَدَّثَنَا شَسْمَانُ بُنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِّمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِّنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُطِيَّةٍ قُبِضَ فِي لْهَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ .

[5442]سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمین حمید نے ابوبردہ ہے حدیث سائی، کہا: میں حضرت عائشہ دی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے ایک موٹا تہبند، جویمن میں بنایا جاتا ہادرایک اوپر کی چادر (موٹی ،سخت اور پیوند گے ہونے کی وجدے) جے مُلَبَّدَه كہا جاتا ہے، نكال كر وكھائى، كہا: انھوں نے اللہ کی قتم کھائی کہ رسول اللہ مُؤاثِظ نے اٹھی دو کیڑوں میں داعی اجل کولیک کہاتھا۔

> [٥٤٤٣] ٣٥-(...) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً - قَالَ ابْنُ حُجْر: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَّكِسَاءٌ مُّلَبَّدًا، فَقَالَتْ: فِي هٰذَا قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[5443] على بن حجر سعدى، محمد بن حاتم اور ليقوب بن ابراہیم نے (اساعیل) ابن علیہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوب سے، انھوں نے حمید بن ہلال سے، انھوں نے ابوبردہ وٹائٹا سے روایت کی ، کہا: حضرت عا مَشر واٹنا نے ہمیں ایک تہبنداورایک پیوندگی ہوئی موٹی جا در نکال کر دکھائی اور فرمایا: اَنْهِی کپٹروں میں رسول الله ﷺ کی وفات ہوئی تھی۔

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا .

ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا: موثا تہبند۔ [5444]معم نے ابوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے

[٤٤٤] (. . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ :

٣٧ - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ --

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ. بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: إزارًا غَلِيظًا.

[٥٤٤٥] ٣٦-(٢٠٨١) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا: أَخْمَرُنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ وَعَلِيْهِ مِرْظٌ مُرَحِّلٌ مِّنْ شَعَرٍ فَسُعَدٍ أَسْوَدَ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، الَّتِي يَتَّكِىءُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِيفٌ. الَّتِي يَتَّكِىءُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِيفٌ.

[٥٤٤٧] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَمًا حَشْهُ وُلِيفٌ.

[ ٨٤٤٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: ضَجَاعُ رَسُول اللهِ ﷺ.

، ما نندروایت کی اور کها:''مونا تهبند۔''

انندروایت کی اور کہا:''موٹا تببند۔''

[5445] صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی، کہا: ایک صبح رسول اللہ ٹاٹیٹراس طرح ہاہر نکلے کہ آپ کے جہم پر ایک موٹی، مربع، لکیروں والی، کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی۔ (عام می، کھر دری اور کم قیت چادر۔)

[5446] عبدہ بن سلیمان نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث سائی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھنا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طھنا کا تکمیہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے، چڑے کا بنا ہوا تھا جس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی تھی۔

[5447] علی بن مسبر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے حضرت عائشہ جھنا دی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھنا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طَالِیْنَ کا بستر (گدا) جس پر آپ سوتے تھے، چمڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

[5448] ابن نمیر اور ابومعاوید دونوں نے ہمیں ہشام بن عروہ ہے، اس سند کے ساتھ خبر دی اور کہا: ''رسول الله ﷺ کا استراحت کا بچھونا۔''

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: يَنَامُ عَلَيْهِ.

اور ابومعاویہ کی حدیث میں ہے: جس پرآپ سوتے تھے۔

#### (المعجم٧) (بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ) (التحفة٦)

# باب:7۔ بچھونوں (گدّوں) کے غلاف استعمال کرنا جائز ہے

وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و النَّاقِدُ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و اللَّهْ اللَّهُ عَمْرٌ و وَقُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحُقُ : أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، إِسْحُقُ : أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اللهِ عَلَيْتُمْ، لَمَّا عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمْ، لَمَّا تَزُوّجُتُ : وَأَنّى لَنَا تَزُوّجُتُ : وَأَنّى لَنَا أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».

[5449] قتیب بن سعید، عمر و ناقد اور آخل بن ابراہیم نے کہا: ہمیں سفیان نے ابن منکدر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حفرت جابر والٹ سے روایت کی ، کہا: جب میں نے شادی کی تو رسول اللہ ناٹی نے مجھ سے پوچھا: '' کیا تم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں؟'' میں نے عرض کی: ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا: ''اب عنقریب ہوں گے۔''

[5450] وکیج نے ہمیں سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے محدیث بیان کی، انھوں نے محفرت جابر بن عبداللہ دائیں سے روایت کی، کہا: جب میری شادی ہوئی تو رسول اللہ ٹائیل نے مجھ سے پوچھا: ''کیاتم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں؟'' میں نے عرض کی: ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا: ''اب عنقریب ہوجائیں گے۔

قَالَ جَابِرٌ: وَّعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطُّ فَأَنَا أَقُولُ: نَحِيهِ عَنِي، وَتَقُولُ: فَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ».

حضرت جابر ٹاٹٹو نے کہا: میری بیوی کے پاس ایک غلاف تھا، میں اس سے کہتا تھا: اسے مجھ سے دور رکھو، اور وہ کہتی تھی: "عنقریب غلاف ہوا کہتی تھی: "عنقریب غلاف ہوا کریں گے۔"

[٥٤٥١] (...) وَحَدَّقَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدْعُهَا.

[5451] عبدالرحمٰن نے کہا: ہمیں سفیان نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا: تو میں اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دیتا۔

(المعحم ٨) (بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ)(التحفة ٧)

[٢٠٨٤] ٤١-(٢٠٨٤) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَفِرَاشٌ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
(المعجم٩) (بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ النَّوْبِ خُيلاءَ، وَبَيَانِ حَدِّمَا يَجُوزُ اِرْخَاؤُهُ اِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ)(التحفة٨)

[٣٤٥٣] ٤٣ – (٢٠٨٥) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيِى فَافِع يَحْيِي فَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع وَعَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ وَّزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْيِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ».

[3080] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِى وَلُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَدُّبَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. حَمَّادُ؛ حَدْبِ.

# باب:8۔ضرورت سے زیادہ بچھونے اور لباس بنانا مکروہ ہے

باب:9 یکبری بناپر کیر اکھیدٹ کر چلنے کی ممانعت اور بیدوضاحت کہ کیر الٹکانے کی جائز حد کیا ہے اور مستحب کیا ہے؟

[5453] امام مالک نے نافع ،عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے روایت کی ، ان سب نے انھیں حضرت ابن عمر وہ شخا سے خبر دی کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: '' جو شخص تکبر سے کپڑا گھیدٹ کر چلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا۔''

[5454] عبیدالله، ایوب، لیف بن سعد اور اسامه ان سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر فاتھا سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی اور بیاضا فہ کیا: '' قیامت کے دن ( نظر نہیں کرے گا۔)'

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ وَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ وَ حَدَثَنَا أَبْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْقُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَزَادَ فِيهِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[ ٥٤٥٥] ٣٤ – (...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيْحُ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

آوَوَ الشَّيْبَانِيِّ الْمُنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ الحَدَّقَنَا الشَّيْبَانِيِّ عَنَا وَحَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا اللهُ عَبَهُ مَعَلَمُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِ عَلَيْهِمْ.

[٥٤٥٧] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَمَامَة».

[ ٥٤٥٨] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي السَّفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ

[5455] عمر بن محمد نے اپنے والد، سالم بن عبداللہ اور نافع سے روایت کی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ سے دوایت کی کدرسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: '' جو محض تکبر سے کیڑا گھییٹ کر چاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔''

[5456] محارب بن دخار اور جبله بن تحیم نے ابن عمر عالیہ است کے سے ان سب کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5457] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں حظله نے حدیث بيان كى، كہا: ميں نے سالم سے، انھوں نے حضرت ابن عمر چھنے سے روایت كى، كہا: رسول الله مُلْقِمَ نے فرمایا: ''جس مخص نے تكبر سے كپڑا تھسيٹا الله تعالى قيامت كے دن اس كى طرف نظرتك نہيں فرمائے گا۔'

[5458] آخق بن سلیمان نے کہا: ہمیں خظلہ بن الی سفیان نے مدیث بیان کی، کہا: میں نے سالم سے سنا، انھوں نے حضرت ابن عمر دھ شاہ سے سنا، کہدر سے تھے: میں نے رسول

عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثِيَانَهُ.

[ ٥٤٥٩] ٥٤-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الله وَلَى رَجُلًا يَجُرُ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي لِيْثِ الله عَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَيْثِ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيُؤَةُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيَّاقِ بِأَذُنَيَ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَالله وَيَوْهُ الله لَا يَنْظُرُ لَا يَنْظُرُ لِللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَإِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنُ نُمْيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثِنِي أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثِنِي إَبْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَتَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِهِ، بِمِثْلِهِ، يَتَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِهُ، بِمِثْلِهِ، نَعْنَ مُسْلِمٍ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَنْ أَسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رَوَايَتِهِمْ جَمِيعًا "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ" وَلَيْ يَعْنِ أَلْوَ يُونَ وَايَتِهِمْ جَمِيعًا "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ" وَلَمْ يَقُولُوا: "ثَوْبَهُ".

آادًا الله الله وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَنْفَا طُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ جُعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ

الله مَلْقِلْ ہے سنا،آپ فرمارہے تھے،ای کے مانند، مگرانھوں نے (کیٹرانگسیٹا کے بحائے)''کیڑے (کسیٹے)''کہا۔

[5459] شعبہ نے کہا: میں نے مسلم بن یناق سے سنا، وہ حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انھوں نے ایک شخص کو چا در گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اس سے بوچھا: تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے اپنا نسب بتایا، وہ شخص بنولیث سے تھا، حضرت ابن عمر ٹاٹھا نے اس کو پہچان لیا اور کہا: میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول لیا اور کہا: میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ ٹاٹھا سے سنا ہے کہ آپ فرمارہے تھے: ''جس شخص نے اپنی ازار (کمرسے نیچی کی چا دروغیرہ) تھسیٹی، اس سے اس کا ارادہ کیبر کے سوا اور نہ تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا۔''

[5460] عبدالملک بن افی سلیمان، ابو بونس اور ابراہیم بن نافع ان سب نے مسلم بن بناق سے، انھوں نے حفرت ابن عمر والٹ سے، انھوں نے نبی سلیمان سے اس کے مانند روایت کی، مگر ابو بونس کی حدیث میں ہے: ابوالحن مسلم سے روایت ہے اور ان سب کی روایت میں ہے: ''جس نے اپنی ازار کھیمٹی' انھوں نے '' اپنا کیٹرا' نہیں کہا۔

[5461] ہمیں ابن جرنج نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے تھے: میں نے نافع نے تھے: میں نے نافع بن عبدالحارث کے غلام مسلم بن بیار سے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر پاٹٹنا سے سوال کریں، کہا: اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا، (انھوں نے سوال کیا:) کیا آپ نے درمیان بیٹھا تھا، (انھوں نے سوال کیا:) کیا آپ نے

يَسَارِ، مَّوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَّسْأَنَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْقِ، فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[عَبْرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أَجْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَبْنِ عُمَر، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارِكَ » فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ » فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ! اللهِ أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

[378] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةً، وَفِي حَدِيثِ

نی تالیظ ہے اس محص کے بارے میں کوئی بات سی جو تکبر ہے اپنی ازار گھیٹتا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے آپ تالیظ ا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا: ''قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا۔''

[5462] عبداللہ بن واقد نے حضرت ابن عمر اللہ اللہ علیہ روایت کی ، کہا: میں رسول اللہ علیہ کے قریب سے گزرا، میری کمر کی چادر کی حد تک لئک ربی تھی تو آپ نے فرمایا: "عبداللہ! اپنی چادراو پر کرلو۔" میں نے اپنی چادراو پر کرلی، آپ نے فرمایا: "اور زیادہ کرلؤ" میں نے اور زیادہ او پر کی، پھر میں اس کو او پر کرتا رہا حتی کہ بعض لوگوں نے عرض کی کہاں تک (او پر کرے)؟ آپ علیہ کا فیا نے فرمایا: "پندلیوں کے آدھے صول تک۔"

[5463] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے محد بن زیاد سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ثلاثا سے سنا اور انھوں نے ایک مخص کو چاور گسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا، اس شخص نے زمین پر پاؤل مار مار کہنا شروع کردیا: امیر آگئے، امیر آگئے، وہ (ابو ہریہ ٹاٹٹا) بحرین کے امیر شھر (بید کھے کرابو ہریہ ڈاٹٹا نے کہا:) رسول اللہ تاللہ نے فرمایا تھا: "جو شخص اتراتے ہوئے زمین پر اپنی ازار گھیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہ فرمائے گا۔"

[5464] محد بن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی۔ اور ابن مثلی نے کہا: ہمیں ابن الی عدی نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے: مروان ابو ہریرہ ڈائٹو کو اپنی غیر حاضری میں مدینہ کا (قائم مقام)

٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّينَةِ

224

حاکم بنایا کرتا تھا۔ اور ابن مثنیٰ کی حدیث میں ہے: حضرت ابوہر برہ وہائٹو کو (حاکم کی غیر حاضری میں) مدینہ کا حاکم بنایا حاتا تھا۔ ابْنِ الْمُثَنِّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمُدِينَةِ.

> (المعحم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْي، مَعَ اِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ)(التحفة ٩)

[٥٤٦٥] ٤٩-(٢٠٨٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِي قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ، أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

[٥٤٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ

باب:10-کیژوں پر اِتراتے ہوئے اکژ کر چلنے کی ممانعت

[5465] رئیج بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے محضرت ابو ہریرہ ٹائیڈ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' ایک محض اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اترا تا ہوا چل رہا تھا کہ اچا تک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔''

[5466] شعبہ نے ہمیں محد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو ہر یرہ دھھٹا سے، انھوں نے نبی مالیٹا سے اس کے ماند حدیث بیان کی۔

لباس اورزینت کے احکام 🗈

الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ عَنْ أَبِي

[ ٥٤٦٧] • ٥ - (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلِّ يَتَبَخْتُرُ، يَمْشِي فِي
بُرْدَيْهِ، قَدْ أَعْجَبْتُهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ
الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

[ ٤٦٨] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْق، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة، "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَةً: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْن"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

آود عَمَّانُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي مُويْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي مُويْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مَّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

[5467] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''ایک شخص اکرتا ہوا اپنی دو چادروں میں چلا جار ہاتھا، اپنے آپ پراتر ار ہاتھا تو اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔''

[5468] معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی، کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ نے ہمیں سنائیں۔ پھر انھوں نے کچھ احادیث سنائیں، ان میں سے (ایک) پیتھی: اور رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''ایک شخص دو چادروں میں اترا تا ہوا جار ہا تھا'' پھراسی کے مانند بیان کیا۔

[5469] ابورافع نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹٹاٹٹا سے سنا، آپ فرمار ہے تھے: ''تم سے پہلے کی ایک امت میں ایک شخص چا دروں کے ایک جوڑے میں اترا تا ہوا جارہا تھا'' پھران سب کی حدیث کے مانند ذکر کیا۔

> (المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ، فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ)(التحفة ١٠)

باب:11۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوشمی پہننے کی ممانعت، اسلام کے ابتدائی دور میں جواس کا جواز تھا دومیں جواس کا جواز تھا دومیں جو گیا

[ ٥٤٧٠] ٥١-(٢٠٨٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضِرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي النَّضِرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْدٍ؛ أَنَّهُ نَهْى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

[٧٤٧١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ.

سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنِي سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ رَأَى خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: هَبِ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: هَبِ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ اللهِ يَنْفِعُ بِهِ، قَالَ: لَا يَكِهُ وَاللهِ اللهِ يَنْفِعُ بِهِ، قَالَ: لَا يَكِهُ وَاللهِ اللهِ يَنْفِعُ بِهِ، قَالَ: لَا يَتَفِعُ بِهِ، قَالَ: لَا يَكُولُ اللهِ يَنْفِعُ بِهِ، قَالَ: لَا يَقِيلُ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ وَاللهِ إِلَى اللهِ يَنْفِعُ بِهِ، قَالَ: لَا يَقَعْ فِي اللهِ يَنْفِعُ بِهِ وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ وَاللهِ اللهِ يَنْفِعُ لِهُ اللهِ يَنْفَعْ بِهِ وَقَالًا اللهِ يَنْفِعُ اللهِ يَنْفِعُ فِي اللهِ يَعْمِدُ أَبَدُا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ وَاللهِ اللهِ يَنْفِعُ فَيْ اللهِ يَنْفِعُ فِي اللهِ يَنْفِعُ فَيْ اللهِ يَنْفِعُ اللهِ يَنْفِعُ اللهِ يَنْفِعُ اللهِ يَسْ إِلَا اللهِ يَنْفِعُ لِهُ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ يَسْفِقُ اللهُ يَعْمِدُ اللهِ يَعْدِلُ اللهِ يَعْمِدُ اللهُ يَعْمَدُ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ يَعْمِدُ اللهُ يَعْمِدُ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ اللهُ يَعْمِدُ اللهُ يُعْمِدُ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ يَعْمُ اللهُ يَعْمِدُ اللهِ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ اللهُ يَعْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[ ٥٤٧٣] ٥٣-(٢٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفْهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ كَفْهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ

[5470] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے نظر بن انس سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ وہائیا انھوں نے حضرت ابوہریرہ وہائیا سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ وہائیا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیا ہے سے دوایت کی کہ آپ نے سونے کی انگوشی ( بیننے، استعال کرنے ) سے منع فر مایا۔

[5471] محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ صدیث سائی۔اور ابن مثنیٰ کی صدیث میں ہے، کہا: میں نے نضر بن انس سے سنا۔

[5472] حضرت ابن عباس النظام کے آزاد کردہ غلام کریب نے حضرت عبداللہ بن عباس النظام سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی میں سونے کی انگور کی انگلی) میں سونے کی انگور کی انگلی) میں سونے کی انگور کی دیا اور فرمایا:

''تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ اٹھا تا ہے اوراسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔'' رسول اللہ طاقی کے تشریف لے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔'' رسول اللہ طاقی کے تشریف لے جانے کے بعداس شخص سے کہا گیا: اپنی انگوری لے لواور اس جمی جانے کے بعداس شخص سے کہا: اللہ کی قتم! میں اسے بھی جانے کے بعداس طاقو۔ اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں اسے بھی نہیں اٹھاؤں گا جبکہ رسول اللہ طاقی نے اسے بھینک دیا ہے۔

[5473] یکی بن یکی تمیمی ، محمد بن رمح اور قتیبہ نے کہا:
ہمیں لیٹ نے نافع سے خبر دی ، انھوں نے حفزت عبداللہ
(بن عمر چھ اللہ علی نے سونے کی کہ رسول اللہ علی نے سونے کی
ایک انگو تھی بنوائی ، آپ اسے پہنچ تو اس کا گلینہ تھیلی کے اندر
کی طرف کرلیا کرتے تھے تو لوگوں نے بھی سونے کی انگو ٹھیاں
بنوالیس ، پھر آپ ناٹی کی منبر پرتشریف فرما ہوئے ، اس انگو ٹھی کو

لباس اورزينت كاحكام مستعلى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ لَمُذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمْى بِهِ، لَمُنَّا وَاللهِ! لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْلَى.

وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ؛ ح: وَحَدَّتَنِيهِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ؛ ح: وَحَدَّتَنِيهِ زُهُمْ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَالِدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مَهْلُ بْنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا اللهِ ، عَنْ تَافِع ، عَنِ النِّي عَيْلِا ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَيْلِا ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، فِي خَلِيثٍ عُقْبَةً بْنِ فِي خَلِيثٍ عُقْبَةً بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى .

[ • ٤٧٥] (...) وَحَدَّقَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْلَحْقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْلَحْقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كَلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةً، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ كَلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةً، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ النَّهِ مَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّيْ وَهُلِهُ الْنِي عُمَرَ عَنِ النَّيِيُ وَيَعِيْدٌ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعُونُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(المعحم ٢) (بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ عَلَّيْمَ النَّبِيِّ عَلَيْمَ النَّبِيِّ عَلَيْمَ اللَّهِ، وَلُبْسِ مِّنْ وَرِقِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌرَّسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلُفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ)(التحفة ١)

اتار دیا اور فرمایا: "بیس اس انگوشی کو پہنتا تھا تو تکینے کواندر کی طرف کر لیتا تھا۔" پھر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا:
"اللّٰہ کی قتم! میں اس کو بھی نہیں پہنوں گا۔" پھر لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔ حدیث کے الفاظ کیلی کے (بیان کردہ) ہیں۔

[5474] محمد بن بشر، یخی بن سعید، خالد بن حارث اور عقبہ بن خالد، سب نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ شہاسے اور انھوں نے نبی مالی انھی سے سونے کی انگوشی کے بارے میں حدیث روایت کی، عقبہ بن خالد کی روایت میں (عبیداللہ نے) بیاضافہ کیا: اور آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں یہنا۔

[5475] ایوب، موی بن عقبہ اور اسامہ سب نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر رہا تھا سے، انھوں نے نبی مالی اس سونے کی انگوش کے بارے میں لیٹ کی حدیث کی طرح روایت کی۔

باب:12۔رسول الله مَالَّةُ عَلَمْ جِاندی کی انگوشی پہنا کرتے تھے جس پر''محدرسول الله''نقش تھا،آپ کے بعدوہ انگوشی آپ کے خلفاء نے بہنی

آوَّدُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَعْ يَحْدَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَ قَالَ: اتَّخَذَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهُ مُ مَكَمْر، ثُمُّ كَانَ فِي يَدِ عُمْر، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ يَدِ عُمْر، ثُمُّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِنْرِ أَرِيس، نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرٍ، لَّمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

[ ٥٤٧٧] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُ عَنْ لَا فَعَهُ مَمَّدُ رَسُولُ اللهِ - خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - وَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَايَمِي هَذَا» وَقَالَ: إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ، وَ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ، وَ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ، وَ هُو الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ، فِي بِنْرِ أَرِيسٍ.

[5476] عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر واللہ سے، وایت کی، کہا:
رسول اللہ طَالِیْلُ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی، پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عثمان واللہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عثمان واللہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عثمان واللہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وہ ان (حضرت عثمان واللہ کے ارسول اللہ کے کویں میں گرگئی، اس (انگوشی) پر''محمد رسول اللہ'' نقش تھا۔

ابن نمیر کی روایت میں ہے: یہاں تک کہ وہ ایک کنویں میں گرگئی، انھوں نے پنہیں کہا:ان سے (گرگئی۔)

[5477] نافع نے حفرت ابن عمر والت کی ، کہا: رسول اللہ تائیل نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی، پھر آپ نے اس کو پھینک دیا، اس کے بعد آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی، اس میں یفتش کرایا: ''محد رسول اللہ'' اور فر مایا: ''کوئی شخص میری اس انگوشی کے نقش کے مطابق نقش نہ بنوائے۔'' جب آپ اس انگوشی کو پہنتے تو انگوشی کے تکینے بنوائے۔'' جب آپ اس انگوشی کو پہنتے تو انگوشی کے تکینے دمول نے چوڑے جھے ) کوشیلی کے اندر کی طرف کرلیا کرتے سے اور یہی وہ انگوشی شی جو مُعَیَقیب (کے ہاتھ) سے چاہ اریس میں گرگئ تھی۔

فائدہ: معیقیب سعید بن ابی العاص واللہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔حضرت عثمان واللہ کی خدمت میں رہتا تھا اور وہی آپ کا خاتم بردار تھا۔ جب حضرت عثمان واللہ کا تنظیر کی بینا یا استعال کرنا چاہتے تو معیقیب سے طلب کرتے۔ای طرح کے لین دین کے دوران میں وہ ارلیس کے کنویں میں گرگی۔اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ حضرت عثمان واللہ کے سے کئویں میں گرگی۔اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ حضرت عثمان واللہ کے سے کان ویں میں گرگی۔اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا: معیقیب کے باتھوں سے گری۔حضرت عثمان واللہ کویں عثمان واللہ کان کہا گیا: معیقیب کے باتھوں سے گری۔حضرت عثمان واللہ کان وی سے کان در بہت تلاش کراہالیکن وہ نیال کی۔

[5478] حماد نے ہمیں عبدالعزیز بن صهیب سے خبر دی، انھوں نے حصرت انس بن ما لک دانشئ سے روایت کی کہ (۲۰۹۲) (۲۰۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَخَلَى بْنُ يَحْلِى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ

عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْة اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

[ ٧٤٧٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، بِهٰذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله.

(المعجم ١٣) (بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ مَلَّيُّا خَاتَمًا، لَّمًا أَرَادَ أَنْ يُكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ) (التحفة ١٢)

وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرُعُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيْطِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٌ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْقَ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَنْ فَضَّةً بَعْلَا اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

نی مُلَیّاً نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی،اس میں "محدرسول الله" نقش کرایا اور لوگوں سے فرمایا: "میں نے چاندی کی ایک انگوشی بنائی ہے اور اس میں" محمد رسول الله" نقش کرایا ہے، سوکوئی شخص اس نقش کے مطابق نقش کندہ نہ کرائے۔"

[5479] اساعیل (ابن علیه) نے عبدالعزیز بن صهیب سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت انس بھٹٹا سے ، انھول نے نبی تلکی سے روایت کی اور اس میں ''محمد رسول اللہ'' (نقش کرانے) کا ذکر نہیں کیا۔

باب:13 ـ رسول الله مُلَّاثِيمُ نے جب عجم (کے محکم انوں) کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ نے انگوشی بنوائی

[5480] شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا: جب رسول اللہ ٹاٹھ کا نے روم (کے بادشاہ) کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے عرض کی: وہ لوگ کوئی ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگائی گئی ہو، کہا: تو رسول اللہ ٹاٹھ کے نہیں اللہ علی ایک ایک انگوشی بنوائی، ایسا لگتا ہے کہ میں الب بھی رسول اللہ ٹاٹھ کے ہمیں میں اس کی سفیدی کود کھے رہا ہوں، اس پر''محدرسول اللہ' نقش ہے۔

الْمُنْتَى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَتُمُّلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ فَضَّة.

قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

[٥٤٨٢] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرِى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا فِضَةً وَالنَّجَاشِيِّ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ خَاتَمًا حَلْقَةً بِخَاتَمٍ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ -.

### (المعجم ٢) (بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ) (التحفة ١٣)

[٥٤٨٣] ٥٩-(٢٠٩٣) حَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ ابْنَ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِّنْ قَرِقٍ، يَوْمًا وَّاحِدًا، قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ وَرَقٍ، يَوْمًا وَاحِدًا، قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ لَالْخُواتِمَ مِنْ وَرِقِ فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَطَرَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ خَوَاتِمَهُمْ.

[٥٤٨٤] ٦٠- (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[5481] معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد نے قادہ سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت انس ٹاٹی سے روایت کی کہ نبی ٹاٹی سے اہل مجم کی طرف خط کھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر گئی ہو، اس پر رسول اللہ ٹاٹی شرف نے جاندی کی ایک آگو شی بنوائی۔

[5482] خالد بن قیس نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کی کہ نبی تائیا نے کسری، قیصر اور نجاشی کی طرف خط کصنے کا ارادہ فر مایا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر گئی ہو، اس پر رسول اللہ تائیل نے مہر ڈھلوائی، وہ چاندی کی انگوشی تھی اور اس میں ''محمد رسول اللہ' نقش کرایا۔

# باب:14\_ (سونے کی )انگوٹھیوں کو پھینک دینا

[5483] ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک بھٹٹو سے روایت کی کہ ایک دن انھوں نے حضرت اللہ طاقع کے ہاتھ میں چاندی کی ایک وضال اللہ طاقع کے ہاتھ میں چاندی کی انگوشیاں ایک انگوشیاں بنوائیل انگوشی چینک دی تو لوگوں نے بھی جا ندی کی انگوشیاں بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشی کے بیاک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

[5484] روح نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن

جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے زیاد نے بتایا کہ ابن شباب نے انھیں خبر دی، حضرت انس بن مالک دائیوں نے انھیں بتایا کہ انھوں نے ایک دائیوں کے ماتھ میں جاندی کی

دی تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

لبال اورز . ف كا حام معبد الله بنن نُميْر : حَدَّثَنَا رَوْحٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ؟ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ أَنَّ أَنْسُ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عِيْقَ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ، رُسُولِ اللهِ عِيْقَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ، فُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ ، فَطَرَحَ النَّبِيُ وَيَنِيَةٌ خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّبِي وَيَنِيَةً خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّبِي وَيَنِيَةً خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّبِي وَيَنْ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

نک فاکدہ: پچھلے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر بی بیان ہوچی ہے کہ رسول اللہ طافیق نے سونے کی انگوشی بہنی، اور لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔
لوگوں نے بھی پہننی شروع کر دیں تو آپ نے منبر پرلوگوں کے سامنے وہ انگوشی اتار کر بھینک دی، لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔
قاضی عیاض اور علامہ قرطبی بلیٹ کیصتے ہیں کہ اکثر علائے حدیث اس کو اور حضرت انس بھین کردہ واقعے کو ایک بی واقعہ قرار ویتے ہو سے دیتے ہیں اورسونے کے بجائے چاندی کی انگوشی کی روایت کو امام زہری کا وہم قرار دیتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ واقعے ہو سے ہیں، پہلے آپ نے سونے کی انگوشی پہنی، چروہ اتار کر بھینک دی تاکہ اس کی حرمت کا معاملہ بالکل واضح ہوجائے، پھر چاندی کی انگوشی پہنی۔ اس کی ترمت کا معاملہ بالکل واضح ہوجائے، پھر چاندی کی ورق تاکہ وہ کو میں بہنی سے دکر کہا ہے کہ پھر وہ بھی بھینک دی تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہوجائے کہ محض زیب وزینت کے لیے انگوشیاں، چاہے چاندی کی ہوں، پہنیا مناسب نہیں، پھر دی تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہوجائے کہ محض زیب وزینت کے لیے انگوشیاں، چاہے چاندی کی ہوں، پہنیا مناسب نہیں، پھر انگوشی بنوائی تو یہ فرما کہ کوئی شخص آپ مار کہوئی کے مقتل کے انگوشی کوئی کی مطرح نقش نہ بنوائے اور یہ واضح فرما دیا کہ مہر وغیرہ جیسی حقیق ضرورت پیش آئی اور آپ نے مہر پر مشتمل چاندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں اوراس پر اپنا اپنا کوئی نقش بھی کندہ کرا سکتے ہیں۔

[5485] ابوعاصم نے ابن جریج سے اس سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[٥٤٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

باب :15 ـ جا ندى كى انگوشى مين جبش كا تكيينه

(المعجمه ١) (بَابُّ: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيُّ)(التحفة ٤١)

[5486] عبداللہ بن وہب مصری نے کہا: مجھے یونس بن بن یزید نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے حضرت انس بن مالک رہائذ نے اند مالیڈ کا اند ما

[ ٢٠٩٢] ٦٦-(٢٠٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ عِائدى كَ هَى اوراس كالمَينَ بَسُ كا تها ـ الله عَظَة مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

خکے فائدہ: حافظ ابن حجر برائ نے اس انگوشی کومہر والی انگوشی قرار دینے کی صورت میں کَانَ فَصَّهُ حَبَشِیًّا کا بیم منہوم لیا ہے کہ مہر کا نقش حبشہ سے بنوایا گیا تھالیکن وہی بات راجح معلوم ہوتی ہے جو پچھلے فائدے میں بیان کی گئی ہے۔

آبره الله عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةً بْنُ يَحْلَى وَهُو الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُّونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةُ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَضَّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَضَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

[ ٨٨٨ ] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْن يَحْلِي .

(المعجم ٦٦) (بَابٌ: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْجِنْصَرِ مِنَ الْيَدِي (التحفة ٥٠)

[ ٤٨٩] ٦٣ – (٢٠٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَسِي قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَنْ فَي هٰذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِر مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

(المعجم ١٧) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُمِ فِي الْمُعجم لِي النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُمِ فِي الْمُوسُطِي وَ الَّتِي تَلِيهَا)(التحفة ١٦)

[5487] طلحہ بن یکی انصاری نے یونس سے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک میں انگوا سے روایت کی کہ نی ٹائٹو نے اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوشی پہنی، اس میں جش کا تگینہ تھا، آپ اس کے تگینے کو ہمنی کی طرف رکھا کرتے تھے۔

[5488] سلیمان بن بلال نے یونس بن بزید سے اس سند کے ساتھ طلحہ بن کی کی صدیث کے مانند بیان کیا۔

باب:16- باتھ کی چھنگلی میں انگوشی پہننا

[5489] ثابت نے حصرت انس جانٹیا سے روایت کی، کہا: نبی طانٹیل کی انگوشی اس انگلی میں تھی، میہ کر انھوں نے بائیں ہاتھ کی چھٹگلی کی طرف اشارہ کیا۔

باب:17 \_ درمیانی اوراس کے ساتھ والی انگل میں انگوشی سیننے کی ممانعت

آبه الله بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ -: حَدَّثَنَا ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِي عَنْ اللهِ الْقَلْقِي فَي هٰذِهِ، أَوِ النَّبِي اللهِ الْقَلْقِي فِي هٰذِهِ، أَوِ النَّنِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثَّنْيُنِ - النَّهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ. وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمُيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُّضَلَّعَةٌ يُّوْتَى بِهَا مِنْ مُّصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْل، كَانْقَطَائِفِ الْأَرْجُوَانِ.

[٥٤٩١] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْب، عَنِ ابْنِ لِأَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ لهٰذَا لَبْحِدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

آ ( . . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَمْهُ فَلَكَرَ نَهَانِي ، يَعْنِي النَّبِيَ ﷺ ، فَذَكَرَ نَهُانِي ، يَعْنِي النَّبِيَ ﷺ ، فَذَكَرَ نَهُانِي ، يَعْنِي النَّبِيَ الْمُعْنِي النَّبِي الْمُ

يُحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

[5490] ابن ادرلیس نے کہا: میں نے عاصم بن کلیب سے سنا، انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے حضرت علی جائٹو سے روایت کی، کہا: آپ، لیعنی نبی سائٹو ہم نے مجھے اس انگلی یا اس کے پاس والی انگلی میں انگوشی پہننے سے منع فر مایا ۔ عاصم کو یہ یا دہمیں رہا کہ حضرت علی جائٹو نے کونسی دوانگلیوں میں (پہننے سے منع کیا تھا) ۔ اور آپ نے مجھے قس کے ریشی کیڑے ہے۔ منع فر مایا ۔

انھوں (حضرت علی ڈاٹٹز) نے کہافتی (رکیٹی) دھاریوں والا کپڑامھراورشام ہے آتا تھا،اس میں پچھٹیہیں (تصویروں جینے قش ونگار) ہوتی ہیں۔اورمیا ثراہے کہتے ہیں جوعورتیں اپنے خاوندوں کی خاطر زین پر رکھنے کے لیے بناتی تھیں، جس طرح ارغوانی رنگ کے گدے ہوں۔

[5491] سفیان نے عاصم بن کلیب سے، انھوں نے ابوموی (اشعری دائیں) کے ایک بیٹے سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی دلائی سے سنا، پھر نبی مائیلی سے اس کے مطابق روایت کی۔

[5492] شعبہ نے عاصم بن کلیب سے روایت کی، کہا: میں نے ابوبردہ سے سنا، انھوں نے کہا: ہیں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹ سے سنا، انھوں نے کہا بمنع فرمایا، یا مجھے منع فرمایا، ان کی مراد نبی منابقی سے تھی (اس کے بعد) اسی طرح بیان کیا۔

[5493] ابواحوص نے عاصم بن کلیب سے، انھوں نے ابو بردہ سے روایت کی، کہا: حضرت علی دائٹ نے مجھ سے کہا:

٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّينَةِ \_\_\_\_\_

كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي لهٰذِهِ أَوْ

هٰذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

مرابی کا کارہ: امام نووی الطف نے کہا ہے کہ سلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث کی روایات میں واضح طور پر درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کا ذکر ہے۔ شہادت کی انگلی کا ذکر ہے۔

> (المعجم ۸) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)(التحقة ٧)

[9898] ٦٦-(٢٠٩٦) حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَعِينَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: النَّبِيِّ عَنْ لَفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ عَنْ أَلُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ عَنْ النَّعُلُ لَا يَزَالُ «النَّعَلَ» ﴿ وَالنِّالَ النَّعَلَ اللَّهُ النَّعَلَ اللَّهُ النَّعَلَ اللَّهُ النَّعَلَ اللَّهُ النَّعَلَ اللَّهُ النَّعَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَ اللَّهُ الْمَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِلْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

(المعجم ١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمُنِي أَوَّلاً، وَالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرِى أُوَّلاً، وَّكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ) (التحفة ١٨)

[٥٤٩٥] ٣٧-(٢٠٩٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ مَنْ مُسُولَ اللهِ يَنْفِي قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالنِّمْلَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْيُخْلَعُهُمَا جَمِيعًا».

مجھے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا تھا کہ میں ان دونوں میں سے کسی انگل میں انگوشی پہنوں، پھر انھوں نے درمیانی اور (انگو تھے کی طرف سے) اس کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

باب:18۔جوتے اور جوتے کی طرح کی چیزیں (موزے وغیرہ) پہننامتے ہے

[5494] ابوز بیر نے حضرت جابر دائیڈ سے روایت کی،
کہا: میں نے ایک غزوے کے دوران میں، جو ہم نے لڑا،
رسول اللہ ٹائیڈ کو می فرماتے ہوئے سنا: '' کثرت سے (اکثر
اوقات) جوتے پہنا کرو، کیونکہ آ دمی جب تک جوتے پہن کر
رکھتا ہے، سوار ہوتا ہے۔ (اس کے پاؤں ای طرح محفوظ
رہتے ہیں جس طرح سوار کے اور وہ سوار ہی کی طرح تیزی
سے چل سکتا ہے۔)

باب:19\_دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہننااور بائیں پاؤں سے پہلے جوتااتارنامستحب ہےاوراکی جوتا پہن کر چلنامکروہ ہے

[5495] محمد بن زیاد نے ابوہریرہ دی تو سے روایت کی کہ رسول اللہ کا تا نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی محض جوتا پہنے تو دائیں (پاوک) سے ابتدا کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں (پاوک) سے ابتدا کرے اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتاردے۔''

آ ٦٨ [ ٥٤٩٦] ٦٨ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَيْ الرِّنَادِ، عَنِ قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ اللهِ عَلْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ اللهِ عَلْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ فَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ، لَيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا».

[ ٢٠٩٧] ٦٩ [ ٢٠٩٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُوهُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ﴾.

[٥٤٩٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الشَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأْبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ، بِهٰذَا الْمَعْنَى .

(المعجم ٢٠) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَّاحِدٍ) (التحفة ١٩)

[ ٧٠٩٩] ٧٠-(٢٠٩٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ -عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي

[5496] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ مالیہ فی فی فی نے فر مایا: ''متم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، دونوں جوتے بہنے یا دونوں جوتے اتار دے۔''

[5497] این ادریس نے اعمش سے، انھوں نے ابورزین سے روایت کی، کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہمارے پاس آئے، انھوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کرفر مایا: سنو! کیاتم اس طرح کی با تیں کرتے ہوکہ میں رسول اللہ ٹاٹٹو کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہوں تا کہ تم ہدایت پا جاؤ اور میں خود گراہ ہو جاؤں، من لو! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی کوریفرماتے ہوئے سا: ''جبتم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تیمہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کوٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے کا تیمہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کوٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے (جوتے) میں نہ چلے۔''

[5498]علی بن مسہر نے کہا: ہمیں اعمش نے ابورزین اورزین اور ابوسالح سے خبر دی، انھول نے حضرت ابو ہریرہ والتا تا انھول نے ہم معنی روایت کی۔

باب 20- کیڑے میں پورے طور پرلیٹ جانااور ایک ہی کپڑے کو کمراور گھٹنوں کے گرد باندھنے کی ممانعت

[5499] ما لک بن انس نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر وہا اللہ علی کے درسول اللہ علی کے اس بات ہے منع فرمایا کہ آدمی اپنے باکس ہاتھ سے کھائے، یا ایک جوتا پہن کر چلے اور ایسا کیڑا پہنے جس میں باہر نکالئے

نَعْلِ وَّاحِدَةٍ ﴿ وَۗأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَّحْتَبِيَ فِي نَوْبٍ وَّاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

أَوْسُنَ عَدَّنَنَا أَهُوْرٌ: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ يُونُسَ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ وَ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا – أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلاً اللهِ عَيْلاً اللهِ عَيْلاً اللهِ عَيْلاً عَلْمَ سَمْعُ أَحَدِكُمْ – أَوْ مَنِ يَقُولُ –: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ – أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ – أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ وَاحِدَةِ انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ عَلْ وَاحِدَةٍ انْقَطَعَ شِسْعُ أَوْ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَلَا يَمْشِي فِي خُفِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَنْعَلِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَا يَنْعَلِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَا يَنْعَلِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَا يَلُو اللهِ اللَّهُ وَالِكَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالِكُونَ إِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامَةً وَلَا يَلْعَلَى اللَّهُ وَالْمَامِ وَلَا يَلْعَلَى اللَّهُ وَلَا يَلْعَلَى اللَّهُ وَلَا يَلْمُونُ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الطَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(المعجم ٢) (بَابِّ: فِي مَنْعِ الإِسْتِلْقَاءِ عَلَى الطَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الطَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الطَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى النَّحْدِ، ٢)

[١٠٥٠] ٢٧-(...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّنَنَا اللَّيْثُ لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰی عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدٰی رِجْلَيْهِ عَلَی الْأُخْرٰی، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰی ظَهْرِهِ. رِجْلَیْهِ عَلٰی الْأُخْرٰی، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰی ظَهْرِهِ. إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ

أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: خَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ

والے اعضاء (سر، ہاتھ، پاؤل) کے لیے سوراخ نہ ہوں اور ایک ہی کپڑااس طرح کمراور گھٹنوں کے گرد باندھے کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو۔

[500] الوضيم (زہیر) نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر وہا ہوں ہے میں نے رسول اللہ طابع ہو فرمایا (یا انھوں نے کہا: رسول اللہ طابع کو یہ فرمایا (یا انھوں نے کہا:) ہیں نے رسول اللہ طابع کو یہ فرماتے ہوئے سا: ۔ ''جبتم میں ہے کسی کا تسمہ ٹوٹ جائے ہائے ۔ یا (فرمایا) جس خفس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے ۔ تو وہ ایک (ہی) جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کر لے، ایک موزے میں بھی نہ چلے، اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، نہ (اکر وں بیٹے کر) اکلوتے کیڑے کو کمر اور کے شخوں کے گرد باندھے، نہ ہاتھ پاؤں بند کرد ہے والالباس کے گیئے۔''

باب:21۔ چت لیٹنااوراس حالت میں ایک ٹانگ کودوسری ٹانگ (کھڑی کر کے اس) پر رکھناممنوع ہے

[5501] لیٹ نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو بند کر دینے والا لباس پہننے، ایک کپڑے سے کمراور گھٹنوں کو باند ھنے اور چِت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے کے اور (رکھتے ہوئے اس کو) اٹھانے سے منع فرمایا۔

[5502] ابن جریج نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ جائش سے سنا، وہ حدیث بیان کررہ ہے تھے کہ نی تاثیر کے فرمایا: ''ایک جوتا ہین کرنہ

لباس اورزینت کے اکام بکرینے: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبیْرِ؟ بَکْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَیْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبیْرِ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ یُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَمْشِ فِي نَعْلِ وَّاحِدَةٍ، وَّلَا تَأْکُلْ وَاحِدَةٍ، وَّلَا تَأْکُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِذَا لِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِذَا لِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِذَا لِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِذَا لَا الْمَالُقَيْتَ».

[٣٠٥٣] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُنْصُورِ: حَدَّثَنِي عَنْ عُبَادَةً: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

کر دینے والا کیڑانہ پہنواور جب چِت لیٹے ہوتو ایک ٹا گگ کودوسری ٹا نگ ( کھڑی کر کے اس) پر ندر کھو۔"

چلوا ورایک جا در (ہوتو اس) کو گھٹنے کھڑے کر کے ان کے اور

كمرك كردنه باندهو، بأكيل باته سے نه كھاؤ، باتھ ياؤل بند

[5503] عبیداللہ بن اخنس نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اسے روایت کی کہ نبی علاقہ نے فر مایا: ''تم میں سے کوئی مخص چت لیٹ کر اپنی ایک ٹا تگ کو دوسری ٹانگ ( کھڑی کر کے اس) پر ندر کھے۔''

فلک فاکدہ: ﴿ اَگرانسان کے پاس ایک ہی کیڑا ہوتو اے ایس شکل میں کمراور کھڑے ہوئے گھٹوں کے گرد باندھ کرنہ بیٹے کہ سر کھلنے کا خدشہ ہو۔ اس طرح بیٹے نے کمرکوسہارامل جاتا ہے۔ عرب اس طرح بیٹا کرتے تھے۔ ایک ہی کیڑا میسر ہوتو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اگرا لگ سے تہبند یا شلوار وغیرہ کہنی ہوا ورسر کھلنے کا خدشہ نہ ہوتو دوسر کے کیڑے ہے ''احتہاء' ( کمراور ٹانگوں کے گرد باندھنا) ممنوع نہیں بلکہ خود آپ ٹائٹا ہے اس طرح بیٹھنا ثابت ہے۔ (صحیح البحاری ، حدیث: 6272) ﴿ آگر تہبند یا ایک کے گرد باندھنا) ممنوع نہیں بلکہ خود آپ ٹائٹا ہے اس طرح بیٹھنا ثابت ہے۔ (صحیح البحاری ، حدیث: 6272) ﴿ آگر شلوار پہنی ہو لمباتی بین ہوتو ایک گھٹا کھڑا کر کے دوسری ٹا نگ اس پر کھنے میں بھی ستر کھلنے کا خدشہ ہے ، اس لیے ممنوع ہے۔ آگر شلوار پہنی ہو یا دونوں ٹائلیں زمین پرسیدھی کی ہوئی ہوں اور اس حالت میں محض پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا جائے کہ ستر کھلنے کا خدشہ نہ ہوتو پھر یہ میمنوع نہیں۔ جس طرح کہ آگے حدیث: 5504 میں آر ہا ہے۔

(المعجم ٢٢) (بَابُّ: فِي إِبَاحَةِ الإِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرِى) (التحفة ٢١)

٧٥-٤] ٧٥-(٢١٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ غَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ أَنَّهُ

باب: 22۔ چت لیٹے ہوئے ایک پاؤں کودوسرے پاؤل پرر کھنے کی جائز صورت

[5504] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عباد بن تمیم سے، انھوں نے اپنے چپا (عبدالله بن زید بن عاصم انھوں نے رسول الله مالی کا کہ انھوں نے رسول الله مالی کا کہ انھوں نے رسول الله مالی کا کہ انھوں کے دوایت کی کہ انھوں نے رسول الله مالی کا کہ انھوں کے دوایت کی کہ انھوں نے رسول الله مالی کا کہ کی کہ انھوں کے کہ کا ک

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ السَّوْدِيمِهِ بِالسَّوَادِ) الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَّحُمْرَةٍ، وَّتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ)

[۵۰۰۸] ۷۸–(۲۱۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتُمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ النَّغَامِ الْفَتْح، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ النَّغَامِ أَوْ الْفَتْح، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ».

''اس (سفیدی) کوسی چیز (اوررنگ) سے بدل دیں۔'' [5509] ۷۹ – ( . . . ) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ : [5509] ابن جری نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت اَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَالْمِبِي عَمَنِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ المِل

کباس اورزینت کے احکام =

باب:24\_سفید بالوں کوسرخ اور زر درنگ سے رنگنا

ب 24۔ سفید ہاتوں ٹوسرے اور زردر نگ سےر مستحب ہے، سیاہ رنگ سے رنگناممنوع ہے

[5508] ابوضیمہ نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر والیت کی، کہا: فتح کمہ کے سال یا فتح کمہ کے دن حضرت ابوقافہ والیو کیا، وہ آئے اور ان کے سراور دارھی کے بال تُغام یا تُغامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح تھے، تو آپ ناٹیا نے ان کے گھر کی عورتوں کو تھم دیا، یا ان کے گھر کی عورتوں کو تھم دیا، یا ان کے گھر کی عورتوں کو) تھم دیا گیا، فرمایا: کے بارے میں (ان کے گھر کی عورتوں کو) تھم دیا گیا، فرمایا: "اس (سفیدی) کو کسی چیز (اور رنگ) سے بدل دیں۔"

# (المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ السَّوْدِيمِهِ بِالسَّوَادِ) الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَّحُمْرَةٍ، وَّتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ)

[٥٥٠٨] ٧٨-(٢١٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الْفَتْحِ، فَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الْفَتْحِ، فَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بشَيْءٍ».

[ ٧٠٠٩] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالنَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ، وَّاجْتَنِبُوا السَّوَادَ».

(المعجم٥٢) (بَابُّ: فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغ) (التحفة ٢٤)

آ - ١٠٠٥] - ٨- (٢١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ وَعُمْرُ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلَى قَالَ يَحْلَى: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبً - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلَى قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَهِيْ قَالَ: يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ يَهِيْ قَالَ:

باب:24\_سفید بالوں کوسرخ اور زردرنگ سے رنگنا مستحب ہے، سیاہ رنگ سے رنگناممنوع ہے

[5508] ابوغیثمہ نے ابوز بیر سے، انھوں نے معرت جابر ٹائٹ سے روایت کی، کہا: فتح کمہ کے سال یا فتح کمہ کے دن حضرت ابو قافہ ٹائٹ کو لا یا گیا، وہ آئے اور ان کے سراور داڑھی کے بال ثغام یا تُغامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح سفیہ تو آپ ٹائٹ نے ان کے گھر کی عورتوں کو تھم دیا گیا، فرمایا: کے بارے میں (ان کے گھر کی عورتوں کو) تھم دیا گیا، فرمایا: "اس (سفیدی) کوئسی چیز (اور رنگ) سے بدل دیں۔"

[5509] ابن جریج نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللد ٹائٹ سے روایت کی، کہا: فتح مکہ کے دن حضرت ابوقافہ ڈاٹٹ کولایا گیا، ان کے سراور داڑھی کے بال سفیدی میں تغامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح تقے تو نبی آٹٹ اسفیدی میں تغامہ (سفیدی) کوکسی چیز سے تبدیل کردواور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔''

باب:25\_بالول كور تكني كے معاملے) ميں يبودكى مخالفت

[5510] حضرت ابو ہر رہ دی تی انگانی کے دوایت ہے کہ نی تالی اللہ کا سے دوایت ہے کہ نی تالی کا نے بتم نے فرمایا: '' یہود اور نصاری (بالوں کو رنگ لگاؤ۔)''

(المعحم ٢٦) (بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتَّخَاذِمَا فِيهِ صُورٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ (التحفة ٢)

باب:24۔ جاندار کی تصویر بنانے اور جوفرش پر روندی نہ جارہی ہوں ان تصویر وں کو استعال کرنے کی ممانعت، نیزیہ کہ جس گھر میں تصویریا کتا ہواس میں ملائکہ مینالہ داخل نہیں ہوتے

سَعِيدِ: حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهَا، عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي سَاعَةٍ يَّأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصَّا فَلَا اللهُ وَعْدَهُ، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ اللهُ وَعْدَهُ، سَرِيرٍ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! مَتٰى دَخَلَ هٰذَا وَلا رُسُلُهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَا عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ اللهِ وَعَلَا اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
[5511] عبدالعزيز بن ابي حازم نے اين والدسے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت عا کشہ دیگا ہے روایت کی ، کہا: جبر مل علیلا نے رسول الله منافیظ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ گھڑی آگئی لیکن جبریل ملیٹھا نہ آئے۔ (اس وقت) آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے (پنچے) پھینکا اور فرمایا:'' نہ اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہاس کے رسول (خلاف ورزی کرتے ہیں۔)' (جبریل امین ملیٹا بھی وحی لے کر انبیاء کی طرف آنے والے اللہ کے رسول تھے)، پھرآپ نے وهیان دیا توایک جاریائی کے پنچے کتے کا ایک پلاتھا۔آپ نے فرمایا: "عائشہ! بیکا یہاں کب گھسا؟" انھوں نے کہا: والله! مجھے بالكل يبة نبيس چلا- آب نے حكم ديا تواس (يلے) کو نکال دیا گیا، پھر جبر مل الیاہ تشریف لے آئے تو رسول الله ظافيم نے فرمایا: '' آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیشار ہالیکن آپنہیں آئے۔'' انھوں نے کہا: آپ کے گھر میں جو کتا تھا، مجھے اس نے روک لیا، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں جہاں)تصویر ہو۔

لباس اورزينت كا كام مست المسلمة الله المراورزينت كا كام المست السلمة الله المؤلفة الم

[٥٥١٣] ٨٢-(٢١٠٥) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَّاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْم، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ! مَا أَخْلَفَنِي ۗ قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذٰلِكَ عَلٰى ذٰلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْب تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَّنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذُ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَعَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَّنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ» قَالَ: أَجَلْ، وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبَ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ

[5512] ہمیں وہیب نے ای سند کے ساتھ ابوحازم سے حدیث سنائی کہ جمرائیل ملیفا نے رسول اللہ مٹائیلا کے ساتھ اسلامائیلا کے حدیث ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، پھر حدیث بیان کی اور ابوحازم کے بیٹے کی طرح کمبی تفصیل نہیں بتائی۔

[5513]عبدالله بن عماس ثانتهانے کہا: حضرت میمونہ جانفا نے مجھے بتایا کہ ایک دن رسول الله ظافیۃ نے فکر مندی کی حالت میں صبح کی ، حضرت میموند ڈاٹٹ نے کہا: اللہ کے رسول! میں آج دن (کے آغاز) سے آپ کی حالت معمول کے خلاف د کھے رہی ہوں، رسول الله ﷺ نے فرمایا: ' جبر مل مایا نے مجھ سے دعدہ کیا تھا کہ آج رات مجھ سے ملیں گے لیکن وہ نہیں ملے۔ بات یہ ہے کہ انھوں نے بھی مجھ سے وعدہ خلافی تبيس كي " كها: تو اس روز بورا دن رسول الله تأثيرًا كي کیفیت یمی رہی، پھران کے دل میں کتے کے ایک یے کا خیال بیٹھ گیا جو ہارے (ایک بستر کے نیجے بن جانے والے) ایک فیمہ (نما جھے) میں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا، پھر آپ نے اینے دست مبارک سے یانی لیا اور اس کی جگه پر چھڑک دیا۔ جب شام ہوئی تو جریل ملیقہ آکرآپ سے ملے۔آپ ٹاٹیل نے ان سے کہا: '' آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کل رات ملیں گے؟'' انھوں نے کہا: ہاں، بالکل،کین ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول الله عُلَيْظِ نے (آوارہ يا بے كار) كوں كو مار دينے كائكم ديا، يہاں تك كه آپ باغ يا كھيت ے چھوٹے کتے کو بھی (جور کھوالی نہیں کرسکتا) مارنے کا تھم دے رہے تھے اور باغ کھیت کے بوے کتے کوچھوڑ رہے

الْحَائِطِ الْكَبيرِ.

تھے۔ (ایسے کتے گھروں سے باہر ہی رہتے ہیں اور واقعی رکھوالی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔)

[5514] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابوطلح واللہ انھوں نے نبی ناٹیل ہے، انھوں نے کہ آپ ناٹیل ہے دوایت کی کہ آپ ناٹیل نے فر مایا: ''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس گھر میں جس میں) کوئی تصویر ہو۔''

[5515] يونس نے جھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبيداللہ بن عبداللہ بن عتب سے روايت کی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس شاشا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت ابوطلحہ طاشا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ طاشا سے سنا، آپ فرمارہ سے تھے: ''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس گھر میں جس میں) کوئی تصویر ہو۔''

[5516] معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ یونس کی صدیث کے مانند اور سند میں خبر دینے کی صراحت کرتے ہوئے، روایت کی۔

[5517] لیٹ نے ہمیں بگیر سے حدیث سنائی، انھوں نے بسر بن سعید سے، انھوں نے زید بن خالد سے، انھوں نے رسول اللہ طافی وہائی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: بلا شبہ رسول اللہ طافی نے فرمایا:''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔''

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ عَبَّاسٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

[٥٥١٦] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِذَا الْإِشْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْإِخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.

[٧٥١٧] ٨٥-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ لہاس اور زینت کے احکام صُورَةٌ ».

> قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبيب مَيْمُونَةَ، زَوْج النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟.

بُسر نے کہا: پھراس کے بعد حضرت زید بن خالد بہار ہو گئے، ہم ان کی عمادت کے لیے گئے تو (دیکھا) ان کے دروازے برایک بردہ تھا جس میں تصویر (بنی ہوئی)تھی، میں نے رسول اللہ مُلَیْمُ کی زوجہ حضرت میمونہ بِنْ اُک کے لیے یا لک عبيدالله خولاني سے كہا: كيا حضرت زيد نے بہلے دن (جب ملا قات ہوئی تھی) ہمیں تصویر ( کی ممانعت) کے بارے میں خبر (حدیث) بیان نہیں کی تھی؟ تو عبیداللہ نے کہا: جب انھوں نے'' کیڑے پر بنے ہوئے نقش کے سوا'' کے الفاظ کے تھے تو کہاتم نے نہیں سنے تھے؟

🕰 فائدہ: ان نقوش سے مراد غیر جاندار اشیاء کے نقوش یا تصویریں ہیں جو کپڑوں پر بنی ہوتی ہیں، ان کو بھی تصویر ہی کہایا سمجھا حاسکتا ہے کیکن وہ غیر حانداراشاء کی ہن تو ممنوع نہیں اور کیڑ وں برزیادہ تر وہی ہوتی ہیں۔

> [٨١٨] ٨٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؟ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرِ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ

> نَتْنَا فِيهِ صُورَةٌ».

قَالَ بُسْرٌ: فَمَرضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذٰلِكَ .

[5518] مجھے عمروبن حارث نے خبردی که اُھیں بکیربن الجج نے حدیث سنائی، آھیں بسر بن سعید نے حدیث سنائی كەزىدىن خالدجنى نے انھيں مديث ساكى، اور (اس وقت) بسر کے ساتھ عبیداللہ خولانی تھے، (کہا:) حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹؤ نے انھیں یہ حدیث بیان کی که رسول الله من فائم نے فرمایا: " فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصور ہو۔"

بسر نے کہا: پھر حضرت زید بن خالد بھار ہو گئے، ہم ان ك عيادت كے ليے كئے تو ہم نے ان كے كھر ميں ايك يرده دیکھا جس میں تصویر ستھیں، میں نے عبیداللہ خولانی سے کہا: کیا (حضرت زید بن خالد نے) ہمیں تصاویر کے متعلق حدیث بیان نہیں کی تھی؟ (عبیداللہ نے) کہا: انھوں نے (ساتھ ہی یہ) کہا تھا:''سوائے کیڑے کے نقش کے'' کیا آپ نے نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا:نہیں، انھوں نے کہا: کیوںنہیں! انھوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔

[ ٥٩١٩] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ».

[5519] بونجار کے آزاد کردہ غلام ابوحباب سعید بن یہار نے حضرت زید بن خالد جہی ہے، انھوں نے حضرت ابوطلحہ انصاری ڈاٹھ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے سنا، آپ فرما رہے تھے:''اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں جہاں) جمسے ہول۔''

وَمُنْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةً فَقُلْتُ: إِنَّ هَٰذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْقُ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا تَمَاثِيلُ " فَهَلْ مَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا تَمَاثِيلُ " فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ يَكِيْقُ ذَكْرَ ذَلِكِ؟ فَقَالَتْ: لاَ، وَلٰكِنْ سَأْحَدُّثُكُمْ مَّا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ ، عَرَفْتُ النَّابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ ، عَرَفْتُ النَّكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ النَّكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ خَتَى هَتَكَهُ أَوْ النَّكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ خَتَى هَتَكَهُ أَوْ النَّكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ خَتَى هَتَكُهُ أَوْ النَّيْنِ فَعَلَى مِنْ وَلَالَعْنَ اللَّهُ لَمْ يَامُونَا أَنْ نَكُسُو النَّهُ إِلَى اللهَ لَمْ يَامُونَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشُوثُهُمَا لِيفًا ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

[5520] (سعيد بن بيار نے) کہا: (په جدیث بن کر) میں حضرت عائشہ وہ اللہ کا اس کیا اور کہا: انھوں (ابوطلحہ طاتیٰ) نے کہاہے کہ نبی سُلیم نے فرمایا: "اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں) جہاں کسی طرح كى تصويرين مول ـ "كيا آب نے بھى رسول الله علام سے یہ بات سی جوانھوں نے بیان کی؟ حضرت عائشہ دیا نے کہا: نہیں۔ (میں نے اس طرح یہ الفاظ نہیں سنے) کیکن میں مصين وه بتاتي مول جومين نے آپ نافظ كوكرتے موئے دیکھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو میں نے نیچ بچھانے کا ایک موٹاسا کیڑا لیا اور در دازے پراس کا پردہ بنادیا، جب آپ آئے اور آپ نے وہ کیڑا دیکھا تو میں نے آپ کے چبرہ انور پر ناپندیدگی کے آثار محسول کیے، پھر آپ نے اسے پکڑ کر کھینیا اور اسے يهار دياياس ك (دو) ككر ي اورفر مايا: "الله ن ہمیں چروں اورمٹی کو کیڑے یہنانے کا علم نہیں دیا۔' (حفرت عائشہ بھانے) کہا: پھرہم نے اس کیڑے میں سے دو تکے (بنانے کے لیے دوکرے) کاٹ لیے اور میں نے ان دونوں کے اندر تھجور کی جھال بھر دی۔ آپ نے اس کے سبب مسے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔

ف كده: حضرت عائشه على كامقصود بينها كه انهول نه رسول الله تاليا الله عليا الله عليها على (جاندار اشياء كي ياغير جانداركي)

تصاور کے حوالے سے یہ بات نہیں سی۔ وہ یقینا جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر میں فرق کو ملحوظ رکھی تھیں، البتہ مسکلہ مجھانے کے لیے انھوں نے وہ واقعہ بتا دیا جوان کے گھر میں ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کپڑا پھٹ جانے کے بعد صرف نقوش باقی رہے، کسی جاندار چیز کی تصویر باقی نہرہی تورسول اللہ مالیا کے اس کے استعال کی اجازت دی۔

حُرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَنْ دَوْدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَوِّلِي اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَوِّلِي السَّقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَوِّلِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا» لَمْذَا، فَإِنِّ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا» قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا

[552] اساعیل بن ابراہیم نے دادد سے، انھوں نے عزرہ سے، انھوں نے عربہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے سعد بن ہشام سے، انھوں نے حضرت عائشہ کا سعد بن ہشام سے، انھوں نے حضرت عائشہ کا شاہ کی تصویر تھی ، جب کوئی شخص اندرآ تا پی تصویراس کے سامنے آ جاتی تو رسول اللہ مالی آ ہا ہوں اور اس پردے کو ہٹا دو، کیونکہ میں جب بھی اندرآ تا ہوں اور اس پردے کو دیکھا ہوں تو دنیا کو یاد کرتا ہوں۔'' حضرت عائشہ کا نے کہا: ممارے پاس ایک چادر تھی، ہم کہتے تھے کہ اس کے کناروں پرسلا ہوا کیراریشم ہے، ہم اس چادرکو پہنتے تھے۔

کے فائدہ: پردے کو دیکھ کررسول اللہ تاہیم نے جو باتیں کہی تھیں ان میں سے پھھ اور باتوں کی تفصیل ہے۔ آپ تاہیم نے بید فرمانے کے علاوہ کہ ہمیں پھروں اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ بھی فرمایا کہ اندر آتے ہوئے یہ پردہ دنیوی تعم کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو پھاڑ دیا اور حضرت عائشہ جھی نے اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا دیں۔ انصوں نے پردہ اتارلیا اور بعد میں کاٹ کراس کے دو تکیے بنا دیے۔ ای طرح حضرت عائشہ جھی نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ ساری چا در سوتی یا اُونی ہو، صرف اس کے کنارے پردیم لگا ہوتو اسے پہنا ممنوع نہیں۔

[۲۰۰۷] ۸۹-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَّعَبْدُ الْأَعْلَى، الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشِيَّةً بِقَطْعِهِ.

٩٠ [٥٥٢٣] ٩٠ - ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ

[5522] محمد بن شی نے کہا: ہمیں این ابی عدی اور عبد الاعلیٰ نے اس سند کے ساتھ (داود سے) حدیث بیان کی ، این شیٰ نے اس سند کے ساتھ (داود سے) حدیث بیان کی ، این شیٰ سے نے کہا: اور اس میں ، انھوں نے سان کی مراد عبد الاعلیٰ سے ہے ۔ بیاضافہ کیا: تو رسول الله مُلَّالِمُمْ اِنْ جَامِعَمُ نہیں دیا۔

کا شیخ کا تھم نہیں دیا۔

[5523] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ علایہ ایک سفر سے واپس آئے، میں نے

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَّاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

[ ٢٥٠٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: شَيْبَةَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةً: قَدِمَ مِنْ سَفَرِ.

🚣 فائدہ: مختلف راویوں نے مختلف تفصیلات بیان کی ہیں۔

[٥٥٢٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّثرَ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّثرَ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّثرَ فَيَتَكُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّثرَ فَيَتَكُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ».

روئیں دار کیڑا دروازے کا پردہ بنایا ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویریت تھیں تو آپ نے مجھے (اتارنے کا) تھم دیا تومیں نے اس کوا تاردیا۔

[5524] عبدہ اور وکیج نے اس سند کے ساتھ ہمیں (ہشام بن عروہ سے ) حدیث بیان کی، عبدہ کی حدیث میں'' آپ مٹافیا سفر سے آئے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[5525] ابراہیم بن سعد نے زہری سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہ ہی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ قائم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پرتصویر تھی تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا، پھر فر مایا: ''قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے وہ (بھی) ہول گے جو اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی (جاندار) اشیاء کے جیسی (مشابہ) بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔''

فاکدہ: یہ بھی اسی واقعے کی تفصیلات ہیں۔ اس کپڑے پر جاندار چیز کی تصویر تھی، اس لیے آپ نے اس کو بھاڑ دیا، آپ من الله خانداروں کی تھیں۔ اگر بھاڑ نے ان تصویر یں جانداروں کی تھیں۔ اگر بھاڑ نے سے ان ان تصویر ہی جانداروں کی تھیں۔ اگر بھاڑ نے سے تصویر ہی نا قابل شناخت ہوجائے تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ دیگر احادیث میں وضاحت ہے کہ اس کپڑ ہے کہ دو کھڑے ہو جانے کے بعد حصرت عائشہ چھٹانے ان کے دو جیکے بنا لیے۔ اب ان کپڑوں کو، جن کے نقوش کی جاندار سے مشابہت نہیں رکھتے ہے، آب استعال کرتے تھے۔

آوَحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ

[5526] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی کہ انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں کے انھوں کے اس مارے ایرا ہم بن ہاں تشریف لائے، (آگے اس طرح) جس طرح ابرا ہم بن

حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سعد كي حديث ب، البته انهول نے كما: پر آپ الله اس أَهْوٰى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

لیاس اورزینت کے احکام 🚃

[۷۲۷] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا» لَمْ يَذُكُرَا: «مِنْ».

[۲۸ه٥] ۹۲-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمِيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ -: ۚ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيِّينَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِّي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْن .

[٥٥٢٩] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ

(یردے) کی طرف لیکے اور اپنے ہاتھ سے اس کو بھاڑ ویا۔

[5527]سفیان بن عیدنه اور معمر نے زہری ہے اسی سند کے ساتھ حدیث بان کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے: ''لوگوں میں سے شدیدترین عذاب میں بڑے ہوئے (وہ لوگ ہوں گے )' انھوں نے''میں سے'' کے الفاظ بیان نہیں

[5528] ابوبكر بن الى شيبه اور زمير بن حرب نے كها: ممیں سفیان بن عیدینہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اینے والد سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت عا كشه رفخهًا ہے سنا، وہ كہه رہى تھيں: رسول الله مَاثَيْمُ أ میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے اپنے طاق برموٹا سا کیڑے کا بردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں، جب آپ نے اس بردے کو دیکھا تو اس کو بھاڑ ڈالا، آپ کے چرهٔ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: "عائشہ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے شدید عذاب کے مشخق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کریں گے۔''

حضرت عائشہ ﷺ نے کہا: ہم نے اس بردے کو کاٹ دیا اوراس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ (ایک یا دو کے بارے میں شک راوی کی طرف سے ہے۔)

[5529] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے قاسم ہے سنا، وہ حضرت عائشہ وہ اللہ ہے صدیث بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کیڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، وہ

فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ وَكَانَ النَّبِيُ يَشِهُونٍ وَكَانَ النَّبِيُ يَشِيُّ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِِّي»، قَالَتْ: فَأَخَّرِيهِ عَنِِّي»، قَالَتْ: فَأَخَّرِيهِ عَنِيًهُ وَسَائِدَ.

[ . . . ] وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَاد.

[٩٥٣١] ٩٤- (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَالِثَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْن.

آمُونُ بَنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْخَارِثِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَنَزَعَهُ، تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَنَزَعَهُ، وَسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَخْلِسِ حِينَيْذِ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، اللهِ عَلَيْهِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَّذْكُرُ مَوْلُى بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ مَوْلُى بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ مَوْلُى بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ مَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ مَوْلًا ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكِنِي قَدْ مُنَا اللهِ عَلَاهُ مُرَادً الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ.

طاق پر لئکا ہوا تھا، نبی طاقیم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ طاقیۂ نے فرمایا: ''اس کو مجھ سے ہٹا دو۔'' نو میں نے اس کو ہٹادیا اور اس کے تیکے بنا لیے۔

[5530] سعید بن عامر اور ابوعام عقدی نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5531] وکیج نے سفیان سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے، انھوں نے حضرت قاسم سے، انھوں نے حضرت عاکشہ کا تھا ہے۔ انھوں نے حضرت عاکشہ کا تھا ہے۔ اور میں نے ایک بچھانے والے کیڑے کا پردہ بنایا ہوا تھا، اس میں تصویریں تھیں، آپ نے اس کو ہٹوا دیا اور میں نے اس سے دو تکھے بنالیے۔

المحدیث بیان کی، انھیں ان کے والد نے بی تاہم نے انھیں حدیث بیان کی، انھیں ان کے والد نے بی تاہیم کی اہلیہ حضرت عائشہ ورجی سے روایت کی کہ انھوں نے ایک پردہ لاکا رکھا تھا جس میں تصاویر تھیں، رسول اللہ تاہیم اندر تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کوا تاردیا، حضرت عائشہ ورجی نے اس کو کاٹ کر دو تکیے بنا لیے، (جب بیحدیث بیان کی جاری تھی) تو اس مجلس میں ایک محف نے، جو ربیعہ بیان کی جاری تھی) تو اس مجلس میں ایک محف نے، جو ربیعہ بن عطاء کہلاتے تھے، بنوز ہرہ کے مولی تھے، کہا: کیا آپ نے ابو محمد (قاسم بن محمد) کو بیدیان کرتے ہوئے نہیں نا کہ حضرت عائشہ دی تھی نے کہا: میں ساتھ فیک لگاتے تھے؟ تو (عبدالرحمان) ابن قاسم نے کہا: میں ، اب نی مارد (ان کے والد) قاسم بن محمد سے تھی۔ ابن کی مراد (ان کے والد) قاسم بن محمد سے تھی۔ ان کی مراد (ان کے والد) قاسم بن محمد سے تھی۔

قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ الْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ غَافِشَة عَلَى اللهِ عَنْ عَائِشَة عَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَذْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَذْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ فَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَذْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[5533] امام ما لك نے نافع سے، انھوں نے قاسم بن محمر ہے، انھوں نے حضرت عائشہ پڑھا سے روایت کی کہ انھوں نے ایک (جھوٹا سا ہٹھنے کے لیے) گداخریدا جس میں تصورين بني ہوئي تھيں، جب رسول الله تلائل نے اس (گدے) کود یکھا تو آپ دروازے پر تھبر گئے اور اندرداخل نہ ہوئے، میں نے آپ کے چرے پر ناپندیدگی کے آثار محسوں کیے، (یا کہا:) آپ کے چبرے پر نالیندیدگی کے آثار محسوس ہوئے ،تو انھوں (حضرت عائشہ جھ)نے کہا: اللہ کے رسول! میں (سیے ول سے) اللہ اور اس کے رسول ظافر کے سامنے توبہ کرتی ہوں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو رسول الله مَا يُعِيرًا نِهِ فرمايا: " بير كدا كيسا بي؟" انھوں نے كہا: ميں نے بیآپ کے لیے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر بیٹھیں اور فیک لكائين \_ رسول الله عليم في فرمايا: "ان تصويرول (ك بنانے) والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان ے کہا جائے گا:تم نے جو (صورتیں) تخلیق کی ہیں، ان کو زنده کرو۔'' پھرفرمایا:''جس گھر میں تصویریں ہوں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

> [٩٥٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِبسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح:

[5534] قتیبہ اور ابن رمح نے لیٹ سے حدیث بیان کی۔ الحق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں تقفی نے خبر دی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی۔ عبدالوارث بن عبدالعمد نے کہا:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ ابْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَن الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَنَمُ حَدِيثًا لَّهُ الْمَاجِشُونِ ؛ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْن،

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ مِنْ بَعْض، وَّزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي فَكَانَ يَوْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

[٥٥٣٥] ٩٧-(٢١٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع؛ أَنَّ انْنَ عُمَرَ أُخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

[٥٩٣٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِل قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِع،

ہمیں میرے والدنے میرے دادا کے واسطے سے ابوب سے حدیث بیان کی۔ بارون بن سعید اللی نے کہا: جمیل ابن وہب نے حدیث بان کی، کہا: مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی۔ ابوبکر بن آلحق نے کہا: ہمیں ابوسلمہ خزاعی نے حدیث بان کی، کہا: ہمیں ماجثون کے جیتیجے عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عمر سے خبر دی ، ان سب (لیث بن سعد ، ابوب ، اسامه بن زیداورعبیداللہ بن عمر) نے نافع ہے، انھوں نے قاسم ہے، انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے بہ حدیث روایت کی، ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی نسبت زیادہ مکمل ہے اور (اپوسلمہ خزاعی نے) ابن ماجشون کے بھیتھے سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا: انھوں (حضرت عاکثہ رہا) نے فر مایا: میں نے اس گدے کو لے کراس کے دو تکیے بنا لیے، آب الله المحميل ان كساته ليك لكات تھے۔

[5535]عبداللہ نے نافع ہے جدیث بیان کی،حضرت ابن عمر والثبّان أخيس خبر دي كه رسول اللّه سَالَيْكُمْ نِه فرمايا: '' جو لوگ تصویریں بناتے ہیں آخییں قیامت کے دن عذاب دیا مائے گا، ان سے کہا جائے گا: جن کوتم نے تخلیق کیا (اب) ان کوزنده کرو۔''

[5536] ابوب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر دیکھاسے، انھول نے نبی مٹایم سے، اسی حدیث کے مانند روایت کی جس طرح عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر دانش سے اور انھوں نے نبی ناٹیٹ ہے روایت کی۔

[٧٥٥٧] ٩٨-(٢١٠٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الله عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» وَلَمْ يَذْكُو الْأَشَجُّ: "إِنَّ».

[ ٥٣٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ يَخْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا، الْمُصَوِّرُونَ».

وَحَدِيثُ شُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.

[5537] عثان بن الى شيبه نے كها: بميں جرير نے اعمش سے حدیث بيان كى ۔ ابوسعيد اللہ عند كها: بميں وكيج نے حدیث بيان كى ، ابھول نے مسروق سے ، انھول نے حضرت عبداللہ بن كى ، انھول نے مسروق سے ، انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود دی اللہ علیہ نے فرمایا: مسعود دی اللہ علیہ اس کے دن سب سے زیادہ عذاب میں (گرفتار) تصویر بنانے والے ہول گے۔'' اللہ نے نے نزیقینا'' (كالفظ) بیان نہیں كیا۔

[5538] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوکریب، سب نے ابومعاویہ سے حدیث بیان کی۔ یہی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، (ابومعاویہ اور سفیان) دونوں نے اعمش سے اس سند کے، (ابومعاویہ بیان کی، ابومعاویہ سے یکی اور ابوکریب کی روایت میں ہے: ''قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب بیان فی سے تصویر بنانے والے ہیں۔''

اورسفیان کی حدیث وکیع کی حدیث کی طرح ہے۔

[5539] منصور نے مسلم بن شبیح (ابوضحی) سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مسروق کے ساتھ ایک مکان میں تھا جس میں حضرت مریم عِنَّا کی تصاویر تھیں (یا جسے تھے)، مسروق نے کہا: نہیں، مسروق نے کہا: نہیں، سیمریم عِنَا کی تصاویر ہیں۔ مسروق نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والشُّ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول اللہ تالفظ نے فرمایا: ''قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں نے فرمایا: ''قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں (یا جسے ) بنانے والوں کو ہوگا۔''

عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَغْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَغْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَغْ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هٰذِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هٰذِهِ الشَّورَ، فَأَفْنِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: اذْنُ مِنِي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ الصَّورَ، فَأَفْنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: اذْنُ مِنِي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ فَذَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْنُ مِنِي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: أُنْبُنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلَا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ.

آيي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّى مَثْلُى مَثُلُ أَصَوْرُ لَمْذِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَصَوْرُ لَمْذِهِ الشَّورَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهُ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الرَّجُلُ مُسُولَ الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ْ اللهِ ْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[5540] امام مسلم نے کہا: میں نے نفر بن علی جہضی کے ساتھ عبدالاعلی بن عبدالاعلی سے بیصدیث پڑھی کہ جمیں کئی بن ابی آئی نے نے (حضرت حسن بھری کے بھائی) سعید بن ابوحسن سے روایت بیان کی، کہا: ایک محف حضرت ابن عباس ٹائٹ کے پاس آیا، اس نے کہا: میں بیر (جانداروں کی) حضرت ابن تصویریں بناتا ہوں، آپ جھے ان کے متعلق فتوی دیں۔ حضرت ابن عباس ٹائٹ نے کہا: میرے قریب آؤ، وہ قریب ہوا، افھوں نے پھر فرایا: میرے قریب آؤ، وہ (مزید) قریب آیا، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرایا: میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ٹائٹ کے سے نی، میں نے رسول اللہ ٹائٹ کے سے نی، میں بنانے والا جہنم میں ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بنانے والا جہنم میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنانے گا، وہ اسے جہنم میں بنانے دیں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنانے گا، وہ اسے جہنم میں بنانہ دے گا۔''

اور حفرت ابن عباس التحقیان فرمایا: اگرتم نے ضرور (بیم کام) کرنا ہے تو درختوں کی اور جن چیزوں میں جان نہیں ان کی تصویر بناؤ۔ نصر بن علی نے (جب میں نے ان کے سامنے بیحدیث پڑھی) اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے عبدالاعلیٰ سے اس طرح روایت کی۔)

[5541] سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن انس بن مالک سے روایت کی ، کہا: میں حظرت ابن عباس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے (پوچھنے والوں کے مطالبے پر) فتوے دینے شروع کیے اور بینہیں کہ رہے تھے کہ رسول اللہ تالیق نے اس طرح فرمایا ہے، حتی کہ ایک مخص نے ان سے سوال کیا کہ میں یہ تصویر یں بناتا ہوں، حضرت ابن عباس بیٹھ نے اس سے کہا: قریب آؤ۔ وہ خض قریب آیا، حضرت ابن عباس بیٹھ نے اس نے کہا: میں نے رسول اللہ تالیق سے سا، آپ فرمارہ سے تھے:

لباس اورزينت كـ احكام \_\_\_\_\_\_ ي

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ».

[ ١٠٤٢] (...) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا بِمِمْلِهِ.

[ ٢٠١١ - (٢١١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: وَلَا يُنْ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلُقُ خَلُقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخُلُقُوا خَبَّةً، أَو لْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

[ ٤٤٥٥] (...) وَحَدَّفَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبنى بِالْمَدِينَةِ، لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرًا يَصَوِّرًا يُصَوِّرًا وَلَيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

آبى شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ

''جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اس کو اس بات کا مکلّف بنایا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس میں روح پھو نکے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔''

[5542] قادہ نے نظر بن انس سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس میں شاہاکے پاس ایک شخص آیا۔ اور انھوں نے بی نگا ایک اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5543] ابن فضیل نے عمارہ سے، انھوں نے ابوزر عد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت ابو ہر یرہ فاٹنا کے ساتھ مروان کے گھر میں تصویریں ساتھ مروان کے گھر میں تصویریں دیکھیں تو کہا: میں نے رسول اللہ فاٹا کھر میں تا ہوگا فرمایا: اس محض سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے چلا ہو۔ وہ ایک ذرہ تو بنائیں یا ایک دانہ تو بنائیں یا ایک بوتو بنائیں!'

[5544] جریر نے عمارہ سے، انھوں نے ابوزر مدسے روایت کی، کہا: میں اور حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹڈ مدینہ میں ایک گھر میں گئے جوسعید (ابن عاص) ٹٹٹٹ یا مروان (ابن حکم) کے لیے بنایا جارہا تھا، وہاں انھوں نے ایک مصور کو گھر میں تصویریں بناتے ہوئے دیکھا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹٹٹٹ نے فرمایا۔ اور اسی کے ماند روایت کی اور (جریر نے) ''یا نے فرمایا۔ اور اسی کے ماند روایت کی اور (جریر نے) ''یا ایک بَوتو بنا کیں' (کے الفاظ) بیان نہیں کیے۔

[5545] حضرت ابوہریرہ ٹاٹا سے روایت ہے، کہا: رسول الله تاللہ نے فرمایا: "اس کھر میں فرشتے داخل نہیں ٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّينَةِ \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 54:

ہوتے جس میں مجسے (بت) یا تصاویر ہوں۔''

ابْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ».

(المعجم٢٧) (بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ) (التحفة ٢٦)

أَبُو كَامِلٍ مَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَضْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرُسٌ».

ممانعت [5546] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں سہیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوہر رہ ڈاٹٹٹ

باب:27\_سفر میں گھنٹی اور کتا (ساتھ )ر کھنے کی

ے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: '' (رحمت کے) فرشتے (سفر کے) ان رفیقوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے درمیان کتا ہواور نہ (ان کے ساتھ جن کے ہاس) گھنٹی ہو۔''

کے فائدہ: دور جاہلیت میں اس بات کا رواج تھا کہ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ڈالی جاتی تھیں اور کتے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ آپ ٹاٹیڈا نے اس سے منع فرمادیا۔

> [٧٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْل بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[5547] جریر اور عبدالعزیز دراور دی دونوں نے سہیل سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[ ٢١١٤] ١٠٤ - (٢١١٤) وَحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ».

[5548] حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول الله تالٹائے نے فرمایا: ' مھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔''

> (المعحم ٢٨) (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ) (التحفة ٢٧)

باب:28۔اونٹ کی گرون میں تانت کا ہار ڈالنا محروہ ہے

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ اللهِ يَشِيرُ اللهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرِ اللهِ يَشِيرُ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى مَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى مَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى مَعْمِدِ حَسِبْتُ؛ أَنَّهُ وَلَا تَالَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي عَبِيتِهِمْ - "لَا تُبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرِ قِلَادَةٌ مِ إِلَّا تُطْعَتْ».

قَالَ مَالِكٌ: أُرْى ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

[5549] امام ما لک نے عبداللہ بن ابی بکر ہے، انھوں نے عباد بن تمیم ہے روایت کی کہ حضرت ابوبشیر انصاری اٹاٹٹا نے انھیں بتایا کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ ہے، رسول اللہ ٹاٹٹا نے ایک قاصد کو بھیجا ۔عبداللہ بن ابوبکر نے کہا: میرا گمان ہے کہ انھوں نے کہا: لوگ اپنی اپنی سونے کی عگہ میں پہنچ چکے تھے۔ (اور تھم دیا): ''کسی اونٹ کی گردن میں تانت (کمان کے دونوں سرے جوڑنے والی مضبوط باریک چڑے کی ڈوری) کا بار۔ یا کوئی بھی بار۔ نہ چھوڑا جائے گراسے کاٹ دیا جائے۔''

امام مالک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ یہ (ہار) نظر بد سے بچانے کے لیے (گلے میں ڈالے جاتے) تھے۔

فا کدہ: امام مالک بڑائے کا نقط نظر یہی ہے کہ آپ نے تا نتیں کا نے اور آ پندہ اونوں کی گردنوں میں ہار وغیرہ نہ ڈالنے کا علم ای لیے دیا تھا کہ لوگ بجھتے تھے کہ یہ ہاراونوں کو نظر بدہے محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ نظر بدہے اور ہر طرح کی تکلیف سے تحفظ صرف اللہ دیتا ہے۔ بعض دوسرے انکہ نے اس علم کی اور بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ امام محمد بن حسن کی رائے ہے کہ ایسے ہارکسی موٹی بہنی کے ساتھ انگ کر اونٹ کا گلا گھو نٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں: اس صورت میں جانور مرنے سے نکی جائے تو بھی اس طرح اسے شدید اذیت پہنچتی ہے۔ امام بخاری بڑائے کے ترجمۃ الباب (عنوان) سے میے مکست سامنے آتی ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ گھنٹیاں لٹکا کی جاتی تھیں جن سے رسول اللہ ناڈیٹی نے بالصراحت منع فر مایا ہے۔ یہ سب یا ان میں سے کوئی سی حکمت بھی ملحوظ ہو سکتی ہے، بہر حال جانوروں کو اس طرح کے ہار پہنا ناممنوع ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر محض زینت مقصود ہو، گھنٹیاں بندھی ہوئی نہ ہوں اور ڈوریاں کی جو بائی ہے۔ واللہ أعلم بالصواب.

باب:29۔ جانوروں کے منہ پر مارنے اور داغ کر منہ پرنشانی لگانے کی ممانعت (المعجم ٢٩) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ) (التحفة ٢٨)

[ ٥٥٥٠] ١٠٦-(٢١١٦) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَنِيرِ عَنَ ابْنِ بَرْقَ عَهِ الْمُول فِي الْمُول فِي الْمَنْ مَسْمِهِ عَنِ ابْنِ الوزبير عِهِ الْمُول فِي حَفْرت جابر اللهُ اللهُ عَلَيْ بْنُ مُسْمِهِ عَنِ ابْنِ الوزبير عِهِ الْمُول فِي حَفْرت جابر اللهُ عَلَيْ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ بِهُ الرَاجِاعَ المنه بِمِنْ اللهُ عَلَيْ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ بِهِ الرَّاجِاعَ المنه بِمِنْ اللهُ عَلَيْ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ بِهِ الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

[٥٥٥١] (...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، بِمِثْلِهِ.

[۲۰۰۰] ۱۰۷–(۲۱۱۷) وَحَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّنَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ».

وَهُبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِمَارًا عَبْاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَاللهِ! لا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْطَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ، فَأَمَر بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتِيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ الْوَعْمِيْهِ اللهِ كَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[5552] معقل نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حفرت جابر دائلا سے روایت کی کہ نبی مٹائلا کے قریب سے ایک گدھا گزراجس کے منہ پر داغا گیا تھا، آپ ٹاٹلا نے فرمایا:"جس

نے اسے (منہ یر) داغا ہے اس پر اللّٰد کی لعنت ہو۔''

[5551] تجاج بن محمد اورمجرين بكر دونوں نے ابن جر تبح

سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں

نے حضرت جابر بن عبداللہ جائٹیا سے سنا، کہدرے تھے: رسول

اللَّهُ مُثَلِّقًا نِے منع فر مایا،سابقہ حدیث کے مانند۔

[5553] حفرت ام سلمہ بھاتھا کے آزاد کردہ غلام ناعم ابوعبداللہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حفرت ابن عباس بھاتھا سے سنا، وہ فرما رہے تھے: رسول اللہ مکالی نے ایک گدھاد یکھا جس کے چبرے کونشانی لگانے کے لیے داغا گیا تھا، آپ نے اس کو بہت برا خیال کیا، انھول (حضرت ابن عباس بھاتھ) نے کہا: اللہ کی شم! میں جو حصہ چبرے سے ابن عباس بھاتھا کے کہا: اللہ کی شم! میں جو حصہ چبرے سے مسب سے زیادہ دور ہواس کے علاوہ کسی جگہ نشانی شبت نہیں کرتا۔ پھر انھول نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم ویا، تو اس کی سرین (کے وہ دو جھے جہال دم ہلاتے وقت گئی ہے) پرنشانی شبت کی گئی، یہ پہلے آدی ہیں جھوں نے اس جگہ راضے کا آغاز کیا۔

(المعجم ٣٠) (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ،وَنَدْبِهِ فِي نَعَمٍ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ) (التحفة ٢٩)

باب:30-انسان کےعلاوہ حیوانوں کومنہ کےعلاوہ جسم کے کسی اور جھے پرنشانی ثبت کرنے کا جواز، زکا ۃ اور جزیمیں ملنے والے جانوروں کونشانی لگانا (تا کہ وہ گم نہ ہوجائیں) مستحب ہے

لباس اور زینت کے احکام ---- است میں میں میں میں میں میں میں میں میں است میں میں میں میں میں میں است

[ ٢١١٩] ١٠٩ - (٢١١٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُرُ هٰذَا الْغُلامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَي الْخَاتِطِ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَي الْحَاتِطِ، فَكَ مُونَ فَإِذَا هُو فِي الْحَاتِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةً، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح.

[٥٥٥٥] -١١٠ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ: أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ يُحَدِّثُكُهُ، قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ يُعَلِّمُ يُعَنِّمُ عَنَمًا، قَالَ شُعْبَهُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَهُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[٥٥٥٦] ١١١-(...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً: حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْبَدًا وَّهْوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[5554] محد (ابن سیرین) نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: جب حضرت ام سلیم ڈاٹٹو کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے مجھ سے کہا: انس! اس بچ کا دھیان رکھو، اس کے منہ میں کوئی چیز نہ جائے یہاں تک کہ جس تم اس کو نی مٹاٹیو کی خدمت میں لے جاؤ، آپ اسے تھٹی دیں گے۔حضرت انس ڈاٹٹو نے کہا کہ میں صبح کے وقت آیا، اس وقت آپ باغ میں تھے، آپ کے جسم پرایک کالے رنگ کی بنوجون کی بنائی موئی منقش اونی چارتھی اور آپ ان سواری کے جانوروں (کے موثق کلہ کے زمانے میں جسم) پرنشان شبت فرما رہے تھے جو فتح کمہ کے زمانے میں (فتح کمہ کے زمانے میں (فتح کمہ کے زمانے میں رفتح کمہ کے ذوراً بعد جنگ حنین کے موقع پر) آپ کو حاصل

[5555] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ کو یہ حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب ان کی والدہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ اس نچ کو نی ٹاٹٹٹ کے پاس لے گئے تا کہ آپ اسے تھی دیں، اس وقت نی ٹاٹٹٹ کا رہے اونٹوں کے ایک باڑے میں سے اور بکریوں کونشان لگا رہے سے، شعبہ نے کہا: میرا غالب گمان یہ ہے کہ انھوں (حضرت انس ڈاٹٹ کے کہا: میرا غالب گمان یہ ہے کہ انھوں (حضرت بنس ڈاٹٹ کے کہا تھا: (آپ ٹاٹٹ کے ان (بکریوں) کے کانوں برنشان لگارہے تھے۔ (اونٹوں کو لگانے کے بعد بکریوں کو بھی و بیں لاکرنشان لگارہے تھے۔)

[5556] یکی بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا: بھی جھے ہشام بن زید نے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس دولت سے سنا، کہہ رہے تھے: ہم رسول اللہ تالیہ کے پاس اونٹوں کے باڑے میں گئے، اس وقت آپ بکریوں کو نشان لگا رہے تھے، (شعبہ نے) کہا: میرا خیال ہے (ہشام نے) کہا کہ ان (بکریوں) کے کانوں پر زشان لگارہے تھے۔)

258

[ ٥٥٥٧] (...) وَحَدَّفَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْلِى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مثْلُهُ.

[ ١٩٥٥] ١١٢-(...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَسْلِمٍ عَنِ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحٰى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّةُ الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ رَاسُولِ اللهِ يَلِيَّةُ الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَة.

#### (المعجم ٣١) (بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ) (التحفة ٣٠)

[٥٥٥٩] ١١٣-(٢١٢٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى يَعْنِي ابْنَ عَمْرَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ اللهِ عَلَىٰ نَهْى عَنِ الْقَزَع، قَالَ: يُحْلَقُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

[ . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَهْذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ.

[٢٥٥١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[5557] خالد بن حارث، محمد (ابن جعفر غندر)، یجیل (بن سعید قطان) اور عبدالرحمان (بن مهدی) سب نے شعبہ سے، اسی سند ہے، اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### باب:31۔سرکے پچھ جھے کے بال مونڈنے اور پچھ کے باقی رکھنے کی ممانعت

[5559] یکی بن سعید نے غیبداللہ سے روایت کی ، کہا:
مجھے عمر بن نافع نے اپنے والد سے خبر دی ، انھوں نے حفرت
ابن عمر اللہ اللہ علی ہے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے ? انھوں
سے منع فر مایا ، میں نے نافع سے پوچھا: قزع کیا ہے؟ انھوں
نے کہا: بیچ کے سرکے پچھ جھے کے بال مونڈ دیے جائیں
اور پچھ کے چھے کوچھوڑ دیا جائے۔

[5560] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انھوں نے ابواسامہ کی حدیث میں (قزع کی) تفییر کوعبیداللہ کا قول قرار دیا ہے۔ (ان شاگردوں کے سامنے عبیداللہ نے یہ وضاحت نافع کی طرف منسوب کے بغیر بیان کی۔)

[5561] عثان بن عثان غطفاني اور روح (بن قاسم)

لباس اورزینت کے احکام -----

259

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ نَافِع؛ ح: وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ، مِثْلَهُ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحُدِيثِ.

وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَدَّنَا وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِ عُمَرَ عَنِ النَّعْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّبِ عُمَرَ عَنِ النَّعْ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَلَ عَنِ النَّعْ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَلَ عَنِ النَّعْ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَلَ عَنِ النَّعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ الْفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِعُ عَنْ الْفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِعُ عَنْ الْفِعِ، بِذٰلِكَ.

(المعحم٣) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الْطُرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ) (التحفة ٣١)

آسميد: حَدَّنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ اللَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدُّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ مَا لَنَا بُدُّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

نے عمر بن نافع سے عبیداللہ کی سند سے ای کے مانند حدیث بیان کی اور دونوں نے تفییر ( قزع کی وضاحت ) کو حدیث کا لاحقہ بنایا۔ (الگ سے بیان نہیں کیا۔)

[5562] الیوب اور عبد الرحمٰن سراج نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر شاہنا سے، انھول نے نبی سکا الیا سے اسی کے مانند روایت کی۔

#### باب:32 ـ راستول میں بیٹھنے کی ممانعت اور راستے کاحق ادا کرنا

[5563] حفص بن میسره نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے، انھوں بنے عطاء بن بیار سے، انھوں بنے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو افرایا: ''راستوں میں بیٹھے سے بچو۔'' لوگوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، وہیں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ ظاہر نے فرمایا: ''اگرتم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا اللہ ظاہر نے فرمایا: ''اگرتم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا رجہاں مجلس ہے) حق ادا کرو۔'' لوگوں نے پوچھا: راستے کا حتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نگاہیں جھکا کر رکھنا، (چلنے والوں کے لیے) تکلیف کا سبب بنے والی چیزوں کو ہٹانا، میلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔''

[300] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[5564] عبدالعزیز بن محمد مدنی اور ہشام بن سعید، ان دونوں نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ، اس کے مانند روایت کی۔

(المعجم٣٣) (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتُوْصِلَةِ، وَالوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَىٰ) (التحفة٣٢)

باب:33۔مصنوعی بال لگانے ،لگوانے والی، گودنے ،گدوانے والی اورابروؤں کے بال نوچنے، نچوانے والی، دانتوں کو کشادہ کروانے والی اوراللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی کا (ایساہر)عمل حرام ہے

آوه الحام المحدِّنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ بِنْتَ عُريّسًا، وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

[5565] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے فاطمہ بنت منذر سے، انھوں نے حضرت اساء بنت ابی کر ٹاٹٹا ہے روایت کی، کہا: ایک عورت نبی ٹاٹٹا کے پاس آئی اور کہا: میری بیٹی ولصن ہے۔اسے خسرہ (بعض روایات میں چیک) لکلا تھا تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں (اس کے بالوں کے ساتھ) دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ ٹاٹٹا کے نرمایا: ''اللہ نے بال جوڑ نے والی اور جڑوانے والی (دونوں) پرلعنت کی ہے۔''

[5566] عبدالله بن نمير، عبده، وكيع اور شعبه سب نے ہشام بن عروه سے اى سند كے ساتھ الومعاويد كى حديث كى طرح روايت بيان كى، مگر وكيع اور شعبہ نے اپنى روايت ميں "فَنَمَرَّطَ شَعْرُهَا" (اس كے بال چهدرے ہوگئے ہيں) كے الفاظ كے۔

لبان اورزينت كاحكام \_\_\_\_\_ × من من كاحكام \_\_\_\_ × كاحكام \_\_\_\_ × كاحكام \_\_\_\_ × كاحكام خيرينهما: فَتَمَرَّ طَ شَعْرُهَا .

فلے فائدہ: اس پرسب علماء وفقہاء کا اتفاق ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے انسانی بال (یا کسی نجس جانور کے بال) جوڑنا (وگ لگانا) حرام ہے۔ بعض لوگ جن میں حنفیہ شامل ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پاک بال، اگر خاوند اجازت وے تو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنا جائز ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ان کے موقف کی تائیز نہیں کرتے، لہذا ایسا کرنا درست نہیں۔ امام لیث بن سعد اور بعض دوسرے علماء اس کے قائل تھے کہ کسی قتم کے بال نہیں، البتہ دھاگے (کے پراندے) وغیرہ جوڑ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن حجو فرماتے ہیں کہ ایسے پراندے جو بالوں سے مشابہ نہ ہوں جائز ہیں۔ احتیاط ای میں ہے کہ بالوں کولمبا وکھانے کے لیے بچھے نہ جوڑا جائے (دیکھیے حدیث: 5577)۔ اس پرسب کا انفاق ہے کہ بالوں کو باند ھے، سنوار نے اور آپس میں جوڑ کر کھنے والی اشیاء ممنوع نہیں۔

[٣٥٩٧] ١٦٦-(...) وَحَدَّنِنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي جَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَنَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي بَكُرٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَنَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي رَوَّجُهَا زَوَّجُهَا وَزَوْجُهَا يَنَا وَسُولَ اللهِ! يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأْصِلُ شَعْرَهَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَهَاهَا.

الْمُشَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِغْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةً : أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرادُوا أَنْ فَلَكَ؟ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرادُوا أَنْ فَلَكَ؟ فَلَكَ؟ فَلَكَ؟ فَلَكَ؟ فَلَكَ؟ فَلَكَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً.

[٢٩٥٥] ١١٨-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

[5567] منصور کی والدہ نے حضرت اساء بنت ابی بھر اللہ کے حضرت اساء بنت ابی بھر اللہ کے حدمت کی کہ ایک عورت نبی بھر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اس کا شوہر اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول! کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ بھر کے اسے منع فرما دیا۔

[5568] عمرو بن مرہ نے کہا: میں نے حسن بن مسلم سے سا، وہ صفیہ بنت شیبہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اس سے روایت کی کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، وہ بیار ہوگئ تھی جس سے اس کے بال جوڑ نے کا تھے، ان لوگوں نے اس کے بالوں کے ساتھ بال جوڑ نے کا ارادہ کیا تو انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھی سے اس کے متعلق سوال کیا، آپ ٹاٹھی نے بالوں میں جوڑ لگانے والی اور جوڑ لگوانے والی (دونوں) برلعنت فرمائی۔

[5569] زید بن حباب نے ابراہیم بن نافع سے روایت

٣٧ - كِتَابُ اللِّبَاسِ والزِّينةِ \*\*\* -.. \*\*\* -\*\* -\*\* .

حَرْبِ: حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَّهَا، فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَثْتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا شَعْرُهَا، فَأَتْتِ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُويِدُهَا، أَفَأْصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ يُويِدُها، أَفَأْصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ».

[٧٥٥٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع بِنْهُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع بِنْهَ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ».

ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّىٰ - قَالَاً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ يَخْلِى وَهُوَ الْقَطَّالُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

[٧٥٧٢] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

[٣٥٥٣] -١٢٠ (٢١٢٥) حَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْلَحَقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ لِعَنْ اللهِ قَالَ: لَعَنَ

کی ، کہا: مجھے حسن بن مسلم بن یتاق نے صفیہ بنت شیبہ سے خبر دی ، انھول نے حفرت عائشہ ٹاتھا سے روایت کی کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی ، وہ بیار ہوگی تو اس کے بال جھڑ گئے ، وہ نبی ٹاتیگا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کا خاوند اس کی زھتی چاہتا ہے ، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ لگا دوں؟ رسول اللہ ٹاتیگا نے فرمایا: 'جوڑ نے والیوں پرلعنت کی گئی ہے۔''

[5570] عبدالرحن بن مہدی نے ابراہیم بن نافع سے اس اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا:''جوڑ لگانے والیوں پرلعنت کی گئی ہے۔''

[5571] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رہ اللہ علیہ کے جوڑ لگانے والی، جوڑلگوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت کی۔

[5572] صحر بن جوریہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر جائشا سے، انھوں نے نبی ملائی سے اس کے مانندروایت کی۔

[5573] جریر نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے عبداللہ (بن انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود وہن کی سے روایت کی، کہا: اللہ نے گودنے والیوں، گدوانے والیوں، دوسرول سے

اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَات وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَٰلِكَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْفُوبَ، وَكَانَتْ تَّقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَّتُهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ ۚ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِّيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا اَلنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواً ﴾ [الحشر الآية:٧]. فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ: فَإِنِّي أُرِى شَيْتًا مِّنْ لهٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَٰلِكِ، لَمْ نُجَامعْهَا .

نچوانے والیوں، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درز و لوانے والیوں، اللّٰہ کی خلقت ( بناوٹ ) میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ کہا: تو بیرحدیث بنواسد کی ایک عورت تک پینی جن كوام يعقوب كهاجاتا تها، وه قر آن مجيد برهتي تقيس، وه حضرت ابن مسعود ٹاٹٹؤ کے یاس آئیں اور کہا: میرے یاس آپ کی ہیہ کیا حدیث بینی ہے کہ آپ نے گودنے والیوں اور گدوانے واليول اور بال نويج واليول اورحسن كي ليے وانتوں ميں درز ڈلوانے والیوں، اللہ کی خلقت کوتبدیل کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔حضرت ابن مسعود دانٹؤ نے فرمایا: میں ان پر لعنت کیول نه کرول جن بررسول الله نے لعنت کی ہے اور وہ الله عزوجل كى كتاب ميں ہے،اس خاتون نے كہا: ميں نے قرآن مجید کی ( دونوں بیرونی) تختیوں کے درمیان میں جو کچھ ہے (پورا) پڑھا ہے، میں نے تو یہ بات اس میں نہیں مائی۔ انھوں نے کہا: اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ چکی ہوتیں تو یالیتیں۔ الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: "جو (چیز، بات، طریقہ، تھم) اللہ کے رسول مٹاٹیج شمصیں دیں، وہ لے لواور جس سے روک دیں،اس ہے رک جاؤ'' وہ عورت کہنے لگی: مجھے ان میں سے کچھ چیزیں ابتمھاری بیوی پر بھی نظر آتی ہیں۔انھوں نے کہا: جائیں اور (خود) دیکھ لیں۔ (علقمہنے) کہا: وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود دانی کی بیوی کے پاس اندر چلی گئی تو ایس کوئی چیز نه دیکھی۔وہ ان کے یاس (واپس) آئی اور کہا: میں نے (ایس) کوئی چیز نہیں ریکھی۔ انھوں نے کہا: اگرابیا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ ل کرندرہتے۔

کے فائدہ: ''میں ان پرلعنت کیوں نہ کروں جن پررسول اللہ ناٹیل نے لعنت کی ہے اور وہ اللہ عز وجل کی کتاب میں ہے'' سے حضرت عبداللہ بن مسعود جائیل کا مقصد تھا کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق وہی کرو جورسول اللہ ناٹیل کریں یا جس کا حکم ویں، مگر وہ خاتون اس کے بجائے میں محصیں کہ ایس عورتوں پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی ہے، اس لیے وہ حضرت ابن مسعود جائیل کے پاس حاضر ہوئی۔ انھوں نے قرآنی آیت سے اپنے استدلال کو واضح کیا تو بات خاتون کی تجھ میں آگئی۔

٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّبِنَةِ :====:

[٥٧٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْضُورٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً، مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوت.

[٧٥٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

آلامه] ١٢١-(٢١٢٦) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَّيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وَجَرَ النَّهِ يَقُولُ: وَجَرَ النَّبِيُ عَيْقِ أَنْ تَصِلَ الْمَوْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

[٥٥٧٨] ١٢٢-(٢١٢٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ

[5574] سفیان اور مفضل بن مہلبل دونوں نے منصور ہے، ای سند میں جربر کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی .
گر سفیان کی حدیث میں: ''گود نے والیاں اور گدوانے والیاں'' ہے، جبکہ مفضل کی روایت میں'' گود نے والیاں اور جن (کے جبم) پر گودا جاتا ہے'' کے الفاظ ہیں۔ (مقصود ایک ہی ہے۔)

[5575] شعبہ نے منصور سے اس سند کے ساتھ یہی صدیث رسول اللہ نگائی سے، ام یعقوب ٹاٹنا کے پورے واقعے کے بغیر ہی بیان کی ہے۔

[5576] المش نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے، انھوں نے بی ماللہ کی صدیث کی طرح روایت کیا ہے۔

[5577] ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نی منافی کا ہے عورت کو اپنے سر (کے بالوں) کے ساتھ کی بھی چیز کو جوڑنے سے تحق کے ساتھ منع فرمایا۔

[5578] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید بن عبدالرجمان بن عوف سے روایت کی، انھوں نے

لیاس اور زینت کے احکام ت شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِّثْل لهذِهِ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ».

عَوْفٍ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَر كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَّقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ!

[٧٩٥] (...) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ، بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ: «إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ».

[٨٠٥٠] ١٢٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِّنْ شَعَرِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرِى أَنَّ أَحَدًا يَّفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ الله عِينَ لَغُهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

[٥٥٨١] ١٢٤-(...) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً،

حضرت معاویہ بن ایوسفیان دہائتیا ہے، جس سال انھوں نے جج کیا، سنا، وہ منبر بر تھے، انھوں نے بالوں کی کی ہوئی ایک لٹ پکڑی جوایک محافظ کے ہاتھ میں تھی (جسے عورتیں بالوں ہے جوڑتی تھیں) اور کہدرہے تھے: مدینہ والوا تمھارے علماء كہاں بي ي ميں نے رسول الله تالل سے سنا ہے، آب ان (لٹوں وغیرہ) ہے منع فرماتے تھے اور فرمار ہے تھے:''جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان کوانیانا شروع کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔'' (جب جھوٹ کی بنیادوں پر تغییر عیش و تعقم کا بیہ م حلية گياتو زوال بھي آ گيا۔)

[5579] سفان بن عيدنه، لونس اورمعمر، ان سب نے زہری سے مالک کی صدیث کے مانند بیان کیا گرمعمر کی حدیث میں: ''بنی اسرائیل کوعذاب میں مبتلا کر دیا گیا'' کے الفاظ ہیں۔

[5580] عمرو بن مرہ نے سعید بن میتب سے روایت کی، کہا: حضرت معاویہ نگاٹٹا مدینہ آئے، ہمیں خطبہ دیا اور بالوں کا ایک مجھا نکال کر فرمایا: میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور بھی ایبا کرتا ہے۔رسول اللہ مُٹافِظ کواس کی خبر کینچی تو آپ نے اس کوجھوٹ (فریب کاری) کا نام دیا تھا۔

[5581] قادہ نے سعید بن میتب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ دیا ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں نے ایک بری بیئت نکال کی ہے، نبی ناتی نے جموث سے منع فرمایا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْء، وَّإِنَّ نَبِيَّ اللهِ يَثَلِثُ نَهٰى عَنِ الزُّودِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا يَعْضًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهُذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا تُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

ہے، پھر ایک شخص عصالیے ہوئے آیا جس کے سرے پر کپڑے کہا: کپڑے کی ایک دھجی (لیر) تھی۔ حضرت معاویہ ڈٹٹٹؤ نے کہا: سنو! بہی جھوٹ ہے۔ قادہ نے کہا: اس سے مراد وہ دھجیاں (لیریں) ہیں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کوزیادہ کرتی ہیں۔

## (المعجم٣٤) (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاتِ الْمُمِيلاتِ) (التحفة٣٣)

[۲۱۲۸] ۱۲۰ (۲۱۲۸) حَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ، مُّمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ عَارِيَاتٌ، مُّمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَاسِيَاتُ كَاسِيَاتُ وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةُ، كَاسِيَاتُ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللهِ الطَّ

باب:34۔ کیڑوں میں ملبوں ننگی ، (برائی کی طرف) مائل ، دوسروں کو مائل کرنے والی عورتیں

[5582] حضرت ابوہریہ تا تا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا تی ان فرمایا: ''اہل جہنم کی دوایی تسمیں ہیں جن کو میں نے (موجودہ دور کی حقیق زندگی میں) نہیں دیکھا، ایسے لوگ ہیں جن کو ٹیں، ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور عورتیں جو لباس پہنے ہوئے (بھی) نگی، (برائی کی طرف) ریجھانے والی، خود ریکھی ہوئی، ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے ایک طرف جھکے ہوئے بڑے کو ہانوں کی طرح ہیں، جنت میں طرف جھکے ہوئے بڑے کو ہانوں کی طرح ہیں، جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو یا کی گی جبکہ اس کی خوشبوا سے داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبوا سے یائی جاتی ہے۔''

(المعحمه٣) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِه، وَالتَّشَبُّعِ بِمَالَمْ يُعْطَ) (التحفة ٣٤)

ا ۱۲۹ - (۲۱۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ

باب: 35۔لباس وغیرہ میں کمراور جوعطانہیں کیا گیا خودکواس سے سیر ہوجانے والا ظاہر کرناممنوع ہے

[5583] حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا: اللہ کے رسول! (اگر) میں یہ کہوں: مجھے (یہ سب) میرے خاوند نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا؟ تو

آ ١٩٨٤] ١٩٧ - (٢١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَنْ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَّالِ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: "اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

[٥٨٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

رسول الله طَلِيَّةُ نے فر مایا: ''جو (کھانا) نہیں ملا،خودکواس سے سیر ظاہر کرنے والا، جھوٹ کے دو کیڑے پہننے والے کی طرح ہے۔''

المحمد سے فاطمہ سے مدیث بیان کی افھوں نے کہا: ہمیں ہشام نے فاطمہ سے مدیث بیان کی افھوں نے حضرت اساء والی سے دوایت کی کہ نی کالی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں خود کو ایٹ فاوند کے ایسے مال سے سیر ہوجانے والی فلا ہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ تو رسول اللہ کالی شاہر کرنے والا دیا گیا اس (مال یا کھانے) سے خود کو سیر فلا ہر کرنے والا جھوٹ کے دذکیڑے پہنے والے کی طرح ہے۔'

[5585] ابواسامہ اور ابومعاوید، دونوں نے ہشام سے، اس سند کے ساتھ روایت کی۔



(Vol. 4) 268

## تعارف كتاب الآداب

ادب سے مراد زندگی گزار نے کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ سیکھنا اور اختیار کرنا ہے۔ ایبا طریقہ جس سے انفرادی اور
اجتماعی زندگی آسان، مشکلات سے محفوظ، خوشگوار اور عزت مند ہو جائے۔ رسول اللہ تاہیل کے فرمان: «اُذّبنی رَبِّی فَاَحْسَنَ
تَأْدِیبِی " ''میر سے رب نے جمھے ادب سکھایا اور بہترین انداز میں سکھایا'' میں اسی منہوم کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ تاہیل نے وہی ہترین ادب اپنی امت کوسکھایا ہے۔ آپ نے ایسے عمومی آ داب بھی سکھائے جو ہرانسان کے لیے ہیں اور اسے معزز اور لوگوں کو جوب بنا دیتے ہیں۔ آپ تاہیل نے خاص ذمہ داریوں اور پیشوں کے حوالے سے بھی بہترین آ داب سکھائے ہیں، مدرس کے کامحبوب بنا دیتے ہیں۔ آب تاہیل اور عالم وغیرہ کے آ داب۔

ادب کالفظ کسی زبان کی ان تحریروں پر بھی بولا جاتا ہے جوانسان کی دلی واردات کی ترجمانی کرتی ہیں یا ان کے ذریعے سے مختلف شخصیات کے حوالے سے کسی انسان کے جو جذبات ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے نظم ونٹر کے نوع در نوع کئی مختلف شخصیات کے حوالے سے کسی انسانوں ہیرائے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان پر بھی لفظ ادب کے اطلاق کا ایک سبب یہی ہے کہ اس سے بھی کئی معاشرتی حوالوں سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اردواصطلاح میں فنون ادب کے لیے ''ادبیات'' کی اصطلاح مروج ہے۔

امام مسلم بڑالت نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے آداب کے حوالے سے رسول اللہ منافیل کے خوبصورت طریقے اور آپ کی تعلیمات اس کتاب میں اور اس کے بعد کی متعدد ذیلی کتب میں جمع کی ہیں۔ وہ سب بھی حقیقت میں کتاب الآواب ہی کا حصہ ہیں۔ انھیں ابنی ابھیت کی وجہ سے الگ الگ کتاب کا عنوان دیا گیا ہے لیکن سب کا تعلق آواب ہی سے ہے۔ بعض شارھین نے کتاب الرویا تک الگے تمام ابواب کو کتاب الآواب ہی میں ضم کر دیا ہے۔ اس سلط کی پہلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآواب ہی ساختی کتاب الآواب کو کتاب الآواب کو کتاب الآواب کے بام نامی کے حوالے سے ادب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نام ہی سب سے پہلے رسول اللہ بھیلی کئیت اور آپ کے نام نامی کے حوالے سے ادب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نام رکھ کو کے آداب، نامناسب ناموں سے نیچن اور اگر رکھے ہوئے ہول تو ان کو بدلنے کی اہمیت، پیدائش کے بعد کمی اور شخص کتاب اور شخص کتاب اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی اجھے دشتے کے نام پر کسی کو دینے کا استخب ، عزت افرائی کے لیے کتیت احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے اجازت ما تکنے، اجازت نامین کئی ہیں۔ اس کے بعد کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے اجازت ما تکنے، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احزام کی تاکید کے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں۔

#### بنسب ألله النَّغَز الرَّحَيب

# ٣٨ - كِتَابُ الْآدَابِ معاشرتی آداب کا بیان

## باب: 1 \_ ابوالقاسم كنيت ركھنے كى ممانعت اورا چھے تامول کابیان

(المعجم ١) (بَابُ النَّهِي عَنِ التَّكِّنِّي بأبي الْقَاسِم، وَبَيَان مَا يُسْتِحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ) (التحفة ١)

[5586] حضرت الس والثوني سے روایت ہے کہ بقیع میں رسول الله تَقَالِمُ (اس آوازير) اس (آدمی) كي طرف متوجه موئے تو اس مخص نے کہا: اللہ کے رسول! میرامقصود آپ کو لكارنا نه تها، ميں نے تو فلاں كوآ واز دى ہے، تو رسول الله مَاللَّهُمْ نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پر (اپی) كنيت ندركھو۔''

[٥٥٨٦] ١-(٢١٣١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ الك فخص في دوسر فخص كويا ابا القاسم كه كرآوازوى، أَبُوكُرَيْب: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنس قَالَ: نَادى رَجُلٌ رَّجُلًا بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اتَسَمَّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ".

> [۷۸۷۷] ۲-(۲۱۳۲) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ وَّهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ: سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَّأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ:

[5587]حضرت عبدالله بن عمر تا عنى روايت ب، كها: رسول الله تَالِينَ في فرمايا: "حمهارے نامول ميں سے الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہیں۔''

يُحَدِّثَانِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

آمده ] ٣-(٢١٣٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِّنًا غُلامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
[٩٨٥٥] ٤-(...) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكُ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ، بِرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ، وَإِنَّ فَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكُنُونِي بِهِ، حَتَى تَسْتَأُذِنَ وَإِنَّ فَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكْنُونِي بِهِ، حَتَى تَسْتَأُذِنَ النَّبِيَ وَلِا بَعْمَتُ فَاسِمًا، أَقْسِمُ اللهِ، تَكْمَنُوا بِاسْمِي، وَلَا تَعْسَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَعْسَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَعْسَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَعْسَمُ اللهِ بَعْمَتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَعْمَتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَعْمَتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَعْمَتُ فَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، .

[5588] منصور نے سالم بن ابی جعد ہے، انصوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے روایت کی، کہا: ہم (انصار) میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا، اس کی قوم نے اس سے کہا: تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ تالیہ کے نام پر رکھا ہے، ہم شخصیں رسول اللہ تالیہ کا نام کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے، وہ مخص اپنے بیٹے کواپئی پیٹے پر اٹھا کر (کندھے پر چڑھا کر) نبی تالیہ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول! میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں کہا: اللہ کے رسول! میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اس پر میری قوم نے کہا ہے: ہم شخصیں رسول اللہ تالیہ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نسول اللہ تالیہ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ تالیہ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ کہا ہے: ہم رسول اللہ تالیہ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ میں سول اللہ تالیہ کا نیت نہ رکھو، بے شک میں تقسیم کرنے والا کہتا ہے، اسے) تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں (جواللہ عطا کرتا ہے، اسے) تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ نہیں د

[5589] حین نے سالم بن ابی جعد ہے، اضوں نے حضرت جابر بن عبداللہ شخاہ سے روایت کی، کہا: ہم (انصار) میں سے ایک خض کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا، ہم نے اس سے کہا: ہم مصیں رسول اللہ شکھ کی کئیت سے نہیں پکاریں گے، یہاں تک کہتم رسول اللہ شکھ کی سے (اس بات کی) اجازت لے لو سووہ خض آپ شکھ کے باس لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں نے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں نے رسول اللہ شکھ کے نام پراس کا نام رکھا ہے اور میری قوم نے اس بات سے انکار کرویا ہے کہ جھے اس کے نام کی کئیت سے پکاریں، یہاں تک کہ تم نی شکھ کے سے اجازت لے لو۔ تو پکاریں، یہاں تک کہ تم نی شکھ کے سے اجازت لے لو۔ تو آپ شکھ کے نام رکھ ایکن میری کئیت

پر کنیت نه رکھو، بے شک میں'' قاسم'' بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمھارے درمیان (اللہ کا دیا ہوافضل)تقسیم کرتا ہوں''

[5590] خالد طحان نے حصین سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور'میں قاسم (تقسیم کرنے والا) بنا کر بھیجا گیا ہوں' کے الفاظ ذکر کمیں کہتا ہوں' کے الفاظ ذکر نہیں کے۔

[5592] ابومعاویہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: "میں قاسم بنایا گیا ہوں، تمصارے درمیان تقلیم کرتا ہوں۔"

[5593] محد بن ثنی اور محد بن بشار نے کہا: ہمیں محد بن بخار نے میں محد بن سائی، جعفر نے حدیث سائی، جعفر نے حدیث سائی، انھوں نے حدیث سائی سے، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سا، انھوں نے سالم سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ عافی سے روایت کی کہ انسار میں سے ایک محف کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محدر کھنا چاہا تو وہ نی تافیل کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا۔ آپ تافیل نے فرمایا: ''انھار نے اچھا کیا، میرے نام پرنام رکھواور میری کنیت پر (اپی) کنیت نہ رکھو۔''

[ 5594] ابوبكر بن اني شيبه، محمد بن مثني ، محمد بن عمرو بن

[ . . . ) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْمَ الْهَيْمَ الْهَيْمَ الْوَاسِطِيُّ: جَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ حُصَيْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

[٩٩٥] ٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَمْشُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَلِي اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلِي اللهِ عَلَيْهِ أَلِي اللهِ عَلَيْهِ أَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ أَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[٩٩٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴾.

[٣٥٩٣] ٦-(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّ وَلَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا، فَأَتَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ".

[٤٩٥٩] ٧-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمِّدِ ابْن جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّنْصُورِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خُصَيْنِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيُّهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَّسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ ابْن عَبْدِ اللهِ عَن النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ، وَفِي حَدِيثِ النَّضْر عَنْ شُعْبَةً قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَّسُلَيْمَانُ. قَالَ خُصَيْنٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «فَإِنَّمَا

أَنَا قَاسِمٌ أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ».

[٥٩٥] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ شَفْيَانَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ شَفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةً - شَفْيَانَ بْنُ عُمَيْنَةً - خَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةً - خَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُنْكَدِرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِّنَا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِّنَا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِم، فَلَا الْقَاسِم، وَلَا نَعْمِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيِّ عَيْنِيْةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، نُغْمِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيِّ عَيْنِيْةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ،

جبلہ اور بشر بن خالد نے محمد بن جعفر سے ہم بن جعفر، ابن ابی عدی اور نظر بن شمیل نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ، منھور، سلیمان اور حسین بن عبدالرحمٰن سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے سالم بن الی جعد سے سنا، انھوں نے حفرت جابر ڈوٹٹو سے روایت کی، جس طرح ان سب کی روایت ہے جن کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شعبہ سے نظر کی بیان کردہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شعبہ سے نظر کی بیان کردہ حدیث میں ہے، کہا: اس میں حصین اور سلیمان نے اضافہ کیا، حسین نے کہا: رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: '' مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں'' اور سلیمان نے کہا: ''میں ہی قاسم ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں'' کو سلیمان نے کہا: ''میں ہی قاسم ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں''

[5595] منیان بن عیدند نے کہا: ہمیں (حجم) بن منکدر نے صدیت سائی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ چاہی کو سے سائی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ چاہی کو سے کہتے ہوئے سا: ہم میں سے ایک شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس شخص نے اس کا نام قاسم رکھا، ہم نے کہا: ہم شمصیں ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، نہ (تمھاری شمصیں ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، نہ (تمھاری سے نواہش پوری کر کے ) تمھاری آئیسی شمندی کریں گے، تو وہ شخص نی ناٹیل کی خدمت میں آیا اور آپ ناٹیل کو بیسب

فَقَالَ: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ».

بات بتائی تو آپ علیہ نے فرمایا: ''تم اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمٰن رکھ لو۔''

وَحَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ ذُرَيْعٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ، كَلَّا هُمَا عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كُلَّا هُمَا عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيْئَةً ، الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيْئَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَلَا أَعِمُكَ عَيْنًا .

[5596] رُوح بن قاسم نے محمد بن منکدر ہے، انھوں نے جابر رہائٹو سے ابن عیدینہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے بیالفاظ نہیں کہے: ''اور ہم تمھاری آ تکھیں شنڈی نہیں کریں گے۔''

[ ٢١٣٤] ٨-(٢١٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، غَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي يَكُلُّ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَلَمْ يَقُلُ: سَمِعْتُ.

[5597] ابو بحربن ابی شیبه، عمرونا قد، زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابوب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کو یہ کہتے ہوئے سنا: ابوالقاسم مُلٹوئو کی نیت نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پراپی کنیت نہ رکھو۔'' عمرو نے ''حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے'' نہیں کہا۔

فوائد و مسائل: ﴿ حضرت جابر برااتنا سے بیر حدیث ان کے دوشاگردوں سالم بن ابی جعد اور محمد بن محمد رکے واسطے سے روایت ہوئی ہے۔ سالم بن ابی جعد کی روایت کو امام مسلم نے ان کے شاگردوں مضور، حسین، آئمش، قاوہ، محمد بن جعفر غندر، سلیمان اور ان کے بعد ان کے مختلف شاگردوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ سالم اور ان کے شاگردوں کی جن سندوں سے امام مسلم نے بیر حدیث بیان کی ان سب نے بیر روایت کیا ہے کہ ''اس مخصل نے اپنے جیٹے کا نام محمد رکھا۔'' یہی الفاظ در ست ہیں۔ اس کی اہم ترین دلیل بیہ ہے کہ امام بخاری برائند نے اپنی صحح میں سالم بن ابی جعد بی کے شاگردوں سے «اُرادَ أَنْ یُسَمِّیتُهُ الْقَاسِمَ» ''اس نے چاہا کہ اس کا نام قاسم رکھے۔' (صحبح البخاري، حدیث ۱۹۱۱) اگلی روایت میں ہے: ﴿ وُلِدَلِي غُکَلامٌ فَسَمَّیتُهُ الْقَاسِمَ» ''اس نے بیانا کا نام قاسم رکھے۔' (صحبح البخاري، حدیث ۱۹۱۱) کی مورت جابر وائند کی ہی بیا بیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔' (صحبح البخاري، حدیث ۱۹۵۶) ہی سب سے بیانا کی ہے درسی ہوائند کے ہم (انسار) میں سے ایک محض کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔' (صحبح البخاري، حدیث ۱۹۵۶) ہی سب اوا دیث ای صدیث کی مؤید ہیں جو امام بخاری اور امام سلم بلین نے تحدیث ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پوالم بعد بیان کی ہے: (صحبح البخاری، حدیث ۱۹۵۶) ہو سبت حدیث ایک مؤید ہیں جو امام بخاری اور امام سلم بلین نے تحدیث ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پوالمیاسی کیا رس کے اور رسول اللہ خافی کا فرمان: ''میر سے نام پرنام رکھواور میری کئیت پر کئیت نہ درکھو۔'' ای کی تا شید کرتے ہیں کہ اس محض نے اپنے بیٹے کا نام اللہ خافی کا فرمان: ''میر سے نام پرنام رکھواور میری کئیت پر کئیت نہ درکھو۔'' ای کی تا شید کرتے ہیں کہ اس محضور نے بیٹے کا نام اللہ خافی کا نام قاسم کی کئیت سے نام پرنام رکھواور میری کئیت نہ کئیت نہ کھو۔' ای کی تا شید کرتے ہیں کہ اس محضور نے بیٹے کا نام اللہ خافی کا نام

[ ٢١٣٥] ٩-( ٢١٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ الْأَشَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْمُغَيْرةِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: فَوَائِلٍ، عَنْ الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: لِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: فَجَرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: هَبُرُونَ ﴿ وَلَيْنَ اللهِ عَيْنِ مَنْ اللهِ عَلَى رَسُولِ عَيْلَ عَلَى رَسُولِ عَيْلَ عَلَى رَسُولِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ كَانُوا لِيسَمُّونَ بِأَنْبِيائِهِمْ وَالطَّالِحِينَ فَبْلَهُمْ ﴾.

(المعجم٢) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَ سُمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعِ وَّنَحْوِهِ) (التحفة٢)

[**٧٠٩٩] ١٠** (٢١٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْن، عَنْ

[5598] حفرت مغیرہ بن شعبہ دلائیا سے روایت ہے،
کہا: جب میں نجان میں آیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم
(قرآن میں) ﴿ یَا خُتَ هُرُونَ ﴾ پڑھتے ہو، حالانکہ حضرت
موی علیا حضرت عیسی سے اتنی اتنی مدت پہلے تھے، (ان کی
ماں حضرت موی علیا کے بھائی حضرت ہارون علیا کی بہن
کسے ہوئیں؟) جب میں رسول اللہ علیا کی خدمت میں
حاضر ہوا تو میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا،
آپ نے فرمایا: ''وہ (بنی اسرائیل) اپنے انبیاء اور پہلے گزر
حانے والے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ (حضرت
مریم ملیا کے بھائی کا نام بھی حضرت ہارون علیا کے نام پر رکھا
کراتھا۔)

باب:2-برے نام اور نافع ( نفع پہنچانے والا ) جیسے نام رکھنا کروہ ہے

[5599] معتمر بن سليمان نے كہا: ميں نے ركين سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان كر رہے تھے، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب ڈائٹا سے روایت كی، كہا: رسول

٣٨ - كتَّابُ الْأَدَابِ

276

أَبِيهِ، غَنْ سَمُرَةً، وَقَالَ يَحْلَى: أَخْبَرْنَا الْمُعْتَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَشْمَاء: أَفْلَحَ، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارٍ، وَنَافِع.

[ ٥٦٠٠] ١١-(...) حَدَّثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ أَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ يَظِيَّةُ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا
يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».

آ ( ١٩٠١ ) - ( ٢١٣٧) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُنصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَا اللهِ بَيْنَا اللهِ اللهِ أَرْبَعٌ: هَا حَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: هُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا الله، وَاللهُ أَكْرُ، لَا يَضُرُكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَصَمِينَ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلا أَفْرَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَنَّمَ هُو؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: أَنَّمَ هُو؟ فَلَا

إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.

[5600] جریر نے رکین بن رئے ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طافی نے فرمایا: "اپنے لڑکے (غلام، خادم) کا نام رباح، بیار، افلح اور نافع ندر کھو۔"

[ 5601] زہیر نے کہا: ہمیں منصور نے ہلال بن بیاف سے، انصول نے دیج بن عمیلہ سے، انصول نے حضرت سمرہ بن جندب واللہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ واللہ واللہ اللہ اور ''اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چارکلمات ہیں: سبحان اللہ الحدہ للہ الا اللہ اور اللہ اکبر، تم (ذکر کرتے ہوئے) ان میں سے جس کلے کو پہلے کہو، کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپنے لڑکے کا نام بیار، پہلے کہو، کوئی حرج نہیں ہوئے والا) اور افلح نہ رکھنا، کیونکہ تم پوچھو گے: فلال (مثلًا: افلح) یہاں ہے، وہ نہیں ہوگا تو پوچھو گے: فلال (مثلًا: افلح) یہاں ہے، وہ نہیں ہوگا تو (جواب دینے والا) کہے گا: (یہاں کوئی) افلح (زیادہ فلاح یانے والا) نہیں ہے۔'

سره بن جندب الله نفائظ نے کہا:) یہ چار ہی (نام) ہیں، میری ذمہداری پراورکوئی نام نہ بڑھانا۔

فائدہ: حضرت سمرہ بن جندب وہنے نے جو جارنام رسول اللہ طاقیۃ سے نے وہ بتائے اور حدیث میں جونام ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نام اپنی طرف سے بڑھا کر رسول اللہ طاقیۃ کی طرف منسوب کرنے سے منع کر دیا۔ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ احتیاط ضروری ہے کیکن بسا اوقات بتانے والانسیان یا وہم کا شکار ہوجا تا ہے، مثلاً: پہلی دونوں روایتوں میں ان جارناموں میں نافع کوشار کیا گیا ہے، اس حدیث میں اس کی بجائے نجیح ہے۔ ایسا عمد انہیں ہوا، اس لیے ان شاء اللہ اس پر اللہ تعالی عنوو درگز رسے کام

معاشرتی آداب کابیان میرون و مستوره میرون و میرو

لے گا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اٹھی ناموں کے ہم معنیٰ ناموں کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ امام نووی بڑٹ ان جیسے دوسرے ناموں کو اٹھی پر قیاس کرنے کے قائل ہیں لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ نبی تنزیبی ہے ( یعنی بہتر ہے کہ بینام ندر کھے جا کیں) تحریج بین ہیں۔ رسول اللہ ٹاٹیڈا کے ایک آزاد کردہ غلام کا نام ( پہلے ہے ہی) افلح اور دوسرے کا بیار تھا۔ آپ نے ان ناموں کو تبدیل نہیں فرمایا۔

[ ١٩٠٧] ( . . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ؛ ح : وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْفَاسِمِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ الْفَاسِمِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ الْفَاسِمِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعِيثٍ زُهَيْرٍ ، فَأَمَّا حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَدِيثِ زُهَيْرٍ عَدِيثِ زُهَيْرٍ عَدِيثِ زُهَيْرٍ عَدِيثٍ زُهَيْرٍ عَدِيثٍ زُهَيْرٍ الْكَلَامَ الْأَرْبَعِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْأَرْبَعِ .

آخمدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُ يَ اللهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُ يَ اللهِ يَا فَلْحَ، وَبِيَسَارٍ، يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِنَرَكَةً، وَبِأَفْلُحَ، وَبِيسَارٍ، وَبِنَافِع، وَبِنَحْوِ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلُ شَيْتًا، ثُمَّ وَبُلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهًا، فَلَمْ يَقُلُ شَيْتًا، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اللهِ يَكِنْ إِلَى اللهِ يَكْتَ بَعْدُ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَكُلُولُ اللهِ يَكْلَقَ اللَّهِ يَكُلُولُ اللَّهِ يَكُلْلَهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهِ يَكُلُولُ اللَّهِ يَكُلُكُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهِ يَكُلُكُ اللَّهِ يَكُولُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ أَلَالًا اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ أَلَالًا اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(المعحم٣) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ اِلَى حَسِّنِ، وَّتَغْييرِ اسْمِ بَرَّةَ اِلَى زَيْنَبُ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا)(التحفة٣)

[5602] جریر، رَوح بن قاسم اور شعبه سب نے منصور سے زہیر کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، جریر اور روح کی حدیث جیسی ہے اور جو شعبہ کی حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے، انھوں نے '' چار بہترین کلمات' کا ذکر نہیں کیا۔

[ 5603] ابن جری نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹن کو بیہ کہتے ہوئے سانہ رسول اللہ طائیل نے ارادہ فر مایا کہ آپ یعلی (بلند)، برکت، اللہ طائیل نے ارادہ فر مایا کہ آپ یعلی (بلند)، برکت، اللہ، بیار اور نافع جیسے نام رکھنے سے منع فر ما دیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ خاموش ہوگئے، پھر آپ کی رحلت ہوئی تو آپ نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا، پھر حضرت عمر دہائین نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا، پھر حضرت عمر دہائین نے ان سے روکنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے بھی (بیارادہ) ترک کردیا۔

باب:3-برےناموں کواجھےناموں کے ساتھ بدلنا اور کر ہ ( ہرطرح سے نیک ) کانام بدل کرنہ نب اور جو ریہ جیسانام رکھ لینامستحب ہے

٣٨ - كِتَّابُ الْأَدَابِ : ٢٠ : ٢٠٠٠ من المعلق الله الله

آ المُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّلَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَنَّى الْحُمَدُ بْنُ الْمُعَنَّى حَنْبَلِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي غَبَرَ اللهِ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي غَبَرَ اللهِ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَرَ اللهِ عَلَيْهُ عَبَرَ اللهِ عَمْرَ، أَنْتِ جَمِيلَةُ».

قَالَ أَحْمَدُ - مَكَانَ أَخْبَرَنِي -: عَنْ.

[٥٦٠٥] ١٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةً، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ.

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُويْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ لَسُولُ اللهِ عَيَّةِ اسْمَهَا جُويْرِيَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: عَنْ كُرَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

[ ٥٦٠٧] ١٧-(٢١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَمِّدُ مُنْ بَيْ مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

احمد بن منبل، زہیر بن حرب، محمد بن مثنیٰ، عبیدالله بن سعید اور محمد بن بشار نے (ان سب نے) کہا:

ہمیں کی بن سعید نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے

نافع نے حفرت ابن عمر شاشنا سے خبر دی کہ رسول الله طائی آئے نے

عاصیہ (نافر مانی کرنے والی) کا نام تبدیل کر دیا اور فر مایا: "تم

جیلہ (خوبصورت) ہو۔"

احمد نے '' مجھے خبر دی'' کی جگد'' سے روایت ہے'' کہا ہے۔

[5605] حماد بن سلمہ نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاخیا ہے روایت کی کہ حضرت عمر شاخیا کی ایک صاحبزادی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ طافیا نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

[5606] عرو ناقد اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی۔
الفاظ عمر و کے ہیں۔ دونوں نے کہا: ہمیں سفیان نے آل طلحہ
کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبدالرحمٰن سے حدیث بیان کی،
افھوں نے کریب سے، افھوں نے حفرت ابن عباس والجہٰ کا
سے روایت کی، کہا: (پہلے ام المونین حفرت) جوریہ والجہٰ کا
نام'' بڑہ' تھا تو رسول اللہ ٹائیا نے نے ان کا نام بدل کر جوریہ بر کھوریہ رکھ دیا۔ آپ کو پہند نہ تھا کہ اس طرح کہا جائے کہ آپ برہ
(نیکیوں والی) کے ہاں سے نکل گئے۔ ابن ابی عمر کی حدیث میں ہے: کریب سے روایت ہے، کہا: میں نے ابن عباس والیہ سے سنا۔

[ 5607] البوبكر بن البي شيبه ، محمد بن مثنی اور محمد بن بشار نے كہا: ہميں محمد بن جعفر اور كہا: ہميں محمد بن جعفر اور عبيد اللہ كے والد معاذ نے شعبہ سے ، انھوں نے عطاء بن البی میمونہ سے ، انھوں نے حضرت میمونہ سے ، انھوں نے حضرت

معاشرتی آواپ کا بیان 🚃 \cdots

أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ : تُرَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ تَتَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ وَقَالَ وَلُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ بَشَادٍ - وقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْنَةً .

[٥٦٠٨] ١٨-(٢١٤٧) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ اسْمِي بَرَّةً، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ زَيْنَبَ.

قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ.

[ ٥٦٠٩] ١٩-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرْدِدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ هٰذَا الإسمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ هٰذَا الإسمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ اللهِ عَلَيْ : «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ » فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: «سَمُّوهَا الْبِرِّ مِنْكُمْ » فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: «سَمُّوهَا

ابوہررہ بھٹڑ سے روایت کی کہ حضرت زینب (بنت ام سلمہ بھٹڑ) کا نام برہ تھا، تو کہا گیا کہ وہ (نام بتاتے وقت خود) اپنی پارسائی بیان کرتی ہیں، تو رسول اللہ ٹھٹڑ نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ حدیث کے الفاظ ابن بشار کے علاوہ باقی سب کے (بیان کردہ) ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔

[8608] ولید بن کثیر نے کہا: مجھے محمد بن عمرو بن عطاء نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے حضرت زینب بنت ام سلمہ ڈائٹنا نے میرا نام برہ تھا، تو رسول اللہ طُلٹی نے میرا نام زینب رکھ دیا۔

انھوں نے کہا: جب زینب بنت جش رہ ہے آپ کے حبالہ عقد میں داخل ہو کیں تو ان کا نام بھی برہ تھا، تو آپ سُلُولِمُ نے ان کا نام بھی زینب رکھا۔

[5609] بزید بن ابی حبیب نے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کی، کہا: میں نے اپنی بٹی کا نام برہ رکھا تو حضرت زین بنت ابی سلمہ عالیہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ عالیہ نے نے بینام رکئے سے منع فرمایا ہے اور (بتایا کہ) میرا نام بھی پہلے برہ رکھا گیا تھا، رسول اللہ عالیہ نے فرمایا: ''تم لوگ اپنی پہلے برہ رکھا گیا تھا، رسول اللہ عالیہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں پارسائی بیان نہ کرو، اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں کا کیا نام رکھیں؟ آپ عالیہ نے فرمایا: ''اس کا نام زینب رکھ کا کیا نام رکھیں؟ آپ عالیہ نے فرمایا: ''اس کا نام زینب رکھ

# (المعجم؛) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمَّي بِمَلِكِ اللَّهُ لَلاكِ، أَوْبِمَلِكِ الْمُلُوكِ) (التحفة؛)

آب الأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّأَبُو بَكْرِ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدُ؛ قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ: حَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّيْ يَعِيْقُ قَالَ: اللهِ مَرُبُرَةً عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقُ قَالَ: "لِلَّا مُنْعَ اللهِ مَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَ وَجَلَّ اللهِ مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَ وَجَلَّ ».

قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانُ شَاهَانُ شَاهًانُ شَاهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلَتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ.

# باب: 4۔''شہنشاہ'' کا نام اختیار کرنے کی ممانعت

الوہر الوہر بن عمر واقعثی ، احمد بن طنبل اور الوہر بن اللہ شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ امام احمد کے ہیں ، افعثی نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے خبر دی جبکہ دیگر نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی ۔ البوزناد ہے ، انھوں نے اعرج ہے ، انھوں نے حضرت ابوہریہ ہو ہو انھوا نے اعرج ہے ، انھوں نے حضرت ابوہریہ ہو ہو ہو انھوا نے فرمایا:

''اللہ تعالی کے نزدیک سب سے قابل تحقیرنام اس شخص کا ہو ہو شہنشاہ کہلائے۔' اور ابن الی شیبہ نے اپنی روایت کی سافہ کیا: ''اللہ عزوجل کے سواکوئی (بادشاہت کا) میں اضافہ کیا: ''اللہ عزوجل کے سواکوئی (بادشاہت کا) ماک نہیں ہے۔''

ا شعثی کا قول ہے: سفیان نے کہا: جیسے شاہان شاہ (شہنشاہ) ہے۔

اوراحمد بن طنبل نے کہا: میں نے ابوعمر و (اسحاق بن مرار شیبانی، نحوی، کوفی) سے "اخع" کے بارے میں بوچھا تو انھول نے کہا: (اس کے معنی ہیں) اوضع (انتہائی حقیر۔)

[5611] ہمیں معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی، کہا: یہ احادیث ہمیں حضرت ابو ہر رہے ہو اٹھ نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے دوایت کیس، پھر انھوں نے پچھ احادیث بیان کیس، ان میں سے یہ حدیث (بھی) ہے: اور رسول اللہ ٹاٹھ ہے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندا اور غضب کامستی شخص وہ ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوااورکوئی بادشاہ نہیں ہے۔"

(المعجمه) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ اللَّى صَالِح يُحَنَّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ) (التحفةه)

باب:5 نومولود کوولادت کے وقت کھٹی دلوانا اور اسے کھٹی دلوانے کے لیے کسی نیک انسان کے پاس اٹھا کر لے جانامتحب ہے، پیدائش کے دن اس کا نام رکھنا جائز ہے، اس کا نام عبداللہ، ابراہیم یا جملہ انبیائے کرام بیٹیل کے ناموں میں سے کسی کے نام پر رکھنامستحب ہے

ابُنُ حَمَّادٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَهَبْتُ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعِبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فِي اللهِ عَلِيْ فِي اللهِ عَلِيْ فِي عَنَا وَلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ يَعِيرًا لَّهُ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ يَعِيرًا لَّهُ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمُرَاتٍ، تَمُرُوبٍ "فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي فِيهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[5612] ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک تائیلا سے روایت کی، کہا: جب عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے تو میں انصیں لے کر رسول اللہ تائیلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت رسول اللہ تائیلم ایک دھاری دار عبا (چادر) زیب تن فرمائے اپنے ایک اونٹ کو (خارش سے نجات دلانے کے فرمایا: فرمائی: کی گندھک (یا کول تار) لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: 'کی گھور ساتھ ہے؟'' میں نے عرض کی: جی ہاں، پھر میں نے آپ کو پچھ کھور سی پیش کیس، آپ نے ان کواپنے منہ میں ڈالا، آئھیں چبایا، پھر بیچ کا منہ کھول کر ان کواپنے دئین مبارک سے براو راست اس کے منہ میں ڈال دیا۔ بچے نے زبان ہلا کر اس کا ذاکھ لین شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ تائیل نے زبان ہلا کر اس کا ذاکھ لین شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ تائیل نے زبان ہلا کر اس کا ذاکھ لین شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ تائیل نے زبان ہلا کر اس کا ذاکھ لین شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ تائیل نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔

[٥٦١٣] ٢٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ صِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشِّى، ثُمَّ أَصَابَ كَانَ، فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشِّى، ثُمَّ أَصَابَ

[5613] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ابن عون نے ابن سیرین سے خردی، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائشہ سے روایت کی، کہا: حضرت ابوطلحہ دائشہ کا ایک بیٹا تھا جو بیار تھا، حضرت ابوطلحہ دائشہ کھرسے باہر نکلے تو وہ بچہ فوت ہوگیا، جب حضرت ابوطلحہ دائشہ لوٹے تو پوچھا: میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم دائشہ نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم دائشہ نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم دائشہ نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم دائشہ نے ان کوشام کا کھانا

مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيِّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ لِي اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ، وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَتَى بِهِ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: "أَمَعَهُ شَيْءً؟ قَالُوا: فَأَخَذَهُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: "أَمَعَهُ شَيْءً؟ قَالُوا: فَعَمْ النَّبِي عَلَيْ فَمَا النَّبِي عَلَيْ فَمَا النَّبِي عَلَيْ فَمَا النَّبِي عَلَيْ فَمَا النَّبِي عَلَيْ فَمَضَعَهَا، فَعَمْ أَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْ فَمَضَعَهَا، فَعَمْ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيّ، ثُمَّ خَنَدَهُا فِي فِي الصَّبِيّ، ثُمَّ حَنَّكُهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

بیش کیا، حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹ نے کھانا کھایا، پھر ہوی سے قریب ہوئے، جب فارغ ہوئے تؤ حضرت امسلیم ڈھٹانے کہا (اب) بیچے کی تدفین کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹ رسول اللہ ٹاٹیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کواس واقعے کی خبر دی، آپ نے یو چھا: "کیارات کوتم ولها ولصن بے تھے؟" انھوں نے کہا: بی ہاں، آپ اللہ انے فرمایا: ''اے اللہ! ان دونوں کو برکت عطا فرما!'' تو انھوں ا (ام سلیم رفالله) نے ایک بیٹے کوجنم دیا،حضرت ابوطلحہ والله نے مجھ سے کہا: حاؤ، اس کواٹھاؤ اور نبی مَاثِیْجُ کے باس لیے حاؤ۔ وہ (انس بھٹنا) اس کو نبی مکٹیا کے باس لے آئے اور حضرت امسلیم ڈاٹٹا نے انس ڈاٹٹا کے ہمراہ کچھ کھجور س بھیجیں تھیں، نى الثالم ن اس يج كوليا اور يوجها: "كياس كے ساتھ كوئى چیز ہے؟" انھوں نے کہا: جی مان! کچھ محجوریں ہیں، آپ نے وہ تھجوریں لیں،ان کو جبایا، پھر (جبا کر)اٹھیں اس کے منہ میں ڈال دیا، پھراہے اس کے تالو ہے مل دیا اور اس کا نام عبدالله ركها.

> (٥٦١٥] ٢٤-(٢١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَنَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةِ.

[٥٦١٦] ٢٥-(٢١٤٦) حَدَّثُنَا الْحَكُمُ بْنُ

[ 5614] جماد بن مسعدہ نے کہا: ہمیں ابن عون نے محمد (ابن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس دائش سے اس قصے کے ساتھ یزید کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[5615] حضرت ابوموی واٹن سے روایت ہے، کہا: میرے ہاں ایک اڑکا پیدا ہوا، میں اس کو لے کر نبی تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کوایک مجور (کے دانے) سے کھٹی دی۔

[5616] شعیب بن ایخق نے کہا: مجھے ہشام بن عروہ

معاشرتی آداب کابیان \_\_\_\_\_ مُوسَى أَبُو صَالِح: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَّعْنِي ابْنَ إِسْلِحَقَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: حَدَّثَنِي عُوْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالًا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُحَنِّكُهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَّلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَّجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْع سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِّيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ ىَا يَعَهُ .

ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مَحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، حَنْ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، حَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بُنِيْر، بِمَكَّة، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ دَعَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَوضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بَتُمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أُوّلَ شَيْءٍ بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أُوّلَ شَيْءٍ دَعَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَكَانَ أُوّلَ شَيْءٍ دُخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمُ دَعَا لَهُ وَبَوَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي

نے بتایا، کہا: مجھے عروہ بن زبر اور فاطمہ بنت منذر بن زبیر نے حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا: حضرت اساء بنت الی بکر صدیق ٹیٹٹے ہجرت کے وقت ( مکہ سے ) نکلیں تو وہ حاملہ تھیں ، حضرت عبدالله بن زبیر چافٹیان کے پیپ میں تھے، وہ قیاء بہنچیں تو انھوں نے قباء میں عبداللہ (بن زبیر ہائٹ) کوجنم دیا۔ بيح كى پيدائش كے بعدوہ اسے كھٹى دلوانے كے ليے رسول ( يچ ) کوان سے لے لیا، اپنی گود میں رکھا، پھر تھجور منگوائی۔ حفرت عائشہ اللہ نے کہا کھجور ملنے سے پہلے، ہم ایک گھری اس کو ڈھونڈتے رہے، آپ نے اسے چبایا، پھروہ لعاب دہن اس (بجے) کے منہ میں ڈال دیا،تو سب سے پہلی چیز جو اس (بیجے) کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ ٹاٹیزم کا لعاب دہن تھا، پھر حفرت اساء وہ نے کہا: اس کے بعد رسول الله ظالمي نے اس بے (عےجسم) ير ہاتھ پھيرا، اس كون میں دعا کی اور اس کا نام عبداللّٰد رکھا، پھر جب وہ سات یا آٹھ سال کا تھا تو وہ رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، اسے زبیر ڈٹلٹانے ایسا کرنے کو كها تها، جب رسول الله طَالِيَّا في است ابني طرف آت ويكها تو آپ مسکرائے اوراس سے بیعت لی۔

[ 5617] ابواسامہ نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے دوہ مکہ میں حاملہ ہوئیں، حضرت اساء ڈھا سے روایت کی کہ وہ مکہ میں عظمہ ہوئیں، حضرت اساء ڈھا نے کہا کہ جب میں ( مکہ سے) نگلی تو میں پورے دنوں سے تھی، پھر میں مدینہ آئی اور قباء میں تھہری اور قباء میں میں نے اسے (عبداللہ کو) جنم دیا، پھر میں رسول اللہ تالیم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اپنی گود میں لیا، پھر آپ نے منہ میں وال دیا، پہلی چیز جو اس کے منہ میں وال دیا، پہلی چیز جو اس کے لئاب دہن اس کے منہ میں وال دیا، پہلی چیز جو اس کے

٣٨ - كِتَابُ الْأَذَابِالْإِسْلَام.

284

پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ تافیظ کا لعاب دہن تھا، پھر آپ نے (چبائی ہوئی) مجبور کی گھٹی اس کے تالو کو لگائی، پھر اس کے لیے دعاکی، برکت مانگی، (ہجرت مدینہ کے بعد) یہ پہلا بچے تھا جو اسلام میں پیدا ہوا۔

[5619] حفرت عائشہ رہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نافیا کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور انھیں تھٹی دیتے۔

[5620] حضرت عائشہ فیٹا سے روایت ہے، کہا: ہم کھٹی دوایت کے لیے عبداللہ بن زبیر وائٹ کو نبی تاثیر کی خدمت میں لے گئے، ہم نے کھجور حاصل کرنی جا ہی تو ہمارے لیے اس کا حصول دشوار ہوگیا۔

ال 1562] حفرت سبل بن سعد (بن ما لک والل سے روایت ہے، کہا: جب منذر بن ابی اُسید پیدا ہوئے تو انھیں رسول اللہ واللہ کی خدمت میں لایا گیا، نبی طائع نے ان کو اپنی ران پر لٹایا، حفرت ابواسید واللہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی طائع اپنی سامنے کی کام میں مشغول ہو گئے، سو حفرت ابواسید واللہ واللہ طائع کی ران ابواسید واللہ طائع کی ران

[٥٦١٨] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُويَ : أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنِيْ ، وَهُي حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ يَنْ أَسَامَةَ.

[ ٢١٤٧ - ٢٧ - ٢١٤٧ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ [ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةً]؛ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَدِّكُهُمْ.

[ ٢١٤٨] ٢٨-(٢١٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِسَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ إِلَى النَّبِيِّ يَنِيْ يُنِيِّ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

آ ( ۲۱۲۹ ) ۲۹ ( ۲۱٤۹) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ مُطَرِّفٍ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَاللهَ وَاللهَ عَيْقٌ ، حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْكُواللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُولُولُولُولُولُول

عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النّبِي عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ النّبِي عَلَى عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: «أَوْنُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: فَقَالَ: مَا اللهِ عَلَى فَقَالَ: مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالَ: مَا اللهِ عَلَى اللهِ 
پ سے اٹھا لیا گیا، انھوں نے اس کو واپس (گھر) بھیج ویا،
جب رسول اللہ طالقہ اپنے کام سے فارغ ہوکر متوجہ ہوئے تو
فرمایا: ''بچہ کہاں ہے؟'' حضرت ابوا سید دلائٹ نے کہا: اللہ کے
رسول! ہم نے اس کو واپس بھیجا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''اس
کا نام کیا ہے؟'' کہا: اللہ کے رسول! اس کا نام فلاں ہے۔
آپ نے فرمایا: ''نہیں، بلکہ اس کا نام منذر ہے۔'' آپ
نے اسی روز اس کا نام منذر رکھ دیا۔

## (المعجم · · · ) (بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدُ لَهُ. وَكُنْيَةِ الصَّغِيرِ) (التحفة \_\_\_)

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ النَّيَاحِ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: قَكَانَ قَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ قَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ قَطْيمًا، قَالَ: فَكَانَ

إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَهُ قَالَ: «أَبَا عُمَيْرِ!

مَّا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ " قَالَ !" وَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ .

# باب جس کا بچہنہ ہوا ہواس کے لیے کنیت رکھنے کا جواز اور چھوٹے بچے کی کنیت

[5622] ابوتیاح نے حضرت انس بن مالک دالت سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالع تمام انسانوں سے بر حکر خوش اخلاق سے مرا ایک بھائی تھا جسے ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ (ابوالتیاح نے) کہا تھا: میرا خیال ہے (انس داللہ طالع تشریف اس کا دودھ چھڑ ایا جا چکا تھا، کہا: جب رسول اللہ طالع تشریف لاتے اور اے دیکھتے تو فرماتے: ''ابوعمیر! نُخیر نے کیا کیا'' وہ بچداس (پرندے) سے کھیلا کرتا تھا۔

فوائدومسائل: ﴿ نُعَرِحُ يَا سے چھوٹا، سَرخ چوخ والا ايک پرندہ ہے، آپ نے ابوعمير کی مناسبت سے اس پرند سے وقع فير كم ساتھ نُعَيْر كہا۔ ﴿ آپ اللّٰهِ كا اس چھوٹے بچ كواس كنيت پر بنى نام سے پكارنا اس بات كى دليل ہے كہ مم من ميں كمى كو كنيت سے يكارنا جائز ہے۔

> (المعحمة) (بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيِّ، وَاسْتِحْبَا بِهِ لِلْمُلا طَفَةِ) (التحفة ٦)

باب:6 کسی اور کے بیٹے کو بیٹا کہنا جائز ہے اور (اگر) شفقت کے اظہار کے لیے ہوتومستحب ہے

٣٨ - كِتَابُ الْأَدَابِ

286

[ ٣٦٢٣] ٣١ – (٢١٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : "يَا بُنَيَّ».

[ ٢١٥٢] ٣٢-(٢١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَالَ: مَا سَأَلُ رَمِمًا حَادِمُ، عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمًا سَأَلُتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيًّ! وَمَا يُنْصِبُكَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيًّ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ مِنْ فَلَكَ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ مَنْ أَلْكَ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ: "هُوَ أَلْكَ اللّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ".

[٥٦٢٥] (...) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَ خَ وَحَدَّثَنَا مُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَ خَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَحَدَيثِ إِنْكَ فَيْ إِنْكَ الْمُغِيرَةِ وَكَدِيثٍ يَزِيدَ وَحُدَهُ .

## (المعجم٧) (بَابُ الاِسْتِيذَانِ)(التحفة٧)

(۲۱۵۳ ) ۳۳–(۲۱۵۳) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

[5623] حفزت انس بن ما لک ٹائٹڑ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ٹائٹڑ نے مجھ سے فرمایا:''اے میرے بیٹے!''

[5624] یزید بن ہارون نے اساعیل بن ابی خالد ہے،
انھوں نے قیس بن ابی حازم ہے، انھوں نے حضرت مغیرہ
بن شعبہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو سے وجال
کے متعلق جتنے سوالات میں نے کیے اسنے کسی اور نے نہیں
کے، آپ ٹاٹٹو نے مجھ سے فر مایا: ''میر سے بیٹے! شمصیں اس سے
کیے، آپ ٹاٹٹو نے بی بات پریشان کر رہی ہے؟ شمصیں اس سے
ہرگز کوئی نقصان نہیں کہنچے گا۔'' کہا: میں نے عرض کی: لوگ
سجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روئی کے پہاڑ
ہوں گے۔'' آپ نے فرمایا: ''وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس
کی نبیت زیادہ ذلیل ہے۔''

[5625] وکیج بھیم ، جریراور ابواسامہ سب نے اساعیل سے انہایزید سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔ ان میں سے تنہایزید کی صدیث میں رسول اللہ تالیا کی طرف سے مغیرہ (ڈائٹو کے لیے'' اے میرے بیٹے'' کے الفاظ ہیں اور کسی کی صدیث میں نہیں ہیں۔

#### باب:7-اجازت طلب كرنا

[5626] عمرو بن محمد بن بكير ناقد نے كہا: ہميں سفيان بن عيينہ نے حديث بيان كى، كہا: الله كى شم! ہميں يزيد بن

معاشرتی آواب کابیان 🚃

عُيئِنَة : حَدَّثَنَا وَاللهِ! يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ قَلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ وَيُعِنَّ ، فَلَنَّا : مَا مَنعَكَ أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ : وَرَجَعْتُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ إِنِّي أَتَيْنَا؟ فَقُلْتُ : تَرُدُّوا عَلَيَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَرُدُوا عَلَيَ، فَرَجَعْتُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَنْ فَلَمْ يُؤُذَنْ لَرَحُدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَرَسُولُ لَلهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة ، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة ، وَلَا أَوْمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة ، وَإِلّا أَوْجُعْتُ . فَقَالَ عُمَرُ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة ، وَإِلّا أَوْجَعْتُك .

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: لَّا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِّهِ.

[ ٥٦٢٧] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي خُصَيْفَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ، فَشَهِدْتُ.

٣٤ [٥٦٢٨] ٣٤-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ

نصیفہ نے ہر بن سعید سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری دائی کو کہتے ہوئے سنا: میں مدینہ منورہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، استے میں حضرت ابوموکی ٹائیڈ ڈرے سہمے ہوئے آئے، ہم نے ان سے پوچھا: آپ کو کیا ہوا؟ انھوں نے بتایا کہ حضرت عمر ٹائیڈ نے میری طرف پیغام ہجیجا ہے کہ میں ان کے باس آؤں، میں ان کے دروازے پر گیا اور تین مرتبہ سلام کیا، انھوں نے جمعے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا، انھوں نے کہا: آپ کو ہمارے پاس آنے دروازے پر کھڑے ہوکر تین بارسلام کیا، آپ لوگوں نے میرے سروازے پر کھڑے ہوکر تین بارسلام کیا، آپ لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کیونکہ درسول اللہ ٹائیڈ کا فرمایا تھا: "بہت نے درمایا: اس پر گوائی فیض تین بار اجازت نے درمایا: اس پر گوائی پیش کرو ورنہ میں تم کو میز درمایا: اس پر گوائی پیش کرو ورنہ میں تم کو سرادوں گا۔

حفرت ابی بن کعب بھاٹھ نے کہا: ان کے ساتھ صرف وہ شخص جا کر کھڑ ا ہوگا جو تو م میں سب سے کم عمر ہے، حضرت ابوسعید جائے نے کہا کہ میں سب سے کم عمر ہوں تو انھوں نے کہا: تم ان کے ساتھ جاؤ (اور کوائی دو۔)

[5627] تنیبہ بن سعید اور ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے بزید بن تُصَفِه سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں بیداضافہ کیا: حضرت ابوسعید ڈاٹٹو نے کہا: میں ان کے ہمراہ اٹھ کھڑا ہوا، حضرت عمر ڈاٹٹو کے باس گیا اور گواہی دی۔

[5628] بگیر بن افتح سے روایت ہے کہ بسر بن سعید نے انھیں حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دائلا سے سنا، کہدرہے تھے: ایک محلس میں ہم حضرت

سَعِيدٍ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتٰى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُعْضَبًا حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ فَقَالَ: أَنشُدُكُمُ اللهَ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ وَقُولُ: "الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ وَسُولَ اللهِ تَلِيُّ يَقُولُ: "الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ. وَإِلَّا فَارْجِعْ "؟ قَالَ أُبَيِّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْتُهُ الْيُومَ فَدَخَلُتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرُتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَلْ مَا اللهِ عَلَى شُعْلِ، فَلَوْ مَا السَمْعُنَاكُ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُعْلٍ، فَلَوْ مَا اسْمَعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ، سَمِعْنَاكُ وَبَحْنُ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِينَ بِمَنْ يَسْهَدُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: فَوَاللهِ! كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: اسْتَأُذَنْتُ، فَوَاللهِ! كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: الْمَا يَشْهَدُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: الْمَا يَشْهَدُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: الْمَا يَسْمَعْ يَسْهَدُ اللهِ عَلَى شُعْلَى هُذَا.

[٥٦٢٩] ٣٥-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَعِبدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتْى بَابَ عُمَرَ، سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتْى بَابَ عُمَرَ،

انی بن کعب والله کے باس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حفرت ابوموی اشعری داشی غصے کی حالت میں آئے اور کھڑے ہو گئے، پھر کہنے لگے: میں تم کواللہ کی قتم دیتا ہوں كة ميں سے سی شخص نے رسول اللہ ساتھ كو يدفر ماتے ہوئے سنا:''اجازت تین بار مانگی جاتی ہے،اگرشمھیں احازت مل جائے (تو اندر آ حاو)، نہیں تو لوٹ حاو''؟ حضرت الی مِلْنَوْ نے کہا: معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے کل حضرت عمر دلائظ کے پاس حاضری کے لیے تین بارا جازت مانگی، مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں اوٹ گیا، پھر میں آج ان کے یاس آیا تو ان کے پاس حاضر ہوگیا۔ میں نے انھیں بتایا كه من كل آيا تها، تين بارسلام كيا تها، چرچلا كيا تها ـ كيني لگے: ہم نے س لیا تھا، اس وقت ہم کسی کام میں لگے ہوئے تھ،تم کیوں نہ اجازت مانگتے رہے یہاں تک کہ شمیں احازت مل حاتی۔ میں نے کہا: میں نے ای طرح اجازت ما نگی جس طرح میں نے رسول اللہ ڈاٹیج کوفر ماتے ہوئے سنا تھا۔ کہنے لگے: اللہ کی قتم! میں تمھاری پشت اور پیٹ پر کوڑے ماروں گایا پھرتم کوئی ایباشخص لے آؤ جوتمھارے لیےاس پر گواہی دے۔

حضرت الى بن كعب خائنًا كہنے گے: اللّٰه كى قتم التمهارے ساتھ ہم ميں سے صرف وہ كھڑا ہوگا جوعمر ميں ہم سب سے چھوٹا ہے (بڑے تو بڑے ہیں بید حدیث ہم میں سے كم عمر لوگوں نے بھی سی ہے اور یا در کھی ہے۔) ابوسعید! اٹھو، (اٹھوں نے کہا) تو میں اٹھا، حضرت عمر جائنٹا کے پاس آیا اور کہا: میں نے رسول اللّٰہ تَا اَثْمَا کُواسی طرح فرماتے ہوئے سنا تھا۔

[5629] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں سعید بن بزید نے ابونطرہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوسعید واللہ کے دوارت عمر واللہ کے دوازے پر گئے اور اجازت طلب کی، حضرت عمر واللہ نے کہا:

فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِئَةَ، النَّانِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِئَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِئَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَثَبُعَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فَهَا، وَإِلَّا، فَلاَّجْعَلَنَّكَ عِظَةً، قَالَ اللهِ ﷺ فَهَا، وَإِلَّا، فَلاَّجْعَلَنَّكَ عِظَةً، قَالَ أَبُوسَعِيدِ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ»؟ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، قَالَ: فَقَالَ: أَتَاكُمْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ أَتُاهُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ النَّالُةُ فَقَالَ: 
بدایک بار ہے، پھر انھوں نے دوبارہ اجازت طلب کی، حضرت عمر رفائنًا نے کہا: یہ دوسری بار ہے، پھر انھوں نے تیسری بارا حازت طلب کی ،حضرت عمر ڈاٹنڈ نے کہا: یہ تیسری بار ہے، پھر وہ لوٹ گئے۔حضرت عمر دہاتینے نے (اگلے دن) کسی کوان کے پیچھے روانہ کیا اور انھیں دوبارہ بلا بھیجا۔ پھر (حضرت عمر فالله نے) ان سے کہا: اگر بدالی بات ہے جوتم نے رسول الله علی اس کر) یادر کھی ہے تو ٹھیک ہے، ا گرنہیں تو میں شمھیں (دوسرول کے لیے نشان) عبرت بنا دول گا۔حضرت ابوسعید والنظ نے کہا: تو وہ ہمارے مال آئے اور کہنے لگے: شمصیں علم نہیں ہے کہ رسول الله تَاثِیْجُ نے فر مایا تھا: ''اجازت تین بارطلب کی جاتی ہے''؟ کہا: تو لوگ بننے لگے، کہا: میں نے (لوگوں سے کہا:) تمھارے پاس تمھارا مسلمان بھائی ڈرایا ہوا آیا ہے اورتم ہنس رہے ہو؟ (پھر حضرت ابوموی والت ہے کہا:) چلیس میں اس سزا میں آپ کا حصہ دار بنول گا۔ پھروہ حضرت عمر دائٹؤ کے باس آئے اور کہا: یہ ابوسعید ہیں (بیمبرے گواہ ہیں۔)

ان سب الله الله بان مولی میں اور اس سے پہلے اور بعد کی احادیث میں واقع کی تفصیلات الله الله بیان مولی ہیں۔ان سب تفصیلات کو یکجا کرنے سے بورا واقعہ سامنے آجا تا ہے۔

[ ٢٣٠ ] ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبُورِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ نَضْرَةً قَالَا: سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً .

[5630] شعبہ نے ابومسلمہ، جریری اورسعید بن پزید سے حدیث بیان کی۔ جریری اورسعید بن بزید دونوں نے ابونفر ہسے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم نے انھیں ابوسعید خدری والا سے اس حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جس طرح بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے روایت کی ہے۔

[٥٦٣١] ٣٦–(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْن جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَنَّ أَبًا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْن قَيْس؟ اِئْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى هٰذَا بَيِّنَةً أَوْ لَأَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِس مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى لَهَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ

بالأسْوَاق.

[٩٦٣٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم؛ ح: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْل، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

[٥٦٣٣] ٣٧-(٢١٥٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي

[5631] کچیٰ بن سعید قطان نے ابن جریج سے روایت کی، کہا: ہمیں عطاء نے عبید بن عمیر سے حدیث بیان کی کہ حفزت ابوموی و فاتنان حفزت عمر داننا سے تین مرتبه اجازت طلب کی تو جیسے انھوں نے حضرت عمر جانٹۂ کومشغول سمجھا اور واپس ہو گئے۔حضرت عمر راٹھڑنے کہا: کیا ہم نے عبداللہ بن قیس (ابوموی ٹاٹٹ) کی آواز نہیں سی تھی؟ ان کو اندر آنے کی اجازت دو، (حضرت ابومویٰ دانیوٰ واپس حلے گئے ہوئے تھے، دوسرے دن) حضرت ابوموسیٰ جانفوٰ کو بلایا گیا، حضرت عمر جانفوٰ نے کہا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کہا: ہمیں یہی (كرنے كا) حكم ديا جاتا تھا۔ انھوں نے كہا: تم اس ير كوابى دلواؤ نہیں تو میں (وہ) کروں گا (جو کروں گا۔) وہ (حضر ت ابومویٰ براٹیز) نکلے،انصار کی مجلس میں آئے،انھوں نے کہا:اس بات برتمھارے حق میں اور کوئی نہیں، ہم میں سے جوسب سے حچھوٹا ہے وہی گواہی دے گا۔ ابوسعید ڈاٹنؤ نے (حضرت عمر بناتنا کے سامنے ) کھڑے ہو کر کہا: ہمیں (رسول اللہ ناتیج ا ك عبد مبارك ميس) اى كالحكم دياجاتا فقارحضرت عمر والنواني کہا: رسول الله مُلَاثِيْم کا بيڪم مجھ ہے اوجھل رہ گيا، بازاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا۔

[ 5632] البوعاصم اورنضر بن هميل دونوں نے کہا: ہميں ابن جریج نے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔ اور نضر کی حدیث میں انھوں نے ''ہازاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔

[5633]فضل بن مویٰ نے کہا: ہمیں طلحہ بن کی نے ابوبردہ سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری واللہ سے روایت کی، کہا: ابوموی اشعری دانی حضرت عمر بن

مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هٰذَا عَلَيْكُمْ، هٰذَا أَبُو مُوسَى، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هٰذَا الْسُرَفَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ، الْأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ، وُدُّوا عَلَيَّ، رُدُّوا عَلَيَّ، رَدُّوا عَلَيَّ، وَجَاءَ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! مَا رَدُّكُ؟ كُنَّا فِي شُغْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ رَدِّكَ؟ كُنَّا فِي شُغْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ رَدِّكَ؟ كُنَّا فِي شُغْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَكَ يَقُولُ: «الإَسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكُ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، قَالَ: لَتَأْتِيَنِي عَلَى هٰذَا لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، قَالَ: لَتَأْتِيَنِي عَلَى هٰذَا لِنَا أَبِينَةٍ، وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَهَبَ أَبُومُوسَى.

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَّجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتٌ؟ قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

خطاب بنائن کے پاس آئے اور کہا: السلام علیم، یہ عبداللہ بن قیس (حاضر ہوا) ہے، انھوں نے آنے کی اجازت نہ دی، انھوں نے آنے کی اجازت نہ دی، انھوں نے پھر کہا: السلام علیم، یہ ابومویٰ ہے، السلام علیم، یہ اسعری ہے، السلام علیم، یہ اسعری ہے، الس کے بعد چلے گئے، حضرت عمر والنیز نے کہا: ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ آئے تو حضرت عمر والنیز نے کہا: ابومویٰ! آپ کوکس بات نے لوٹا دیا؟ ہم کام میں مشغول تھے، انھوں نے کہا: میں نے لوٹا دیا؟ ہم کام میں مشغول تھے، انھوں نے کہا: میں نے سول اللہ ناہی جائے، اگرتم کو اجازت دے دی جائے (تو آجاؤ) طلب کی جائے، اگرتم کو اجازت دے دی جائے (تو آجاؤ) ورنہ لوٹ جاؤ۔' حضرت عمر والنیز نے کہا: یا تو آپ اس پر گواہ لائیں گئے۔ ابومویٰ والنیز علے گئے۔

حضرت عمر فالنونے کہا: اگر ابوموی کو گواہ بل گیا تو شام کو وہ مصیں منبر کے پاس ملیں گے اور اگر ان کو گواہ بل گیا تو شام کو اسمیں منبر کے پاس ملیں گے، جب حضرت عمر فالنو شام کو آئے تو انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: ابوموی الی گیا؟ انھوں نے کہا: وہ ابل ابی بن کعب جیں۔ انھوں (حضرت عمر فالنو) نے کہا: وہ قابل اعتماد گواہ ہیں۔ (پھر ابوطفیل عامر بن واثلہ فالنو کی قابل اعتماد گواہ ہیں۔ (پھر ابوطفیل! یہ (ابی بن کعب فالنو) کیا کہتے طرف متوجہ ہوکر) کہا: ابوطفیل! یہ (ابی بن کعب فالنو) کیا کہتے ہیں؟ انھوں (حضرت ابی بن کعب فالنو) نے کہا: ابن خطاب! میں نے رسول الله ناٹی کیا سے نا، آپ یہی فرمار ہے تھے، لہذا میں نے رسول الله ناٹی کے صحابہ پر عذاب نہ بنیں۔ انھوں نے کہا: سیان اللہ! میں نے ایک چیزشیٰ اور چاہا کہ اس کا ثبوت حاصل کروں۔

کے فاکدہ: سابقہ روایات میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب وہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری وہ اللہ کو ساتھ بھیجا اور انھوں نے گواہی دی۔ اس روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر وہ اللہ نے حضرت ابوموی وہ اللہ سے گواہ طلب کیا تو انھوں نے حضرت ابی بن کعب وہ اللہ نے حضرت ابوسعید وہ اللہ کو حضرت ابوسعید وہ کہ کے بعد خود بھی چھے

آ گئے۔ان کودیکھ کر حضرت ابومویٰ جھٹونے ابوسعید خدری جھٹو کی گواہی کے بعد، بڑے گواہ کے طور پران کا نام بھی پیش کر دیا۔

[ ٩٦٣٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ وَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَا تَكُنْ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ الله عَلَى أَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ الله، وَمَا يَعْدَهُ.

[5634] علی بن ہاشم نے طلحہ بن کی سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا: تو انھوں (حضرت عمر ٹاٹٹو) نے کہا: ابومندر! (ابی بن کعب ٹاٹٹو) کی کنیت) کیا آپ نے کہا: ابومندر! (ابی بن کعب ٹاٹٹو) کی کنیت) کیا کہا: ہاں، ابن خطاب! تو آپ رسول اللہ ٹاٹٹو) کے صحابہ کے لیے عذاب نہ بنیں اور انھوں نے حضرت عمر بڑاٹو کا قول: سجان اللہ اور انھوں نے حضرت عمر بڑاٹو کا قول: سجان اللہ اور انھوں کے جعد کا حصہ ذکر نہیں کیا۔

(المعجم ٨) (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ هَلْذَا؟) (التحفة ٨)

آوه آوه آوه آوه آوه آوه آلگا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلِيهِ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلِيهِ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا».

[ ٣٦٣ ] ٣٩ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ؛ وَأَلُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - قَالَ يَخْلَى : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْثٍ ، فَقَالَ : "مَنْ هٰذَا؟ " فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْثٍ : "أَنَا ، أَنَا! » .

باب:8۔اجازت طلب کر نیوالے سے جب پوچھاجائے''کون' ہے توجواب میں (صرف) ''مین' کہنا مکروہ ہے

[5635] عبدالله بن اورلیس نے شعبہ سے، انھوں نے محمد بن منکدر سے، انھول نے جابر بن عبدالله والله اور روایت کی، کہا: میں نی مُلَّاقِمْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آواز دی، نبی مُلَّاقِمْ نے فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے کہا: میں۔ آپ باہرتشریف لائے اور آپ فرمار ہے تھے: ''میں، میں (کیا جواب ہے؟)''

[5636] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ کی۔ آپ نے کہا: میں نے نبی مالیڈ نے فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے کہا: میں۔ تو نبی مالیڈ نے فرمایا: ''میں، میں! (سے کیا پہتہ چل سکتا ہے؟)'

معاشرتی آداب کابیان

[٩٦٣٧] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمَالِهِ وَأَبُو عَامِرٍ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَّأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلكَ.

[5637] نظر بن شمیل ، ابوعام عقدی ، وہب بن جریر اور بنز ،سب نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ روایت کی ،ان سب کی حدیث میں (یہ جملہ بھی) ہے: چیسے آپ نے اس کو نالیند فر مایا ہو۔

### (المعجم ٩) (بَابُ تَحْوِيمِ النَّطَوِ فِي بَيْتِ غَيْرِ فِي (التحفة ٩)

[ ٢١٥٦] • ٤-(٢١٥٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْهُ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي مَدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّمَا جُعِلَ عَيْنِكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّمَا جُعِلَ الْبُصَرِ».

آوم الحام الحام الكام وَحَلَّشِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَادِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُذْرًى يُرَجِّلُ بِهِ اللهِ عَلَى مَدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

## باب:9 کسی کے گھر میں جھانگنے کی ممانعت

[5638] الیف نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈاٹھ نے آھیں بتایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ظاہر کے دروازے کی جھری میں سے اندر جھانکا، اس وقت رسول اللہ ظاہر کے پاس (لکڑی یا لوہ کا لمبی لمبی کئی نوکوں والا) بال درست کرنے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ سر کھجا رہے تھے، جب رسول اللہ ظاہر نے اس کو دیکھا تو فر مایا:''اگر مجھے بقینی طور پر پیہ چل جاتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں اس کو تمھاری آٹھوں میں گھسا دیتا۔'' رسول اللہ ظاہر نے فر مایا:''اجازت لینے کا طریقہ آٹکھ ہی کی وجہ اللہ ظاہر کے درکھا گیا ہے۔'' (کہ آٹکھ کی کوخلوت کے عالم میں نہ دیکھے۔)

[5639] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت مہل بن سعد انصاری ڈاٹھ نے انھیں بتایا کہ ایک خص نے رسول اللہ ظاہر کا کھی کے دروازے میں بن جانے والی جمری میں سے جھا تکا، اس وقت رسول اللہ ظاہر کے پاس بال درست کرنے والا لو ہے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ سرکے بالوں کو سنوار رہے تھے، رسول اللہ ظاہر کے اس سے فرمایا:

تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبُصَرِ».

''اگر میں جان لیتا کہتم واقعی مجھے دیکھ رہے ہوتو میں اس کو تمھاری آنکھوں میں چھو دیتا۔ اللہ نے اجازت لینے کا طریقہ آنکھ ہی کے لیے تورکھا ہے۔''

آبِهِ آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِيْقُ ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ .

[5640] سفیان بن عیبنه اور معمر دونوں نے زہری ہے، انھوں نے حضرت مہل بن سعد دلائٹ ہے، انھوں نے نبی مکالٹیا ہے۔ انھوں کے حدیث کی طرح روایت کی۔

[5641] حفرت انس بن مالک دی شئے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ناٹی کا کسی حجرے میں جھا تکا، نبی ناٹی کا چوڑ کے کسی حجر کے میں جھا تکا، نبی ناٹی کا چوڑ کے کسی رسول چوڑ کے کسی کا ایک تیریا کئی تیر لے کراُ شخص، جیسے میں رسول اللہ ناٹی کا کود کیے رہا ہوں کہ آپ خاموثی سے اس کی آنکھوں میں وہ تیر چھونے کے امکان کا جائزہ لے رہے تھے۔

کے فائدہ: جوآلہ آپ تاثیم استعال کررہے تھے، اس پر کی لمبی نوکیس بی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے پھروں کی طرح نظر آتی تھیں۔

[ ٥٦٤٢] ٤٣-(٢١٥٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَّفْقَؤُوا عَنْهُ».

[5642] سہیل کے والدابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ وہالٹ سے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے اجازت کے بغیرالوگوں کے گھر میں تا تک جما تک کی، انھیں اجازت ہے کہ وواس کی آئکھ پھوڑ دیں۔'' معاشرتی آداب کابیان :---- = == = : معاشرتی

[٥٦٤٣] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ إِنَّ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحِ».

[5643] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے روایت کی کہرسول اللہ ٹائٹڑ نے فر مایا:''اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمصارے ہاں جھائے اورتم کنگری مار کراس کی آنکھ پھوڑ دوتو تم پرکوئی گناہ نہیں ہے (کوئی سزایا جرمانہ نہیں۔)''

### باب:10 \_ا چانگ نگاه پڙ جانا

[5645]عبدالاعلیٰ اورسفیان دونوں نے بینس سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### (المعجم ١٠) (بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ) (التحفة ١٠)

[318] 3-(٢١٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَرْبِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُوفَ بَصَرِي. فَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

[0780] (...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.



## ارشاد باری تعالی

وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَا خَيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

"اور جب مصیں سلامتی کی کوئی دعادی جائے توتم اس سے اچھی سلامتی کی دعادو، یا جواب میں وہی کہددو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پوراحساب کرنے والا ہے۔" (النساء: 86:4)

# سلامتی اورصحت کی اہمیت وفضیلت اور اصول وضوابط

اسلام سلامی کا دین ہے۔ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی سلامتی سکھاتا ہے۔ برمسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کا باغی نہیں اور دوسر ہے انسان کی سلامتی کا قائل ہے وہ صرف اسے سلامتی کا بیقین ہی نہ دلائے بلکہ سلامتی کی حوا بھی دے۔ پہلافقرہ جو کوئی مسلمان دوسر ہے کو کہتا ہے وہ السلام علیم ہے۔ وہ صرف اپنی مخاطب کو سلامتی کی پیغام اور سلامتی کی دعا نہیں دیتا بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ قر آن مجید نے مسلمانوں کے درمیان سلامتی کی خواہش کے داخیہ اداور دعا کولازی قرار دیا ہے۔ اسلام کو نہ مانے والوں کو بھی سلام کہا جاتا تھالیکن جب انھوں نے فاجت کر دیا کہ وہ مسلمان بلکہ خود اللہ کے رسول مؤلؤ کم کے لیے بھی سلامتی کے بجائے چالا کی سے ہلاکت کی بدد عا دیتے ہیں تو پیطریقہ اپنانے کا حکم دیا گیا کہ غیر مسلم اگر سلام کہیں تو جو اب میں سلام کہا جائے اور اگر وہ سام علیم (آپ پر موت ہو، یا اس جسے اور جملے ) کہیں تو بھی ترکی بہتر کی جواب دینے کے بجائے صرف علیم کہنے پر اکتفا کیا جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ جو سلامتی کے بہائے صرف علیم کہنے پر اکتفا کیا جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ جو سلامتی کے باہمی عہد کوتو ٹر دے اور در پے آزار ہو جائے تو اس کی چیرہ دستیوں سے دفاع ضروری ہے۔

زمین پر بسنے والی اللہ کی دوسری مخلوقات کی سلامتی کو بھی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ جوموذی جانورانسانی آبادیوں میں
گھس کر انسانوں اور انسان کے زیر حفاظت دوسر سے چوپایوں کے لیے ضرر رسانی یا ہلاکت کا باعث بنیں ان سے نجات حاصل
کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایسے موذی جانوروں میں بڑے اور چھوٹے سب طرح کے جانور شامل ہیں۔ اگر کوئی جانورموذی سمجھا
جاتا ہے لیکن وہ بھی عرصۂ دراز سے انسانی آبادی میں بس رہا ہے تو اپنے عمل سے اسے بھی سلامتی کے ساتھ وہاں سے جانے کا پیغام
دینا چاہیے، اگر پھر بھی نہ جائے تو اس سے چھٹکارا پانے کی اجازت ہے، ورندانسانی آبادی میں اپنی موجودگی سے غلط فائدہ اٹھا کروہ
کل کلاں ہلاکت کا موجب سے گا۔

سلامتی کے حوالے سے مسلمانوں کو نہایت عمدہ آ داب سکھائے گئے ہیں۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں واخل نہ ہونا،
عور تیں ضروری کا مول سے باہر جائیں تو ان کے لیے راستوں کو محفوظ بنانا اور بوقت ضرورت ان کی مدد کرنا، معاشرے، خاندانوں،
خصوصاً خوا تین کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں نہ رہنا اور اگر محرم خاتون ساتھ ہے تو ضرورت
محسوس ہونے پر اس کے ساتھ اپنے رشتے کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ سلامتی کے لیے گھروں اور مجلسوں کی سلامتی ضروری
ہے۔ مجلسوں میں مساوات، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ اور اہل مجلس میں سے ہرایک کے آ رام کا خیال رکھنے سے مجلسوں کی

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ إِللهِ النَّحَيْبِ

## ۳۹ - كِتَابُ السَّلَامِ سلامتى اورصحت كابيان

(المعجم ١) (بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) (التحفة ١)

المَكْرَم: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ح: مُكْرَم: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنِ تَابِتًا مَوْلُى عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».

باب: 1 \_سوار پیدل کواور کم لوگ زیاده لوگوں کوسلام کریں

[5646] عبدالرحن بن زید کے آزاد کردہ غلام ثابت نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے سنا، کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فر مایا: ''سوار پیدل کوسلام کرے، چلنے والا بیٹے ہوئے کوسلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔''

باب:2-راستے میں بیٹھنے کا ایک چق سلام کا جواب ویناہے

[ 5647] اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ حفرت ابوطلحہ رفائل نے کہا: ہم مکانوں کے سامنے کی کھلی جگہوں میں بیٹھے باتیں کررہے تھے کہ رسول الله مالی تھریف لے آئے اور ہمارے پاس

(المعجم ٢) (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ)(التحفة ٢)

[٥٦٤٧] ٢-(٢١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْلَحْقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، الصُّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: "إِمَّا لَا، فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَم، وَحُسْنُ الْكَلَام،.

[ ٥٦٤٨] ٣-( ٢١٢١) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنِ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْعِيدِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُدُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدُّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، وَلَفُ الْأَوْل: وَمَا حَقُّهُ؟ وَرَدُّ قَالَ: "عَضُّ الْبَصِرِ، وَكَفُ الْأَذٰى، وَرَدُّ قَالَ: "فَضُ الْبَصِرِ، وَكَفُ الْأَذٰى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». [راجع: ٥٦٣]

[٥٦٤٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كَلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣) (بَابٌ مِّنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ) (التحفة ١٣)

کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا: ''تمھارا راستوں کی خالی جگہوں پر مجلسوں سے کیا سروکار؟ راستوں کی مجالس سے اجتناب کرو۔''ہم نے کہا: ہم الی باتوں کے لیے بیٹے ہیں جن میں کسی قتم کی کوئی قباحت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کے لیے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اگر نہیں (رہ سکتے) تو ان (جگہوں) کے حق ادا کرو (جو بیہ ہیں): آنکھ نیچی رکھنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا۔''

[5648] حفص بن ميسره نے زيد بن اسلم ہے، انھوں نے عطاء بن يبار ہے، انھوں نے حفرت ابوسعيد خدرى بنائن اسلم ہے، انھوں ہے، انھوں نے عطاء بن يبار ہے، انھوں نے حفرت ابوسعيد خدرى بنائن استوں ميں بيٹھنے ہے اجتناب کرو۔' صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے ليے (راستے کی) مجلسوں کے بغیر، اللہ کے رسول! ہمارے ليے (راستے کی) مجلسوں کے بغیر، رسول اللہ تائن کی ہم با تیں کرتے ہیں، کوئی چارہ نہیں۔ رسول اللہ تائن کے فرمایا:''اگرتم مجلس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو۔' لوگوں نے کہا: اس کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق ادا کرو۔' لوگوں نے کہا: اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو (راستے کے ہنانا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی ہے۔ورکنا۔''

[5649]عبدالعزیز بن محمد مدنی اور ہشام بن سعد دونوں نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

باب:3۔سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے

يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ"؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ"؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: الْمُسْلِمِ خَمْسٌ"؛ ع: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: الْمُسْلِمِ عَلَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْرُهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: "خَمْسٌ تَجِبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاجْبَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَاجْبَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَاجْبَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَاجْبَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمُريضِ،

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ لهٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[5650] يونس نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے ابن ميتب سے روايت کی کہ حضرت ابو ہريرہ دُاللَّوْ نے کہا: رسول الله مُللِوْ نے فرمایا: ' مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق بیں۔' نیز عبدالرزاق نے کہا: ہمیں معمر نے (ابن شہاب) زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن ميتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دُللوْ سے روایت کی، کہا: رسول الله مُللوَّ نے فرمایا: ' ایک مسلمان کے لیے اس کے بھائی پر پانچ چیزیں واجب ہیں: سلم کا جواب دینا، چھینک مارنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرنا، دووت قبول کرنا، مریض کی عمادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا۔'

عبدالرزاق نے کہا: معمر اس حدیث (کی سند) میں ارسال کرتے تھے (تابعی اور صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے) اور آگے حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹ کی سند سے (متصل، مرفوع) روایت کرتے تھے۔

خک فاکدہ جن لوگوں نے ان سے مرسل روایت بیان کی ہے وہ بھی حق بجانب ہیں اور جنھوں نے مرفوع بیان کی ہے وہ بھی درست ہیں۔اصل میں بیروایت مرفوع ہے۔

وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يِخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ حَجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيَّالِيَّةٍ قَالَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتِّ». قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتِّ». قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ اللهِ! قَالَ: وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ،

[5651] اساعیل بن جعفر نے اپنے والد سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ فکاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ فکاٹھ انے نے فرمایا: ''مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چھوتی ہیں۔'' پوچھا گیا: اللہ کے رسول! وہ کون سے ہیں؟ آپ ٹاٹھ انے فرمایا: ''جب تم اس سے ملوتو اس کوسلام کرواور جب وہ تم کو دوست دے تو قبول کرواور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو، اور جب اسے چھینک آئے اور الحمد للہ کہوات کے تو اس کے بیجھے اس کے بیجھے اس کی عیاد ہوجائے تو اس کے بیجھے اس کی عادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے بیجھے اس کی عادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے بیجھے اس کی عادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے بیجھے دیان کی جسے کہونان کے بیجھے دیان کی جسے کہونان کے بیجھے دیان کی جسے کہونان کے بیجھے دیان کی اس کی عادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے بیجھے دیان کی بھونے کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کی بھونے کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کی بھونے کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کی بھونے کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کی بھونے کیاں ہوئے۔''

### (المعحم٤) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ) (التحفة٤١)

آ ٢٠٦٧] ٦-(٢١٦٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: شَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنْ سَالِم: اللهِ عَلَيْهُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ جَدِّهِ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: خَدِّهِ أَنسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: فَقُولُوا: فَقُولُوا: فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا:

المُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاً: كَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَصْحَابَ صَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَصْحَابَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: وَعَلَيْكُمْ».

[ ٥٦٥٤] ٨-(٢١٦٤) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَخْيَى بْنُ يَخْلَى: لِيَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيْلُ

باب:4۔اہل کتاب کوسلام کرنے میں ابتداکی ممانعت اوران کےسلام کا جواب کیسے دیاجائے؟

[5652] عبیداللہ بن ابی بکر نے اپنے دادا حضرت الس بن مالک ڈاٹھ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا:''جب اہل کتاب تم کوسلام کریں تو تم ان کے جواب میں و عَلَیْ کُٹُ ' (اور تم یر) کہو۔''

[5653] شعبہ نے کہا کہ میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نی مُلٹ کے سحابہ نے نبی مُلٹ کے سعوض کی: اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے جواب دیں، آپ نے فرمایا: ''تم لوگ' وَعَلَیْ کُم'' (اورتم پر) کہو۔''

[ 5654] اساعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابن عمر طاقی سے سنا، کہدر ہے سے کہرسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جب یہودتم کوسلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت

303

وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْيُهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكُ».

سلامتی اورصحت کا بیان ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔

[٥٦٥٥] ٩-(...) وَحَدَّمُنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّهْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّهْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّهْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّه وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّهْظُ لِزُهْرِيِّ، عَنْ قَالاً: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ مَا قَالُوا؟ قَالَ: "قَدْ قُلْتُ: قَالَ : "قَدْ قُلْتُ: قَالَ : "قَدْ قُلْتُ: قَالَ : "قَدْ قُلْتُ : قَالُوا؟ قَالَ: "قَدْ قُلْتُ : قَالُوا؟ قَالَ: "قَدْ قُلْتُ : قَالُوا؟ قَالَ: "قَدْ قُلْتُ : قَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ ».

[٥٦٥٧] (...) حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يَنْكُرُوا الْوَاوَ.

نازل ہو) کہتا ہے۔' (اس پر)تم ''عَلَیْكَ '' (تجھ پر ہو) کہو۔'

[5655] سفیان نے عبداللہ بن دینار سے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انھا سے، انھوں نے نبی طافیا سے اس کے مانندروایت کی، مگر اس میں ہے: ''تو تم کہو: ''وَعَلَيْكُمْ'' (تم پرہو۔)'

[5656] سفیان بن عین نے جمیں زہری سے مدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حفرت عائشہ جھا سے روایت کی ، کہا: یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول الله علی سے روایت کی ، کہا: یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول کہا: ''السَّامُ عَلَیْکُم '' (آپ پر موت ہو!) حضرت عائشہ جھی نے کہا: بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ رسول عائشہ جھی نے کہا: بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ رسول الله علی نے فرمایا: ''عائشہ جھی نے عرض کی : کیا آپ نے فرمایا: ''عائشہ جھی نے عرض کی : کیا آپ نے نے مایا: ''میں نے کہا تھا؟ آپ علی اللہ علی کہا تھیں کیا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کی کھیں کی کہا تھیں کی کہا تھیں کہا تھیں کی کہا تھیں کی کہا تھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھی

[ 5657] صالح اور معمر دونوں نے زہری ہے، ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ دونوں کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''میں نے عَلَیْکُمْ کہددیا تھا۔''اور انھوں نے اس کے ساتھ واؤ (اور) نہیں لگایا۔

[٥٦٥٨] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ أَنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ: عَلَيْكُمْ قَالَتْ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : "يَا عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً " وَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَو لَيْسَ وَعَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالْذَامُ فَالَتْ: "أَو لَيْسَ وَعَلَيْكُمْ " . .

[ ٥٦٥٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ الْأَعْمَشُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْفُحْشَ المَهُ، يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ»، وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: وَالتَّفَحُشَ»، وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْوَكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله ﴾ [المجادلة: ٨] إلى آخِر الْآيةِ.

آ - (۲۱۹۱ ) حَدَّنِي هْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّنَنَا حَجَّابُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّنَنَا حَجَّابُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَجَّابُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يُعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يُعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ الْعِلْمِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْد

[5658] ابومعاویہ نے امش سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حفرت عائشہ انھا سے کھ روایت کی، کہا: رسول اللہ طَالِمُمْ کَ بِاس یہود میں سے کھ لوگ آئے، انھوں نے آکر کہا: اَلسَّامُ عَلَیْكَ یَا آبًا الْقَاسِمِ! (ابوالقاسم! آپ پرموت ہو) کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ رموت ہیں کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ برموت ہیں کہا، آپ نے فرمایا: ''عائشہ! بھی ہواور ذلت بھی۔ رسول اللہ طَالِمُمْ نے فرمایا: ''عائشہ! بھی ہواور ذلت بھی۔ رسول اللہ طَالِمُمْ نے فرمایا: ''عائشہ! نہیں بنا، انھوں نے کیا کہا تھا؟ آپ طَالِمُمْ نے فرمایا: ''انھوں نے جو کہا تھا میں نے ان کولوٹا دیا، میں نے کہا: تم پر ہو۔''

[5659] یعلی بن عبید نے ہمیں خبر دی ، کہا: ہمیں آمش نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے کہا: حضرت عائشہ رفح نے ان کی بات سمجھ لی (انھوں نے سلام کے بجائے سام کا لفظ بولا تھا) اور انھیں برا بھلا کہا۔ رسول اللہ تاثیہ نے فرمایا: ''عائشہ! بس کرو، اللہ تعالی برائی اور اسے اپنا لینے کو پند نہیں فرما تا۔'' اور یہ اضافہ کیا: تو اس پر اللہ عزومل نے (یہ آیت) نازل فرمائی: ''اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح دلوں میں کہتے ہیں، اللہ اس پر ہمیں دلوں میں کہتے ہیں، اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں ویتا؟ ان کے لیے دوزخ کافی ہے جس میں وہ جلیں گے اور وہ لوٹ کر جانے کا بدترین ٹھکانا ہے۔)

[5660] ابوز بیر نے کہا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائھ کو کہتے ہوئے سا: یہود میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ طاقی کو سلام کیا اور کہا: اَلسَّامُ عَلَیْكَ یَا أَبَا الْفَاسِمِ! (ابوالقاسم) آپ پر موت ہو! اس پر آپ نے فرمایا: ''تم پر ہو۔'' حضرت عائشہ دائش کہنے لگیں اور وہ غصے فرمایا: ''تم پر ہو۔'' حضرت عائشہ دائش کہنے لگیں اور وہ غصے

سلامتی اورصحت کا بیان ---

رُجَارُونَ عَلَيْنَا».

مِّنَ الْمُشْرِكِينَ.

میں آگئ تھیں: کیا آپ نے نہیں سنا جو انھوں نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں! میں نے سنا ہے اور میں نے

ان کو جواب دے دیا ہے، اوران کے خلاف ہماری دعا قبول ت

ہوتی ہے اور ہمارے خلاف ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔''

[٥٦٦١] ١٣-(٢١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ،

فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِم! فَقَالَ:

«وَعَلَيْكُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَغَضبَتْ: أَلَمْ

تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «بَلْي، قَدْ سَمِعْتُ،

فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا

عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا

النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي

طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».

[ 5661] عبدالعزیز دراوردی نے سہیل ہے، انھوں نے ایپ والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا ہے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹنا نے فرمایا: '' یہود و نصار کی کوسلام کہنے میں ابتدانہ کرواور جبتم ان میں سے سی کوراستے میں ملو (تو جبائے اس کے کہ وہ بیاکام کرے) تم اسے راستے کے ننگ حصے کی طرف جانے پرمجور کردو۔''

[٣٦٦٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا الْمُعَبَّةُ بِنَ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا الْمُعَبَّةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَعَيْمٌ بُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَكِيعٍ: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً: قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَدِيثِ جَرِيرِ: "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ" وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا حَدِيثِ جَرِيرِ: "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ" وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا

[5662] محد بن فرقی نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ۔ ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابوکر یب نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی ۔ زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی ۔ زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی ، ان سب (شعبہ سفیان اور جریر) نے سہیل سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔ وکیع کی حدیث میں ہے: "جب تم یہود سے ملو۔" شعبہ سے ابن جعفر کی روایت کردہ حدیث میں ہے: آپ ما ایک آئے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، اور جریر کی روایت میں ہے: "جب تم ان لوگوں سے ملو،" اور جریر کی روایت میں ہے: "جب تم ان لوگوں سے ملو،" اور مشرکوں میں ہے کسی ایک (گروہ) کا نام نہیں لیا۔

فائدہ: اگرچہ یہود ونصاریٰ کے لیے باقی مشرکین ہے الگ اہل کتاب کی اصطلاح استعال ہوتی تھی کیکن عملاً یہ بھی مشرک ہی تھے، اس لیے بھی یہود، نصاریٰ اور دوسرے مشرکین کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے بھی کے لیے مشرکوں کا لفظ استعال کیا جاتا تھا۔

باب:5- بچول کوسلام کرنامستحب ہے

(المعجمه) (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّبْيَان (التحفة ٥١)

4 <u>4 2</u>0

[ ٢١٦٨] ١٤-(٢١٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيِّهُ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ لَّهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

[٥٦٦٤] (...) وَحَدَّقَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

آه ۱۹ ا ۱۹ ا ۱۰ ( . . . ) وَحَدَّنِي عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ جَعْفَو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَمْشِي مَعَ عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثَ تَابِتُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثَ تَابِتُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنْسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنْسُ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنْسُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنْسُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ بَصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،

(المعجم٦) (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابِ، أَوْغَيْرِهِ مِنَ الْعَلامَاتِ) (التحفة ٦)

الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنُ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَكِيْدٍ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَكِيدٍ: "إِذْنُكَ عَلَيَ

[ 5663] یکیٰ بن یکیٰ نے کہا: ہمیں ہشیم نے سیار سے خبر دی، انھوں نے خابت بنانی سے، انھوں نے حضرت انس بٹائٹ ان (انصار) کے انس بٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹائٹ ان (انصار) کے لڑوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کوسلام کیا۔

[5664] اساعیل بن سالم نے کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی، کہا: ہمیں سیار نے اسی سند کے ساتھ خبر دی۔

[5665] شعبہ نے سار سے روایت کی، کہا: میں ثابت بنانی کے ساتھ جارہا تھا، وہ کچھ بچوں کے پاس سے گزر ہے تو انھیں سلام کیا، پھر ثابت نے بیحدیث بیان کی کہ وہ حضرت انس ڈٹائٹ کے ساتھ جارہے تھے، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھوں نے ان کوسلام کیا۔ اور حضرت انس ڈٹائٹ کے ساتھ جارہے نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ ٹائٹ کے ساتھ جارہے نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ ٹائٹ کے ساتھ جارہے تھے، آپ ٹائٹ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کوسلام کیا۔

باب:6۔(دروازے کا) پردہ اٹھانے یااس طرح کی سمی اور علامت کواجازت کے مترادف قرار دینا جائز ہے

سلامتي اورضحت كابيان أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي، حَتّٰى ﴿ ﴾ حَيْ كَمِين شَمِين روك دول ـ '' أَنْهَاكَ».

[ 5667]عبدالله بن ادریس نے حسن بن عبداللہ سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[٥٦٦٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ وَّ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعحم٧) (بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (التحفة ١٧)

[٨٦٦٨] ١٧-(٢١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُربَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جُسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَّا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَّعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! وَاللهِ! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشِّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

### باب:7-انسانی ضرورت کے لیےعورتوں کا باہر تکانا جائزہے

[ 5668] ابوبكر بن اني شيبه اور ابوكريب نے كہا: ہميں ابواسامہ نے ہشام سے حدیث بیان کی، انھوں نے این والدیبے، انھوں نے حضرت عائشہ رہنا ہے روایت کی ، کہا: یردہ ہم پر لاگو ہو جانے کے بعد حضرت سودہ چھٹا قضائے حاجت کے لیے باہر نگلیں، حضرت سودہ ڈاٹھا جسامت میں بڑی تھیں،جسمانی طور برعورتوں سے اونچی (نظر آتی)تھیں۔ جو شخص آخیں جانتا ہو (یردے کے باوجود) اس کے لیے تخفی نہیں رہتی تھیں ، حضرت عمر بن خطاب دانٹؤ نے انھیں دیکھ کر کہا: سودہ! الله کی قتم! آب ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتیں اس لیے دکھے لیجیے، آپ کیسے باہر نکلا کریں گی۔حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے کہا: حضرت سودہ وہ اللہ اللہ اللہ یاؤں لوٹ آئیں اور (اس وقت) رسول اللہ ﷺ میرے بال رات کا کھانا تناول فر مارہے تھے،آپ کے دست ِمبارک میں گوشت والى ايك مِذْ ي تقي، وه اندر آئيں اور كہنےلگيں:اللہ كے رسول! میں باہر نکلی تھی اور حفزت عمر ڈاٹٹا نے مجھے اس اس طرح کہا۔ حضرت عائشہ و اللہ ان کہا: اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وی نازل فرمائی، پھرآپ ہے وی کی کیفیت زائل ہوگئ، ہڈی ای

طرح آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا، آپ نے فرمایا:''تم سب (امہات المونین) کواجازت دے دی گئی ہے کہتم ضرورت کے لیے باہر جاسکتی ہو۔''

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: يَّفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

ابوبکر (ابن ابی شیبه) کی روایت میں ہے: ''ان کاجسم عورتوں سے اونچاتھا''ابوبکر نے اپنی حدیث (کی سند) میں بیداضافہ کیا: تو ہشام نے کہا: آپ کا مقصود قضائے حاجت کے لیے جانے سے تھا۔

کے فائدہ: گھر سے باہ نکلنے کے حوالے سے بیآ تیت اتری: ﴿ یَایَنْهَا النّبِیُ قُلْ لِا زُوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُدُنِیْنَ عُدَنِیْنَ یُدُنِیْنَ عُدَنِیْنَ یُدُنِیْنَ عُدَنِیْنَ یُدُنِیْنَ عُکَنُونِیْنَ عَلَا یُؤُذَیْنَ \* وَکَانَ اللهُ عَفُودًا رَّحِیْمًا ۞ ''اے نی! اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور سلمانوں کی عورتوں سے کہ دیجے کہ وہ اپنی چادریں اپنا اوپ نوی لاکالیں، یہاں بات کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ بیچانی جائیں اور اللہ تعالی بہت بخشے والا، بڑا مہر بان ہے۔' (الاحزاب 59:33) اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ خواتین چادریں لاکا کر باہر بھی جاسکتی ہیں اور پردے کا مقصود یہ بی نہیں کہ انھیں کوئی بیچان نہ پائے۔ اتنی بیچان ضروری ہے کہ یہ مسلمان، پردہ دار بیبیاں ہیں، انھیں کوئی ستانے کی جرات نہ کرے۔ اگر مسلمان معاشرے میں کوئی رزیل منافق پردے کی اس علامت کے باوجود خواتین کا احترام نہ کرے تو اگلی آیت میں اس کا علاج بتایا گیا کہ ان کومعاشرے سے نکال باہر کیا جائے تا کہ خواتین تحفظ اور سلامتی کے ساتھ اپنی روز مرہ زندگی گزار سکیں۔

[٥٦٦٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا هُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَّفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشِّى.

[ ٥٦٧٠] (...) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

أَمِلِكِ بْنُ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُفَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيْ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْل، إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى اللَّيْل، إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى

[5669] ابن نمیر نے کہا: ہشام نے ہمیں اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: وہ الی خاتون تھیں کہان کا جسم لوگوں سے اونچا (نظر آتا) تھا۔ (بی بھی) کہا: آپ ٹائٹی رات کا کھانا تناول فرمار ہے تھے۔

[5670]علی بن مسہر نے ہشام سے ای سند کے ساتھ ہمیں صدیث بیان کی۔

[5671] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ رات کو قضائے کی کہ رسول اللہ طاقیل کی از واج جب رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر تکلیں تو ''المناصع'' کی طرف جاتی تھیں، وہ دور ایک کھلی، بردی جگہ ہے۔ اور حضرت عمر بن

300

الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً، وَّكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ، يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ.

سلامتی اورصحت کا بیان <del>------</del>

قَالَتْعَائِشَةُ: فَأَنْزَلَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ.

خطاب ٹائٹ رسول اللہ ٹائٹا سے بیموض کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں، رسول اللہ ٹائٹا (کسی حکمت کی بنا پر) ایسانہیں کرتے تھے، پھر ایک رات کو نبی ٹائٹا کی اہلیہ حضرت سودہ بنت زمعہ بھا عشاء کے وقت (قضائے حاجت کے لیے) باہر تکلیں، وہ دراز قد خالون تھیں، تو عمر ٹائٹا نے اس حرص میں کہ جاب نازل ہوجائے، پکارکران سے کہا:
سودہ! ہم نے آپ کو پیجان لیا ہے۔

حفرت عائشہ ٹھٹا نے کہا: اس پر اللہ تعالی نے حجاب کا تھم نازل فرمادیا۔

شکے فائدہ: اس سے مراد باہر نگلتے ہوئے تجاب کا طریقہ ہے۔ گھروں کی با تجاب زندگی کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت:51 اوراس کے بعد کی آیات ذرا پہلے حضرت زینب بڑھا کے ولیمے کے موقع پرنازل ہو چکی تھیں۔

[5672] صالح نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ ٥٦٧٢] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: [ 5672] صالح نے ا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي الى كَما تندروايت كل -عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

# (المعجم ٨) (بَابُ تَحْوِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ إِبَابُ عَلَيْهَا) (التحفة ١٨) وَالدُّخُولُ عَلَيْهَا) (التحفة ١٨)

آمره الله المحتمد المراه المحتمد المح

#### باب:8۔ تنہائی میں اجنبی عورت کے پاس رہنے اور اس کے ہاں جانے کی ممانعت

[5673] ابوز بیر نے حضرت جابر دائی سے خبر دی، کہا:
رسول الله الله الله الله نظام نے فرمایا: "سنو! کوئی شخص کی شادی شدہ
عورت کے پاس رات کو نہ رہ، الآب کہ اس کا خاوند ہو یا
محرم (غیر شادی شدہ عورت کے پاس رہنا اور زیادہ تخی سے
ممنوع ہے۔)

[٩٦٧٤] ٢٠-(٢١٧٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

[ ٥٦٧٥] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَّحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَعَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٢٧٦٥] ٢١-(...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ يَّقُولُ: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ.

[5674] قتیبہ بن سعیداور محمہ بن رمج نے کہا: ہمیں لیث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی، انھوں نے ابوالخیر سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر رہائی سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا: ''تم (اجنبی) عورتوں کے ہاں جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کے رسول! دیورا جیٹھ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تا لیڈا نے فر مایا: ''دیورا جیٹھ تو موت ہے۔''

[5675] عبداللہ بن وہب نے عمرہ بن حارث، لیف بن سعد اور حیوہ بن شری وغیرہ سے روایت کی کہ یزید بن ابی حبیب نے اضیں اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔

[5676] ابن وہب نے کہا: میں نے لیث بن سعد سے سنا، کہدر ہے تھے: تُمُو (دیور اجیٹھ) خاوند کا بھائی ہے یا خاوند کے رشتہ داروں میں اس جیسا رشتہ رکھنے والا، مثلاً: اس کا چھازادوغیرہ۔

[5677] عبدالرحمٰن بن جبیر نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ٹائٹنانے آئیس حدیث سائی کہ بنوہاشم کے پچھوگ حضرت اساء بنت عمیس ٹائٹا کے گھر گئے ، پھر حضرت اساء ٹائٹا اس وقت ان کے نکاح میں تھی ، انھوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو آئیس نا گوار گزرا۔ انھوں نے یہ بات رسول اللہ ٹائٹا کو بتائی ، ساتھ ہی کہا: میں نے فرمایا:

ز جر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا:

کو) اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ ٹاٹٹا منبر پر کو) اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ ٹاٹٹا منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: '' آج کے بعد کوئی شخص کی الی کھڑے ہوں الرہ بال نہ جائے جس کا خاوند گھر پر نہ ہو، الآبہ کہاس عورت کے ہاں نہ جائے جس کا خاوند گھر پر نہ ہو، الآبہ کہاس

311

سلامتی اور صحت کا بیان \_\_\_\_\_ ---- • رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ ﴿ كَا مَاتِهِ الْكِي يادُولُوكَ بُولٍ ـُ'' رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي لهٰذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَانِ».

🚣 فائدہ: اس تھم کا مقصد ہے ہے کہ خلوت نہ ہوتا کہ کسی کے دل میں کسی قتم کے شک کا گزرنہ ہو۔ اس وقت لوگوں میں خیرتھی۔ ا یک یا دونیک لوگوں کی موجود گی دفع فتنہ کے لیے کافی تھی۔اب تو شر پھیلا ہوا ہے۔ دوتین لوگ بسااوقات اور زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں،اب دفع فتنہ کے لیےعورت کے قابل اعتماد محرموں کی موجود گی ضروری ہے۔

> (المعجم ٩) (بَابُ بَيَان أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُّوْيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَّكَانَتُ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَّهُ، أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ فَلَانَةُ، لِيَدْفَعَ ظَنَّ السوء به) (التحفة ١٩)

[٥٦٧٨] ٢٣-(٢١٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَثَلِيْ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! لَهٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم».

[٥٦٧٩] ٢٤–(٢١٧٥) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مُعْتَكِفًا، فَأَنَّئُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّنْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْن

باب:9۔ جو شخص اپنی ہوی یا کسی محرم خاتون کے ساتھ اکیلا ہوتو وہ برگمانی ہے بیخے کے لیے (دیکھنے والوں کو ) بتاد ہے کہ بہفلاں ہے

[5678] ثابت بنانی نے حضرت انس ڈٹٹؤ سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیٹر (گھرہے باہر) اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے، آپ کے یاس سے ایک مخص گزراتو آپ نے اسے بلالیا، جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا: "اے فلال! میری فلال بوی ہے۔' اس مخص نے کہا: اللہ کے رسول! میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تونہیں کر سكنا تفا\_آب تأثيم نے فرمایا: "شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔''

[5679]معمر نے زہری ہے، انھوں نے علی بن حسین ہے، انھوں نے حضرت صفیہ بنت حیی (ام المونین عامًا) ہے روایت کی ، کہا: نبی ناتی اعتکاف میں تھے، میں رات کو آپ سے ملنے کے لیے آئی تومیں نے آپ سے بات چیت کی، پھر میں والیس کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی میرے ساتھ مجھے واپس پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ان کی ر ہائش گاہ اسامہ بن زید ڈاٹئنا کے احاطے میں تھی۔اس وقت

زَيْدِ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيُ بَيْنَةُ: «عَلَى النَّبِيُ بَيْنَةُ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّيً» فَقَالَا: رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّيً» فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا» أَوْ قَالَ «شَيْئًا».

آخبرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ خُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنِ، ۖ أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيِّ يَكِيْقُ أَخْبَرَنَهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْقُ تَزُورُهُ، فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاجِرِ مِنْ أَنَّهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، وَقَامَ النَّبِيُّ يَكِيْقُ يَقْلِبُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْقِ: حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْقِ: حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْقِ: ﴿ وَلَمْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ يَتُعَلِّهُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ اللَّهُ وَلَمْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ اللَّهُ وَلَمْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ اللَّهُ وَلَمْ الْبَيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللْهُ الْمُ الْفَالِلَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْسُلَاقِ اللْعُلَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْسُلَاعُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(المعجم، ١) (بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَ هُمْ) (التحفة ٢٠)

كَذَّنَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢١٧٦) حَدَّنَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ

انصار کے دوآ دمی گزرے، جب انھوں نے نبی ساتی کا کو دیکھا تو رفتار بڑھا دی، اس پر رسول اللہ ساتی نے فرمایا: '' دونوں مخمبر جاؤ، یہ (میری اہلیہ) صفیہ بنت چی ہیں۔'' ان دونوں نے کہا: سجان اللہ! اللہ کے رسول (ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟) آپ نے فرمایا۔'' شیطان انسان کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ تمھارے دلوں میں برا خیال ڈال سکتا ہے۔'' یا آپ نے فرمایا:''کوئی بات (ڈال سکتا ہے۔)''

[5680] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے علی بن حسین نے بتایا کہ انھیں نبی بن اللہ کا اہلیہ محتر مہ حضرت صفیہ دیکھا نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی بن اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا

باب:10 - جو محض کسی مجلس میں آئے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی دیکھے تو وہاں بیٹھ جائے ورنہ لوگوں سے پیچھے بیٹھے

[5681] امام مالک بن انس نے آگی بن عبداللہ بن الی طلحہ سے روایت کی کو عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابوم و نے انھیں حضرت ابوواقد لیٹی وہائٹ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ نبی تاہیم ایک بار جب معجد میں تشریف فرما

أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا

الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ».

سلامتی اورصحت کا بیان =

تھاورصحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آوی
آئے، دورسول اللہ علیہ کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا، وہ
دونوں رسول اللہ علیہ کا رکی خاطر آپ) کے پاس رکے تھے،
ان میں سے ایک شخص نے علقے کے اندر خالی جگہ دیکھی اور
وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا سب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا
پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ علیہ فارغ ہوئے تو آپ
نے فرمایا:'' کیا میں تم کو تین (مختلف قتم کے) آ دمیوں کے
متعلق نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف جگہ
متعلق نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف جگہ
بیانے کی کوشش کی تو اللہ تعالی نے اسے جگہ دے دی اور دوسرا
ججک (کر پیچھے بیٹھ) گیا تو اللہ اس سے ججک گیا (اسے وہیں
جگہ دے دی) اور تیسرے نے منہ پھیرلیا، سواللہ بھی اس سے
جگہ دے دی) اور تیسرے نے منہ پھیرلیا، سواللہ بھی اس سے
جگہ دے دی) اور تیسرے نے منہ پھیرلیا، سواللہ بھی اس سے
میلیہ کے گا۔''

ف کاکدہ: مجلس میں اللہ کا ذکر ہور ہاتھا۔ اللہ کے رسول طاقی ہات کر رہے تھے اور باقی سن رہے تھے۔ جو شخص باقاعدہ جگہ تلاش کر کے اس حلقے میں داخل ہو گیا۔ وہ اللہ کی پناہ میں آگیا۔ جس نے رسول اللہ طاقی کے قریب آنے کے لیے گئجائش ڈھونڈ نے کی بجائے حیاسے کام لیا اور چھچے بیٹھ گیا، اللہ تعالی اس کے معاملے میں حیاسے کام لے گا۔ اس کے گنا ہوں کو سامنے لانے کے بجائے درگز رفر مائے گا، اس کو مایوس کرنے کے بجائے اس کی تو قعات پوری فر ما دے گا اور جو شخص دنیا میں اللہ کی رحمت سے منہ پھیر کر چلا گیا، اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں فر مائے گا۔

[ ٢٨٢٥] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَّ هُوَ ابْنُ شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالًا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، فِي الْمَعْنَى.

[5682] یکیٰ بن ابی کثیر نے کہا کہ آگی بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے آئیں اس سند سے آئی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

(المعحم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اِقَامَةِ الْانْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ اِلَيْهِ)(التحفة ٢)

باب:11۔ جو شخص اپنی جائز جگہ پر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے،اس کی جگہ سے اٹھانا حرام ہے

[ ٣٦٨٣] ٢٧-(٢١٧٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ قَالَ: «لَا يُقِيمُنَّ عَنْ اللَّهِيُ عَلِيْتُ قَالَ: «لَا يُقِيمُنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمْيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ اللهُ نُمُيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي وَهُوَ الْقَطَّانُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهُ قَلَى اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهُ قَلَى اللهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّهْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

[٥٦٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ حَ: وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنْفِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ خَدِيثِ: وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي النَّبِيِّ عَنِي الْمَدِيثِ: حَدِيثِ النَّبِيِّ الْمَدِيثِ: وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ:

[ 5683] لیٹ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمری انھوں سے دوایت کی کہ آپ عمری انھوں سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کواس کی جگہ سے نہا تھائے کہ پھر دہاں (خود) بیٹھ جائے۔''

[ 5684] عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انھا سے، انھوں نے نبی تالیا ہے سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''کوئی شخص کسی دوسر مے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں بیٹھ جائے، بلکہ کھلے ہو کر بیٹھو اور وسعت پیدا کرو''

[5685] ابورئ اور ابوکائل نے کہا: ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث سائی۔ یکی بن حبیب نے حدیث سائی۔ یکی بن حبیب نے کہا: ہمیں دوح نے حدیث سائی۔ محمد بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، ان دونوں (رَوح اور عبدالرزاق) نے ابن جریج سے روایت کی۔ محمد بن رافع نے کہا: ہمیں ابن ابی فدیک نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ضحاک بن عثمان نے خبر دی۔ ان سب (ایوب، ابن جریج اور ضحاک بن عثمان نے نافع سے، انھوں نے حضرت جریج اور انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت کی حدیث کی حدیث کے مانند روایت کی، انھوں نے اس حدیث میں: '' بلکہ کھلے

سلامتی اور صحت کا بیان =

315

﴿ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ﴾ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ وَغَيْرِهَا .

[ ٢٨٦٥] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ النَّبِي عَيْقِ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَّجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.

[٥٦٨٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٢١٧٨] • ٣٠- (٢١٧٨) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ النَّجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَٰكِنْ يَّقُولُ: افْسَحُوا».

(المعجم ٢) (بَابُّ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ) (التحفة ٢٢)

[٥٦٨٩] ٣١-(٢١٧٩) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ

ہوکر بیٹھواور وسعت پیدا کرؤ' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور (ابن رافع نے) ابن جرت کی حدیث میں بیاضافہ کیا: میں نے ان (ابن جرت کی) ہے پوچھا:''جمعہ کے دن؟''انھوں نے کہا: جمعہ میں اوراس کے علاوہ بھی۔

[5686] عبدالاعلی نے معمرے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے مطرت ابن عمر وہا تھا ہے انھوں نے حضرت ابن عمر وہا تھا ہے روایت کی کہ نبی مظافی کہ نبی مظافی کہ نبی مالی کہ جگہ ہے نہ اٹھائے کہ پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔'' (سالم نے کہا:) حضرت ابن عمر وہا تھا کہ کوئی شخص ان کے لیے (خود بھی) اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ اس کی جگہ برنہ بیٹھتے تھے۔

[5687]عبدالرزاق نے کہا:معمر نے ہمیں اس سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[5688] ابوزبیر نے حضرت جابر ٹاٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آکراس کی جگہ پرخود بیٹھ جائے، بلکہ (جو آئے وہ) کے: '' جگہ کشادہ کردو''

باب:12۔ جب کو کی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور پھروا پس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دارہے

[5689] ابوعوانہ اور عبدالعزیز بن محمد دونوں نے سہیل سے، انھوں نے حضرت الدین مخصل نے دوایت کی کہ رسول اللہ مٹائیم نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو'' اور ابوعوانہ کی حدیث میک درجبتم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو'' اور ابوعوانہ کی حدیث میک

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ"، وَفِي ﴿ بَ: ' جبتم مِن عَوَلَ فَخْصَ ابْي جَده عَمُ ابو، پُراس حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: "مَنْ قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ ﴿ جَدُوثَ آَئَةُ وَبِي اس (جَلَه) كازياده حقدار ب: رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ".

# (المعجم ١٣) (بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّحُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ) (التحفة ٢٣)

# باب:13 \_ مخنث کو (اس کی رشته دار) اجنبی عورتوں کے یاس جانے سے روکنا

[5690] زینب بنت ام سلمہ ٹائٹا نے ام المونین ام سلمہ ٹائٹا سے روایت کی کہ ایک مختث ان کے ہاں موجود تھا۔ رسول اللہ ٹائٹا ہمی گھر پر تھے، وہ حضرت ام سلمہ ٹائٹا کی اللہ تھائی سے کہنے لگا: عبداللہ بن ابی امیہ! اگر کل (کلاں کو) اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو طاکف پر فتح عطا فرمائے تو میں شخصیں غیلان کی بیٹی (بادیہ بنت غیلان) کا پتہ بتاؤں گا، وہ چارسلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے (سامنے ہے جسم پر چارسلوٹیں پر تی بیں) اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹھ چھر کر جاتی ہے۔ (انتہائی فربہ جسم کی ہے۔) رسول اللہ تائیل نے اس کی یہ بات س لی تو قربای: ''یہ (مخت ) تمھارے ہاں واخل نہ ہوا کریں۔'

فوائد ومسائل: ﴿ مُخْتُ، اليه مردنما انسان كوكت بين جومردا كلى عردم بودادرُ فنتى الي عورت نما تخلوق كوكت بين جو
زنانه صفات سے محروم بوداگر قدرتی طور پراییا ہے تو وہ معذور بین مخنث، حتی الوسع انھی احکام کا مكلف ہے جومردوں کے لیے بین
اور خلتی ان کی جو مورتوں کے لیے بین ان کو درست طور پر زندگی گزار نے کی تربیت دینی چاہیے۔ مخنثوں کے بارے میں عام خیال
پیتھا کہ جنسی معاملات کی طرف ان کی کوئی توجہ بی نہیں ہوتی، یعنی مورت کی طرف کوئی رغبت ندر کھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ
گھروں میں آتے جاتے تھے لیکن جب رسول الله منافظ نے بیات نی تو اس سے ثابت ہوگیا کہ قدرت موجود نہ ہوتو بھی اس قسم
کے خیالات ذہن میں موجود ہو سکتے ہیں اور بیات موجب فتذبن سکتی ہے اور اب تو ان کے ذریعے سے ایسے ایسے فتنے پھیلتے ہیں

جن کی طرف پہلے کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا،اس لیے رسول اللہ ٹاٹیڈا نے گھروں میں مخنثوں کا داخلہ بند کروا دیا۔ 🖫 مخنث کا بنت غیلان کے بارے میں پیکہنا کہ وہ حیارسلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہےاور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹیر پھیرتی ہے،اس کے فربہ پن کو بان کرنا تھا۔ یہ بات اس زمانے میں عربوں میں خوبصورتی کی علامت جھی حاتی تھی۔

> [٥٦٩١] ٣٣-(٢١٨١) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْر َ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُونُهُمُا وَّهُوَ عِنْدَ بَعْض نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأَرْبَع، وَّإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَرْى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هٰهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ \* قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ.

(المعجم ١) (بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، إِذَا أَغْيَتْ، فِي الطُّريقِ) (التحفة ٢٤)

[٥٦٩٢] ٣٤-(٢١٨٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام: أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتٌ : تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْض مِنْ مَّالِ وَّلَا مَمْلُوكٍ وَّلَا شَيْءٍ، غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤُنَّتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوٰى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِى الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، فَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِّنَ

[ 5691] عروہ نے حضرت عائشہ دی اسے روایت کی، کہا: نبی منافظ کی ازواج کے پاس ایک مخنث آیا کرتا تھا اور از واج مطہرات اسے جنسی معاملات سے بے بہرہ سمجھا کرتی تھیں ۔ فرمایا: ''ایک دن نبی مُلافیظ تشریف لائے اور وہ آپ ک ایک اہلیہ کے ہاں بیٹا ہوا ایک عورت کی تعریف کررہا تھا، وہ کہنے لگا: جب وہ آتی ہے تو چارسلوٹوں کے ساتھ آتی ہے اور جب بیٹھ چھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ بیٹھ چيرتى بــاس يرنى الله نفرايا: "كيامس وكيفيس را کہ جو کچھ یہاں ہے،اےسب پت ہے۔ بیلوگ تمھارے ياس نه آيا كرين-" نو انهول (امبات المونين الألفظ) في اس سے یردہ کرلیا۔

باب:14 ـ راست ميس تحت تفك جانے والى اجنبى عورت کواییخ ساتھ سواری پر بٹھانے کا جواز

[ 5692] ہشام کے والد (عروہ) نے حضرت اساء بنت حفرت زبیر واللہ نے مجھ سے تکاح کیا تو ان کے پاس ایک گھوڑے کے سوانہ کچھ مال تھا، نہ غلام تھا، نہ کوئی اور چیزتھی۔ ان کے گھوڑے کو میں ہی جارا ڈالتی تھی، ان کی طرف سے اس کی ساری ذمہ داری میں سنجالتی۔ اس کی تکہداشت كرتى، ان كے يانى لانے والے اونت كے ليے كھوركى گھلیاں تو ڑتی اور اسے کھلاتی ، میں ہی (اس یر) یانی لاتی ، میں ہی ان کا یانی کا ڈول سیتی، آٹا گوندھتی، میں اچھی طرح

الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى، مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى تُلْتِي، وَهِيَ عَلَى تُلْتَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ عَلَى تُلْتَيْ فَرْسَخِ، قَالَتْ: فَجِنْتُ يَوْمًا وَّالنَّوٰى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ اِخْ الِيَحْمِلَنِي وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، خَلْفَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو فَقَالَ: وَاللهِ! لَحَمْلُكِ النَّوٰى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو اللهِ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ، بِخَادِم، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرْسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

روئی نہیں بنا سکتی تھی تو انصار کی خواتین میں سے میری ہمائیاں میرے لیے روثی بنا دیتیں، وہ سی (دوسی والی) عورتیں تھیں۔ انھوں (اساء وہنا) نے کہا: رسول الله مَالِيْلِم نے ز بیر دلٹی کوزمین کا جوکٹرا عطا فرمایا تھا وہاں ہے اپنے سریر گھلیاں رکھ کرلاتی، یہ (زمین) تقریباً دونہائی فریخ ( تقریباً 3.35 كلوميش )كى مسافت برتقى \_ كها: ايك دن مين آربي تھی، گھلیاں میرے سر پرتھیں تو میں رسول الله نافیج سے ملی، آپ کے محابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آب مَا يُعْمُ ن مجھے بلايا، پھرآواز سے اونٹ كو بھانے لگے، تاكه (گفليول كالوجه درميان ميں ركھتے ہوئے) مجھے اپنے پیچیے بٹھا کیں۔انھوں نے (حضرت زبیر دانٹو کو مخاطب كرتے ہوئے) كہا: مجھے شرم آئى، مجھے تمعارى غيرت بھى معلوم تھی تو انھوں (زبیر چاتش) نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ تمھارا اینے سر پر کھلیوں کا بوجھ اٹھانا آپ ٹاٹی کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ کہا: (یہی کیفیت رہی) یہاں تك كدابوبكر الله على إلى (رسول الله الله كل عطا کردہ، حدیث: 5693) ایک کنیز بھجوا دی اور اس نے مجھ سے گھوڑے کی ذمہ داری لے لی۔ (مجھے ایسے لگا) جیسے انھوں نے مجھے(غلامی سے) آزاد کرا دیا ہے۔

[ ٥٦٩٣] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيْدِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْبَنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيْ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ وَأَشُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، جَاءَ النَّبَيِ يَنِيْ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، خَاءَ النَّبَ يَنِيْ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، خَاءَ النَّبَ يَنِيْ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا،

[5693] ابن الی ملیکہ نے کہا کہ حضرت اساء ٹھٹا نے بیان کیا کہ میں گھر کی خدمات سرانجام دے کر حضرت ربیر ٹھٹا کی خدمت کرتی تھی، ان کا ایک گھوڑا تھا، میں اس کی دکھ بھال کرتی تھی، میرے لیے گھر کی خدمات میں سے گھوڑے کی تگہداشت سے بڑھ کرکوئی اور خدمت زیادہ سخت نہتھی۔ میں اس کے لیے چارہ لاتی، اس کی ہرضرورت کا خیال رکھتی اور اس کی تگہداشت کرتی، کہا: پھر آھیں ایک خادمہ طاکردی۔ کہا: اس نے مجھ سے خادمہ طاکردی۔ کہا: اس نے مجھ سے خان کے لیے ایک خادمہ عطا کردی۔ کہا: اس نے مجھ سے

سلامتی اورصحت کا بیان =

قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي الْمُورْكِ كَى تَلْهِداشت (كى ذمه دارى) سنجال لى اور مجھ مَنُونَةً .

> فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَّخَصْتُ لَكَ أَلِي ذٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَى، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَّبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَلَخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَّصَدَّقْتُ بِهَا .

ہے بہت بڑا بوجھ ہٹالیا۔

میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا: ام عبداللہ! میں ایک فقیر آ دی ہوں: میرا دل حابتا ہے میں آپ کے گھر کے سائے میں (بیٹھ کرسودا) بیچ لیا کروں۔ انھوں نے کہا: اگر میں نے شمصیں احازت دے دی تو زبیر دلائٹا انکار کر دیں گے۔ جب زہیر ڈاٹٹؤ موجود ہوں تو (اس وقت) آ کر مجھ سے احازت مانگنا، پھر وہ مخض (حضرت زبیر دہائی کی موجودگی میں ) آیا اور کہا: ام عمر اللہ! میں ایک فقیرآ دمی ہوں اور حابہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں (بیٹھ کر کچھ) نے لیا کروں، انھوں (حضرت اساء دائف) نے جواب دیا: مدیخ میں تمھارے لیے میرے گھر کے سوا اور کوئی گھرنہیں ہے؟ تو حفزت زبیر ڈاٹٹؤ نے ان سے کہا: شمصیں کیا ہوا ہے، ایک فقیر آدمی کوسودا بیخ سے روک رہی ہو؟ وہ بیخ لگا، یہاں تک کہ اس نے کافی کمائی کرلی، میں نے وہ خادمہ اسے چ دی۔ ز ہر ڈائٹا ندرآئے تو اس خادمہ کی قیت میری گود میں بڑی تھی، انھوں نے کہا، یہ مجھے ہید کردو۔ تو انھوں نے کہا: میں اس کوصدقه کرچکی ہوں۔

> (المعجمه ١) (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَا جَاةِ الاثِنَيْن دُونَ الثَّالِثِ، بِغَيْرِ رضَاهُ) (التحفة ٢٥)

[٢١٨٣] ٣٦-(٢١٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ۗ ﴿إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدِ».

[٥٦٩٥] (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ؛

باب:15 يتيرية دمي كوچيور كراس كي رضامندي کے بغیر دوآ دمیوں کی باہمی سر گوشی حرام ہے

[ 5694] ما لک نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر والنبُوا ہے روایت کی که رسول الله مالی فی فرمایا: ''جب تین شخص (موجود) ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دوآ دمی آپس میں ا سرگوشی نهکریں۔''

[ 5695] عبيدالله، ليث بن سعد، ابوب (سختياني) اور ابوب بن موسیٰ ان سب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

مُحَمَّدُ ثُرُ الْمُثَنِّي وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعُ وَأَبُو كَامِلِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

> [٣٦٩٦] ٣٧–(٢١٨٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَص عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ؛ قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَ ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، خَتِّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُّحْزُنَهُ».

> [٧٦٩٧] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبِ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي ؛ قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَائَةً فَلَا يَتَنَاجَى

[ 5696 ] منصور نے ابوداکل (شقق ) سے، انھوں نے عبدالله (بن مسعود دانین) ہے روایت کی ، کہا: رسول الله منافیخ نے فرمایا:''جبتم تین لوگ (ایک ساتھ) ہوتو ایک کوچھوڑ کر دوآ دمی باہم سرگوثی نہ کریں، یہاں تک کہتم بہت ہے۔ لوگوں میںمل جاؤ،کہیں ایبا نہ ہو کہ بیر ( دو کی سرگوشی ) اسے ۔ غمز دہ کردے۔''

[ 5697] ابومعاويه نے اعمش سے، انھول نے شقیق ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود دلاتیا) سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُلْقِیْلُ نے فرمایا: ''جب تم تین لوگ ہوتو اینے ساتھی کوچھوڑ کر دوآ بس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ چیز اس کوغمز دہ کردے گی۔'' سلامتی اور صحت کا بیان مستند المستند المستند المستند الم

اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزُنُهُ».

[٩٦٩٨] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[5698]عیسیٰ بن یونس اور سفیان دونوں نے اعمش سے ای سند کے ساتھ (حدیث بیان کی۔)

#### (المعجم٦ ١) (بَابُ الطِّب وَالْمَرَضِ وَالرُّقِي)(التحفة ١)

[ ٢١٨٥] ٣٩-(٢١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَكِيدُ أَنَّهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَكِيدُ أَنَّهَا عَلْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ يَكِيدُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَلَى رَسُولُ اللهِ يَكِيدُ رَقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا وَمِنْ كُلِّ ذَاءِ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْن.

الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: عَنْ أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَ عَيَّا فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْت؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَلِ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ بَاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

[٥٧٠١] ٤١-(٢١٨٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

#### باب:16 ـ طب، بیاری اور دم کرنا

[5699] بی منافظ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ مانشہ کا اللہ ہوتے تو روایت ہے، انھوں نے کہا: جب نبی طافظ بیار ہوتے تو جبریل طاف آپ کو دم کرتے، وہ کہتے: ''اللہ کے نام سے، وہ آپ کو بچائے اور جر بیاری سے شفا دے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے اور نظر لگانے والی ہر آکھ کے شرسے (آپ کو محفوظ رکھے۔)''

[5700] ابونضرہ نے حضرت ابوسعید ڈاٹھ سے روایت کی کہ جبرائیل طیان نی ٹاٹھ کے پاس آئے اور کہا: اے محمہ! کیا آپ بیار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' حضرت جبرائیل طیان نے بیکلمات کہے:''میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہراس چیز سے (حفاظت کے لیے) جو آپ کو تکلیف دے، ہرفس اور ہر حسد کرنے والی آئکھ کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔''

[5701] ہمام بن مدہہ نے کہا: بداحادیث ہیں جوہمیں

رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقِّ».

[٧٠٠٢] ٢٤-(٢١٨٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الشَّاعِرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنْ الْعَيْنُ الْعَيْنُ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

حضرت ابو ہررہ وہ فیٹن نے نبی طافیا سے روایت کیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بیہ ہے: رسول الله طافیا نے فرمایا: '' نظر حق (ثابت شدہ بات) ہے۔''

[5702] حضرت ابن عباس ٹا گھنے نبی ٹاٹی آسے روایت
کی کہ آپ نے فرمایا: '' نظر حق ( ثابت شدہ بات ) ہے، اگر
کوئی الیمی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو نظر سبقت
لے جاتی۔ اور جب ( نظر بد کے علاج کے لیے ) تم سے شسل
کرنے کے لیے کہا جائے تو عشل کرلو۔''

فلک فائدہ: انسان کی خواہش، ارادے اور اس کے احساسات کی قوت کم ویش ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ اندرونی قوتی بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ بعض جانوروں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ بہت ہے موذی جانورانی نگا ہوں کے ذریعے ہے اپ شکار کو بہ بس کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی طرف سے غصے کے عالم میں ڈالی ہوئی نظر سامنے والے کولرزاد ہی ہے۔ حسد کیا جارہ ہو، شدید متاثر کرتا کی کیفیت ہے۔ شدت کے عالم میں نظر کے ذریعے سے حسد کا جذبہ دوسرے انسان کو، جس سے حسد کیا جارہ ہو، شدید متاثر کرتا ہوں جسین حاسد سے مراد حسد سے بھی ہوئی نظر ہی ہوئی نظر ہی ہے۔ اس کے ذریعے سے حسد کا جذبہ دوسرے انسان کو، جس سے حسد کیا جارہ ہو، شدید متاثر کرتا ہوں حاسد سے مراد حسد سے بھی ہوئی نظر ہی ہوئی ہے۔ اس کی نظر اس کے درسول اللہ خالاتی اگر محل ہوئی جہت کے درسول اللہ خالاتی اس کے مطابق اگر ہوئی ۔ اس کی نظر لگ جائے ، اس کا علاج اس کے خرمان کے حسد کا از اللہ ہو جس نظر لگائی ہے۔ رسول اللہ خالاتی ہے کہ دوسو کے اعضاء، پہلوادر کمر کے نیچ کے حصوں کو دھوکر اس کا پانی اور بعض روایات میں ہے کہ عنوتی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل سے حسد زاکل ہوجاتا ہے۔ اس حدیث میں کونظر لگی ہے۔ اس صدیث طرب کی نظر لگی ہے۔ اس صدیث میں دوایات میں حدیث میں کونظر لگی ہے۔ اس سے نظر لگانے والے کو اپ توتی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل سے حسد زاکل ہوجاتا ہے۔ اس صدیث میں کونظر لگی ہے۔ اس سے نظر لگانے والے کو اپ توتی کا احساس ہوتا ہے ادر اس کے دل سے حسد زاکل ہوجاتا ہے۔ اس صدیث میں کونظر گئی ہے کہ جس کی نظر لگ جے اس کے ذور کو اس کو نظر گئی ہے کہ جس کی نظر لگ جو اس کی نظر گئی ہے کہ جس کی نظر لگ جو کر میں کونظر سے کہ جس کی نظر گئی ہے کہ جس کی نظر گئی جو کر وہ ہو کو کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کونٹر کونٹر کی کونٹر کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کونٹر کی کونٹر کونٹر کونٹر کونٹر کونٹر کونٹر کی کونٹر کی کونٹر کو

باب:17\_جادوكابيان

[5703] ابن نميرن بشام سے، انھول نے اپنے والد

(المعجم١٧) (بَابُ السَّحْرِ) (التحفة٢)

[٥٧٠٣] ٤٣-(٢١٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:

حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ أَللهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِّنْ يَّهُودِ بَنِي زُرَيْقِ، يُّقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، ۚ قَالَتْ: ۚ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعًا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَنُّهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ، وَّجُبُّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بئر ذِي أَرْوَانَ».

قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! وَاللهِ! لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِين».

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ».

ہے، انھوں نے حضرت عائشہ و اللہ اسے روایت کی، کہا: بوزریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے، جےلبید بن اعصم كها حاتا تقا، رسول الله مَا يُلِيم بر جادو كيا۔ ال سے رسول الله مَالِينُا (يربس اتنا اثر ہوا كه آپ) كويہ خيال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا۔ یہاں تك كه ايك دن يا ايك رات كو رسول الله ظاف نے دعا فر مائی، پھر دعا فر مائی، پھر دعا فر مائی، (تین بار دعا فر مائی) پھر فرمانے گئے: ''عائشہ اعتصیں یہ ہے کہ اللہ نے ، جومیں نے اس سے یو چھاتھا، مجھے بتادیا ہے؟ میرے پاس دو مخص آئے ایک شخص میرے سر کے قریب بیٹھ گیا، دوسرا پیروں کے قریب،توجومیرے سر کے قریب بیٹھا تھااس نے یاؤں کے قریب والے سے کہا، یا (آپ نے فرمایا:) جو یاؤں کی طرف تقااس نے سرکی جانب والے سے کہا: ان کو کیا تکایف ہے؟ اس نے کہا: ان بر جادو کیا گیا ہے۔ (دوسرے نے) کہا: کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا: لبید بن اعظم نے، کہا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: کتکھی اور کتکھی کرتے ہوئے جھڑنے والے بالوں میں اور نر تھجور کے خوشے کے غلاف میں (رکھے گئے ہیں۔)اس نے یوجھا: پرکہاں ہے؟ کہا: ذی اروان کے کنویں میں۔''

انھوں (حضرت عائشہ نگھا) نے کہا: پھر رسول اللہ تگھا اپنے ساتھیوں میں سے پچھلوگوں سمیت وہاں تشریف لے گئے۔ پھر (واپس آکر) فرمایا: "عائشہ! اس کا پانی اس طرح تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہواور اس کے (اردگرد کے) کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں۔"

انھوں (حضرت عائشہ ﷺ) نے کہا: میں نے عرض کی: اللّٰہ کے رسول! آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:'' مجھے اللّٰہ تعالٰی نے عافیت سے نواز دیا تو میں نے پند نہ کیا کہ لوگوں پرشر کھڑا کر دوں، میں نے اس (کنویں)

## کے بارے میں حکم دیا تواس کو یاٹ دیا گیا۔''

کے فائدہ: یہ ایک بے آباد اور ویران کنواں تھا جس میں جادوگر اور دوسرے غلیظ لوگ گندگی ڈالتے رہتے تھے۔اس کے اردگرو شاخوں کے بغیر تھجور کے ٹنڈ منڈ سو کھے ہوئے درخت تھے جو دیکھنے میں انتہائی کریہ المنظر تھے۔

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيْشَةً قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَاقَ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ إِلَى الْبِيْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: الْبِيْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ يَقُلْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ يَقُلْ: أَفَلا أَحْرَقْتَهُ؟ وَلَمْ يَذَكُنْ: "فَأَمَوْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ»

[5704] ابوکریب نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹھا پر جادوکیا گیا۔ اس کے بعد ابوکریب نے واقعے کی افوراس میں کہا: پھر رسول الله ٹاٹھا کویں کی طرف تشریف اور اس میں کہا: پھر رسول الله ٹاٹھا کویں کی طرف تشریف لے گئے، اسے ویکھا، اس کویں پر مجبور کے درخت تھے (جنسیں کسی زمانے میں اس کویں پر مجبور کے درخت تھے جاتا ہوگا۔) انھوں (حضرت عائشہ ڈاٹھا) نے کہا: میں نے میں اس کویں کے پائی سے سیراب کیا عرض کی: الله کے رسول! اسے نکالیس (اور جلادیں۔) ابوکریب نے: ''آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟'' کے الفاظ نہیں کہے اور یہالفاظ (بھی) بیان نہیں کے: ''میں نے اس خیس نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟'' کے الفاظ کے بارے میں تکم دیا تواس کو یاٹ دیا گیا۔''

### باب:18 ـ (رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ كُو) زهردينة كاواقعه

[5705] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس والٹنا سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ طالع کے پاس ایک زہر آلود ( کی ہوئی) بکری لے کر آئی، نبی طالع کا اس میں سے پچھ ( گوشت ) کھایا ( آپ کو اس کے زہر آلود ہونے کا پیتہ چل گیا) تو اس عورت کورسول اللہ طالع کے پاس لیا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں لیا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں

## (المعجم ١٨) (بَابُ السُّمِّ) (التحفة ٣)

حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْمَرَأَةَ يَّهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ الله عَلَيْ الله عَلَى مَلْكِ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عِلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الله 

325 :

سلامتى اورصحت كابيان خَالَتُ قَالَ: قَالَ: قَالُوا: أَلَا ذَاكِهُ قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَ يَكُلُهُ .

یوچها تو اس نے کہا: (نعوذ باللہ!) میں آپ کوئل کرنا چاہتی تھی۔ آپ بڑی نے فر مایا: ''اللہ تعالی ایسانہیں کرے گا کہ شمیں اس بات پر تسلط (اختیار) دے دے۔'' انھوں (انس ڈاٹٹو) نے کہا: یا آپ ٹاٹٹو نے فر مایا: ''(شمیں) مجھ پر اسلط دے دے۔'' انھوں (انس ڈاٹٹو) نے کہا: صحابہ نے فر مایا: (تسلط دے دے۔)'' انھوں (انس ڈاٹٹو) نے کہا: صحابہ نے فر مایا: (تنہیں۔'' انھوں (انس ڈاٹٹو) نے کہا: تو میں اب بھی رسول اللہ ٹاٹٹو کے دہمن مبارک کے اندرونی جھے میں اس کے اثرات کو پہچانا ہوں۔

[٧٠٠٦] (...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِي مَالِكِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِي لَحْم، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِد.

[5706] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ہشام بن زید سے سا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس واٹھ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے سے کہا کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر طایا اور پھراس (گوشت) کو رسول اللہ شاٹھ کے پاس لے آئی، جس طرح خالد (بن حارث) کی حدیث ہے۔

(المعجم ٩ ١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَريض)(التحفة ٤)

باب:19 مريض پردم كرنامستحب ہے

[٥٧٠٧] ٢٤-(٢١٩١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحُقُ: حَرْبُ وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْنُ، إِذَا اشْتَكٰى مِنَّا إِنْسَانٌ، مَّسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لِّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ،

فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيكِهِ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيكِهِ لِأَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى».

قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قُضِيَ.

[5707] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابو تھی سے، انھوں نے ابو تھی سے، انھوں نے مروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ اللہ انھیں سے دوئی شخص بیار ہوتا تو رسول اللہ تالی اس (کے متاثرہ جھے) پر اپنا دایاں ہاتھ چھرتے، پھر فرماتے: '' تکلیف کو دور کردے، اے تمام انسانوں کو پالنے والے! اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیاری کو (ذرہ برابر باتی) نہیں چھوڑتی۔''

پھر جب رسول اللہ گافی بیار ہوئے اور آپ کے لیے اعضاء کو ترکت وینا مشکل ہوگیا تو میں نے آپ کا دست مبارک تھا، تا کہ جس طرح خود آپ کیا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح کروں تو آپ گافیا نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑالیا، پھر فرمایا: ''اے میرے اللہ! جھے بخش دے اور جھے رفتی اعلیٰ کی معیت عطا کر دے۔''

انھوں نے کہا: پھر میں دیکھنے لگی تو آپ رحلت فرما چکے

کے فائدہ: جب آپ مُنگا ہے جینی کے عالم میں مصقو حضرت عائشہ کا ہاتھ تھام کر آپ کے جسم اطهر پر پھیرتیں اور وہی دعائیں پڑھتیں (حدیث: 5714)۔ پھر آخری دن جب حضرت عائشہ کا نے ایبا کرنا جاہا تو اس وقت رسول اللہ مُنگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنے کے بعدر فیق اعلیٰ کی معیت چن لینے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔

[٥٧٠٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَيْضًا عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ قَالَا: أَبُو بَكْر بْنُ خَلَّادٍ قَالَا:

[5708] یکی بن یکی نے کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی۔ ابوبکر بن خلاد اور ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے حدیث بیان کی۔ بشر بن خالد نے کہا: ہمیں مجمہ بن جعفر نے حدیث سائی۔ ابن بشار نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے حدیث بیان کی، ان دونوں (مجمہ بن جعفر اور ابن ابی عدی) نے شعبہ سے روایت کی۔ (اس طرح) ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابوبکر بن خلاد نے بھی ہمیں بی حدیث بیان کی، دونوں نے ابوبکر بن خلاد نے بھی ہمیں بی حدیث بیان کی، دونوں نے ابوبکر بن خلاد نے بھی ہمیں بی حدیث بیان کی، دونوں نے

سلاً مِنْ الوَصِّت كابيان حَدْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ.

فِي حَدِيثِ هُشَيْم وَّشُعْبَةَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ التَّوْرِيِّ: مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْلِى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَّسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ.

[٥٧٠٩] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَّقُولُ: «أَذْهِبِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَّقُولُ: «أَذْهِبِ النَّاسِ! إِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! إِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

[٩٧١٠] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِلَّا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وَفِي رِوَايَةٍ شِفَاءً لَهُ، وَقَالَ: "وَأَنْتَ الشَّافِي».

کہا: ہمیں کی قطان نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ان سب نے جریر کی سند کے ساتھ اعمش سے روایت کی۔

ہشیم اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ تا آئی اپنا ہاتھ اس (متاثرہ جھے) پر چھیرتے اور (سفیان) توری کی حدیث میں ہے: آپ اپنا وایاں ہاتھاس پر چھیرتے۔اور آعمش سے سفیان اور ان سے کی کی روایت کردہ حدیث کے آخر میں ہے، کہا: میں نے منصور کو بیا حدیث سنائی تو انھوں نے اس کے مطابق حضرت عائشہ وہائی سے مسروق اور ان سے ابر اہیم کی روایت کردہ حدیث بیان کی۔

[5709] ابوعوانہ نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی کہ بلاشبہ رسول اللہ طُلِیْا جب کی مریض کی عیادت کرتے تھے تو فرماتے: '' تکلیف دور کر دے، اے میادت کرتے تھے تو فرماتے: '' تکلیف دور کر دے، اے میادت کرتے شفا دینے والے! اس کوشفا عطا کر، تو شفا دینے والے! اس کوشفا عطا کر، تو شفا دینے والے ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں، ایسی شفا (دے) جو (ذرہ برابر) بیاری کونہ چھوڑے۔''

[5710] الوبكر بن الى شيبه اور زهير بن حرب نے كہا:

ہميں جرير نے منصور سے حديث بيان كى، انھول نے البوخی

ہميں جرير نے منصور سے حديث بيان كى، انھول نے البوخی

سے، انھول نے مسروق سے، انھول نے حضرت عائشہ ﷺ جب كسى مريض كے پاس

تشريف لاتے تو اس كے ليے دعا فرماتے ہوئے كہتے:

"تكيف دور كردے، اے سب انسانوں كے پالنے والے!

اور شفا عطا كرتو بى شفا دينے والا ہے، شفا عطا كر، تيرى شفا

كے سوا (كہيں) كوكى شفانهيں، اليي شفا دے جو بيارى كو

رباتى) نہ چھوڑ ہے۔ "ابو بكر (ابن ابی شيبہ) كى روايت ميں

دينے والا ہے۔ "ورتو بى شفا

آورد. . . ) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَّسُرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ .

[٧١٢] ٤٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّهْ عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ كَانَ يَرْقِي بِهٰذِهِ الرَّقْيَةِ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! بِيدِكَ الشَّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ».

[ ٥٧١٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم، ٢) (بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ) (التحفة ٥)

أَوْنُسَ وَيَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْمَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِّنْ أَيُّوبَ: مَنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةِ يَحْمَى بْنِ أَيُّوبَ: مِنْ أَيُّوبَ: مَنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةِ يَحْمَى بْنِ أَيُّوبَ:

[5711] اسرائیل نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم اور مسلم بن صبیح سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی، کہا: رسول الله تلکی (جب کسی مریض کی عیادت کرتے) تھے (آگے) جس طرح ابوعوانہ اور جریر کی حدیث میں ہے۔

[5712] ابن نمير نے کہا: ہميں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بيان کی، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا ۔ دور رسول الله بالله ان کلمات كے ساتھ دم كرتے ہے: '' تكليف دور فرما دے، اے سب انسانوں كے پالنے والے! شفا تيرے ہى ہاتھ ميں ہے، تيرے سوااس تكليف كو دوركر نے والا اوركوئي نہيں۔''

[5713] ابواسامہ اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے ہشام سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

> باب:20 ـ پناہ دلوانے والے کلمات پڑھ کراور پھونک مار کرمریض کودم کرنا

[5714] سریج بن پونس اور یخی بن ایوب نے کہا: ہمیں عباد بن عباد نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا سے روایت کی ، کہا: جب رسول اللہ طاقیٰ کے گھر والوں میں سے کوئی بیار ہوتا تو آپ پناہ دلوانے والے کلمات اس پر پھو نکتے۔ پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی رحلت ہوئی تو میں نے آپ پر پھونکنا اور آپ کا اپنا آپ کی رحلت ہوئی تو میں نے آپ پر پھونکنا اور آپ کا اپنا ہوئے جس میں ہتھ آپ کی رحلت ہوئی تو میں نے آپ پر پھونکنا اور آپ کا اپنا ہوئے جس ماطہر پر پھیرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کا

سلامتی اور صحت کا بیان ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھا۔ کچیٰ بن ابوب کی بمُعَوِّذَاتٍ.

روایت میں (بالمُعَوِّ ذَاتِ کے بجائے) ' بمُعَوِّ ذَاتِ'' (یناہ دلوانے والے کچھ کلمات) ہے۔

[٥٧١٥] ٥٠-(...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي [5715] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكُى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُِثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

ہے، انھوں نے حضرت عائشہ رہنا ہے روایت کی کہ جب ني ناليًا بيار ہوتے تو آپخود پرمعو ذات (معو ذتين اور ديگر پناہ دلوانے والی دعائیں اور آیات) پڑھتے اور پھونک مارتے۔ جب آپ کی تکلیف شدید ہوگئی تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کی طرف سے میں آپ کا اپنا ہاتھ اس کی برکت کی امید کے ساتھ (آپ کےجسم اطہریر) پھیرتی۔

> [٥٧١٦] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم وَّأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ

[5716] يونس، معمر اور زيادسب نے ابن شہاب سے، امام مالک کی سند کے ساتھ، ان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ، مالک کےعلاوہ اور کسی کی سند میں'' آپ کے ہاتھ کی برکت کی اُمید ہے' کے الفاظ نہیں۔ اور پونس اور زیاد کی حدیث میں ہے کہ نی طافی جب بھار ہوتے تو آپ خودایے آپ پریناہ دلوانے والے کلمات (پڑھکر) پھو تکتے اورایخ جسم پرایناہاتھ پھیرتے۔

> [٧١٧] ٥٣–(٢١٩٣) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالَتْ:

> شِهَابِ بِإِشْنَادِ مَالِكِ، نَّحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ فِي

حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ: رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، إِلَّا فِي

حَدِيثِ مَالِكِ، وَّفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ: أَنَّ

النَّبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ النَّبَيِّ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ

بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

[ 5717]عبدالرحمن بن اسود نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رہا ہا ہے دم کرنے کے بارے میں دریافت کیا توانھوں نے بتایا رسول اللہ نگافی ا نے انصار کے ایک گھر کے لوگوں کو ہر زہر ملے جانور کے

٣٩ - كِتَابُ الشِّلَامَ =

الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

[٥٧١٨] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْل بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، منَ الْحُمَةِ.

[٥٧١٩] ٥٤-(٢١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ لَهَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا، «بِاسْم اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنَا».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: "يُشْفَى سَقِيمُنَا" وَقَالَ زُهَيْرٌ: «لِبُشْفَى سَقِيمُنَا».

(المعجم ٢) (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ) (التحفة ٦)

[٥٧٢٠] ٥٥-(٢١٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – قَالَ إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتِ مِّنَ أَنْكَ عَ (شَفَا كَ لِيهِ) وم كرنے كي اجازت عطافرماكي

[5718] ابراہیم نے اسود سے، انھوں نے حضرت عا کشہ ٹاٹٹا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹل نے انصار کے ایک گھر کے لوگوں کو ہرز ہر یلے ڈک کے علاج کے لیے دم کرنے کی احازت دی تھی۔

[5719] ابوبكر بن الي شيبه، زمير بن حرب اورابن الي عمر نے ۔ الفاظ ابن الی عمر کے ہیں ۔ کہا: ہمیں سفیان نے عبدر به بن سعید سے حدیث بان کی، انھوں نے عمرہ سے، انھول نے حضرت عائشہ وہا سے روایت کی کہ جب کسی انسان کوایے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی یا اے کوئی پھوڑا نکاتا یا زخم لگنا تو رسول الله مُاثِیْم اپنی انگشت میارک ہے اس طرح (کرتے) فرماتے: (بدیبان کرتے ہوئے)سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پرلگائی، پھراسے اٹھایا:''اللہ ك نام كساته، مارى زيين كى مثى سے، ہم ميں سے ايك كے لعاب دہن كے ساتھ، مارے رب كے إذن سے مارا بيارشفاياب هو-''

ابن الى شيبك في مارا يارشفا ياب مو على الفاظ اور زہیرنے:'' تا کہ ہمارا بیارشفا ماب ہو'' کے الفاظ کھے۔

باب:21\_نظر بد، پہلوکی جلد پر نکلنے والے دانوں اور ز ہر یلے ڈک سے (شفاکے لیے ) دم کر نامتحب ہے

[5720] محمد بن بشر نے مسع سے روایت کی ، کہا: ہمیں معبد بن خالد نے ابن شداد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عا كنثه رفائهًا ہے روایت كى كه رسول الله مَاثَيْمُ الْعِينِ عَلَم ِ دیتے تھے کہوہ نظر بدیے (شفاکے لیے) دم کرالیں۔

مُسْعَرٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

[٥٧٢٧] ٥٦-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَيْلِةِ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

[٥٧٢٣] ٥٧-(٢١٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، فِي الرُّقٰي، قَالَ: رُخُصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

[٥٧٢٤] ٥٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ع: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَّهُوَ ابْنُ صَالِح، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم، عَنْ يُّوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّفْيَةِ مِنَ الْعَيْن، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ.

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ.

[٥٧٢٥] ٥٩-(٢١٩٧) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع

[5721] عبیداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں مسعر نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5722] سفیان نے معبد بن خالد سے، انھوں نے عبداللہ بن شداد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافی مجھے تھم دیتے تھے کہ میں نظر بد سے دم کرالوں۔

[5723] ابوضیمہ نے عاصم احول سے، انھوں نے بوسف بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے دم جھاڑ کے بارے میں روایت بیان کی، کہا: زہر یلے ڈنک، جلد پر نکلنے والے دانوں اور نظر بد (کے عوارض) میں دم کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔

[5724] سفیان اور حسن بن صالح دونوں نے عاصم ے، انھوں نے حضرت ہے، انھوں نے حضرت انس واللہ سے، انھوں نے حضرت انس واللہ سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طالحیٰ نے نظر بد، زہر یلے ڈکک اور جلد پر نکلنے والے دانوں میں دم کرنے کی اجازت دی۔

اور سفیان کی روایت میں (پوسف بن عبداللہ کے بجائے) پوسف بن عبداللہ بن حارث (سے مروی) ہے۔

[5725] زينب بنت امسلمه والثنائية أم المومنين حضرت

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُ عَنِ الزُّبَيْدِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الزُّبْيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَاللهِ عَلَيْ أَلْ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ فَاللهَ اللهُ عَلَيْ بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ: (فَحِ النَّبِي عَلَيْ بَوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ: (بِهَا نَظُرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا اللهَ يَعْنِي بِوَجْهِهَا صَفْعَةً فَقَالَ: (مِهَا نَظُرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا اللهِ اللهِ عَنِي بِوجْهِهَا صَفْعَةً فَقَالَ:

[٢١٩٨] -٦-(٢١٩٨) حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِآلِ حَزْمٍ فِي عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: "مَا لِي أَرْى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ لِي أَرْى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ " قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ الْحَاجَةُ " قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَالَ: "ارْقِيهِمْ" قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "ارْقِيهِمْ" قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ،

[۷۲۷] ٦٦-(۲۱۹۹) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ يَالِيُّ فِي رُقْيَةِ النَّحِيَّةِ لِبَنِي عَمْرِو.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِّنَّا عَقْرَبٌ، وَّنَحْنُ جُلُوسٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ

ام سلمہ را شی سے روایت کی کہ رسول اللہ تالی ہے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ را شی کے گھر میں ایک لڑی کے بارے میں، جس کے چہرے (کے ایک جھے) کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، فرمایا: ''اس کو نظر لگ گئ ہے اس کو دم کراؤ۔'' آپ کی مراد اس کے چہرے کی پیلا ہٹ سے تھی۔

[5726] ابوعاصم نے ابن جرت کے سے روایت کی، کہا:

جھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائیا

کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی مُنائیا نے آل (بنوعمرو بن) حزم کو
سانپ (کے کاٹے) کا دم کرنے کی اجازت دی اور آپ بڑائیا
نے اساء بنت عمیس جائیا سے فرمایا: '' کیا ہوا ہے، میں اپنے ہمائی (حضرت جعفر بن ابی طالب جائیا) کے بچوں کے جسم اغر دیکھ رہا ہوں، کیا انھیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟'' انھوں نے کہا: نہیں، لیکن انھیں نظر بدجلدی لگ جاتی ہے۔ آپ مُنائیا کہا: نو میں نے دم کرو' انھوں (اساء بنت عمیس جائیا) نے کہا: تو میں نے دم کے الفاظ کو) آپ کے سامنے پیش کیا تو کہا: تو میں نے دم کے الفاظ کو) آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ مائیا۔ نو میں نے دم کا الفاظ سے ان کودم کردو۔''

[5727] رُوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جری کے در میں ابن جری کے حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ وی۔ کرنے کی اجازت دی۔

ابوز بیر نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ والتہا سے (بیکھی) سنا، وہ کہتے تھے: ہم میں سے ایک شخص کو بچونے ڈنک ماردیا، ہم رسول اللہ تائیل کی خدمت میں بیٹھے ہوئے

سلامتی اور صحت کا بیان

اللهِ! أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْنَفْعَارُ».

[۷۲۸] (...) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ بِهْذَا الْأُمُويُّ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقِي.

[٧٧٩٩] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهٰى رَسُولُ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنِي عَنِ الرُّقٰى، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ النَّفْعَ اللهِ! أَنْكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ النَّفَعَ اللهِ الْمَعْرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

[٥٧٣٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آوَّ اللهِ اللهُ 
تھے کہ ایک آ دمی نے کہا: اللہ کے رسول! میں دم کردوں؟ آپ نے فرمایا:''تم میں ہے جو خص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوتو اسے ایسا کرنا جا ہے۔''

[5728] سعید بن کی اموی کے والد نے کہا: ہمیں ابن جرتی نے اس سند کے ساتھ اس کی مثل روایت بیان کی گر انھوں نے کہا: اللہ کے انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں اس کو دم کردوں؟ اور (صرف) ''میں دم کردون' نہیں کہا۔

ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میر ب ایک ماموں تھے، وہ بچھو کے کائے پر دم کرتے تھے۔ رسول اللہ ٹاٹٹو کے ایم مرتے کے) دم کرنے سے منع فرمایا۔ وہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: اللہ کے رسول! آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ میں بچھو کے کائے سے دم کرتا ہوں تو آپ ٹاٹٹو نے فرمایا: "تم میں سے جوکوئی اپنے بھائی کو فاکدہ پہنچا سکتا ہوتو وہ ایسا کرے۔"

[ 5730] جریر نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[5731] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹڑ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالبہ نے دم کرنے سے منع فرما دیا تو عمرو بن حزم کا خاندان رسول اللہ طالبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے پاس دم (کرنے کا ایک کلمہ) تھا۔ ہم اللہ کے رسول! ہمارے پاس دم (کرنے کا ایک کلمہ) تھا۔ ہم اس سے پچھوکے ڈ سے ہوئے کودم کرتے متھا ور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ انھوں (جابر دہائیں) نے کہا: تو

٣٩ - كِتَابُ الشَّلَامَ =

أَرٰى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْنَفْعُهُ».

انھوں نے وہ پیش کیا تو آپ سکاٹی آئے نے فرمایا:''میں (اس میں کوئی) حرج نہیں سمحصاتم میں سے جوکوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوتو وہ ضرورا سے فائدہ پہنچا ئے۔''

# (المعجم ٢٢) (بَابٌ: لا بَأْسَ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكَ)(التحفة ٨)

باب:22\_دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں شرک نہ ہو

> [ ۲۲۰۰] ۲۵-(۲۲۰۰) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرْى فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: «اغْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقٰي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».

[5732] حفرت عوف بن ما لک اتجی والی سے روایت ہے، کہا: ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تالی نے فرمایا: ''اپ دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔''

(المعحم٢٣) (بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ)(التحفة ٨)

[٩٧٣٣] ٦٥-(٢٢٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: غَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: غَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُوا بِحَيِّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ وَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ وَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ وَاقِي لَينِعٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ فَقَالُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِيَابِ، فَبَرَأُ الرَّجُلُ، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِّنْ غَنْم، فَأَبْى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتِّى أَذْكُرَ ذَلِكَ

## باب:23۔قرآن مجیداوراذ کار (مسنونہ)ہے دم کرنے اوراس پراجرت لینے کاجواز

[5733] ہشیم نے ابوبشر سے، انھوں نے ابومتوکل سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دائٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ تائی کے چند صحابہ سفر میں تھے، عرب کے قبائل میں سے کمی قبیلے کے سامنے سے ان کا گزر ہوا، انھوں نے میں ان وقبیلے والے) لوگوں سے جاہا کہ وہ انھیں اپنا مہمان بنا نے سے انکار کر دیا، پھر انھوں بنا ئیس۔ انھوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، پھر انھوں نے کہا: کیاتم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ قوم کے سردار کو کمی چیز نے ڈس لیا ہے یا اسے کوئی بھاری لاحق ہوگئ سے۔ ان (صحابہ) میں سے ایک آ دمی نے کہا: ہاں، پھر وہ اس کے قریب آئے اور اسے فاتحۃ الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آئی اور اسے فاتحۃ الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آئی اور اسے فاتحۃ الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آئی فیل ہوگیا تو اس (دم کرنے والے) کو بکر یوں کا ایک

سلامتي اورصحت كابيان لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَقَبْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم مَّعَكُمْ".

[٥٧٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُّحَمَّدِ ابْن جَعْفُر، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْخَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

[٥٧٣٥] ٦٦-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أُخِيهِ، مَعْبَدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَأَتَثْنَا امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ ، لَّدِغَ ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَّاقِ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطُوهُ غَنَمًا، وَّسَقَوْنَا لَبَنَّا، فَقُلْنَا : أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ عَلِيْ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم مَّعَكُمْ».

ر پوڑ (تمیں بکریاں) پیش کی گئیں۔اس نے انھیں (فوری طور یر) قبول کرنے (کام میں لانے) سے انکار کر دیا اور کہا: بیاں تک کہ میں نبی مُلَاثِیْلُ کو ماجرا سنا دوں۔ وہ نبی مُلَاثِیْلُ کی خدمت میں حاضر موا اور سارا ماجرا آپ کوسنایا اور کہا: الله کے رسول! میں نے فاتحة الکتاب کے علاوہ اور کوئی دمنہیں كيا-آب تَالَيْنَ مسكرائ اورفر مايا: "وتتحيس كيب ية جلاكه وہ دم (بھی) ہے؟" پھر فر مایا "انھیں لے لواور اپنے ساتھ ميرابھي حصه رڪھو۔''

[5734] شعبہ نے ابوبشر سے ای سند کے ساتھ روایت کی ،اور حدیث میں پہ کہا: اس نے ام القرآن (سورہُ فاتحہ) ی<sup>رهن</sup>ی شروع کی اوراینا تھوک جمع کرتا اوراس پر پھینکآ جاتا تو وه آ دمی تندرست ہو گیا۔

[5735] يزيد بن بارون نے كہا: ہميں بشام بن حان نے محمد بن سیرین سے خبر دی ، انھوں نے اپنے بھائی معبد بن سرین سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری واٹھ سے روایت کی ، کہا: ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، ایک عورت مارے یاس آئی اور کہا: قبیلے کے سردار کو ڈیک لگا ہے، (اسے بچھونے ڈیک ماراہے۔) کیاتم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ (جانے کے ليے) كورا ہوگيا، اس كے بارے ميں ہمارا خيال نہيں تھا كه وہ اچھی طرح دم کرسکتا ہے۔اس نے اِس (ڈے ہوئے) کو فاتحه سے دم کیا تو دہ ٹھیک ہو گیا، تو انھوں نے اسے بکریوں کا ایک ر بوڑ دیا اور ہم سب کو دودھ پلایا۔ ہم نے (اس سے) يوجها: كياتم اچهي طرح دم كرنا جانة تهي اس نے كها: ميں نے اسے صرف فاتحة الكتاب سے دم كيا ہے، كہا: ميں نے (ساتھیوں سے) کہا: ان بکریوں کو پچھ نہ کہو یہاں تک کہ ہم

رسول الله طاقیة کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہم نبی طاقیة کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہم نبی طاقیة کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ''اسے کس ذریعے سے پنہ چلا کہ یہ (فاتحہ) دم (کا کلمہ بھی) ہے؟ ان (بکریوں) کو بانٹ لواور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو۔''

[٥٧٣٦] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا، مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بُرُقْيَةٍ.

[5736] ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ، اس طرح صدیث بیان کی، گراس نے کہا: ہم میں سے ایک آ دمی اس کے ساتھ (جانے کے لیے کھڑا ہو گیا) ہم نے بھی گمان نہیں کیا تھا کہ وہ دم کرسکتا ہے۔

(المعحم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ، مَعَ الدُّعَاءِ) (التحفة ٩)

## باب:24۔ دعا کے ساتھ ساتھ اپناہاتھ در دکی جگہ رکھنامستحب ہے

[٩٧٣٧] ١٥-(٢٢٠٢) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ اللهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ اللهِ عَلَى أَنِي الْعَاصِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَبَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ، سَبْعَ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مَرَّاتِ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

[5737] حضرت عثان بن ابی العاص ثقفی و النظام من النظام الله عثان بن ابی العاص ثقفی و النظام الله عثان بن ابی العاص ثقفی و النظام الله عثان به و النظام الله و النظام و الله و اله

(المعجم ٢٥) (بَابُ التَّعُوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ١٠)

باب:25-نماز میں وسوسے والے شیطان سے پناہ مانگنا

[٥٧٣٨] ٦٨-(٢٢٠٣) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

[5738] عبدالاعلى نے سعيد جريري سے، انھوں نے

سلامتى اورصحت كابيان خَلْف عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُاصِ أَتَى النَّبِيِّ قَطَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خُيْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَقَالَ: فَلَا ثَلُهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنْي.

[٥٧٣٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كَلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ عَيْلِا فَعَمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْلِا فَلَا أَبَى النَّبِيِّ عَلَيْلِا فَلَا أَلَى النَّبِي عَلَيْلِهِ فَلَمُ يَذْكُرُ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: ثَلَانًا.

[٩٧٤٠] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ٢٦) (بَابٌ: لِّكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي)(التحفة ١١)

[٩٧٤١] ٦٩-(٢٢٠٤) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا:

ابوعلاء سے روایت کی کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بھاتنا بن ابی العاص بھاتنا بن ابی العاص بھاتنا بن ابی العاص بھاتنا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! شیطان میرے اور میری نماز اور میری قراء ت کے درمیان حاکل ہوگیا ہے وہ اسے مجھ پر گڈٹر کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ علی ہے فر مایا: ''یہ ایک شیطان ہے جے خزب کہا جاتا ہے، جبتم اس کومسوس کردتو اس سے اللہ کی پناہ ماگواور اپنی بائیں جانب تین بار تھتکار دو۔'' کہا: میں نے یہی کیا تو نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔

[5739] سالم بن نوح اور ابواسامه، دونوں نے جریری ہے، انھوں نے عثان بن ابی العاص دونوں نے عثان بن ابی العاص دونوں نے عثان بن ابی ماضر ہوئے، پھر اس طرح بیان کیا اور سالم بن نوح کی حدیث میں'' تین بار'' کا لفظ نہیں ہے۔

[5740] سفیان نے سعید جریری سے روایت کی، کہا: ہمیں بزید بن عبداللہ بن هخیر نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عثمان بن الى العاص تقفی واٹھ سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! پھران کی حدیث کے مانند بان کیا۔

باب:26۔ ہر بیاری کی دواہے اور علاج مستحب ہے

[5741] حضرت جابر ٹاٹٹائے رسول اللہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''ہر بھاری کی دوا ہے، جب کوئی دوا

اللهِ تَعَالٰي» .

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَّهُوَ ابْنُ يَهارَ*ي رِهْيَ* الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي تَمْرَسَتَ، الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ بإذْنِ

آئنا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: مَعْرُوفٍ وَّأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُخَيْرًا حَدَّنَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرِ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ فِيهِ شِفَاءً».

[٥٧٤٣] ٧١-(...) حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ غَبْدِ اللهِ، فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! ائْتِنِي بِحَجَّام، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا، قَالَ: وَاللهِ! إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَذْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَم، أَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ عَسَلِ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ" قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّام فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

یماری پڑھیک بھادی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہوجاتا ہے۔''

[5742] بگیر نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قادہ نے آخیں صدیث سائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ دائش نے مقع (بن سنان تابعی) کی عیادت کی، پھر فرمایا: میں (اس وقت تک) یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہتم چھنے نہ لگوا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ طافی سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں: ''یقینا اس میں شفا ہے۔''

[5743]عبدالرحمٰن بن سلیمان نے حضرت عاصم بن عمر بن قادہ سے روایت کی، کہا: حضرت جابر بن عبداللد والله ہمارے گھر والوں کے ہاں آئے، اور ایک شخص کو ورم نمودار ہونے یا زخم لگ جانے کی شکایت تھی، انھوں (حضرت جابر والله على في حيما: مصير كيا شكايت عيد اس في كما: میرےجسم برایک ورم اجرآیاہےجس سے مجھے شدید تکلیف ب- حضرت جابر والله نے فرمایا: اے لڑے! کھنے لگانے والے کو میرے پاس بلا لاؤ، اس نے کہا: ابوعبداللہ! آپ كيض لكان والكاكياكريس كي؟ انهون (حضرت جابر ثالث) نے کہا: میں اس (ورم) پر چھنے لگوانا جا ہتا ہوں، اس نے کہا: والله! میرے زخم پر مکھی بیٹھ جاتی ہے یا کیڑا لگ جاتا ہے تو مجھے اذیت پہنچتی ہے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ انھوں نے جب اس (علاج) ہے اس کے گھبراہٹ بھرے احتر از کودیکھا تو کہا: میں نے رسول الله علام سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے:''اگر تمھارے علاجوں میں سے کسی چیز میں خیر (شفا) ب تو تحینے لگانے والے نشر میں ہے، یا شہد کے گھونٹ میں

ہے یا آگ سے جلانے (داغ لگانے) میں ہے اور مجھے داغ لگوانا پہند نہیں۔'' پھر چھنے لگانے والا آیا، اس کونشر لگایا تو اس کی تکلیف دور ہوگئی۔

[٥٧٤٤] ٧٧-(٢٢٠٦) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ أَبِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَبَا طَيْبَةً أَنْ يَحْجُمَهَا.

[5744] حفرت جابر والنوست وایت کی که حفرت ام سلمہ والنه نام نافی کے متعلق سلمہ والنه نام کی کہ حضرت اور کی کہ متعلق اجازت طلب کی تو نبی منافی کم نیا کے حضرت ابوطیبہ والنو کو محم دیا کہ انھیں سیجینے لگائیں۔

قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَّمْ يَحْتَلِمْ.

انھوں (جابر ڈاٹٹ) نے کہا: حضرت ابوطیبہ ڈاٹٹ حضرت امسلمہ ٹاٹٹ کے رضائی بھائی تھے یا نابالغ لڑکے تھے۔ (اور انھوں نے ہاتھ یا پاؤں ایسی جگہ مچھنے لگائے جنھیں دیکھنامحرم یا بچے کے لیے جائز ہے۔)

[٥٧٤٥] ٧٣-(٢٢٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أُبِي بُنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أُبِي بُنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

[5745] ابومعاویہ نے آمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ علی کے ذرجب) حضرت جابر ڈھٹٹ سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ علی کے ذرجب) حضرت الی بن کعب ڈھٹٹ (کو جنگ خند ق موقع پر ہاتھ کی بڑی رگ پر زخم لگا تو ان) کے پاس ایک طبیب بھیجا، اس نے ان کی (زخمی) رگ (کی خراب ہو جانے والی جگہ) کائی، پھراس پرداغ لگایا (تا کہ خون رک جائے۔)

[٩٧٤٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ: أَخْبَرَنَا مَنْكُ الرَّحْمُنِ: أَخْبَرَنَا مُنْكَادُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَ: فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

[5746] جریر اورسفیان دونوں نے اعمش سے اس سند کے ساتھ بیان کیا اور '' تو ان کی رگ کائی'' کے الفاظ بیان منہیں کیے۔

[٧٤٧] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ

[ 5747] سليمان نے كہا: ميں نے ابوسفيان كوسنا، انھوں

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيِّ يَّوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[٧٤٨] ٥٧-(٢٢٠٨) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا بَرْخَيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو حَدْثَنَا بَرْخَيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَحَسَمَهُ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَنِيْ بِيدِهِ بِمِشْقُصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيُ عَنِيْ بِيدِهِ بِمِشْقُصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَ عَنِيْ بِيدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانَةَ.

نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ دی خیاسے سنا، انھوں نے کہا: غزوہ احزاب میں حضرت الی بن کعب جالٹو کے بازو کی بڑی رگ میں تیرلگا۔ کہا: تو نبی مُؤلٹو انے انھیں داغ لگوایا۔

[5748] ابوز بیر نے حضرت جابر بڑاٹیؤ سے روایت کی،
کہا: حضرت سعد بن معاذ بڑاٹیؤ کے باز و کی بڑی رگ میں تیر
لگا، کہا: تو نبی ٹاٹیڈ نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پھل
کے ساتھ اس (جگہ) کو داغ لگایا، ان کا ہاتھ دوبارہ سوج گیا
تو آپ نے دوبارہ اس پر داغ لگایا۔

خکے فائدہ: حضرت سعد دی اٹھ خوداس زخم سے شہادت کے متمیٰ تھے، انھوں نے اپی شہادت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ زخم کئے کے بعد انھوں نے بنوقر یظہ کے بارے میں اپنامشہور فیصلہ دیا جو اللہ کی کتاب کے عین مطابق تھا، تورات میں بھی وہی عظم تھا، پھر ایک مہینہ زخمی رہ کرشہادت پائی۔ رسول اللہ کا بیٹی نے ان کی دفات پر فرمایا: ''سعد کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آگیا۔''

[٩٧٤٩] ٧٦-(١٢٠٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِتُ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ [راجع: ٢٨٨٥].

[٥٧٥٠] ٧٧-(١٥٧٧) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ

[5750]عمرو بن عامرانصاری نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹڑ سے سنا، آپ کہدر ہے تھے: رسول اللّد ٹاٹیڑ نے مجھنے لگوائے، آپ کسی کی اجرت کے معاملے میں کسی پر ذرہ برابرظلم نہیں کرتے تھے (بلکہ زیادہ عطافر ماتے تھے۔)

ملاً من اوصحت كابيان من عنت أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ يَظْيُمُ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ. [راجع: ٤٠٣٨]

[٥٧٥١] ٧٨-(٢٢٠٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بالْمَاءِ».

[٧٥٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ بِشْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمْى مِنْ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٣] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمْرَ؛ أَنَّ ابْنُ عُمْرَ؛ أَنَّ مُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الْحُمْي مِنْ فَيْحِ جَهَنَم، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الْحُمْي مِنْ فَيْحِ جَهَنَم، فَأَطْفِؤُها بالْمَاءِ».

آوهه الله بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ – وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاللَّفْظ لَهُ –: حَدَّثَنَا رُوحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

[5751] یکی بن سعید نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا:
مجھے نافع نے حضرت ابن عمر واللہ سے خبر دی، انھوں نے
رسول اللہ تالیہ سے روایت کی کہ آپ تالیہ کے فرمایا: "بخار
جہم کی لیٹوں سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈ اکرو۔"

[5752] عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر شخیا ہے، انھوں نے نہیں ٹاٹیل سے روایت کی کہ آپ ٹاٹیل نے فرمایا: '' بخار کی شدت جہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو یانی سے ٹھنڈا کرو۔''

[5753] امام مالک اورضحاک بن عثمان، دونوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ اٹھاسے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: ' بخارجہم کی لیٹوں سے ہے،اس کو یانی سے بجھاؤ''

[5754] محد بن زید نے حضرت ابن عمر والٹا سے روایت کی کہرسول اللہ علیم کے فرمایا: ''بخارجہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو یانی سے بجماؤ۔''

عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٥] ٨١-(٢٢١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٦] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مثلَهُ.

[٥٧٥٧] ٨٢-(٢٢١١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَسْمَاءً: أَنَّهَا كَانَتْ يَقْلُمُ مُ عَنْ أَسْمَاءً: أَنَّهَا كَانَتْ تَوُلُبُهُ تَوْلُمَةً وَلَا مَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ: فَيَعِ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ ﴿ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللهُه

[5755] ابن نمير نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈھٹاسے روایت کی کہ رسول اللہ طَافِیْلُ نے فرمایا: '' بخارجہم کی لپٹوں سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔''

[5756] خالد بن حارث اورعبدہ بن سلیمان نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5757] عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے حضرت اساء رہ ان سے روایت کی کہ بخار میں مبتلا عورت کو ان کے پاس لایا جاتا تو وہ پانی منگوا تیں اور اسے اس عورت کے گریبان میں انڈیلیس اور کہتیں: رسول اللہ عالی نے فرمایا: ''اس (بخار) کو پانی سے شعنڈا کرو۔''اور کہا: (وہ کہتیں:)'' بیجنم کی لیٹوں سے ہے۔'' شعنڈا کرو۔''اور کہا: (وہ کہتیں:)'' بیجنم کی لیٹوں سے ہے۔''

کے فائدہ: یعنی بخارہ جہم پر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جوشد پدگری کی پیٹیں لگنے سے طاری ہوتی ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کے جہم کو مشاندک پہنچائی جائے۔

[٥٧٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: «أَنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا

[5758] ابن نمیر اور ابواسامہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے: وہ اس کے قبیل کے گریبان کے درمیان پانی اس کے اور اس کی قبیل کے گریبان کے درمیان پانی ڈائٹیں۔ابواسامہ کی حدیث میں انھوں نے ''یے جہنم کی لپٹوں سے ہے'' کا ذکرنہیں کیا۔

ابواحد نے کہا: ابراہیم نے کہا: ہمیں حسن بن بشر نے

سلامتی اورصحت کا بیان ------

الإشنادِ.

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابواسامہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[٥٧٥٩] ٨٣-(٢٢١٢) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَّقُولُ: "إِنَّ الْحُمِّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا

[5759] سعید بن مسروق نے عبایہ بن رفاعہ ہے، انھوں نے اپنے دادا ہے، انھوں نے حضرت رافع بن خدیج واللہ علیم سے خدیج واللہ علیم سے منا، آپ فرمارہے تھے: ''بخارجہنم کے جوش سے ہے، اس کو یانی سے ٹھنڈا کرو۔''

[٥٧٦٠] ٨٤-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ: حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَفُولَ اللهِ عَنْكُمْ يِلْمُاءِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فَابُو بَكْرٍ فَابُو بَكْرٍ هَالُمُ يَذْكُمْ اللهِ عَنْكُمْ بِالْمَاءِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ هَاللهَ عَنْكُمْ وقَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ خَدِيجٍ فَالَ خَبْرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيدٍ خَدِيدٍ فَالَ عَنْكُمْ اللهِ عَنْكُمْ اللهَاءِ عَنْكُمْ اللهِ عَنْكُمْ اللهِ اللهِ عَنْكُمْ اللهِ اللهَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[5760] ابوبحر بن ابی شیبه، محمد بن منی ، محمد بن حاتم اور ابوبکر بن نافع نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن مہدی نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت رافع بن خدت کا ٹاٹو نے حدیث سائی، کہا: میں نے رسول اللہ مُٹاٹو سے خدت کا ٹاٹو نے حدیث سائی، کہا: میں نے رسول اللہ مُٹاٹو سے سا، آپ فرماتے تھے: '' بخارجہم کے جوش سے ہے، اسے خود سے پانی کے ذریعے شفار اکرو' (ابوبکر) کی روایت میں ' خود سے بانی کے ذریعے شفار اکرو' (ابوبکر) کی روایت میں ' خود سے نے (حدیث بین رفاعہ سے کہا کہ عبایہ بن رفاعہ نے (حدیث بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ نے (حدیث بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ نے (حدیث بین رفاعہ نے (حدیث بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ نے (حدیث بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ نے (حدیث بین رفاعہ بین رفاعہ نے راحد بین رفاعہ ن

## (المعجم٢٧) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ)(التحفة٢١)

[ ٥٧٦١] ٥٨-(٢٢١٣) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ [ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: كَهَا: أَ

حَدَّثَنِّي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، نَ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ

# باب:27\_ز بردئ دوائی بلانا مکروہ ہے

[5761] حضرت عائشہ بھٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی سکھٹا کے مرض میں ہم نے آپ کی مرضی کے بغیر منہ کے کونے سے آپ کے دبن مبارک میں دوائی ڈائی، آپ نے اشارے سے روکا بھی کہ مجھے زبردی دوائی نہ پلاؤ، ہم نے (آپس میں) کہا: یہ مریض کی طبعی طور پردوائی کی ناپندیدگ (کی وجہ سے) ہے۔ جب آپ کوافاقہ ہوا تو آپ ناٹھا نے

فرمایا: ''تم میں سے کوئی نہ بچے، سب کو زبردئتی (ہی) دوائی پلائی جائے، سوائے عباس بڑاٹٹا کے کیونکہ وہ تمھارے ساتھ موجودنہیں بیتھے''

قَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ».

کے فائدہ: اس سے بیتنبیہ مقصود تھی کہ بیاری مریض کے ساتھ اپنی مرضی کرنے کا اجازت نامہ نہیں، نیزیدا کی طرح کی سزاتھی تاکہ، انھوں نے رسول اللہ عاقباً کے ساتھ جو کیا تھا، وہ لوگ آخرت میں اس کے وبال سے نیج جائیں، بیانقام ہرگزنہ تھا۔

(المعجم ٢٨) (بَابُ التَّدَاوِي بِالْمُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ)(التحفة ١٣)

التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عَمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ بْ قَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخُرُونَ : لِزُهَيْرٍ بْ قَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآهْرِيِّ ، عَنْ حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اللهِ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقُ ، لَمْ يَأْكُلِ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْقَ ، لَمْ يَأْكُلِ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْقُ ، لَمْ يَأْكُلِ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْقُ ، لَمْ يَأْكُلِ اللهِ عَلَى مَاكَانًا عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ . [راجع:110]

[٩٧٦٣] (٢٢١٤) قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِّي، قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُدْرَةِ، فَقَالَ: "عَلَيْكُنَّ "عَلَامً تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِّنْهَا فِلْدَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِّنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ».

## باب:28-عود مندى، يعنى كست سے علاج

[5762] سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے عکاشہ بن محصن وہائٹ کی بہن ام قیس بنت محصن وہائٹ سے روایت کی، کہا: میں اپنے بیٹے کو لے کررسول ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے بیٹے کو لے کررسول ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے رابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس نے آپ پر بیٹیاب کردیا تو آپ نے یانی منگا کراس پر بہادیا۔

[5763] انھوں (ام قیس ٹیٹا) نے کہا: میں اپنے ایک پنج کو لے کر آپ ٹاٹیا کی خدمت میں عاضر ہوئی، میں نے اس کے گلے کی سوزش کی بنا پراس کے حلق کو انگلی سے او پر کی طرف دبایا تھا (تا کہ سوزش کی وجہ سے لئکا ہوا حصہ او پر ہو جائے) تو آپ ٹاٹیا نے فرمایا:"تم انگلیوں کے دباؤ کے ذریعے جائے ، تو بی کو این دو طریقہ علاج کو نا پیند فرمایا۔)تم عود ہندی کے اس تعال لازم کر لو۔ اس میں سات اقسام کی شفا ہے، ان کیا سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کی سوزش کے لیے اس کو ناک میں سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کی سوزش کے لیے اس کو ناک کے راستے استعال کیا جاتا ہے اور نمونے کے لیے اس کو ناک

#### میں انڈیلا جاتا ہے۔''

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَرْيِدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أُمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللهِ عَلَيْهُ بَنِ مِحْصَنٍ ، أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ أَخْتُ عُكَاشَةَ عُلَيْهِ مِنَ الْعُذَرَةِ - قَالَ يُونُسُ : اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : عَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْدَوْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَ بِهِذَا الْجُودِ الْهُوبِي مَنْ الْمُعْلَقِ وَالْمَاهُ اللهِ عَلَيْكُنَ بِهِ الْكُسْتَ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشُودُ الْهُ فِيهِ مَنْ الْجَنْبِ» .

[٥٧٦٥] (٢٨٧) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَخْبَرَ تَٰنِي أَنَّ ابْنَهَا، ذَاكَ، بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَهُ يَعْسِلُهُ غَسْلًا.

## (المعجم ٢٩) (بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ)(التحفة ١٤)

[٥٧٦٦] ٨٨-(٢٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

[5764] يونس بن يزيد نے كہا كەابن شہاب نے أخيس بنایا، کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود نے خبر دی كدحفرت ام قيس بنت محصن رفينا \_ يبلي بهل بجرت كرني والی ان خواتین میں ہے تھیں جضوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ بیعت کی تھی۔ یہ بنواسد بن خزیمہ کے فرو حضرت عکاشہ بن محصن دائیز کی بہن تھیں ۔ کہا: انھوں نے مجھے خبر دی کہوہ رسول الله تاليل كي خدمت مين اين ايك بين كو ل كر آئیں جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کونہیں پہنچا تھا ، انھوں نے گلے کی سوزش کی بنابراس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا۔ یونس نے کہا: علق دبایا تھا، یعنی انگلی چبھوئی تھی (تا کہ فاسدخون نکل جائے۔) انھیں بیخوف تھا کہ اس کے گلے میں سوزش ہے \_انھوں (ام قیس عظم) نے کہا: تو رسول الله طافع انے فرمایا: ''اس انگلی چھونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو؟ اس عود ہندی، یعنی ست کا استعمال کرو، کیونکہ اس میں سات اقسام کی شفاہے، ان میں سے ایک نمونیاہے۔''

[ 5765] عبیداللہ نے کہا: انھوں (ام قیس ٹاٹا) نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے اس بیچے نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کی گود میں بیشاب کر دیا تھا، رسول اللہ ٹاٹیٹا نے پانی منگوا کراس پر بہادیا تھااوراس کوزیادہ رگڑ کرنہیں دھو تیا تھا۔

## باب:29 ـ شونيز (زيره سياه) سے علاج

[5766] عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب نے بتایا کہ حضرت ابو ہریہ وہ اللہ انہوں نے ان دونوں کو خبر دی کہ انھوں نے رسول

الله تَالَيْمُ كُويِ فرماتے ہوئے سنا: "شونیز سام (موت) كے علاوہ ہر بارى سے شفا ہے۔ "سام: موت ہے اور حبر سودا (سے مراد) شونیز (زیرہ سیاہ) ہے۔

عَبْدِالرَّحْمْنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ»، وَالسَّامُ»، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشَّوْدَاءُ: الشَّوْدَاءُ: الشَّوْدِيرُ.

فاکدہ: الحبۃ السوداء ہے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اہم علمی سوال ہے۔ قد ماء میں سے مختلف لوگوں نے مختلف اشیاء کا نام لیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حبۃ السوداء ہے مراد کلونجی ہے۔ لیکن عرب اس کا اطلاق شونیز (Black Cumin) پرکرتے ہیں۔ اوپر کی حدیث میں یہ تعبیر امام زہری کے شاگر دامام عقیل (بن خالد) نے ان کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ تعبیر امام زہری کے شاگر دامام عقیل (بن خالد) نے ان کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ تعبیر امام زہری کے شاگر دامام عقیل (بن خالد) نے ان کے حوالے سے بیان کی مختلف پہلووں سے حقیق کرتے ہوئے "الحبۃ السوداء" پر کتابیں بھی کھی ہیں۔ بیسب بھی اس سے مراد شونیز یا زیرہ سیاہ (Cumin) بی لیتے ہیں۔ حافظ این جمر رطش نے بھی الحبۃ السوداء کے بارے میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد امام قرطبی کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو ترج دی ہے۔ (السبۃ السوداء) خودعرب الحبۃ السوداء کو الکمون الاسود بھی کہتے ہیں۔ (السبۃ السوداء) للدکتور محمد علی الباز: 19) قدیم زمانے سے مسلمان اطباء اسے ادویات میں استعال کر رہے ہیں۔ جوارش کمونی کا بنیادی جزالکمون الاسود یا کالا زیرہ بی ہے۔ اگر واقعتا الحبۃ السوداء سے مراد کلونچی ہوتی تو پیلاز ماصد یوں سے مسلمان، باخصوص عرب اطباء کے نیخوں میں استعال کی جاتی جبار کہ تیں۔ ہو جو زبیس۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ الکمون الاسود (Cumin) یا کالے زیرے کو آج بھی بہت سے عرب ممالک میں "حبۃ البرکۃ" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بیاس علمی بحث کا میں خوالہ اعلیہ بالصواب.

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيَّاتُهُ وَحَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ حَرْبِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حُرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةً وَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَةً وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُعَنِ اللَّهُ هُرِيَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْمَانِ الْمُعْرِنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُعَنِّ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي

[5767] یونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن میں سینب سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے اور انھوں نے نئی سینٹر سے روایت کی۔ سفیان بن عیمینہ، معمر اور شعیب سب نے زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اور انھوں نے نبی سینٹر سے مقیل کی حدیث میں حدیث کے مانندروایت کی۔ سفیان اور یونس کی حدیث میں حدیث کے الفاظ ہیں، انھوں نے (آگے) شونیز نہیں کیا۔

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ. وَلَمْ يَقُلِ: الشُّونِيزُ.

سلامتی اورصحت کا بیان =

[٥٧٦٨] ٨٩-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً قَالَ: «مَا مِنْ دَاءٍ؛ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ، إِلَّا السَّامَ.»

(المعحم٣) (بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لَّفُوَّادِ الْمَرِيضِ) (التحفة ١٥)

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّنِي أَبِي ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَّا النَّبِيِّ وَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَهُم قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ فَطُبِّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صَنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ مَنْ مَنْهُا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ فَمُ مَنَ اللَّهِ وَيَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْحُولُ اللَّهُ الْمُولَادِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلِهُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمِيلَةُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ ا

[5768] علاء (بن عبدالرحمٰن) كے والد نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت كی كه رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: "موت كے سواكوئى بيارى نہيں جس كی شونيز كے ذريعے سے شفانہ ہوتی ہو۔"

باب:30 \_ آ فے وغیرہ سے بنایا ہوانرم حریرہ مریض کے دل کوراحت پہنچانے والا ہے

[5769] عروہ نے نبی تاہیل کی اہلیہ حضرت عائشہ شکا اسے روایت کی کہ جب ان کے خاندان میں سے کسی فرد کا انقال ہوتا تو عورتیں (اس کی تعزیت کے لیے) جمع ہوجاتیں، پھر ان کے گھر والے اور خواص رہ جاتے اور یاتی لوگ چلے جاتے، اس وقت وہ تلبینے کی ایک ہانڈی (دیکی) پکانے کو کہتیں، تلبینہ ویکیا جاتا، پھر وہ کہتیں: یہ کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ تھی کو جاتا، پھر وہ کہتیں: یہ کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ تھی کو خراتے ہوئے سا: تلبینہ بیار کے دل کوراحت بخشا ہواور غم کو ہلکا کرتا ہے۔''

فاكدہ: تلبينه گندم يا جو ك آئے سے بنايا جاتا تھا۔ آئے ميں پانی ملاكراس كے لطيف اجزاء چھان وغيرہ سے الگ كر ليے جاتے ہيں (جس طرح فالودہ بنانے كے ليے كيا جاتا ہے)، پھراضيں دودھ ميں ڈال كر يا صرف پانی ميں اچھی طرح پکايا جاتا ہے، بعض اوقات اس ميں شهد بھی ملايا جاتا ہے۔ پہلطيف اور زودہ ضم غذا ہے۔

## باب:31 - شهد بلانے سے علاج

انهوں نے حفرت ابوسعید خدری واقت کی کہا:
انهوں نے حفرت ابوسعید خدری واقت کی کہا:
رسول اللہ واقت کی خدمت میں ایک فض حاضر ہوا اور عرض کی: میرے بھائی کا پیٹ چل پڑا ہے (دست لگ گئے ہیں)
تو رسول اللہ واقتی نے فرمایا: ''اس کوشہد پلاؤ۔''اس نے اسے شہد پلایا، وہ پھر آیا اور کہا: میں نے اسے شہد پلایا ہے، اس سے دستوں کی تیزی میں) مزیداضافہ ہوگیا ہے۔ آپ واقتی اور تین باراس سے وہی فرمایا (شہد پلاؤ)، جب وہ چوشی بار نے تین باراس سے وہی فرمایا: ''اسے شہد پلاؤ۔''اس نے کہا:
میں نے اسے شہد پلایا ہے، اس سے دستوں میں اضافے میں نے اسے شہد پلایا ہے، اس سے دستوں میں اضافے کے علاوہ اور پھر نہیں ہوا تو رسول اللہ واقتی نے فرمایا: ''اللہ نے جوٹ بول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ تر مول رہا ہے۔' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو ہوں کہا۔

[5771] سعید نے قادہ سے، انھوں نے ابومتوکل نابی سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری واٹھ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی تاثیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہوگیا ہے، آپ نے فرمایا: "اس کو شہد پلاؤ۔" (آگ) شعبہ کی حدیث کے ہم معنی روایت

باب:32 ـ طاعون، بدفالی اور کہانت وغیرہ ( کا حکم )

[5772] امام ما لك في محمد بن منكدر اورعمر بن عبيد الله

## (المعجم ٣١) (بَابُ التَّذَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ) (التحفة ٢١)

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: فَلَامُ يَرُدُهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: فَلَامُ يَرُدُهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» فَسَقَاهُ فَبَرَأً. «صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» فَسَقَاهُ فَبَرَأً.

[۷۷۷۱] (...) وَحَدَّمَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ لَهُ: «اسْقِهِ عَسَلًا» بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً.

> (المعجم٣٦) (بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا)(التحفة ١٨)

[۷۷۷۲] ۹۲ (۲۲۱۸) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

سلامتى اورصحت كابيان يخلى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّصْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: وَي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ أَرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْمُوا فَرَارًا مِّنْهُ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَقْدَمُوا فَرَارًا مِّنْهُ».

وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ».

[٥٧٧٣] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالًا: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «الطَّاعُونُ آيَةُ زَيْدٍ قَالَ: «الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِّنْ عِبَادِهِ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِّنْ عِبَادِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ فِأَدْنَ مِنْ مِبَاهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَّأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَّأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ».

هٰذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ، وَقُتَيْبَةَ نَحْوُهُ.

[۷۷۷٤] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

کے آزاد کردہ غلام ابونضر ہے، انھوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص بڑائٹا ابی وقاص بڑائٹا ابی وقاص بڑائٹا سے روایت کی کہ انھوں نے سائے والد (سعد بن ابی وقاص بڑائٹا سے روایت کی کہ انھوں نے سائکہ وہ حضرت اسامہ بن زید بڑائٹا اللہ ٹائٹا ہے نے طاعون کے بارے میں رسول اللہ ٹائٹا ہے نے اللہ ٹائٹا ہے کیا سنا؟ اسامہ ڈائٹو نے کہا: رسول اللہ ٹائٹا ہے فر مایا: ' طاعون (اللہ کی بھیجی ہوئی) آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا ، فر مایا) تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، جب تم سنو کہ وہ کس سرز مین میں واقع ہو جائے جس میں تم لوگ در اوراگر وہ ایس سرز مین میں واقع ہو جائے جس میں تم لوگ (موجود) ہوتو تم اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو۔''

ابونضر نے (بیہ جملہ) کہا: دوشمصیں اس (طاعون) سے فرار کے علاوہ کوئی اور بات (اس سرزمین سے) نہ نکال رہی ہو۔''

[5773] عبدالله بن مسلمه بن قعنب اور قتیبه بن سعید نے کہا: ہمیں مغیرہ بن عبدالرحمٰن قرش نے ابونطر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے ، انھوں نے حضرت اسامہ بن زید ہا تھا سے روایت کی ، کہا: رسول الله طاقی نے فرمایا: '' طاعون عذاب کی علامت ہے ، الله تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھلوگوں کو طاعون میں مبتلا کیا، جبتم طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں مت جاؤ اور جب اس سرزمین میں طاعون واقع ہو جائے جہاں تم ہوتو وہاں سے مت بھاگو۔''

یقعنبی کی حدیث ہے، قتیب نے بھی ای طرح بیان کیا

[5774] سفیان نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے عامر بن سعد سے، انھوں نے حضرت اُسامہ داللہ سے روایت کی، مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لَهٰذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَذْخُلُوهَا».

[٥٧٧٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي سَعْدِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أَخْبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ عَذَابٌ أَخْبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُو عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ عِلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا».

[٩٧٧٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُسُلِيمَانُ بْنُ مَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَّحْوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَّحْوَ حَدِيثِهِ.

[٥٧٧٧] ٩٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

کہا: رسول الله طُلُقُلُ نے فرمایا: ''میطاعون ایک عذاب ہے جوتم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، یا (فرمایا:) بن اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا، اگر یہ کسی علاقے میں ہوتو تم اس سے بھاگ کروہاں سے نہ لکانا اور اگر کسی (دوسری) سرزمین میں (طاعون) موجود ہوتو تم اس میں داخل نہ ہونا۔''

[5775] ابن جرت نے کہا: مجھے عمروبن دینار نے بتایا کہ عامر بن سعد نے انھیں خبر دی کہ کسی شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص واللہ اسے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو (وہاں موجود) حضرت اسامہ بن زید واللہ اللہ تاہیئے نے کہا: میں شخصیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، رسول اللہ تاہیئے نے فرمایا:"یا کی عذاب یا سزا ہے جے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا تھا، یا (فرمایا:) ان لوگوں پر جوتم سے کے ایک گروہ پر بھیجا تھا، یا (فرمایا:) ان لوگوں پر جوتم سے متعلق سنوتو اس میں اس کے ہوتے ہوئے داخل نہ ہونا اور جب بیتم پر وارد ہوجائے تو اس سے بھاگ کروہاں سے اور جب بیتم پر وارد ہوجائے تو اس سے بھاگ کروہاں سے نے لکانا۔"

[5776] حمادین زیداورسفیان بن عیبینه دونوں نے عمرو بن دیتار سے ابن جریج کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحر

رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا، فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ».

[۵۷۷۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ فَدُ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا كُنْتَ وَغَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوقَعَ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَوقَعَ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكَ قَالَ: عَمَّنْ؟ فَقَالُ: عَلَى تَلْوُلُ: عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

پہلے کی ایک امت کو مبتلا کیا گیا، پھروہ (مرض) بعد میں زمین میں باتی رہا، ایک بار چلا جاتا ہے اور ایک بار آجاتا ہے، اس لیے جوشخص کسی سرزمین میں اس کے متعلق سنے تو اس کے ہوتے ہوئے وہاں نہ جائے اور ایسا شخص کہ یہ (طاعون) کسی سرزمین میں وارد ہو جائے اور وہ اس میں ہوتو اس سے فرار (کا داعیہ) اسے وہاں سے نہ تکالے (وہیں رہے اور دوسری حگہ نہ لے جائے۔)'

[5778]معمر نے زہری سے یونس کی سند کے ساتھ ای (یونس) کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[5779] بن الى عدى نے شعبہ سے، انھوں نے حبیب (بن ابی ثابت اسدی) ہے روایت کی ، کہا: ہم مدینہ میں تھے تو مجھے خبر پیچی کہ کوفیہ میں طاعون پھیل گیا ہے تو عطاء بن بیار اور دوس بے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا تھا:''جبتم کسی سرز مین میں ہواور وہاں طاعون تھیل جائے تو تم اس سرز مین سے مت نکلواور جبتم کو بہ خبر پہنچے که ده کسی سرزمین میں پھیل گیا ہے تو تم اس میں مت جاؤ۔'' کہا: میں نے یو چھا: (بیحدیث) کس سے روایت کی گئی؟ ان سب نے کہا: عامر بن سعد ہے، وہی بدحدیث بیان کرتے تھے۔ کہا: تو میں ان کے ماں پہنچا، ان کے (گھر کے ) لوگوں نے کہا: وہ موجود نہیں، تو میں ان کے بھائی ابراہیم بن سعد سے ملا اور ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: میں اسامہ والٹواکے پاس موجود تھاجب وہ (میرے والد) حضرت سَعَدُ فَاللَّهُ كُو حديث بيان كررے تھے، انھوں نے كہا: میں نے رسول اللہ علائے ہے سنا، آپ فرما رہے تھے: " یہ بیاری سزا اور عذاب ہے یا عذاب کا بقیہ حصہ ہے جس میں تم سے پہلے کے لوگوں کو مبتلا کیا گیا، تو جب یہ کسی سرز مین میں پھیل

قَالَ حَبِيبٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: آنْتَ سَمِعْتَ

أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَّهُوَ لَا يُنْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥٧٨٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةً عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ

[٧٨١] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ رَٰكُوزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَّأْسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ.

[٧٨٢] (...) وَحَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرير، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: ۚ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَّسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[٥٧٨٣] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْو حَدِيثِهمْ.

جائے اورتم وہیں ہوتو وہاں سے باہرمت نکلواور جب تعصیں خبر پہنچے کہ یہ کسی سرز مین میں ہے تو اس میں مت جاؤ۔''

حبیب نے کہا: میں نے ابراہیم (بن سعد) سے کہا: کیا آپ نے (خود) اسامہ ڈاٹنؤ سے سنا تھا، وہ حضرت سعد ڈاٹنؤ کو پیچدیث سنار ہے تھے اور وہ اس کا انکارنہیں کررہے تھے؟ انھوں نے کہا: ماں۔

[5780] عبیداللہ بن معاذ کے والد نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ بیرحدیث سنائی مگر انھوں نے حدیث کے آغاز میں عطاء بن بیار کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[5781] سفیان نے حبیب سے، انھوں نے ابراہیم بن سعد ہے، انھوں نے حضرت سعد بن مالک، حضرت خزیمیہ بن ثابت اور حضرت اسامه بن زید دی دی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ظائم نے فرمایا۔ آگے شعبہ کی حدیث کے ہم معنی ہے۔

[5782] عمش نے حبیب ہے، انھوں نے ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص ہے روایت کی ، کہا: حضرت اسامہ بن زید اور حفرت سعد ہی اُنہ بیٹھے ہوئے احادیث بیان کررہے تھے تو ان دونوں نے کہا: رسول الله مُلَقِيْم نے فرمایا، جس طرح ان سب کی حدیث ہے۔

[5783] شيباني نے حبيب بن الى ثابت سے، انھوں نے ابراہیم بن سعد بن مالک سے ، انھوں نے اینے والد ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے ان سب کی بیان کردہ حدیث کےمطابق روایت کی۔

آوَكُمْ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَحْمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيمُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ الشَّامِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّام، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْر وَّلَا نَرْى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرْى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ، قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهمْ، فَقَالَ: ِ ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَّشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِّنْ مُّهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْنُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُواً: نَرْى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى لَهٰذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ

[5784] امام ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عبال دائیہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب دائی شام کی طرف روانہ ہوئے، جب (تبوک کے مقام) سرغ پر پنچے تو لشکر گاہوں کے امراء میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دائی اور ان کے اصحاب نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے۔

حضرت ابن عماس والنُخانے کہا: حضرت عمر والنُخ نے فر ماما: میری خاطراوگین مہاجروں کو (مشورے کے لیے) بلاؤ، میں نے ان کو بلایا، آپ نے ان سےمشورہ کیا اوران کو یہ بتایا کہ شام میں وہا پھیل گئی ہے، تو ان کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، بعض نے کہا: آب ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم مناسب نہیں سجھتے کہ آپ اس سے (فارغ ہوئے بغیر) واپس ہو جائیں ۔ بعض نے کہا: (دوراول کے ) بیچ ہوئے لوگ اور رسول الله نافظ کے (قریبی) ساتھی آپ کے ہمراہ ہیں، ہم اسے درست نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو اس وبا کے سامنے پیش کر دیں۔ انھوں نے کہا: میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھرکہا: میری خاطرانصار کو بلاؤ۔ میں نے ان کی خاطر انھیں (انصار کو) بلایا،حضرت عمر ڈاٹنؤنے ان سےمشورہ کیا۔ وہ بھی مہاجرین کے راستے برچل بڑے اور انھوں نے ان کی طرح ایک دوسرے سے اختلاف کیا، انھوں نے کہا: اٹھ جاؤ۔ پھر (مجھ سے) کہا: فتح ( مکہ ) تک ہجرت کرنے والے قریش کے جو ہزرگ یہاں موجود ہیں، میری خاطر اضیں بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا تو ان میں سے کوئی سے ووآ دمیوں نے بھی اختلاف نہ کیا سجی نے کہا: ہاری رائے یہ ہے کہ

آب لوگوں کو لے کر واپس طلے جائیں اور ان کواس وہا کے آ گے نہ ڈالیں۔حضرت عمر جانٹیا نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کے وقت سواری پر بیٹھ جاؤں گا،تم بھی سوار ہو جانا۔ ابوعبیدہ بن جراح والنظ نے کہا: کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا: اپوعبیدہ! کاش، آپ کے علاوہ کوئی اور بیہ بات کہتا! ۔۔ حضرت عمر مراتیزان کی رائے سے اختلاف کرنا پیندنہ کرتے تھے۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیرے اس کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ نے اس پرغور کیا که آپ کے اونٹ ہوتے اور وہ ایک ایس وادی میں اتر جاتے جس کی دوطرفیں ہوتیں ،ایک سرسبز اور دوسری بنجرتو کیا ایبانہیں کہ آپ انھیں سرسبر کنارے پر جرائیں تو الله کی تقدیر ہے چرائیں گے اور اگر بنجر کنارے پر چرائیں گے تو (بھی) اللہ کی تقدیر سے چرائیں گے۔ (حضرت ابن عماس بالنب نے کہا: اتنے میں حضرت عبدالرحمان بن عوف نطفظ آ گئے، وہ اپنی کسی ضرورت (کےسلیلے) میں غیر حاضر تھے۔ انھوں نے کہا: اس کے حوالے سے میرے پاس (با قاعدہ)علم موجود ہے۔ میں نے رسول الله مُنْفِیْز سے سنا، آپ فرمارہے تھے:''جب تم کسی سرز مین میں طاعون کے بارے میں سنوتو اس کی طرف نہ جاؤ اور جب کسی سرز مین پر یہ(وہا) بھیل جائے اورتم اس میں ہوتو اس سے فرار کے لیے بابرنەنكلوپ''

قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْضَرَفَ.

[٥٧٨٥] ٩٩-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمِرْاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عُبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

کہا: اس پر حفزت عمر بن خطاب بھٹٹئے نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر (اگلے دن) روانہ ہوگئے۔

[5785] معمر نے ہمیں اس سند کے ساتھ مالک کی حدیث میں یہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور معمر کی حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے، کہا: اور انھوں (حضرت عمر جھٹنا) نے ان (ابوعبیدہ ڈھٹنا) سے بیکھی کہا: آپ کا کیا حال ہے کہ اگر وہ

نَحْوَ حَدِيثِ مَالَّكِ، وَّزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ قَالَ: وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، قَالَ: هٰذَا الْمَدْيِنَةَ، فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

سلامتی اورصحت کا بیان 🚃 💮 🚃

[٥٧٨٦] (...) وَحَدَّقَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّتَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ عُمرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلُغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ ابْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا مَنْهُ» فَرَجُوا فِرَارًا مِّنُهُ فَرَجُوا فِرَارًا مِّنُهُ فَرَجُعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمْرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ.

(اونٹ) بنجر کنارے پر چرے اور سرسبز کنارے کو چھوڑ دے تو کیا آپ اسے اس کے بخز اور غلطی پر محمول کریں گے؟ افھوں نے کہا: تو پھر چلیں۔ افھوں نے کہا: تو پھر چلیں۔ (ابن عباس ٹاٹنٹ نے) کہا: وہ چل کرمدیند آئے اور کہا: ان شاء اللہ! یہی (کجاوے) کھولنے کی، یا کہا: یہی اترنے کی جگہ دیے۔

[5786] بونس نے اس سند کے ساتھ ابن شہاب سے خبر دی، مگر انھوں نے کہا: بلا شبہ عبداللد بن حارث نے انھیں حدیث سائی اور 'عبداللہ بن عبداللہ' نہیں کہا۔

[5787] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کی کہ حضرت عمر واللہ شام کی طرف روانہ ہوئے، جب سرغ پنچے تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ شام میں وبا نمودار ہوگئی ہے۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ ناتی نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ ناتی نے فرمایا تھا: ''جب تم کسی علاقے میں اس (وبا) کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا نمودار ہوجائے تو اس وباسے بھاگنے کے لیے وہاں سے نمودار ہوجائے تو اس وباسے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکو۔'' اس پر حضرت عمر بن خطاب واللہ سرغ سے لوٹ تا ہے۔

اور ابن شہاب سے روایت ہے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر واللہ حضرت عبدالرحمان بن عوف واللہ کی حدیث کی وجہ سے لوگوں کو لے کر لوث ہر سر

(المعجم٣٣) (بَابٌ: لَّا عَدُواى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ)(التحفة ١٨)

باب:33۔ کسی سے خود بخو دمرض کا چہٹ جانا، بدفال، مقتول کی کھو پڑی سے الونکلنا، ماو صفر (کی نحوست)، ستاروں کی منزلوں کا بارش برسانا اور چھلاوہ، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں اور بیمار (اونٹوں) والا، (اپنے اونٹ) صحت منداونٹوں والے (چرواہے) کے پاس نہلائے

[۵۷۸۸] ۱۰۱-(۲۲۲) حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا مَلُو لَلْ عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا مَلُو لَلَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا مَلُو اللهِ! فَمَا بَالُ هَامَةَ »، فَقَالَ أَعْرَابِيِّ : يَّا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبِعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

[5788] يونس نے كہا: ابن شہاب نے كہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحن نے حضرت ابو ہریرہ خات سے حدیث بیان كی كہ جب رسول اللہ خاتی ہے نے فر مایا: ''مرض كاكسى دوسر ہے كو چشان ماہ و صفر كی نحوست اور مقتول كی كھورٹری سے الوكا نكلنا سب بے اصل ہیں، تو ايك اعرابی (بدو) نے كہا: تو پھر سب بے اصل ہیں، تو ايك اعرابی (بدو) نے كہا: تو پھر مب اونٹول كا بي حال كيوں ہوتا ہے كہ وہ صحرا میں ایسے پھر رہ ہوت ہیں جسے ہرن (صحت مند، حیات چوبند)، پھر ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، ان میں شامل ہوتا ہے اور ان سب كو خارش لگا دیتا ہے؟ آپ ٹائیل نے ارشاد فر مایا: ''پہلے اونٹ كوكس نے بیارى لگائی تھی؟''

[٥٧٨٩] ١٠٢-(...) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّحَسَنٌ الْجُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: وَلَا عَدُولَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا: وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً اللَّهُ اللَّهُ عَدُولَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً اللَّهُ اللَّهِ عَنْ وَلَا عَدُولَى وَلَا عَدُولَى وَلَا طَيْرَةً اللَّهِ إِلَيْ وَلُولَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ الل

[5789] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا:
مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہ نے بتایا کہ حضرت ابو ہریہ وہائٹو نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کی نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں چمٹتا، نہ بدفالی کی کوئی حقیقت ہے، نہ صفر کی نحوست کی اور نہ کھو پڑی سے الو نکلنے کی۔'' تو ایک اعرابی کہنے نوست کی اور نہ کھو پڑی سے الو نکلنے کی۔'' تو ایک اعرابی کہنے لگا: یارسول اللہ! (آگے) یونس کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[٥٧٩٠] ١٠٣ ( . . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

[5790] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے

سلامت اورصحت كابيان عَنْ الْجُمْرِنَا أَبُو الْبَمَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّادِمِيُّ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي شُعْيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ الدُّوَلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِاً: «لَا عَدُوٰى» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ النَّبِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ النَّهْرِيِّ قَالَ: «لَا عَدُوٰى» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ النَّاهِرِيِّ قَالَ: «لَا عَدُوٰى وَلَا النَّبِيِّ عَنْ النَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَفَرَ وَلَا هَامَةً».

آبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ قَالَا: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَّمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْفٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا عَدُوى» وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرضٌ عَلَى مُصِحِّ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّنُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدُوى" أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدُوى" وَأَقَامَ عَلَى مُصِحِّ" قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ - وَّهُوَ ابْنُ عَمَّ قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ - وَّهُوَ ابْنُ عَمَّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ مَعْكُ. يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَبِي هُرَيْرَةً! أَنْ مَعْ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ تُحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ تَحُدُثُنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "لَكَ عَنْهُ مُونِ مُنْ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ "لَكَ، وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ اللهِ هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ وَلَا خَتْمَ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ وَالْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى مُصِحِّ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ عَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَا أَبُو هُرَيْرَةً فَلِكَ عَنْ عَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَا أَنَا يَعْرِفَ فَعَلَا أَنْ يَعْرِفَ فَارَاهُ وَلَاكُ عَنْ عَلَى مُصِحِّ فَمَارَاهُ وَلَاكَ عَلَى عَلَى عُضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً وَالَاكَ فَا فَا أَنْ يَعْرِفَ فَا أَنْ يَعْرِفَ فَا أَنَا إِلَى اللَّهُ عَلَى عُضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً وَالَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرِفَ فَا أَنْ يَعْرِفَ فَا أَنْ يَعْرِفَ اللَّهُ عَلَى عُلَى عُمْولَ فَيْنَا عَلَى عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُلِي عُلَى عُلَى اللَّهُ عَلَى عُلَى عُلِكَ اللَّهُ الْمُولِقُ عَلَى عُلَى عُلِولَ عَلَى عُعْمِلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى عُلْكَ اللَّهُ عَلَى عُلْمُونَ عَلَى عُلَى عُلَى عُلْمَارَاهُ أَلَا لَهُ عَلَى عُلِكَ اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى عُلْمَا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى عُلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عُلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ا

سنان بن الی سنان دولی نے بتایا که حضرت ابو ہریرہ دولی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ دولی نے کہا: نبی سائیلم نے فرمایا: ''کوئی مرض کسی دوسرے کوخود بخود نبیس چمٹتا۔'' تو ایک اعرابی کھڑا ہوگیا، پھر یونس اورصالح کی صدیث کے مانند بیان کیا اور شعیب سے روایت ہے، انھوں نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سائیب بن بن بید بن اخت نفر سنائی کہ رسول اللہ طائیلم نے فرمایا: ''نہ کسی سے خود بخو دمرض چمٹتا ہے، نہ صفر کی نحوست کوئی چیز ہے اور نہ کھویڑی سے الونکلنا۔''

[5791] يونس نے ابن شہاب سے روايت كى كه حفرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رائو نے انھيں حديث بيان كى كه رسول الله تائير نے فر مايا: "كوئى مرض كسى سے خود بخو دنہيں چمنتا اور وہ حديث بيان كرتے سے كه رسول الله تائير نے فر مايا: "يمار اونوں والاصحت مند اونوں والے (چرواہے) كے پاس اونٹ نہ لے جائے۔"

ابوسلمہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ دائی دونوں حدیثیں رسول اللہ مائی ہے بیان کیا کرتے تھے، پھر ابو ہریہ "لاعدوٰی" والی حدیث بیان کرنے سے رک گئے اور "نیار اونوْل واللصحت مند اونوْل والے کے پاس (اونٹ) نہ لائے۔" والی حدیث پر قائم رہے۔ تو حارث بن ابی ذباب نے وہ ابو ہریہ دائی کے پچا کے بیٹے تھے ہما: فباب نے وہ ابو ہریہ دائی کے پچا کے بیٹے تھے ہما: ابو ہریہ! میں تم سے سا کرتا تھا، تم اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کیا کرتے تھے جے بیان کرنے سے اب تم خاموش ہو گئے ہو، تم کہا کرتے تھے: رسول اللہ تائی نے فاموش ہو گئے ہو، تم کہا کرتے تھے: رسول اللہ تائی نے فر بی دور بخو دمرض نہیں چٹتا" تو ابو ہریہ دائی نے فر بی نے سے انکار کر دیا اور یہ حدیث بیان کی: "بیار اونٹول واللصحت مند اونٹول والے کے پاس (اونٹ) "بیار اونٹول واللصحت مند اونٹول والے کے پاس (اونٹ

فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ فَالَ: لَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ: أَبَيْتُ.

نہ لائے۔'اس پر حارث نے اس معاملے میں ان کے ساتھ کرار کی حتی کہ ابو ہر یہ ڈواٹڑ غصے میں آگئے اور حبثی زبان میں ان کو نہ مجھ میں آنے والی کوئی بات کہی، پھر حارث سے کہا: مصیں بعد چلا ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ ابو ہر یہ وہ ڈاٹؤ نے کہا: میں نے کہا تھا: میں (اس

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدُوى» فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

ابوسلمہ نے کہا: مجھے اپنی زندگی کی قشم! ابو ہریرہ دی اللہ ہمیں سے حود بخود کود کود کود کود کود کود کود کود کی میاری نہیں لگتی )، مجھے معلوم نہیں کہ ابو ہریرہ دی اللہ کو کہوں گئے ہیں یا ایک بات نے دوسری کومنسوخ کر دیا ہے۔

خیک فائدہ: حضرت ابوہریہ واٹن پہلے رسول اللہ طاقی کے دونوں فر مان ساتھ ساتھ بیان کرتے تھے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ بیاری کی بیار سے خود بخو دلازی طور پر دوسر ہے توہیں گئی۔ ایسا بھے لینے ہے اندیشہ یہ کہ لوگ خوف کے مارے بیاروں کو تبا چھوڑ دیا کریں گے۔ نہ علاج کے لیے قریب آئیں گے، نہ بیار داری اور کھانا وغیرہ کھلانے کی ذہرداری ہی پوری کریں گے۔ مختلف معاشروں میں یہ بے برحمانہ دستور رائج تھا بلکہ بچھ عرصہ پہلے تک رائج رہا۔ اسلامی تعلیمات کی ذہرواضح ہوتا ہے کہ اگرچ بیاریوں کے جراثیم، وائرس وغیرہ ہر طرف چیلے رہتے ہیں لیکن جب تک جبم کے اندراور باہراللہ کی حفاظت کا حصار قائم رہتا ہے کوئی جاندار بیاری کا شکار نہیں بنا۔ بیارای وقت ہوتا ہے جب اللہ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ طاقی کہ دسرے فرمان سے پہلی بات کا حقیق مفہوم بھی متعین ہوجاتا ہے اور یہ وضاحت بھی ہوجاتی ہوگا ہوگا وہ وہ بیاری کے جراثیم ہوگا ہوگا وہ وہ بیاری کے خطرے کوایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا سبب نہیں بنا چاہیے۔ جب اللہ کا تھم ہوگا ہوگا تو وہ بیاری یا ہوا دوسرے جانداروں وغیرہ کے ذریعے وہاں پہنچ بھی جائے گی، اے کوئی روک نہیں سکے گا۔ حضرت عمر وہائنے کے تھاری یا ہوا دوسرے جانداروں وغیرہ کے ذریعے وہاں پہنچ بھی جائے گی، اے کوئی روک نہیں سکے گا۔ حضرت عمر وہائنے کھی سے کہ بیاروں گیا بیاس سے محفوظ رہنا اصل میں اللہ کے تھم ہے۔ بیاروں کے ساتھ رہر نے کے باوجود بہت سے لوگ مخفوظ رہتے ہیں اور صدور دروں کو بیاری کے عالم میں بے یارومد دگار نہیں چھوڑیں گے، نہ وہا کی خبر آتے ہی شدیدا ضطراب کا شکار ہوتے ہوئی ساتھ کی ہوئی کے جو انسان دوسروں کو بیاری کے عالم میں بے یارومد دگار نہیں چھوڑیں گے، نہ وہا کی خبر آتے ہی شدیدا ضطراب کا شکار ہوتے ہوئی کی درم دے تکل کر مرطرف چھیل جائیں۔

[٥٧٩٢] ١٠٥-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثِنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا --

[5792] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا: انھوں نے حضرت ابوہریرہ جائٹ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول

يَعْفُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا عَدُولى» وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ» بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ.

سلامتی اور صحت کا بیان 🚽 - -----

[٥٧٩٣] (...) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْهَهُ.

[٥٧٩٤] ١٠٦-(٢٢٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ، إِسْمَاعِيلُ- يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا عَدُوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». [راجع: ٥٧٨٨]

[٥٧٩٥] ١٠٧-(٢٢٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوٰى وَلَا طِيرَةَ وَلَا غُولَ».

[٥٧٩٦] ١٠٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا عَدُولَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ».

الله طَالِيَةُ نِهِ فَرَمَايَا: '' كُونَى مرض خود بخود دوسرے كونہيں لگ جاتا۔'' اور اس كے ساتھ يہ بيان كرتے: '' بيار اونٹول والا، (اپنے اونٹ) صحت مند اونٹول والے كے پاس نہ لاك'' يونس كى حديث كے مانند۔

[5793] شعیب نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ 5794] علاء کے والد (عبدالرطن) نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کا نے فرمایا: ''کسی سے خود بخو دمرض کا لگ جانا، کھوپڑی سے الوکا نکلنا، ستارے کے غائب ہونے اور طلوع ہونے سے بارش برسنا اور صفر (کی نحوست) کی کوئی حقیقت نہیں۔''

[5795] ابوضیتمہ (زہیر) نے ابوز بیر ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: 'دکسی سے کوئی مرض خود بخود لازمی طور پرنہیں چٹ جاتا، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، نہ چھلاوے (غول بیابانی) کی کوئی حقیقت ہے۔''

[5796] یزید تستری نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے حضرت جابر دالٹوئ ہے دوایت کی ، کہا: رسول اللہ طالٹوئ نے فرمایا:''کسی ہے کوئی مرض خود بخو دنہیں چہٹتا، نہ چھلا واکوئی چیز ہے، نہ صفر کی (نحوست )کوئی حقیقت ہے۔''

[٥٧٩٧] ١٠٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ: «لَا عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ: «لَا عَدُولى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ».

وَسَمِعْتُ أَبَا الزَّبَيْرِ يَذْكُو، أَنَّ جَابِرًا فَسَرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: «وَلَا صَفَرَ» فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: لَهُمْ قَوْلَهُ: «وَلَا صَفَرَ» فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ: الْبَطْنُ، وَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَسِّرِ يُقَالُ: [إِنَّهَا] دَوَابُّ الْبَطْنِ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ يُقَالُ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْنُحُولُ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْنُجُولُ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هٰذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ الَّتِي تَغَوَّلُ، قَالَ.

(ابن جرت نے کہا:) میں نے ابوز بیرکو یہ ذکر کرتے ہوئے سا کہ حضرت جابر وہ لڑا نے ان کے سامنے، آپ مُلِیْلُمْ کے فرمان: ''وَلَا صَفَرَ '' کی وضاحت کی، ابوز بیر نے کہا: صفر پیٹ (کی بیاری) ہے۔ حضرت جابر ڈاٹیُلُ سے پوچھا گیا:
کیسے؟ انھوں نے کہا: کہا جاتا تھا کہ اس سے پیٹ کے اندر بینے والے جانور مراد ہیں۔ کہا: انھوں نے نول کی تشریح نہیں کی، البتہ ابوز بیر نے کہا: یے فول (وہی ہے جس کے بارے کی، البتہ ابوز بیر نے کہا: یے فول (وہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے) جو رنگ بدلتا ہے (اور مسافروں کو راستے میں کہا جاتا ہے) جو رنگ بدلتا ہے (اور مسافروں کو راستے ہوئکا کر مار ڈالتا ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ عربوں میں ما وصفر کو منوں خیال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ علیہ اس کی تر دید فر مائی۔ صفر کا لفظ عرب ایسے جانور کے لیے بھی بولتے تھے جوان کے خیال میں پیٹ میں رہتا ہا اور بھوک کے وقت اندر تلملا تا اور ناچتا ہے۔ اگر یہ مفہوم مراد لیا جائے تو رسول اللہ علیہ نے اسے بے حقیقت بات قرار دیا۔ اگر محض پیٹ کے کیڑے مراد لیے جائیں تو آپ علیہ کے فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی بھوک کے یا پیٹ خراب ہوتو اس کا سبب پیٹ کے کیڑے نہیں ہوتے ، نہ ہی وہ ایک مختص کے پیٹ کے مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی بھوک کے یا پیٹ خراب ہوتو اس کا سبب پیٹ کے کیڑے نہیں ہوتے ، نہ ہی وہ ایک مختص کے پیٹ سے نکل کر پھرتے پھراتے کسی دوسرے کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ﴿ غول کے بھی اہل علم نے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ شیاطین کی جنس سے ہیں جو انسانوں کو نظر آتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کو راستے سے بھی کہی ہے کہ اس سے غول کے وجود کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ اس بات کی نفی مراد ہے ہیں۔ بعض اہل کر لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ واللہ أعلم بالصواب.

باب:34\_بدشگونی، (نیک) فال اوران چیزوں کا بیان جن میں نحوست ہے

[5798] معمر نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ و اللہ انے کہا:

(المعجم ٣٤) (بَابُ الطَّيْرَةِ وَالْفَالِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّوْمُ)(التحفة ٩١)

[٥٧٩٨] -١١٠[٥٧٩٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن سلامتی اور صحت کا بیان \_\_\_\_\_\_ فلامتی اور صحت کا بیان \_\_\_\_\_ 61

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَطُلِلُهُ يَقُولُ: «لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». [انظر: ٥٨٠٢]

میں نے نبی تالیم کو فرماتے ہوئے سا: ''برشگونی کی کوئی حقیقت نبیس اورشگون میں سے اچھی نیک فال ہے۔''عرض کی گئی: اللہ کے رسول! فال کیا ہے؟ (وہ شگون سے س طرح مختلف ہے؟) آپ تالیم نے فرمایا: ''(فال) نیک کلمہ ہے جوتم میں سے کوئی شخص سنتا ہے۔''

فیک فاکدہ: عرب لوگ پرندوں کے اڑنے، جانوروں کے سامنے سے گزرنے، ان کی رنگت وغیرہ سے شکون لیتے تھے اورا پھے اور انتہائی ضروری کام ان کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ تُلَقِیْم کامقصود بیتھا کہ جانوروں کی حرکات کو بالا ترسیجھتے ہوئے انسان اپنے اچھے اصولوں کی بنیاد پر اپنے اعلیٰ فہم وعقل اور فکر وقد بر کے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلوں کی بنیاد پر اپنے اعلیٰ فہم وعقل اور فکر وقد بر کے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلوں کی تعلق کی بناپر ترک عمل کے بجائے اچھے انسانوں کی نیک تمناؤں پر منی توکل کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو عملی جامہ پہنائے۔ بدشگونی کی بناپر ترک عمل کے بجائے اچھے انسانوں کی نیک تمناؤں پر منی دعائیہ اور حوصلہ افزائی کے جملوں سے اپنے عزم واراد سے کومزید پختہ کر سے اور اپنی جہد کوعروج پر لے جائے۔ شکون کے حوالے سے اگلی تمام احادیث بلکہ ''لاَعَدُوٰی وَلَا طِیرَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ ''کے تمام جملوں سے مقصود عقائد کی تھے کے ساتھ ساتھ انسان کی قوت عمل کوم بیز لگانا بھی ہے۔

[ ٥٧٩٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّهْرِيُّ النَّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلُ: سَمِعْتُ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

[٥٨٠٠] ١١١-(٢٢٢٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَتَادَةُ عَنْ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا عَدُوٰى وَلَا طِيرَةً، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيْسَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيْسَةُ».

[5799] عقیل بن خالد اور شعیب دونوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

عقیل کی حدیث میں ہے کہ رسول الله نظام ہے روایت ہے، انھول نے ''میں نے سا'' کے الفاظ نہیں کہ اور شعیب کی حدیث میں ہے: انھول نے کہا: ''میں نے نبی تلام سے سا۔''جس طرح معمر نے کہا۔

[5800] ہمام بن یکی نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس دیات سے حدیث بیان کی کہ نبی مٹاٹی نے فرمایا: ''دکسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں لگتا، برے شکون کی کوئی حقیقت نہیں اور (اس کے بالمقابل) نیک فال، یعنی حوصلاً فزائی کا اچھاکلہ یا کیزہ بات مجھے اچھی لگتی ہے۔''

الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: قالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

[۷۸۰۲] ۱۱۳-(۲۲۲۳) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثِنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوٰى وَلَا طِيرَةَ، وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». [راجع: ۷۹۸ه]

آ ۱۱۶ (۵۸۰۳) عَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ: "لَا عَدُوٰي وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَةً، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِم ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عُمْرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ».

[5801] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹؤ سے حدیث روایت کر رہے سے کہ بی طابق نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو رنہیں لگتا، برا شگون کوئی چیز نہیں اور مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے۔'' کہا: آپ سے عرض کی گئ: نیک فال کیا ہے؟ فرمایا: '' پاکیزہ کلمہ (دعایا حوصلہ افزائی یا دانائی پربنی کوئی جملہ۔)'

[5802] یکی بن عتیق نے کہا: ہمیں محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ دائشے سے حدیث بیان کی ، کہا: رسول الله متاثیق نے فرمایا: ''کسی سے لازمی طور پر بیماری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ، بدشگونی کوئی شے نہیں اور میں اچھی فال کو پہند کرتا ہوں۔''

[5803] ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جائٹر سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیم اللہ علیم نے فرمایا: 'لازی طور پرخود بخود کسی سے بھاری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، کھو پڑی سے الونکلنا کوئی چیز نہیں، بدشگونی کے خہیں اور میں نیک فال کو پہند کرتا ہوں۔'

[ 5804] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر وہ اللہ علی موافقت (ناسزاداری) گھر،عورت اور گھوڑ سے میں ہو سکتی ہے۔''

ف کدہ: کسی جگہ یا انسان یا سواری کا راس نہ آنا برشگونی سے الگ چیز ہے۔ انسان کی اپنی طبیعت، عادات، خصائل اور ان اشیاء کی خصوصیات ایسی ہوسکتی ہیں جن میں باہم مطابقت نہ ہوسکے۔اس صورت حال سے جن انسانوں کو سابقہ پڑتا ہے وہ زیادہ تر ان تین چیزوں کے حوالے سے پڑتا ہے۔ عدمِ موافقت کا بیاحساس تو ہم پرتی پرہنی نہیں، اس کا انحصار استعال کرنے والے ک سوچ، اس کی عادات، اعمال اور طریقۂ استعال پر ہے۔ اگر بیصورت حال پیش آ جائے تو ان چیزوں کو بدل لینا چاہیے۔ یہ بات بدشگونی کی ممانعت کے ضمن میں نہیں آتی۔ اس طرح کا گھوڑ ااور مکان کسی اور کے ہاتھ بچے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ان کی ہم آ ہنگی ہو جائے۔

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم، وَالنَّهُ وَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولَى الللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

[5805] پونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر رہ انٹین کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہ انٹین سے روایت کی کہرسول اللہ تا انٹین نے فرمایا:

''کسی سے خود بخود مرض کا لگ جانا اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ ناموافقت تین چیزوں میں ہوتی ہے: عورت،
گھوڑے اور گھر میں۔'

کے فاکدہ:اس روایت میں سب سے پہلے عورت کا نام لیا کیونکہ وہ تمام حقوق کی مالک انسان ہے، اپنی سوچ میں آزاد ہے۔اس کی سوچ کا دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہونا عین فطری ہے اور اس سبب سے بعض اوقات ہم آ ہنگی نہ ہونا عین ممکن ہے۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اللهِمَا عَنِ وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَحَمْزَةَ اللهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَحَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ النَّقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ النَّقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللّهِ بْنِ عَمْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللّهِ عَنْ اللّهِ بْنِ عَمْرَ اللّهُ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ اللّهُ لِكِ بْنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللهِ عَنْ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللّهُ اللهِ عَنْ اللّهُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 

يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ إِسْحْقَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَيْمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْهُ، فِي الشَّوْم، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مَنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدُوى وَالطَّيرَةَ، مَنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدُوى وَالطَّيرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

آبُدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا النَّيِّ عَنْ النَّيِّ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّالِ اللَّهُ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّالِ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّذَ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّذَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّذَ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَنْ الْعَنْ النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

[5807] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عمر بن محمد بن دید سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت ابن عمر باتھا سے حدیث بیان کرر ہے تھے کہ انھوں نے نبی مالیڈ سے روایت کی، آپ مالیڈ ان فرمایا: ''اگر کسی چیز میں کسی ناموافقت کا ہونا برحق ہوسکتا ہے تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہے۔''

ﷺ فائدہ: اس کامفہوم یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ضرور ناموافقت ہی ہو۔ اکثر اوقات نہیں ہوتی ، البته ان میں ناموافقت کا امکان موجود ہے جو بھی بھی چیش آ جاتا ہے۔

[٥٨٠٨] (...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: حَقُّ.

[ ٥٨٠٩] ١٨٥-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: أَخْبَرَنَا الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الْبُنُ بِلَالِ: حَدَّثِنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْكُ مَسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْكُ مَسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْكُ مَسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشَيْءَ فَفِي الْفَرَسِ قَالَ: "إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَن وَالْمَرْأَةِ».

[ ١١٠] ١١٩ - (٢٢٢٦) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

[5808] روح بن عبادہ نے کہا: شعبہ نے ہمیں اس سند کے ساتھ ، اس کے مانند حدیث سنائی لیکن انھوں نے'' برحق'' نہیں کہا۔ (امکان یہی ہے کہ وہ حدیث روایت بالمعنی ہے۔)

[5809] مزہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر بی اللہ ظافیہ نے مراللہ بن عمر بی کہ رسول اللہ ظافیہ نے فرمایا: ''اگر کسی چیز میں عدم موافقت ہوتو گھوڑے، مکان اور عورت میں ہوگی۔''

[5810] امام مالك نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَارِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "إِنْ كَانَ، فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَن» يَعْنِي الشُّؤْم.

آ ٥٨١١] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْلٍ بْنِ سَعْدٍ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

[٧٨٢] ١٢٠-(٢٢٢) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُّخْبِرُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلَا قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ».

(المعجمه ٣) (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَاِتْيَانِ الْكُهَان)(التحفة ٢٠)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ وَهُلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ : قُلْتُ: (فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ : (فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ: عَبْدُهُ قَالَ: (فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ: عَبْدُهُ أَلَا يَصُدَّنَكُمْ، (واجع: ١١٩٩]

سہل بن سعد و اللہ سے روایت کی، کہا: نبی طَالِیْمُ نے فرمایا: "اگرید بات ہوتو عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوگ۔" آپ کی مرادعدم موافقت سے تھی۔

[5812] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھ سے سنا، وہ رسول اللہ ٹاٹھ سے خبر دے رہے تھے کہ آپ ٹاٹھ نے فرمایا:''اگر کسی چیز میں سے بات ہوگی تو گھر، خادم اور گھوڑے میں ہوگی۔''

باب:35 کہانت کرنااور کا ہنوں کے پاس جانا حرام ہے

[5813] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالر من بن عوف سے، انھوں نے حضرت معاویہ بن تھم سلمی دائش سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کچھ کام ایسے سے جوہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے سے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے سے، آپ تالی نے فرمایا: ''تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔'' میں نے عرض کی: ہم برشگونی لیتے سے، آپ نے فرمایا: ''یہ (برشگونی) محض آیک خیال ہے جو کوئی انسان این دل میں محسوس کرتا ہے، یہ خیال ہے جو کوئی انسان این دل میں محسوس کرتا ہے، یہ مسموس کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے 
[١٨١٤] (...) وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ:
حَدَّثِنِي حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا لَيْتٌ
عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
ذِئْبٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: أَخْبَرَنَا فَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَنِ
إِسْحُقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَنِ
إِسْحُقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَنِ
الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِهِ ذَكْرَ الطِّيرَةَ،
يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطِّيرَةَ،
وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَانِ.

[5814] عقیل، معمر، ابن ابی ذئب اور مالک، ان سب نے زہری ہے اس سند کے ساتھ یونس کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، مگر مالک نے اپنی حدیث میں بدشگونی کا نام لیا ہے، اس میں کا ہنوں کا ذکر نہیں۔

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ؛ ح: وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْيَى يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْيَى ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ يَعْلَى ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ عَلَاهِيمَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ عَلَى عَلَى عَلِيثِ النَّهُ فِي عَلِيثِ النَّهُ فَرِي عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَنِ النَّبِي يَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَنِ النَّبِي يَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالًا يَخْطُونَ قَالَ: قَلْتُ: وَمِنَّا رِجَالًا يَخْطُ، وَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ».

الی کثیر سے، انھوں نے ہلال بن ابی میمونہ سے، انھوں نے کی بن عطاء بن بیار سے، انھوں نے ہلال بن ابی میمونہ سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے، انھوں نے معاویہ بن حکم سلمی ڈاٹٹا سے، انھوں نے معاویہ بن حکم سلمی ڈاٹٹا سے، انھوں نے نبی تالی ہے دور ان کی معاویہ سے روایت کردہ حدیث کے مانندروایت کی، اور یکی بن ابی کثیر کی حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے، کہا: میں بن ابی کثیر کی حدیث میں ایسے لوگ ہیں جو (مستقبل کا حال بتانے کے کیے) کیریں کھینچتے ہیں۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو کیریں کھینچتے تھے، جوان کی کیروں سے موافقت کر گیا تو وہ ٹھیک ہے۔''

علی فائدہ: چونکہ اس نبی کا طریقہ کسی متند ذریعے ہے ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے موافقت ممکن نہیں اور موافقت کے بغیر جو پھے کیا جار ہا ہے سب غیر درست ہے۔

[5816]معمر نے زہری ہے، انھوں نے بیلیٰ بن عروہ

[٥٨١٦] ٢٢٢–(٢٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ

حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، فَالَ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِيُ قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِيُ فَالَ: فَيْقَادِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ».

سلامتی اور صحت کابیان \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

آبره المحملة المحمولة الم

[٨١٨٥] (...) وَحَدَّقَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[٥٨١٩] ١٢٤-(٢٢٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنٌ : عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

بن زبیر سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کا بن کسی چیز کے بارے میں جوہمیں بتایا کرتے تھے (ان میں سے کچھ) ہم درست پاتے تھے۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا:''وہ کچی بات ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک لیتا ہے اور وہ اس کواپنے دوست (کا ہمن) کے کان میں پھوتک دیتا ہے اور وہ اس ایک پچ میں سوجھوٹ ملاد بتا ہے۔''

[5818] ابن جرت نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ معقل کی زہری سے روایت کردہ صدیث کے مانند روایت کی۔

[5819] صالح نے ابن شہاپ سے روایت کی، کہا:
مجھے علی بن حسین (زین العابدین) نے حدیث سائی کہ
حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹا نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا کے
ساتھیوں میں سے ایک انصاری نے مجھے بتایا کہ ایک باروہ
لوگ رات کے وقت رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ بیٹھے ہوئے

تھے کہ ایک ستارے ہے کسی چیز کونشانہ بنایا گیا اور وہ روثن ہو

كيا، تورسول الله عَلَيْمُ ن ان عفر مايا: "جب جالميت مين

اس طرح ستارے ہے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا

كرتے تھے؟" لوگول نے كہا: الله اور اس كا رسول زياده

جانے والے ہیں، ہم یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی

عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہوا

ے۔رسول الله علام في فرمايا "اے سي كى زندگى ياموت

کی بنایرنشانے کی طرف نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ہمارارب،اس

كا نام بركت والا اوراونيا ب، جب سى كام كا فيصله فرماتا

ہے تو حاملین عرش (زور سے ) تبیج کرتے ہیں، پھران سے

ینچ والے آسان کے فرشتے شبیح کا ورد کرتے ہیں، یہاں

تک کہ تیج کا ورد (ونیا کے )اس آسان تک پہنچ جاتا ہے، پھر

حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش سے یو جھتے

ہیں جمھارے پروردگارنے کیا فرمایا؟ وہ انھیں بتاتے ہیں کہ

اس نے کیا فرمایا، پھر (مختلف) آسانوں والے ایک دوسرے

ہے یوچھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسان تک

بہنچ جاتی ہے تو جن بھی جلدی سے اس کی کچھ ساعت الحکتے

بیں اور اینے دوستوں (کا ہنوں) تک دے چھینکتے ہیں (اس

خبر کو پہنچا دیتے ہیں) جوخبر وہ سیح طور پر لاتے ہیں وہ سیح تو

ہوتی ہے لیکن وہ اس مین جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کر

حُسَيْنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَّيْلَةً مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إذَا رُمِيَ بِمِثْلِ لهٰذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وَلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَّمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، وَلٰكِنْ رَّبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْش لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَّاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْل السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ لهٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَّلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

دية بن-'' [5820] اوزاعی، پونس اورمعقل بن عبیدالله سب نے زبری ہے، ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر پونس نے كها: عبدالله بن عباس الأنفاس روايت في جمي انصار ميس ہے رسول الله مظافر کے صحابہ نے خبر دی اور اوز اعلی کی حدیث میں ہے: ''لیکن وہ اس میں جموث ملاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔'' اور یونس کی حدیث میں ہے: ''لیکن وہ اونچا لے جاتے ہیں (مبالغہ کرتے ہیں) اور بڑھاتے ہیں۔" بونس کی

[٥٨٢٠] (...) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيٌّ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَّعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ

رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ: "وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ"، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَقَالَ اللهُ: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُومِهِمْ

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾ [سا: ٢٣]. وَفِي حَدِيثِ مَعْقِل كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُ:

«وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبْنِ مَعْفِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ تُقْبَلْ لَّهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَلْلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَّهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَلْلَهُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَلْلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ ْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

حدیث میں مزید یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ہیبت اور ڈرکو ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: حق کہا۔'' کہتے ہیں: حق کہا۔'' اور معقل کی حدیث میں اسی طرح ہے جس طرح اوزای نے کہا: ''لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔''

[5821] (حفرت عبدالله بن عمر ٹائٹنا کی اہلیہ) صفیہ نے نبی ٹائٹا کی اہلیہ ) صفیہ نے نبی ٹائٹا کی اہلیہ ) صفیہ نبی ٹائٹا کی اہلیہ سے اور انھوں نے نبی ٹائٹا کی سانے کی کہ آپ نے فرمایا: ''جو مخص کسی غیب کی خبریں سانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھو تو چالیس را توں تک اس مخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''

فل کدہ: مراقبے اور اہلِ قبور کا کشف، جنول وغیرہ سے مدد لینے والے اور ایسے لوگوں کے پاس جاکر پوچھنے والے خود اپنے بارے میں سوچیں ۔ ان میں سے بہت می بدعات اسلام کے نام پرشروع کی گئی ہیں، حالا نکہ صحابہ کرام می اُنڈی اور ان کے زمانے سے متصل الجھے اور بابرکت زمانوں میں ان خرافات کا وجود تک نہ تھا۔ العیاذ باللّٰہ من البدعات کلها!

باب:36 \_ كوڑھ وغيرہ كے مريض سے اجتناب

(المعجم٣٦) (بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ)(التحفة ٢١)

[5822] عمرو بن شرید نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ثقیف کے وفد میں کوڑھ کا ایک مریض بھی تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس کو پیغام بھیجا: ''ہم نے (بالواسطہ) تمھاری بیعت لے لی ہے، اس لیے تم (اپنے گھر) لوٹ جاؤ۔''

[۷۸۲۷] ۱۲۹-(۲۲۳۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيْمُ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ تَعْمَرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ

٣٩ - كِتَابُ السَّلَامَ ....

رَّجُلٌ مَّجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».

#### (المعجم٣٧) (بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ١)

[5823]عبدہ بن سلیمان اور ابن نمیر نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عا کشہر ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹیٹر نے پیٹھ پر دو سفید لکیروں والے سانپ کولل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ بصارت چھین لیتا ہےاور حمل کونقصان پہنچا تا ہے۔

باب:37 ـ سانپ اور دیگر حشرات الارض کو مارنا

[٥٨٢٣] ١٢٧-(٢٢٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَام؛ ح: وَحَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْن، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ.

🚣 فاكده: افريقه اور گھنے جنگلات والے دوسرے علاقوں میں اس فتم كے سانپ اب بھى پائے جاتے ہیں۔ان میں سے بعض غیرمرئی زہر کی پھوار مارتے ہیں۔

> [٥٨٢٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْن.

> [٥٨٢٥] ١٢٨-(٢٢٣٣) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَهَ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَظُّقُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَاً الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ».

> قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَّجَدَهَا، فَأَيْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

[5824] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا: بے دم کا سانپ اور پشت پر دوسفید لكيرول والاساني (مارديا جائے۔)

[5825] سفیان بن عیبنہ نے زہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے اپنے والد (حضرت ابن عمر جائفہ) ہے، انھوں نے نبی مَاثَیْتُم سے روایت کی:'' سانیوں کوثل کر دواور (خصوصاً) دوسفید کیبرول والے اور دم بریده کو، کیونکه بیحمل گرا دیتے ہیں اور بصارت زائل کر دیتے ہیں۔''

(سالم نے) کہا: حضرت ابن عمر جاتنا کو جوبھی سانب ملتا وہ اسے مار ڈالتے، ایک بار ابولبابہ بن عبدالمنذریا زید بن خطاب بٹائٹنانے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کا پیچھا کررہے تھے تو انھوں نے کہا: کمبی مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو (فوری طوریر ) مار دینے سے منع کیا گیا ہے۔

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَل

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَاى ذَٰلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَثُوكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ لَا أَثُوكُ حَيَّةً، يَوْمًا، مِّنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا، يَا عَبْدَ اللهِ! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَهْلًا، يَا عَبْدَ اللهِ! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَمُ لَمُ وَأَنَا أُطَارِدُهَا مَعْدَ نَهْى عَنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ.

[٥٨٢٧] - ١٣٠ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ نُنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِح، صَالِحًا

[5826] زبیری نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والتی سے خبر دی، کہا: میں سالم بن عبداللہ ن عمر والتی سے خبر دی، کہا: میں نے رسول اللہ طالع ہے سنا آپ (آوارہ) کتوں کو مار دینے کا حکم دیتے تھے، آپ فرماتے تھے: ''سانپوں اور کتوں کو ماردو اور دوسفید دھاریوں والے اور دم کئے سانپ کو (ضرور) مارو، وہ دونوں بصارت زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کا اسقاط کرا دیتے ہیں۔''

ز ہری نے کہا: ہمارا خیال ہے بیان دونوں کے زہر کی بنا پر ہوتا ہے (صحابہ نے رسول الله علقیم کے بتانے سے اور ان سے تابعین اور محدثین نے یہی مفہوم اخذ کیا۔ یہی حقیقت ہے) والله اعلم۔

سالم نے کہا: حضرت ابن عمر والٹی نے فرمایا: میں ایک عرصہ تک کی بھی سانپ کو دیکھا تو نہ چھوڑتا، اسے مار دیتا۔
ایک روز میں مت سے گھر میں رہنے والے ایک سانپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ زید بن خطاب یا ابولبابہ والٹی میرے پاس سے گزرے تو کہنے گئے: عبداللہ! رک جاؤ۔ میں نے کہا:
رسول اللہ طائی نے انھیں مار دینے کا حکم دیا ہے۔ انھول نے کہا: کہا: بے شک رسول اللہ طائی نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانیوں (کے تل) سے روکا ہے۔

[5827] يونس، معمر اور صالح، سب نے ہميں زہرى ہے، اى سند كے ساتھ حديث سائى، البتہ صالح نے كہا: يہاں تك كه ابولباب بن عبدالمنذر اور زيد بن خطاب والشنان نے كہا: مجھے (سانپ كا پیچھا كرتے ہوئے) و يكھا تو دونوں نے كہا: آپ تالیج نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں ہے دوكا ہے۔

قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالًا: إِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. الْبُيُوتِ.

وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ» وَلَمْ يَقُلْ: «ذَا الطُّفْيَتَيْن وَالْأَبْتَرَ».

[ ١٣٨ ] ١٣١ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِعٍ؛ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا لُبْنَبَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ وَالْعَلْمَةُ جِلْدَ جَانٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ

[٥٨٢٩] ١٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ فَلَا ثَانِعٌ بَنْ خَارِم: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى خَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةُ نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، وَشُولَ اللهِ عَيْقَةُ نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ.

[٥٨٣٠] ١٣٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ.

[٥٨٣١] ١٣٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ:

ادر یونس کی حدیث میں ہے: "سانپوں کونل کرو" انھوں نے" دوسفید دھاریوں والے اور دم کٹے" کے الفاظ نہیں کہے۔

[5828] ایث (بن سعد) نے نافع سے روایت کی کہ وہ حضرت ابولبا بہ زائٹو نے حضرت ابن عمر زائٹو سے بات کی کہ وہ ان کے لیے اپنے گھر (کے احاطے) میں ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ معجد کے قریب آ جائیں، تو لڑکوں کو سانپ کی ایک کینچلی ملی، حضرت عبداللہ بن عمر زائٹو نے کہا: اسے تلاش کرواور مار دو۔ ابولبا بہ زائٹو نے کہا: اس کوئل مت کرو، کیونکہ رسول اللہ ناٹٹو نے ان چھے ہوئے سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا ہے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔

[5829] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں نافع نے حدیث سائی، کہا: حضرت ابن عمر شاخت سانبوں کو مار ڈالتے ہے، حتی کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر بدری شاخت نے ہم لوگوں کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ شاخت نے (مدت سے) گھروں میں رہنے والے سانبول کو مارنے سے منع فر مایا ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر شاخت کے ۔

[5830] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابولبابہ دہائی سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر دہائی کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ طاقی نے (گھریلو) سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا۔

[5831] نافع سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر مالٹ اس میان کیا کہ حضرت ابولبابہ مالٹ نے

سلامتی اور صحت کا بیان -----

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ أَبَالُبَابَةَ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُى عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُى عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُى عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُمْ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُمْ عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ خَوْخَةً لَّهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِّنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِي عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتِرِ عَنْهُنَ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتِرِ وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْمُصَرَ وَيَطْرَ خَانِ أَوْلَادَ النِسَاءِ.

آمَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَر، عَنْ عُمَرَ بْنِ السَّمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَر، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُومًا عِنْدَ هَذُم لَّهُ ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٌ ، فَقَالَ: يَوْمًا عِنْدَ هَذُم لَّهُ ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٌ ، فَقَالَ: اللهِ عُنْ عَمْرَ اللهِ عَنْ عُلَو لُبَابَةَ اللهِ عَنْ قَتْلِ الْجَانَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْلَى الْبُوتِ ، إلَّا عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ النِّي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إلَّا عَنْ قَتْلِ الْجَانِ النِّي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ عَلَى أَبُو لَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إلَّا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ عَنْ قَتْلِ الْطَفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ

انھیں خبر دی کہ رسول الله مُنَاقِظُ نے ان سانپوں کو آل کرنے سے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔

[5832] یکی بن سعید کہہ رہے تھے: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ رانصاری ڈاٹھ اور ان کا گھر قباء میں تھا، وہ مدینہ منورہ منتقل ہوگئے۔ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے (ان کی خاطر) عبداللہ بن عمر ڈاٹھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے (ان کی خاطر) انہا ایک دروازہ کھول رہے تھے کہ اچا تک انھوں نے ایک سانپ دی عام جو گھر آباد کرنے والے (مدت سے گھروں میں رہنے والے) سانپوں میں سے تھا۔ گھر والوں نے اس کوٹل کرنا چاہا تو حضرت ابولبابہ ڈاٹھ نے کہا: ان کو ان کی مراد گھروں میں رہنے والے سانپوں سے تھی۔اور دہ فید دھاریوں والے سانپوں کوٹل کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔اور دیا گیا تھا۔کوٹل کو کا تھا کورتوں کے ایک دوسانپ ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔کوٹل کرنے کا تھی عورتوں کے (بیٹ کے) بجوں کو گراد سے ہیں۔

[5833] عربن نافع نے اپنے والد سے روایت کی ، کہا:
ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر را اللہ اپنے گھر کے گرے ہوئے
حصے کے قریب موجود تھے کہ انھوں نے اچا تک سانپ کی
ایک کینچلی دیکھی، حضرت ابن عمر را اللہ ان اس سانپ کو
تلاش کر کے قتل کر دو۔ حضرت ابولبابہ انصاری واٹھ نے کہا:
میں نے رسول اللہ تا اللہ اس کرنے سے سنا، آپ نے ان سانپوں کو، جو
گھروں میں رہتے ہیں، قتل کرنے سے منع فرمایا، سوائے دم
کئے اور دوسفید دھاریوں والے سانپوں کے، کیونکہ یہی دو
سانٹ ہیں جونظر کو زائل کرد سے ہیں اور عورتوں کے محمل کو

79 - كِتَابُ الشَّلَامَ <del>-</del> الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

نقصان پہنچاتے۔

[ 5834] اسامہ کو نافع نے حدیث سنائی کہ حضرت

ابولبابہ والفراء حضرت ابن عمر والفرائ کے یاس سے گزرے، وہ

اس قلع نما ھے کے پاس تھے جووہ حضرت عمر بن خطاب ہاتیا

کی رہائش گاہ کے قریب تھا، وہ اس میں ایک سانپ کی تاک میں تھے،جس طرح لیث بن سعد کی (حدیث:5828) ہے۔ [٥٨٣٤] (...) حَدَّثَنَا لهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ عِنْدَ الْأُطُم الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً، بِنَحْو حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

[٥٨٣٥] ١٣٧-(٢٢٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ [5835] ابومعاويه نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب سے، انھول نے اسود سے، انھول نے حضرت عبداللہ بن وَّإِسْلِحٰقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي؛ قَالَ مسعود وللفراسي روايت كى ، كہا: ہم نبي نافيم كے ساتھ ايك غار يَحْلِي وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: مِن عَصِهُ اللهِ وقت ني تَالِيًا ير (سورة) ﴿ وَالْمُوسَلَتِ حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُرْفًا ﴾ نازل جوئى ، جم اس سورت كو تازه به تازه رسول إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا الله طَيْرًا كو بن مبارك سے حاصل كر (سيك ) رہے تھے كه مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارِ، وَّقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ا جا تک ایک سانب نکلا، آپ ناتی نے فرمایا: "اس کو مار ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا ﴾ ، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ دو۔ ''ہم اس کو مارنے کے لیے جھیٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ كيا، رسول الله مَا يُلِيَّا نِه فرمايا: "الله تعالى نے اس كوتمهار ب رَطْبَةً، إذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: (ہاتھوں) نقصان پہنچنے سے بحالیا جس طرح تنصیں اس کے «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ نقصان ہے بچالیا۔'' رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ

شُرَّهَا». [انظر: ٥٨٣٨] 🚣 فاكده: اس حديث كا مطلب يه ب كه گرول سے باہرر بنے والے سانپول كوتل كر ديا جائے۔ جب وہ بھاگ كيا تو رسول الله ظافی نے صحابہ کرام کی توجہ اس حکمت کی طرف میذول کرائی کہ وہ اگر بھاگ کرتمھارے ہاتھوں نقصان اٹھانے سے نج گیا ہے تو تم لوگ بھی اس کا پیچیا کرنے کی بناپراس کے نقصان سے محفوظ رہے ہو۔ حدیث میں شرکا لفظ نقصان کے معنی میں ہے۔

ما نند حدیث بیان کی۔

[٥٨٣٦] (...) وَحَدَّثْنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[5837] ابوكريب نے كہا: ہميں حفص نے مديث بیان کی ، انھول نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم سے حدیث

[5836] جررنے اعمش سے ای سند کے ساتھ اس کے

[٥٨٣٧] ١٣٨ - (٢٢٣٥) وَحَدَّثْنَا أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا حَفْضٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى.

[۸۳۸] (۲۲۳٤) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: ابْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةَ. [راجع: ٥٨٣٥]

[٥٨٣٩] ١٣٩-(٢٢٣٦) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُّنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ – وَّهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ -: أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ َفِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَتَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرْى هٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِّنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتْي يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَنْ : «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً» فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ

بیان کی ، انھوں نے اسود سے ، انھوں نے حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ شاٹیڈ نے منی میں احرام والے ایک شخص کوسانپ مارنے کا حکم دیا۔

[5838] عربن حفص بن غیاث نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے حدیث سائی، کہا: مجھے ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عبدالله (بن مسعود) والتی الله علی کی، کہا: ہم رسول الله علی کی کہا: ہم رسول الله علی کے ہمراہ ایک غار میں تھے، جس طرح جربر اور ابومعاویہ کی حدیث ہے۔

[5839] امام مالك بن انس نے ابن اللح كے آزاد كرده غلام میں سے روایت کی ، کہا: مجھے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے بتایا کہ وہ حضرت ابوسعید خدری دہاٹظ ك ياس ان ك هر كنه، كها: ميس في أهيس نماز يرص موئے پایا، میں بیٹھ کرانتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی نمازختم کر لیں۔ تو میں نے گھر (کی حصت) کے ایک جھے میں تھجور کی شاخوں کے اندر حرکت کی آواز سنی، میں نے دیکھا تو سانپ تھا۔ میں اسے مارنے کے لیے اچھل کر کھڑا ہو گیا، تو انھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ كيا اوركها: اس كمرے كو د كيور به بو؟ ميس نے كها: جي بال، انھوں نے کہا: ہمارا ایک نو جوان جس کی نٹی نثا شادی ہوئی تھی ۔ اس میں (رہتا) تھا۔ ہم رسول الله تابی کے ساتھ نکل کر خندق کی طرف علے گئے۔ وہ نوجوان دوپہر کے وقت رسول الله تَافِيًّا ہے اجازت لیتا تھا اور اپنے گھر لوٹ آتا تھا۔ ایک ون اس نے آپ تافیا سے اجازت لی، رسول اللہ تافیا نے اس سے کہا: اینے ہتھیار لگا کر جاؤ، مجھےتم پر قریظہ (والول كے حملے) كاخدشہ ہے۔اس آدى نے اسيے ہتھيار لے ليے، بھراینے گھر آیا تو اس کی بیوی دو (گھروں کے) دروازوں

فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: الْمُفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَلَاخَلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَلَاخَلِ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا عَظِيمَةٍ مُّنْظَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهُوى إلَيْهَا بِالرَّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي بِالرَّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي اللَّادِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ اللَّادِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: ادْعُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: ادْعُ اللهَ يُعْلِي وَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: ادْعُ اللهَ يُعْلِي وَلَا اللهَ عَلَيْهِ فِرُوا لِصَاحِيكُمْ»، رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: ادْعُ اللهَ يُعْلِيهِ لَنَا، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِيكُمْ»، وَلَا يَعْفَلُ وَا يَعْهَمُ مَنْهُمْ شَيْعًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ»، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ».

کے درمیان کھڑی تھی (اسے شک ہوا کہ وہ دوسرے گھر میں جار ہی تھی) تو اس نے نیزے کو اس کی طرف حرکت دی کہ اے اس کا نشانہ بنائے ، اسے غیرت نے آلیا تھا تو وہ کہنے لگی: اپنا نیزه اپنی طرف روکواور گھر میں داخل ہو کر دیکھو کہ مجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے۔ وہ اندر گیا تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ تھا جو بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ نیزا لے کر اس کی طرف بردها اور اس سانپ کواس میں پرو دیا، پھروہ باہر نکلا اوراس (نیزے) کو گھر کے (صحن کے درمیان) میں گاڑ دیا۔ وہ سانب تڑپ کراس کے اویر آگرا، پھریتہ نہ چلا كەدونوں میں سے جلدي كون مرا، سانپ ياوہ نوجوان ، كہا: پھر ہم رسول الله مُناقِيم كى خدمت ميں پہنچے اور يه بات آپ كو بنائی۔ ہم نے آپ سے عرض کی: آپ اللہ سے دعا فرمائیں كدوه اس بمارى خاطر زنده كردى \_ آپ تافيا نے فرمايا: "این ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔" پھر آپ نے فرمایا:''مدینه میں کچھ جن تھے، وہ اسلام لےآئے تھے، جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو (ان میں ہے کوئی شھیں نظر آئے،تم ڈرویا پریشان ہو) تو تین روز تک اسے خبر دار کرو۔اگراس کے بعد بھی وہمیں نظر آئے تواسے ماردو، وہ شیطان (ایمان نہلانے والاجن ) ہے۔''

ہیں۔ جن نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اور سانپ بھی بلوں وغیرہ میں حصب کر ہی رہتے ہیں۔ جنّ انتہائی لطیف جسم کے مالگ ہوتے ہیں۔ انھیں اللہ نے بیصلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ ظاہری اجسام میں سے کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جب وہ نظر آنے والل شکل اختیار کرتے ہیں (اس کی وجہ سے ہم ناواقف ہیں) تو ان کے لیے مناسب ترین وہی شکل ہوسکتی ہے جونظر آسکنے کے باوجود یوشیدہ رہتی ہواورجس کے لیے پوشیدگی اختیار کرنا آسان ہو۔سانپ کاجسم اس مقصد کے لیےسب سے مناسب ہے اور مندرجہ بالا حدیث سے میرثابت ہوتا ہے کہ وہ اس جسم میں رہنا زیادہ پند کرتے ہیں۔ مدینہ میں جنات اس جسم کو اختیار کر کے رہتے تھے۔ عام انسان چونکہ پیچان نہیں سکتا کہ اس جسم میں سانب ہے یا جن،اس لیے گھروں میں لمبی مدت سے رہنے والے سانپوں کوفوری طورقتل کرنے سے منع کر دیا گیا اور بیر ہدایت کی گئی کہ آفھیں تین دن تنبیہ کی جائے، وہاں سے چلے جانے کا کہا جائے۔اگر وہ کوئی مسلمان جن ہے تو چلا جائے گانہیں تو اس کا قتل جائز ہوگا۔ ﴿ اس نو جوان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ضروری نہیں کہ وہ سانپ جن ہی تھا اور وہ نو جوان جنوں کے انتقام کا شکار ہوا تھا۔عین ممکن ہے وہ سانپ کے زہر ہی سے مرا ہو، البیته اس نو جوان نے اس سانپ کو گھر میں دیکھتے ہی فوراً نشانہ بنایا تھا اور شریعت کا حکم بیہ ہے کہ کمبی مت سے گھر میں رہنے والے سانپ کوفوراً قتل کرنے کے بجائے تین دن تک اسے تنبید کی جائے ،اس لیےرسول الله تالیّی نے اس موقع براس شرع تھم کی تعلیم دینا ضروری سمجھا۔

[٥٨٤٠] ١٤٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْن حَازِم: حَدَّثَنَا ﴿ اَيكَ آدَى سے مديث بيان كرتے ہوئے سا، جے سائب كها أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَّجُل يُّقَالُ لَهُ السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ- قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَريرهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ، وَّسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ صَيْفِيٌّ، وَّقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ». وَقَالَ لَهُمُ: «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ».

> [٥٨٤١] ١٤١-(...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن ابْن عَجْلَانَ: حَدَّثِنِي صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ

[5840] جريرين حازم نے كہا: ميں نے اساء بن عبيدكو حاتا تھا۔ وہ ہمارے نز دیک ابوسائٹ ہیں۔انھوں نے کہا: ہم حضرت ابوسعید خدری والتا کے پاس حاضر ہوئے، ہم بیٹے ہوئے تھے جب ہم نے ان کی جاریائی کے ینچ (کسی چیز کی) حرکت کی آواز سی ہم نے دیکھا تو وہ ایک سانب تھا، پھر انھوں نے بورے واقعے سمیت صغی سے امام مالک کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اوراس میں کہا: رسول الله مُقلقُمُ نے فرمایا: 'ان گھروں میں کچھ خلوق آباد ہے۔ جبتم ان میں سے کوئی چیز دیکھوتو تین دن تک ان پرتنگی کرو( تا کہوہ خود وہاں سے کہیں اور چلے جائیں) اگر وہ چلے جائیں (تو ٹھیک) ورندان کو مار دو کیونکہ پھروہ (نہ جانے والا) کافر ہے۔'' اور آب سَلَيْمُ ن ان سے فرمایا: "جاو اور این ساتھی کو فن کر دو۔"

[5841] ابن عجلان نے کہا: مجھے صفی نے ابوسائب ے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری والظ ہے روایت کی، کہا: میں نے ان (حضرت ابوسعید خدری اللہ ا

أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْتُهُ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَّأَى شَيْئًا مِّنْ هٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ، بَعْدُ، فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طَالِیْمُ نے فرمایا: ''مدینہ میں جنوں کی کچھ نفری رہتی ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں، جو شخص ان (پرانے) رہائشیوں میں سے کسی کو دیکھے تو تین دن تک اسے (جانے کو) کہتا رہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کے سامنے نمودار ہوتو اسے تل کردے، کیونکہ وہ شیطان (ایمان نہ لائے والا جن) ہے۔''

#### (المعجم٣٨) (بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ) (التحفة٢)

[٩٨٤٢] ١٤٢-(٢٢٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَيْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ الْمُرَهَا بِقَتْلِ الْأُوْزَاغ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ.

آخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ؛ خ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ ابْنُ جُبَيْرِ ابْنُ جُبَيْرِ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَمَّ الشَاهُ مَرَتِ النَّبِي الْخَبَرَهُ، أَنَّ أَمَّ الشَاهُ مَرَتِ النَّبِي الْخَبَرَهُ، أَنَّ أَمَّ شَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَمْ فَي اللَّبِي اللَّبِي اللَّهِ فِي

### باب:38 - چھکلی گوتل کرنامستحب ہے

[5842] الوبكر بن الى شيب، عمروناقد، الحق بن ابراتيم اورابن الى عمر نے ہميں حديث بيان كى ۔ الحق نے كہا: ہميں خبر دى جبكہ ديگر نے كہا: ہميں حديث بيان كى ۔ سفيان بن عيد بن عيد بن عيد بن عيد بن عيد بن ميتب سے، انھوں نے سعيد بن مستب سے، انھوں نے ام شريك رائے سے روايت كى كہ ني انھيں چھيكيوں كو مار ڈالنے كا حكم ديا۔

ابن ابی شیبہ کی روایت میں (''ان کو حکم دیا'' کے بجائے صرف)''حکم دیا'' ہے۔

[5843] ابوطاہر نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، کہا: محصابن جرت نے خبر دی۔ اور محمد بن احمد بن ابی خلف نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے حدیث سائی۔ اور عبد بن حمید نے کہا: ہمیں محمد بن بحر نے بتایا، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی ، کہا: مجھے عبدالحمید بن بتایا، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی ، کہا: مجھے عبدالحمید بن جیر بن شیب نے بتایا، انھیں سعید بن مسیّب نے بتایا، انھیں ام شریک وہما نے بتایا کہ انھوں نے نبی سائی کے اسے مارد سے مارد سے کا تھم دیا۔

> وَأُمُّ شَرِيكِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ . اِتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ . وَّحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ فَرِيبٌ مِّنْهُ .

> [٩٨٤٤] ١٤٤-(٢٢٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ عِقْلِيْ أَمْرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

[٥٨٤٥] ١٤٥ - (٢٢٣٩) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ يُونُسُ عَنِ الذُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: «الْفُويْسِقُ». زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

آلاما المارات 
ام شریک و فاہر بن افوی کی ایک خاتون تھیں۔ (محمد بن احمد) بن ابی خلف اورعبد بن حمید کی حدیث کے الفاظ ایک بیں اور ابن وہب کی عدیث اس سے قریب ہے۔

[5844] عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹی کا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیٹ نے چھپکلی کو مار دینے کا تھم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔

[5845] ابوطاہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا: مجھے یونس نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی کہ نبی تالیا نے چھپکلی کوفویس (چھوٹی فاس ) کہا، حرملہ نے (اپنی) روایت میں بید اضافہ کیا: (حضرت عائشہ جھٹا نے) کہا: میں نے میں بید اضافہ کیا: (حضرت عائشہ جھٹا نے) کہا: میں نے آب مالیا نہیں سنا۔

فک فاکدہ: چھکل کو مارنے کے لیے اچھا نشانہ لگانے کی ضرورت ہے۔جس نے رسول اللہ طاقیم کا حکم مانتے ہوئے نشانہ لگایا اور بہترین نشانہ لگایا اسے کم مربے میں اس سے کم میں بہترین نشانہ لگایا اسے حکم ماننے کا بھی اجر حاصل ہوجائے گا، دوسرے نشانے میں اس سے کم میں اس سے کم میں بہترین نشانہ لگایا اسے حکم ماننے کا بھی اجر حاصل ہوجائے گا، دوسرے نشانے میں جھکل کو کم از کم تکلیف ہوگی۔ زیادہ تکلیف بہنچانے والے کو یا کم کرنے والے کو اس کے حکمت ہوگئی ہوگئی کو کم از کم تکلیف ہوگی۔ زیادہ تکلیف بہنچانے والے کو یا کم کرنے والے کو اس کے

مطابق اجرملنا چاہیے۔اس سے نشانہ بازی کو بہتر کرنے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

آبُو عَوَانَةَ ؛ حَ : وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ اللهُ عَوَانَةَ ؛ حَ : وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ اللهُ عَوْانَةَ ؛ ح : وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ اللهُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ الطَّبَّاحِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي البْنَ الطَّبَاحِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ البْنَ وَكَرِيّا ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ ، إِلَّا جَرِيرًا وَّحْدَهُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ شُهَيْلٍ ، إِلّا جَرِيرًا وَّحْدَهُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ هَنْ شُهَيْلٍ ، إِلَّا جَرِيرًا وَّحْدَهُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ هَنْ فَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي النَّالِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي النَّالِيَةِ مُونَ ذَلِكَ ، وَفِي النَّالِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي النَّالِيَةِ مُونَ ذَلِكَ ، وَفِي النَّالِيَةِ مُونَ ذَلِكَ ، وَفِي النَّالِيَةِ مُونَ ذَلِكَ ،

دُونَ ذُلِكَ».

[٥٨٤٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيًا، الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ قَالَ: "فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً".

[5847] ابوعوانه، جریر، اساعیل بن زکریا اور سفیان سب نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے، انھوں نے نبی مُٹھٹے ہے روایت کی، جس طرح سہیل سے فالد کی روایت ہے، سوائے اکیلے جریر کے، انھوں نے اپنی روایت کردہ حدیث میں کہا:''جس نے چھکی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے سونکیاں کھی گئیں، دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم ورب

[5848] محمد بن صباح نے کہا: ہمیں اساعیل بن زکریا نے سہیل سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے میری بہن (سودہ بنت ابوصالح) نے حضرت ابو ہریہ ڈائٹا سے، انھوں نے نی ناٹیٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' پہلی ضرب میں ستر نیکیاں ہیں۔''

فا کدہ: حدیث کو بیان کرنے والے راویوں نے روایت میں شریعت کے تھم کا کمل تحفظ کیا۔ اس حوالے سے سب کے الفاظ کیساں ہیں۔ نیکیوں کا ملنا لیٹنی ہوں گی؟ اس بات کی اہمیت کیساں ہیں۔ نیکیوں کا ملنا لیٹنی ہوں گی؟ اس بات کی اہمیت چونکہ کم ہے، اس لیے اس طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ اکثر راویوں نے تعداد کا چونکہ کم ہے، اس لیے اس طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ اکثر راویوں نے تعداد کا ذکر کیا انھوں نے سویاستر کہا۔ عربوں کے ہاں زیادہ تعداد بتانے کے لیے عوماً یہی دوعدد استعال کیے جاتے تھے۔

باب:39۔ چیونٹی کو مارنے کی ممانعت

(المعجم٣٩) (بَابُ النَّهٰيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْل) (التحفة٣)

[٥٨٤٩] ١٤٨-(٢٢٤١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:

[5849] سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے اور انھوں نے نبی تالیج سے روایت

سلامتی اور صحت کا بیان \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ ^ \_\_\_\_ 81

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ نَمْلَةً وَرَصَتْ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَرَصَتْكَ فَرَصَتْكَ فَأَمْرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ فَمُلَةً أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ؟»

[٥٨٥] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَاهِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «نَزَل نَبِيٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمْرَ اللَّهُ إِلَيْهِا ثَمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى الله الْإِيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحَدَةً».

[٥٨٥] ١٥٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَلَيْهِ السَّلامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَر بِهَا فَأُحْرِقَ فَ عَلَيْهِ السَّلامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ أَمْرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِجَهَاذِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِقَتْ فِي اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلًا نَمْلَةً فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلًا نَمْلَةً فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلًا نَمْلَةً وَاحِدَةً».

کی کہ آپ ٹائیڈ نے فرمایا: ''(پہلے) انبیاء میں سے ایک بی کو کسی چیونی نے کاٹ لیا، انھوں نے چیونیٹوں کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا تو وہ جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی کہ ایک چیونی کے کاشنے کی وجہ ہے آپ نے امتوں میں سے ایک ایک امت (بڑی آبادی) کو ہلاک کر دیا جواللہ کی تنبیج کرتی تھی؟''

[5850] عرج نے حضرت ابوہریہ ڈٹاٹؤ سے روایت کی کہ نی تائیڈ نے فر مایا: ' (پہلے) انبیاء میں سے ایک نی ایک درخت کے نیچ (آرام کرنے کے لیے سواری سے) اتر بہ تو ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا، انھوں نے اس کے پورے بل کے بارے میں تھم دیا، اسے نیچ سے نکال دیا گیا، پھر تھم دیا تو ان کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ نے ایک ہی چیوٹی کو کیوں (سزا) نہ (دی؟)'

[5851] ہمام بن مدہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جوہمیں حضرت ابوہریہ نے نی مُلاِئل سے بیان کیں، پھرانھوں نے پھھ احادیث ذکر کیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ رسول اللہ مُلاِئل نے فرمایا: ''(پہلے) انبیاء میں سے ایک نی، ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئے، انھیں ایک چیونی نے کاٹ لیا، انھوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں حکم دیا، انھوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں حکم دیا، حکم دیا تو اس (پوری آبادی) کوآگ سے جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی کی: (اس) ایک ہی کو کیوں (سزا) نعالیٰ نے ان کی طرف وی کی: (اس) ایک ہی کو کیوں (سزا) نے دردی؟)'

باب:40 بلی کو مارنے کی ممانعت

(المعجم ٤٠) (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ) (التحفة ٤)

[ ١٥٨٥] ١٥١-( ٢٢٤٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَّافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٍ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا اللهِ يَتَلِيَّةٍ قَالَ: "عُذَبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِي حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ نُحِشَاشِ الْأَرْضِ». [انظر: ١٦٧٥]

[٥٨٥٣] (...) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ اللهِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، بِمِثْلِ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

[٥٨٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَّعْنِ بْنِ عِيسٰى، عَنْ لَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ لَلْكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ لَنْبِي عَيْلِةٍ، بِذَٰلِكَ.

[٥٨٥٥] ٢٧٤٣ - (٢٢٤٣) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيب: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ ي هِرَّةٍ لَّمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكُهَا عُكُلُ مِنْ نُحِشَاشِ الْأَرْضِ».

[٥٨٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَ مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: لَّ نَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا إشناد، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "رَبَطَتْهَا"، وَفِي لِدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: "حَشَرَاتِ الْأَرْضِ".

[5852] جویریه بن اساء نے نافع نے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن عمر شاشیا) سے روایت کی کہ رسول اللہ شاشیا نے فرمایا: ''ایک عورت کو بلی کے سبب سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کوقید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مرگئ، وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اس عورت نے جب بلی کوقید کیا تو نہ اس کو کھلایا، نہ بلایا اور نہ اس کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندراوراو پر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور کھالیتی۔''

[ 5853] عبیداللہ بن عمر نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر شاہنا سے روایت کی ،اسی طرح (عبیداللہ بن عمر نے) سعیدمقبری سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے جم معنی حدیث اور انھوں نے ہم معنی حدیث روایت کی۔

[ 5854] ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر بنا بھناسے، انھوں نے نبی ناٹیل سے یہی روایت کی۔

[5855] عبدہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اسے والد ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ نبی ناٹیٹ نے فرمایا: '' ایک عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا، اس عورت نے نداسے کھلایا، ندپلایا اور نداس کوچھوڑا کہ وہ زمین کے جھوٹے جانور کھالیتی۔''

[5856] ابومعاویه اور خالد بن حارث نے جمیں حدیث سائی، کہا: جمیں بشام نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے: "اسعورت نے اسے باندھ دیا۔" اور ابومعاویه کی حدیث میں ہے: "حشرات الارض (کھالیتی۔)"

سلامتی اورصحت کا بیان

[٥٨٥٧] (...) وَحَدَّثِني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ عِيهُ عَنْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَعْنٰي حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةً.

> [٨٥٨٥] (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمًّام ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ١٤) (بَابُ فَضْل سَقْى الْبَهَائِم الْمُحْتَرَمَةِ وَاطْعَامِهَا)(التحفة٥)

[٥٨٥٩] ١٥٣-(٢٢٤٤) حَدَّثُنَا قُتَسْنَةُ سُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَس، فِيمَا قُرىءَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتِدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَحَدَ بِئُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرِٰي مِنَ الْعَطَش، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي لهٰذِهِ الْبَهَائِم لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَّطْبَةٍ أَجْرٌ».

[5857] حميد بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ والنظ ہم معنی روایت کی۔

[5858] ہمام بن مدیہ نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے، انھوں نے نبی مُلاثیٰ سے،ان کی حدیث کی طرح روایت کی۔

> باب: 41\_جن جانوروں کو مارانہیں جاتا، آخیں كھلانے اور يلانے كى فضيلت

[5859] ابوصالح سان نے حضرت ابو ہر رو دائش سے روایت کی که رسول الله طاقع نے فرمایا: "ایک بار ایک مخف رائے میں چلا جارہا تھا، اس کوشدید پیاس لگی، اسے ایک کنوال ملا، وه اس کنویس میں اترا اور یانی پیا، مچروه کنویں سے نکلاتواس کے سامنے ایک کتاز ورزور سے ہانب رہاتھا، پیاس کی وجہ سے کیچڑ جانے رہا تھا۔اس مخص نے (ول میں) کہا: یہ کتا بھی پیاس سے اس حالت کو پہنچا ہے جومیری ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اتر ااور اپنے موزے کو یانی سے بھرا، پھر اس کومنہ سے پکڑا یہاں تک کداویر چڑھ آیا، پھراس نے کتے کو یانی پلایا، الله تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا پدلہ دیا اور اس کو بخش دیا۔' لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہمارے لیے ان جانورول میں اجر ہے؟ تو آپ اللہ انے فرمایا: "ونمی رکھنے والے ہر جگر میں (کسی بھی جاندار کا ہو) اجرہے۔"

[ ٥٨٦٠] ١٥٤-(٢٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَّأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمِ حَارِّ يُطِيفُ بِبِثْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَّعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَعُفِرَ لَهَا».

آوه الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ مِّنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

[5860] ہشام نے محمد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دہائی سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دہائی سے، انھوں نے نبی مٹائیل سے روایت کی کہ آپ مٹائیل نے فرمایا: ''ایک فاحشہ عورت نے ایک شخت گرم دن میں ایک کتا دیکھا جوایک کنویں کے گرد چکر لگار ہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، اس عورت نے اس کی خاطر اپنا موزہ اتارا (اور اس کے ذریعے پانی نکال کراس کے کو پلایا) تو اس کو بخش دیا گیا۔''

فائدہ: یہ عورت اہل کتاب میں سے تھی۔ کبائر کے ارتکاب کے باوجود ادنی ترین درجے پرسمی، اس کے دل میں ایمان موجود تھا جس کی بنا پر یہ ایک نیکی اس کی مغفرت کا سبب بن گئے۔ بھی ایک نیکی کسی گناہ گار کی زندگی کا رخ بدلنے کا سبب بن جاتی ہے، اسے بچی تو بہ کی تو فیق مل جاتی ہے اور اسے جہم سے آزادی مل جاتی ہے۔



## ادب سے الفاظ کا تعلق

پچھلے ابواب میں زندگی کے تمام مراحل کے حوالے سے وسیع ترمعنی میں آ داب پر احادیث مبار کہ سے رہنمائی پیش کی گئی۔
اس کا آغاز دنیا میں جنم لینے والے بیچ کا نام رکھنے کے آ داب سے ہوا، پھر پرورش گاہ، یعنی گھروں کی خلوت اور سلامتی کے تحفظ کے آ داب بیان ہوئے، پھر انسانی سلامتی کو بیٹنی بنانے، اٹھنے بیٹنے، چلنے پھرنے، گھر بلو زندگی، عیادت اور تیارداری، انسانی سلامتی کے لیے خطرناک جانوروں سے تحفظ کے طور طریقوں اور آ داب کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ابواب پرمشمل کتاب میں حسن ذوق کے ساتھ الفاظ کے تیجے اور خوبصورت استعمال کے ادب پرروشنی ڈالی گئی ہے۔

ادب کا لفظ جب لٹریچر کے معنی میں استعال کیا جائے تو وہاں شائسگی اور حسن ذوق کے ساتھ الفاظ کے خوبصورت اور سیجے استعال سے ابلاغ کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔اس کتاب میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

جو خص اپنی طبیعت بگڑ جانے کی تعبیر'' خَبُشَتْ نَفْسِی '' (میرے مزاج میں خبث پیدا ہو گیاہے) کے الفاظ ہے کر رہاہے، و نفس انسانی کی طرف، جے اللہ نے تکریم دی ہے، تو ہین آمیز بات کی نسبت کر رہا ہے۔ جو یہ باور کرتے ہوئے کہ اس کی زندگی کی مشکلات اس کے اپنے فکر عمل کی بنا پرنبیں ، ایک اور قوت کی بنا پر پیدا ہور ہی ہیں ، اس قوت کو دہریا زمانے کا نام دے کر اس کو برا بھلا کہ درہا ہے ، وہ دراصل اس حقیقی قوت کو برا بھلا کہ درہا ہے جس کے تھم پر زندگی کا سارا نظام چل رہا ہے۔

یہ بات بھی محوظ رئن چاہیے کہ سیاق وسباق اور معنی کی مطلوبہ جہت کے بدلنے سے الفاظ کا استعال مناسب یا نامناسب قرار پاتا ہے، مثلاً: اگر کوئی انسان کفر، سرکتی اور ظلم وستم میں حدہ آگے گزر گیا ہے تو وہ حقیقاً اللہ کی دی ہوئی عزت و کرامت کو کھو کر خَبُثَتِ النَّفْشُ کا شکار ہوگیا ہے۔ ایسے آ دمی کے بارے میں بیز کیب استعال کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔

رب اورعبد کے الفاظ کی معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ حقیقی طور پر رب صرف اللہ ہے اور ہر انسان ای کا عبد ہے، لیکن عربی خربی زبان میں عبد کا لفظ کسی انسان کے مملوکہ غلام اور رب کا لفظ اس کے آقا کے لیے بھی مستعمل ہے۔ رسول اللہ ٹائیڑا نے عام حالات میں غلام اور اس کے مالک کے لیے مناسب ترین متبادل الفاظ کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن سورہ یوسف میں غلام کے مالت میں غلام کے مالت میں غلام کے علاوہ کوئی مارٹ کے بادشاہ کے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعال کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے لیے، جواس کا آقا بھی تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسر لفظ استعال بی نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے بجائے کسی دوسر سے لفظ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ بی نہیں سکتا تھا کہ اس کے سامنے بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ متبادل الفاظ اس ماحول میں دوسروں کے لیے استعال ہوتے تھے اور بادشاہ کے لیے جو دوسرے الفاظ بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ متبادل الفاظ اس ماحول میں دوسروں کے لیے استعال ہوتے تھے اور بادشاہ کے لیے جو دوسرے الفاظ

#### بِنْ مِ أَلَّهُ الْتُغَيِّلِ الرَّحِيلِ مِ

# ٤٠ - كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْدِهَا ادب اور دوسرى باتوں (عقيد \_اور انسانی رويوں) \_\_ متعلق الفاظ

#### باب: 1 ـ زمانے کو برا کہنے کی ممانعت

[ 5862] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ دی اللہ علی اللہ تعالی فرما تا ہے: ابن آ دم دہر (وقت ازمانے) کو برا کہتا ہے، جبکہ (ربّ) دہر میں ہی ہوں۔ رات اور دن (جنمیں انسان وقت کہنا ہے) میرے ہاتھ میں ہیں۔''

[5863] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن مستب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے دوایت کی کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''اللہ تعالی فرما تا ہے:
ابن آ دم مجھے ایذا دیتا ہے (ناراض کرتا ہے)، وہ زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ میں بی (رہب) دہر ہوں، رات اور دن کو بلاتا ہوں ''

#### (المعجم ١) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ) (التحفة ١)

آ ٥٨٦٢] ١-(٢٢٤٦) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: يَسُبُ ابْنُ آدَمَ لِللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَزَّوجَلَّ: يَسُبُ ابْنُ آدَمَ اللّهُ مُ وَأَنَا الدّهُرُ، بِيَدِيَ اللّيْلُ وَالنّهَارُ».

[٩٨٦٣] ٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ النُّهُ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَعُلَ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

[٥٨٦٤] ٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْوَهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "قَالَ اللهُ تَبَارَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولُنَ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولُنَ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولُنَ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا الدَّهْرُ، أُقلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَنْصَتْهُمَا».

[٥٨٦٥] ٤-(...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

[٥٨٦٦] ٥-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَالَ: «لَا تَسُبُّوا النَّبِيِّ يَنْ فَالَ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرُ».

[ 5864] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن میتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافیۃ نے فر مایا: ''اللہ عز وجل نے ارشاد فر مایا: ''ابن آ دم مجھے ایذادیتا ہے، وہ کہتا ہے: '' ہائے زمانے کی (وقت) کی نامرادی!'' جسیا جملہ) نہ کے، کیونکہ دہر (کا مالک) میں ہوں۔ رات اور دن کو بلٹتا ہوں اور میں جب چاہوں گا ان کی بیاط لیسٹ دوں گا۔''

[5865] عرج نے حضرت ابو ہریرہ دہائیؤ سے روایت کی کہرسول اللہ مُناہیؤ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص میں نہ کے کہ'' ہائے زمانے کی نامرادی!''کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے (کامالک) ہے۔''

[ 5866] ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ خاشؤ سے روایت کی، انھوں نے نبی ٹاٹیل سے کہ آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ (کا مالک) سے ''

فاکدہ: محدثین نے اس حدیث کی جوسب سے آسان اور خوبصورت شرح کی وہ یوں ہے کہ جاہلیت میں لوگ ہرآ فت اور مصیبت کو گردش لیل و نہار کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ ای کود ہر (وقت یا زمانہ) کہتے تھے اور بچھتے تھے کہ وقت ہی ان پر ساری مصیبتیں فی ھاتا ہے اور وہ مہربان ہو جائے تو ان کے خیال کے مطابق نہ صرف مصیبتیں فی جاتی ہیں بلکہ ہر طرح کی نعمتیں اور کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، یہی دہریت ہے۔ بر شمق سے اکثر شعراء اور ادیب اب بھی ای پیرائے میں بات کرتے ہیں، وہ دہریان اور کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، کہ دہریت ہوتے ہیں جو نعمت عطا کرتا ہے یا است روکتا ہے یا پھر مصیبت نازل کرتا ہے وہ را کہ در حقیقت ای کو ہرا کہ درج ہوتے ہیں جو نعمت عطا کرتا ہے یا است روکتا ہے یا پھر مصیبت نازل کرتا ہے یا اسے روکتا ہے۔ مصیبت نازل کرتا ہے عالی دوکتا ہے۔ مصیبت کی وہرا کہ ان اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ بیاتی کا فیصلہ ہے کہ کون سے انسانی عمل کا تیجہ نعمت کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ہرا بھلا کہنے والے خلطی سے اسے زمانے کی طرف منسوب کرتے ہوئے حقیقت میں ای کو ہرا بھلا کہدر ہے ہوتے ہیں جو اس سارے نظام کا خالق ہا وراسے چلا رہا ہے۔ وہ طرف منسوب کرتے ہوئے حقیقت میں ای کو ہرا بھلا کہدر ہے ہیں وہ اللہ بی کے ہاتھ میں ہے، ای کے فیصلے اور خیم ہے جاری وساری ہے اور رات اور دن کے دوران میں جو صیبتیں آئی یا نعتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ بی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمل اور خیم کی اور تیے عمل اور خیم کے اور اسے اور دن کے دوران میں جو صیبتیں آئی یا نعتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ بی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمل اور خیم کے اور اسے اور دن کے دوران میں جو صیبتیں آئی یا نعتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ بی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمل اور خیم کے اور اسے میں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمل اور خیم کے موران میں جوتی ہیں۔ عمل اور خیم کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمل اور خیم کے موران میں جوتی ہیں۔ عمل اور خیم کے اور کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمل اور خیم کے موران میں جوتی ہوں ایک کے دوران میں جوتی ہیں۔ عمل اور خیم کی طرف سے ہوتی ہیں۔

ادب اور دوسری ہاتوں ہے متعلق الفاظ اسی اصول کے مطابق ہوتی ہیں جواللہ نے قائم کیا ہے۔ ہماراایمان یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔اسی نے انسانوں کے اعمال کے نتائج مقرر کیے ہیں، پھرانسانوں کوان سے اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ای کے نظام کے مطابق سب پچھے ہور ہا ہے۔ان نتائج کو بدل بھی وہی سکتا ہے۔ برے عمل کے نتیج ہے بچابھی وہی سکتا ہے،اس لیے اپنی ذمہ داری کے احساس ہے عاری ہوکر گردش لیل ونہار کو برا بھلا کہنے کے بجائے مالک کا ئنات اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا، کامیابیوں کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستوں پراسی کے رسولوں کی رہنمائی کے مطابق چلنا ضروری ہے۔''میں ہی زمانہ ہوں'' کےمفہوم کی ان گنت جہتیں ہیں جو ماہرین طبیعیات، فلاسفہ وغیرہ سب اہل علم و تحقیق کے لیےغور وفکر اور تدبری نئی راہیں کھولتی ہیں۔

# باب:2۔عِنَب (انگوراوراس کی بیل) کوکرم کہنا

(المعجم٢) (بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَب كُوْماً)(التحفة ٢)

[ 5867] ابوب نے ابن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابوہر برہ ڈاٹنؤ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُؤٹیئے نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برانہ کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بی زمانے (کا مالک) ہے اورتم میں سے کوئی شخص عنب (انگوراوراس کی بیل) کو کرم نه کیجه، کیونکه کرم (اصل میس) مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔''

[٥٨٦٧] ٦-(٢٢٤٧) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

ك فاكده: عرب اسلام سے پہلے شراب نوشی كے دلدادہ تھے، انھوں نے اسى مناسبت سے انگور، تشمش اور انگوركى بيل تك ك خوبصورت نام رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شراب نوثی کے بعدانسان جودوکرم کی طرف ماکل ہوجا تا ہے،اس لیے انگور کی بیل اورانگور کا نام انھوں نے گزمَہ بھی رکھا ہوا تھا۔حقیقت میں شراب نوشی اور سخاوت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ، البدته مفت خورے ، خوشامدی اورتملّق بیشاوگ شراب پینے والوں کو بے وقوف بنا کرگل چھرے اڑانے اور مال اینٹھنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے تتھ اور اب بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ شراب پینے والے کوتنی، کریم، عطا کا دلدادہ وغیرہ کہہ کر ان سے مال اینتھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سخاوت نہیں حماقت ہوتی ہے اور فائدے کے بجائے نقصان کا سبب ہوتی ہے کیونکہ خوشامہ پیشہ لوگ مال لے اڑتے ہیں اور حقیقی مستحقین محروم رہ جاتے ہیں۔ کتاب الاشربہ کے پہلے باب میں شراب کی حرمت سے پہلے حضرت جمزہ واٹن کی شراب نوشی کی مجلس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔گانے والی نے حضرت حمز ہ ڈاٹٹڑ کو نشے کے عالم میں اس بات پراکسایا کہ وہ سخاوت کرتے ہوئے ماہر موجوداونٹنیوں کے گوشت سے محفل کے شرکاء کی تواضع کریں اور انھوں نے فوراً حچری اٹھا کر حضرت علی جائٹنا کی ان اونٹنیوں کے جگر اور گردے نکال لیے جن کی مدد سے محنت مزدوری کر کے حضرت علی دانٹؤا پنا گھر بنانا اور بسانا چاہتے تھے۔اس حماقت کوسخاوت کا نام وینا فریب دہی کی بدترین مثال ہے۔شراب، پینے والوں کواس تباہ کن حماقت پراکستاتی ہے، حقیقی سخاوت پرنہیں۔حقیقی سخاوت کا مرکز تو موثن کا دل ہے۔موثن اس جذبے کے تحت فقر و فاقہ میں مبتلا ان حیا دار غیرت مندوں کوخود تلاش کرتا ہے جو دست سوال

دراز نہیں کر سکتے اور انہائی راز داری ہے ان کی ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ یج توبیہ ہدایک مومن اس عالم میں بھی ان کی ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ جب وہ خود انہائی ضرورت مند ہوتا ہے۔ قر آن مجید انھی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے: ﴿ وَ يُؤْثِدُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَكُورَ كُورَ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِمُ خَصَاصَةً ﴾ ''اور وہ (دوسرول کو) خود پرتر جج دیتے ہیں اگر چہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔' (الحسر 9:59)

[٨٦٨] ٧-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَالَّذَ الْكَرْمَ النَّبِيِّ عَنْ الْكَرْمَ وَالْدَا الْمُؤْمِنِ».

[٥٨٦٩] ٨-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

آو ۱۹۷۰] ٩-(...) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّنَنَا وَرْقَاءُ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ:
الْكَرْمُ، فَإِنَّمَا الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

[٥٨٧٢] ١١-(٢٢٤٨) حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

[5868] سعید نے حضرت ابو ہریرہ دی اٹھوں نے نی ناٹھ ہے، انھوں نے نی مٹھ ہے۔ انھوں اور اس کی کہ آپ نے فر مایا: ''(انگور اور اس کی بیل کو) کرم مومن کا دل ہوتا ہے۔''

[5869] ہشام نے ابن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے، انھوں نے نبی ٹٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''انگوراوراس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ (اصل میں) کرم تو مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔''

[5870] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی مخص (انگور اور اس کی بیل کو) کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے۔''

[5871] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث بیں جو ابو ہریرہ جی افیان نے ہمیں رسول اللہ علی ہے سائیں۔ انصوں نے کئی احادیث بیان کیں، ان میں یہ بھی تھی: اور رسول اللہ علی نے نے اور اور اس کی بیل اللہ علی نے فرمایا: "تم میں ہے کوئی شخص انگوراوراس کی بیل کوکرم نہ کیے، کیونکہ کرم تو مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔"

[5872] عیسیٰ بن یونس نے شعبہ سے، انھوں نے ساک بن حرب سے، انھوں نے علقمہ بن واکل سے، انھوں نے اینے والد سے، انھوں نے نبی تاثیق سے روایت کی کہ آپ 91 \_\_\_\_\_\_

[5873]عثان بن عمر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک سے

حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے علقمہ بن واکل سے

سنا، انھوں نے اینے والد سے، انھوں نے نبی تاثیر سے

روایت کی که آپ نے فرمایا: '' کرم نه کہولیکن عنب اور خبله ،

نے فرمایا:''(انگوراوراس کی بیل کو) کرم نہ کہا کرو،کیکن خبلہ کہدلو۔'' آپ کی مرادانگور سے تھی۔

(انگورکی بیل) کههلویهٔ'

ادباوردومرى باتول سے متعلق الفاظ فَ وَائِلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكِنْ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْحَبْلَةُ » يَعْنِي قَلُوا: الْحَبْلَةُ » يَعْنِي الْعِنْبَ. الْعِنْبَ.

[٥٨٧٣] ١٢-(...) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ عَنْ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَنْبُ وَالْحَبْلَةُ».

(المعجم٣) (بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ)(التحفة٣)

[ ٥٨٧٤] ١٣ - (٢٢٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: غَلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَايَ وَفَتَايِي».

باب:3۔عبد،أمه،مُو لی اورسید کےالفاظ کاصیح اطلاق (استعال) کرنے کا تکم

[5874] علاء کے والد نے حضرت ابوہریرہ ٹائٹ سے روایت کی کہرسول اللہ علاقی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (کسی کو) میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمھاری تمام عور تیں اللہ کی بندیاں ہیں، البتہ یوں کہہ سکتا ہے: میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان اخادم، میری خادمہ''

فاكدہ: جب اپنى غلام اور باندى كے حوالے سے بات كرنى ہوتو عَبْدِي اور أَمَتِي كے بجائے متر اوف الفاظ استعال كرنا زيادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ نے بہت ہى بيارے متبادل الفاظ تجويز فرمائے ہيں جن سے طرفين كى جانب سے ايک دوسرے كے ليے محبت وشفقت اور احترام اور خدمت كا جذبہ جھلكتا ہے۔ اگر موقع ايبا ہوكہ عبد اور أَمَة كے الفاظ استعال كرنا نا گزير ہو، ان كے بغير بات داضح نہ ہوتی ہوتو جواز موجود ہے كونكہ قرآن نے حقیقی معنی واضح كرنے كى غرض سے غلام اور كنيز كے ليے "عبد اور أَمَه" كالفاظ استعال كيے ہيں۔

> [٥٨٧٥] ١٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

[5875] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دھنٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (کسی غلام

٤٠ - كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا مُسَمِِّينَ مِن الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا مُسْتِينًا مِن الْأَلْفِ

اللهِ ﷺ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي».

[٥٨٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَحُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي كِلَاهُمَا: "وَلَا يَقُل الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ".

وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: «فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

کو) میرا بندہ نہ کہے، پس تم سب اللہ کے بندے ہو، البتہ یہ کہہ سکتا ہے: میرارب (پالنے وال )، البتہ میراسید (آقا) کہہ سکتا ہے۔''

[5876] ابومعاویه اور وکیج دونوں نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے: ''غلام اپنے آتا کومیرا مولانہ کہے۔''

ابومعاویه کی حدیث میں مزید بدالفاظ میں:'' کیونکہ تمھارا مولی اللہ عزوجل ہے۔''

فلکہ اس روایت میں وکیج اور ابومعاویہ کی طرف سے بیالفاظ زائد بیان ہوئے ہیں کہ غلام اپنے آقا کو مَولَای نہ کہ، جبکہ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہر ہرہ ہو ہو ہوئی سے بی مروی ہے کہ غلام اپنے آقا کو رَبِتی کے بجائے مولای کہے۔ بیروایت حضرت ابو ہر ہرہ ہو ہوئی کی حدیث ابو ہر ہرہ ہو ہوئی کی ابو ہر ہو ہوئی کی ابو ہر ہو ہوئی کی اوادیث کو محفوظ رکھا۔ محدثین نے انھی کی روایت کو رائح کہا ہے۔ قرآن اور دیگر احادیث سے بھی مَولَایَ کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ابومعاویہ کی روایت کے ان الفاظ کو وہم قرار دیا گیا ہے۔

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَا عَدْ مَا مَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضَىءُ رَبَّكَ» وَقَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: فَتَاتِي، فَتَاتِي، غُلَامِي».

[5877] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جوہمیں حضرت ابوہر یہ دہائی نے رسول اللہ تائیز سے بیان کیں، انھوں نے کچھ احادیث بیان کیں، انھوں رسول اللہ تائیز سے بیان کیں، ان میں (ایک یہ) ہے: اور رسول اللہ تائیز ہے نے فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص (اپنے غلام یا کنیز ہے) یہ نہ کہے: اپنے رب (پالنہار) کو پلاؤ، اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ۔'' اور فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص (کسی کو) میرا رب نہ کہے، البتہ میرا آتا اور میرا موئی کے۔ اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے: میرا بندہ، میری بندی، کہے۔ اور تم میں ہے کوئی یوں نہ کہے: میرا بندہ، میری بندی، البتہ یوں کہے: میرا خادم، میرا نادم، میرا نادم، میرا نادم، میرا نادم، میرا نادم، میرا نادم، میرا نادہ، 
#### (المعجم٤) (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْانْسَانِ: خَبُثَتْ نَفْسِي)(التحفة٤)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كَلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَقُولَنَّ قَالَتْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلٰكِنْ لِيقُولَ : لَقِسَتْ نَفْسِي ، وَلٰكِنْ لِيقُولَ : لَقِسَتْ نَفْسِي » هٰذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَنْ النَّبِيِّ ، وَلَمْ يَذْكُونْ: «لٰكِنْ ".

[٥٨٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقَسِي، وَلْيَقُلْ: لَقَسِي، وَلْيَقُلْ: لَقَسِي، وَلْيَقُلْ: لَقَسِي، وَلْيَقُلْ: لَقَسِي، وَلْيَقُلْ:

(المعجمه) (بَابُ اسْتِغْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدُّ الرِّيْحَانِ وَالطِّيبِ)(التحفةه)

[٥٨٨١] ١٨-(٢٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

# باب:4-"ميرانفس خبيث ہوگيا" كہنے كى كراہت

[5878] ابوبر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی۔ ابوکریب محمد بن علاء نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی۔ ان دونوں (سفیان اور ابواسامہ) نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والدسے، انھوں نے حفرت عائشہ رہی ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ مایی ہے نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص بینہ کہے: ''میراجی (نفس، اپنا آپ) گندا ہوگیا ہے، بلکہ یہ کہے: میری طبیعت بوجمل ہوگئی ہے۔'' یہ ابوکریب کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابوبکر (ابن ابی شیبہ) ابوکریب کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابوبکر (ابن ابی شیبہ) نے کہا: نبی اکرم طافی سے روایت ہے، اور ''لیکن'' کا لفظ نہیں کہا۔

[5879] ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اس سند کے ساتھ (یمی) حدیث بیان کی۔

[5880] ابوامامہ بن سبل بن حنیف نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی سائی اِن نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص میں نہ کہے: میرا جی گندا ہوگیا ، بلکہ کہے کہ میرا جی بوجھل ہوگیا ہے (یامیری طبیعت خراب ہوگئ ہے۔)'

باب:5- کستوری کالمستعال اور بید کدوہ بہترین خوشبو ہے اورریحان (خوشبودار پھول یا اس کی ٹبنی) اورخوشبو ( کا تحفہ ) روکر نا مکر وہ ہے

[5881] ابواسامه نے شعبہ سے روایت کی، کہا: مجھے

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةً: حَدَّثِنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةً، مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِّنْ ذَهَبِ مُعْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتُهُ مِسْكًا، وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمُرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا» وَنَفَضَ شُعْنَةُ يَدَهُ.

نملید بن جعفر نے ابونفرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دوائیت کی کہ آپ خدری دوائیت کی کہ آپ خدری دوائیت کی کہ آپ نے فرمایا: ''بی اسرائیل میں ایک پیتہ قامت عورت دو لیے قد کی عورتوں کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ اس نے لکڑی کی دو ٹائکیں (ایسے جوتے یا موزے جن کے تلووں والا حصہ بہت اونچا تھا) بنوائیں اورسونے کی ایک بند، ڈھکنے والی انگوشی بنوائی، پھراسے کتوری سے بھر دیا اور وہ خوشبوؤں میں سب بنوائی، پھراسے کتوری سے بھر دیا اور وہ خوشبوؤں میں سب سے اچھی خوشبو ہے، پھر وہ ان دونوں (لمبی عورتوں) کے درمیان میں ہوکر چلی تو لوگ اسے نہ بہچان سکے، اس پراس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔'' اور شعبہ نے (شاگردوں کودکھانے کے لیے) اینا ماتھ جھٹکا۔

فاكده: اس حديث كا بچهلا حصدروايت نبيس موا، اس ليے بي معلوم نبيس موسكا كدرسول الله نائيل نے اس عورت كه دونوں كاموں كه بارے بيس كيا فرمايا۔ البته درميان كا يوكل كر حمتورى سب سے اچھى خوشبو ب واضح اور كمل ہے۔ اس كلا ہے سے اور دوسرى مندرجہ ذيل نكات واضح موجاتے ہيں: ورسول الله نائيل كو كستورى كى خوشبو پيندهى۔ اس حديث كے ذريع سے اور دوسرى احادیث سے ثابت ہوتا ہے كہ بيہ پاكيزه چيز ہے۔ پاكيز گى كو بر هانے والى ہے۔ اس كا استعال مستحب ہے۔ امام مسلم برائيل كار عديث كو اي سے ثابت موتا ہے كہ بيہ پاكيزه چيز ہے۔ پاكيز گى كو بر هانے والى ہے۔ اس كا استعال مستحب ہے۔ امام مسلم برائيل كار عديث كواى كلا ہے كى وجہ سے روايت كيا ہے۔

[٥٨٨٢] ١٩-(...) حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَر وَّالْمُسْتَمِرٌ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُخَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ لَيْهِ وَلِيَّةٍ ذَكَرَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَّالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ.

٢٠ [ ٥٨٨٣] ٢٠ - (٢٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِىءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[5882] یزید بن ہارون نے شعبہ سے، انھوں نے خلید بن جعفر اور مستمر سے روایت کی ، ان دونوں نے کہا: ہم نے ابونظر ہ کو سنا، وہ حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیڈ سے حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا، اس نے اپنی انگوشی میں کستوری بھر لی تھی اور کستوری سب سے اچھی خوشہو ہے۔

[5883]عبدالرحلن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''جسٹخض کور یحان (خوشبو دار پھول یا ٹہنی) دی جائے تو وہ اسے مستر دنہ کرے کیونکہ وہ اٹھانے میں بلکی اور خوشبو میں عمدہ ہے۔''

الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ».

[٥٨٨٤] ٢١-(٢٢٥٤) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَّافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ عِنْ الْأُلُوّةِ، غَيْرَ مُطَرًّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، الشَّخْمَرُ بِالْأُلُوّةِ، غَيْرَ مُطَرًّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأُلُوّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَخْمُ رَسُولُ الله عَلَيْقِ.

[5884] نافع نے کہا: حضرت ابن عمر والتی جب خوشبو کا دھواں لیتے ہوں کی آمیزش دھواں لیتے ،اس میں کسی اور چیز کی آمیزش شہوتی اور کا فور کا دھواں لیتے ،اس میں کچھے عود ملا لیتے ، پھر ہتایا کہ رسول اللہ منافیا اسی طرح خوشبو کا دھواں لیتے (اور کپڑوں میں ساتے) تھے۔

### ارشاد بارى تعالى

وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ۞ أَلَّرُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞

''اورشاعروں کے بیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہوہ ہروادی میں مارے پھرتے ہیں۔اور بےشک وہ کہتے ہیں جوکرتے نہیں۔''
(الشعراء: 224:26-226)

# شعروشاعری کی اہمیت اوراصول وضوابط

عرب فصاحت و بلاغت کے رسیا تھا۔ اچھے لفظ اور اچھے جملے کہتے اور ان سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کے شعر میں غنایت بھری ہوئی تھی، اس سے کلام کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ لیکن برقسمتی سے زوال اور جاہلیت کے دور میں ان کی شاعری صرف جابل اقدار کی تر جمان بن کررہ گئی۔ شاعری کے موضوعات میں عریاں غزل اور تشہیب ، فخر تو تعی، بدترین بجو گوئی، جھوٹ برجنی مدح سرائی ، فخریات وغیرہ کے علاوہ اور پھے نہ تھا۔ خال خال حکمت و دانائی کی با تیں تھیں۔ ان سب موضوعات میں نمایاں ترین بات حدست بڑھی ہوئی مبالغہ آرائی تھی یہاں تک کہوہ خود کہتے: الإِنَّ أَحْسَنَ الشِّعْرِ أَکْذَبُهُ " ' بہترین شعروہ ہے جوسب سے بڑھ کر جھوٹ برجنی ہو۔' اور اس طرح کی شاعری کو وہ بجا طور پر شیطان کا البام کہتے۔ ان کے نزدیک بیایک مسلمہ بات تھی کہ ہرشاعر کے بیعی ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے شعرالہام کرتا ہے، وہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے۔ کسی نے اپ مدمقابل شاعری میں زور کم ہے) اور میرا کے لیے یہ کہا: الشَّعْ وَشَیْطَانِی ذَکْر " '' اس کا شیطان مُر کر نز یک سے اس کی شاعری میں زور کم ہے) اور میرا شیطان نہ کر (نز) ہے۔'

قرآن مجید نے یہ کہہ کر: ﴿ وَالشَّعَوَا ۗ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ اللّٰمُ تَوَ اَلَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِينُونَ ﴾ "اور شاعروں كے يہي گراہ لوگ يہي و اللّٰعَوا ﴾ "اور شاعروں كے يہي گراہ لوگ يہي ہيں النسوا، 225,224:28) اس بات كی وضاحت كردى كه خرابى كہاں ہے اور پھرسورة الشعراء كى آخرى آیت كے ذریعے سے اچھى شاعرى اور پھرسورة الشعراء كى آخرى آیت كے ذریعے سے اچھى شاعرى اور پھر شعراء كوشتى كرديا۔

جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت کا شعری ور شرائھی خرافات پر مشتل تھا۔ اس لیے اس سارے ور تے کومستر و کرنا عین فطری بات تھی، کیکن اسلام چونکہ عدل وانصاف کا دین ہے، اس لیے اس سارے مجموعے میں تھوڑے سے تھوڑا جتنا بھی حصدوانائی بر مشتل تھا یا جا ہیت کی خرافات سے محفوظ تھا، اس کو قبول کر لیا گیا۔ لبید کے شعر کورسول اللہ طاقع نے سراہا۔ اور بھی بعض اشعار ہیں جن کی تحسین یا جن کے استعال کے حوالے سے مجھروایات ملتی ہیں۔

احادیث میں جوتر دیدآئی ہے وہ فن شاعری کی نہیں جاہلیت کی ان اقد ارکی ہے جن کی وہ شاعری ترجمان تھی۔ وہ شعر جو بچائی اور دانائی کا ترجمان تھا اسے نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ اس کی باقاعدہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ حضرت حسان جھٹو کے قصائد کے لیے معجد میں منبر رکھا جاتا۔ کعب بن زہیر جھٹو کو انعام میں چا در عطا ہوئی۔ امیہ جن البی صلت کے اشعار آپ نے خود فرمائش کر کے سنے۔ میں منبر رکھا جاتا۔ کعب بن زہیر جھٹو کو بہت برا سرنیفیکیٹ عطافر مایا: "إِنَّ مِنَ الشَّعْدِ حِحْمَةً" ''بلاشہ بعض شعر حکمت (حدیث: 5885) آپ سُلُونی نے بیفر ماکر شعر کو بہت برا سرنیفیکیٹ عطافر مایا: "إِنَّ مِنَ الشَّعْدِ حِحْمَةً" ''بلاشہ بعض شعر حکمت

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

شعروشاعرى كى ايميت اوراصول وضوابط وضوابط والمحارى عائش التي كا به جوامام بخارى نے والے ہوتے ہیں۔' (صحیح البخاری: 6145) شعر کے حوالے سے حقیقت کشا قول حضرت عائش التي كا ہے جوامام بخارى نے الاً دب المفرد میں روایت كیا ہے: «اَلشَّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ وَمِنْهُ قَبِيحٌ ، خُذِ الْحَسَنَ وَدَعِ الْقَبِيحَ» ' شعر میں سے كوئى اچھا ہے اوركوئى برا، اچھالے لواور برا چھوڑ دو۔' (الادب المفرد للبخاري، حدیث: 866)

#### بنسيم ألله التغيّر التحكيم

# ٤١ - كِتَابُ الشّغر شعروشاعري كابيان

#### (المعجم،،،) (بَابّ: فِي إِنْشَادِ الْأَشْعَار وَبَيَانِ أَشْعَرِ الْكَلِمَةِ وَذَمِّ الشُّعْرِ)(التحفة ١)

[٥٨٨٥] ١-(٥٥٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتِ.

[٨٨٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْن عَاصِم عَن الشَّريدِ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

#### باب: په شعرسناسانا، شعرمیں کہی گئی عمد وترین بات، اور (برے) شعر کی ندمت

[ 5885]عمرو ناقد اورابن اليعمر، دونوں نے ابن عيينہ ہے روایت کی ۔ ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبینہ نے مدیث بیان کی \_ ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے، انھوں نے عمرو بن شرید ہے، انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی، کہا: ایک دن میں رسول الله مُلَاثِمُ کے ساتھ سوار موا تو آپ نے فرمایا: "کیا مصیں امیہ بن ابی صلت کے شعروں میں سے کھ یاد ہے؟ "میں نے عرض کی: کی ہاں۔ آپ نے فرمایا:"تولاؤ (ساؤ۔)" میں نے آپ کوایک شعر سنایا۔ آپ نگانگانے فرمایا: ''اور سناؤ۔'' میں نے ایک اور شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا: "اور سناؤ۔" یہاں یک کہ میں نے آپ کوایک سواشعار سنائے۔

[ 5886 ] زہیر بن حرب اور احمد بن عبدہ دونوں نے ابن وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ عيين عانهول نے ابراہیم بن میسرہ سے، انھول نے عمرو بن شرید بالعقوب بن عاصم ہے، انھول نے حضرت شرید دفائلہ ے روایت کی ، کہا: مجھے رسول الله ناتی نے اینے ساتھ سوار کیا،اس کے بعداس کے مانند حدیث بیان کی۔

[۷۸۸۰] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ الطَّائِفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِي ، بِمِثْلِ حَدِيثِ قَالَ: "إِنْ كَادَ لِيسْلِمُ " وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي قَالَ: "إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ ".

[٥٨٨٨] ٢-(٢٢٥٦) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شَرِيكِ. قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالَ: سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: اللهَ عَلَمَ لَبِيد: اللهَ عَلَمَ لُبِيد: اللهَ عَلَمَ لُبِيد: اللهَ بَاطِلٌ ».

[٥٨٨٩] ٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَسَد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

[ ٥٨٩٠] ٤-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن

[5887] معتمر بن سلیمان اور عبدالرحمٰن بن مهدی دونوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن طائفی ہے، انھوں نے عمرو بن شرید ہے، انھوں نے عمرو بن شرید سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طائفہ نے بھے شعر سنانے کے لیے فر مایا، ابراہیم بن میسرہ کی روایت کے مانند اور مزید یوں کہا: آپ ٹاٹٹہ نے فر مایا: "قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجاتا۔" اور ابن مہدی کی حدیث میں ہے: "وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب تھا۔" (اس نے تقریباً وہی باتیں کیس جو ایک مسلمان کہ سکتا ہے۔)

[5888] شریک نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابو ہر یہ دائٹو سے اور انھوں نے ابو ہر یہ دائٹو سے اور انھوں نے رسول اللہ مائٹو ہے دوایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''عربوں نے شعر میں جو سب سے عمدہ بات کہی وہ بات لبید کا یہ جملہ ہے: ''من رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز (جس کی عبادت کی جاتی ہے) باطل ہے۔'' (دوسرامصرع ہے: وَکُلُّ نَعِیمٍ لَّامَحَالَةَ زَائِلٌ ''اور ہر نعمت لازی طور پرزائل ہونے والی ہے۔'')

[5889] سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: ہمیں ابوسلمہ نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے حدیث بیان
کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''سب سے کچی بات جو
کسی شاعر نے کہی، لبید کی بات ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا
ہر چیز (جس کی عبادت کی جاتی ہے) باطل ہے۔'' اور قریب
تھا کہ امیہ بن الی صلت مسلمان ہوجا تا۔''

[5890] زائدہ نے عبدالملک بن عمیر ہے، انھوں نے ابوہریہ دائمان ہے، انھوں نے حضرت ابوہریہ دائمان

شعروشاعري كابيان

عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظْمَةٌ قَالَ: "إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتِ قَالَهُ الشَّاعِرُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ. وَكَادَ [أُمَيَّةُ] بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتُهُ الشُّعْرَاءُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ».

[ ٥٨٩٢] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ وَكُرِيًّا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ»، مَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ.

[٥٨٩٣] ٧-(٢٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ے روایت کی کہ رسول اللہ طالیہ نے فرمایا: ''کسی بھی شاعر کا کہا ہوا سب سے سچا شعروہ ہے جولبید نے کہا ہے: ''سنو! اللہ کے سواہر چیز باطل ہے۔'' اور قریب تھا کہ امیہ بن آئی صلت مسلمان ہوجا تا۔''

[ 5891] شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابو ہر رہ دی ٹی سے، انھوں نے ابو ہر رہ دی ٹی سے، انھوں نے نبی سی ٹی می سی سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''شاعروں کے کلام میں سب سے سی شعرلبید کا ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔''

[5892] اسرائیل نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ وہائی سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ مُلَاثِمُ اسے سنا، آپ فرما رہے تھے: میں سے بچی بات جو کسی شاعر نے کہی، لبید کی بات ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔''

انھوں (اسرائیل) نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔

[5893] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص اور ابومعاویہ نے صدیث بیان کی۔ ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ اور ابومعاویہ اور ابومعاویہ اور حفص) نے اعمش سے روایت کی۔ ابوسعیدائج نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے ابوصالے سے، انھول نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے ابوصالے سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے روایت کی، کہا: رسول

21 - كتَّاتُ الشُّغر

﴿لَأَنْ يَّمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَريهِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَّمْتَلِيءَ شِعْرًا».

الله طَالِيُّا فِي مِيكِ مِين بيب بعر جانا جواس کے پیٹ کو تاہ کر دے،شعر کے ساتھ بھر جانے گی نببت بہتر ہے۔''

> قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَّمْ يَقُلْ «يَريهِ».

ابو کرنے کہا: مرحفص نے ''یریه '' (جواس کے پیٹ کو تباہ کردیے) کے الفاظ روایت نہیں کے۔

🚣 فائدہ: جوف انسانی جسم کے اس جھے کو کہتے ہیں جس میں دل، چھپھروے،معدہ اورانتزیاں وغیرہ رکھی گئی ہیں۔مقصود پہ ہے کہ اگر انسان کی پوری توجہ روایتی شعروشاعری کی طرف ہے،جس طرح جابلی دور کے بہت سے لوگوں کا حال تھا، تو اس کے دل میں نہاللّٰہ کی یاد کی گنجائش باقی رہے گی ، نہ کسی اوراچھی بات کی۔اس سےاس کی آخرت تناہ ہو جائے گی جبکہ یہیں کے زخموں سے محض د نیوی زندگی خراب ہوگی ۔عربی زبان میں'' وَرْیٌ'' کیسپھڑوں کے پیپ بھرے زخم کو کہتے ہیں جوانھیں تباہ کر دیتا ہے۔

[٥٨٩٤] ٨-(٢٢٥٨) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ كَلَهُ آبِ فِي مِينِ ابْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ عَجْرَجات، وهاس عي بهتر به كماس كا پيك شعر ع بهر ابْن جُبَيْرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَريهِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَّمْتَلِيءَ شِعْرًا».

[ 5894 ] حضرت سعد والثنائ نے رسول اللہ مُاٹینا سے روایت

[٥٨٩٥] ٩-(٢٢٥٩) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ يُّحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لَأَنْ يَّمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا، خَبْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتُلِيءَ شِعْرًا».

[5895] حفرت ابوسعید خدری واثن سے روایت ہے، كها: ايك بارجم رسول الله ظَالِيمُ كساته و عرج " ك علاقے میں جارہے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا تو رسول الله عليم ني فرمايا: "شيطان كو پكرو، يا (فرمايا:) شیطان کوروکو، انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعم سے بھرے۔''

🚣 فائدہ: پیشاعرصاحب جا، بلی دور کی مروجہ شاعری جو کذب کی حد تک پیچی ہوئی مبالغہ آرائی، فخر تعلی، خواتین کا نام لے کران کے ساتھ اظہار عشق اور خمریات وغیرہ پر ببنی ہوتی تھی، بلند آواز سے سناتے جارہے تھے۔ایسی شاعری یقیناً شیطان کے پروگرام کی اشاعت کا کام کرتی ہے۔

شعروشاعری کا بیان \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ 103

### باب:1\_نردشیر(چوسر) کی حرمت

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَ شِيرِ)(التحفة ٢)

[5896] سلیمان کے والد حضرت بریدہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ نبی تالی ان فرمایا: ''جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کوخٹر رے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔''

[٥٨٩٦] -١٠ (٢٢٦٠) حَدَّفِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدِةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمه».

فائدہ: ''نردشی' ای نام کے ایک ایرانی بادشاہ کا ایجاد کردہ کھیل ہے۔ اس میں دورنگ کی بساط ہوتی ہے، گوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور دورنگ کا پانسہ بھی۔ اسے ایک ڈیما میں ڈال کر نکالا جاتا ہے اور جس رنگ کا پانسہ نکلے اس کے مطابق کھیل کوآ کے بردھایا جاتا ہے۔ انگاش میں اسے 'Backgammon'' کہتے ہیں۔ ایسے کھیل انسان کو اللہ کی یاد اور دنیا کے ہرضروری کام سے کمل طور پر عافل کردیتے ہیں۔



#### فرمان رسول مكرم سناطين

«اَلرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ خُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتُ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلَاثًا، وَّلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضَّرَّهُ» ''سچاخواب الله کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔تم میں سے

مسیاحواب الله فی طرف سے ہے اور براحواب شیطان فی طرف سے ہے۔ تم میں سے کوئی شخص جب ایساخواب دیکھے جواسے براگے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شرسے الله کی پناہ طلب کر ہے تو وہ اسے ہر گزنقصان نہیں اور (جواس نے دیکھا) اس کے شرسے الله کی بناہ طلب کرے تو وہ اسے ہر گزنقصان نہیں بہنچائے گا۔'(صحیح مسلم ، صدیث: 5897 (2261))

# خواب کیاہے؟ حقیقت،اقسام اور آ داب

ہرانیان خواب دیکھتا ہے۔ بیرایک فطری امر ہے۔ بیخواب کیا ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں؟ ان سے انسان کی کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے یا دوسر لے لفظوں میں یہ کہانسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ بدایسے سوال ہیں جن برغور ہوتا آیا ہے۔مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی اس راز سے بردہ اٹھانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ان میں سے کوئی سیہ کہتا ہے کہ بیسوئے ہضم کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ایک جواب بدہے کہ انسان اپن نا آسودہ خواہشات کوخواب دیکھ کر آسودہ کرتا ہے۔ایسے تمام جوابوں میں کوئی جواب بھی ایمانہیں جوتمام اقسام کے خوابوں کی اصلیت بیان کرسکتا ہو،خصوصاً ایسے خوابوں کی جو مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں اور من وعن پورے ہوجاتے ہیں۔رسول الله تاتیج نے ان تمام سوالات کا بہت واضح جواب دیا ہے۔آپ مُلَاثِم نے خوابوں کی ایک خاص قسم کو عام انسانی خوابوں ہے الگ قرار دیا ہے اور اے الرؤیا کہا ہے۔آپ مُلاَثم کا ارشاد ہے کہ رؤیا اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتے ہیں۔اور جورؤیانہیں،ان میں ایک بزی قتم ان خوابوں کی ہے جوانسان کے از لی دشمن شیطان کے حبث کی کار فرمائی ہے۔ باقی عام انسانی خواب قوت مخیلہ کی کارکردگ سے متعلق ہوتے ہیں (حدیث:5905)۔ بیہ خواب عموماً جا گنے کے بعد حافظ سے محوب و جاتے ہیں۔ رؤیائے صادقہ ، یعنی سے خواب بالکل واضح نظر آتے ہیں ، ان میں کسی طرح کی اچھی بشارت ہوتی ہے پاکسی البحصن کی حقیقت واضح ہوتی ہے یا کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے پاکسی ہونے والے واقعے کی خبر دی جاتی ہے پاکسی خطرے ہے آگاہ کیا جاتا ہے پاکسی تکلیف وغیرہ کے حوالے سے انسان کو دہنی طوریر تیار کیا جاتا ہے تا کہ شدیدصد ہے سے دوچار نہ ہونے یائے۔ کتاب الرؤیا کے آخری جھے میں رؤیائے صادقہ کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔رؤیائے صالحہ بنیادی طور پر انبیائے کرام بیل کے خواب ہیں۔امت میں سے رؤیائے صالح عمو ما ان لوگوں کونظر آتے ہیں جوخود سے ہوتے ہیں، جھوٹ سے بر ہیز کرتے ہیں، سے خوابوں کو دیکھ کر دل میں برے خیالات، اچھائی سے نفرت، القباض، تکدر، ہریثان خیالی اور شدید خوف جیسی کیفیات پیدانہیں ہوتیں۔ اُعلام، یعنی خواب،خصوصاً برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔جس شخص کو برا شیطانی خواب نظر آئے، وہ خواب ہے بیدار ہوتے ہی اپنی پائیں جانب تین پارتھوکے (لعاب دہن سمیت کیمونک مارے )اور پھر وضوکر کے شبطان کے شریبے اللہ کی بناہ طلب کرے،اٹھ کرنماز پڑھے (اوراس طرح اللہ کی بناہ میں آ جائے )، دوبارہ سونے کے لیے پہلویدل کر لیٹے اورایسےخواب کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرے۔اس طرح وہ بدی کی قوتوں کے شر ہے مکمل طور برمحفوظ ہوجائے گا،ان شاءاللہ!

#### بِسْمِ ٱللهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ

### ٤٢ - كِتَابُ الرُّوْيَا خواب كابيان

#### باب:۔(سچا)خواب الله کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ نبوت کا ایک جزیے

[5897] عروناقد، آخی بن ابراہیم اور ابن ابی عمر، سب نے ابن عیدنہ سے روایت کی ۔ الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں۔ کہا: ہمیں سفیان نے زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی، کہا: میں خواب و یکھا تھا اور اس سے میں بخار اور کہی جیسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا، بس میں چا در نہیں اور هتا تھا یہاں تک کہ میں حفرت ابوقادہ ڈٹائٹ سے ملا اور انھیں یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ کے انھیں یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ کی طرف سے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے رہے ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شر جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شر جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شر بہنیا ہے گا۔''

[5898] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے آل طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبدالرحمٰن، سعید کے دو بیٹوں عبدربہ اور کیجیٰ اور محمد بن عمرو بن علقمہ سے حدیث سائی، (المعجم ٠٠٠) (بَابٌ: فِي كُوْنِ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ)(التحفة ١)

وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرُ النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمْرَ -: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمْرَ الْمَهَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِي لَكَ فَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أَعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِي لَكُ لَا أُزَمَّلُ، حَتَى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَكُ الرَّؤْيَا مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

[۸۹۸] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَيْ سَعِيدٍ، ران المستقدين المستقد

وَّمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُغْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ.

ابْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، ابْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: "الرُّؤْيَا مِنَ الشِّيطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيْنَعْوَدُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَلَيْنَعْوَدُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَلَيْ فَعَلَ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَا فَيْ اللّهُ فَيَا أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ فَيَا أَنْ مَنْ مَا هُوَ إِلّا أَنْ سَمِعْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَمَا هُوَ إِلّا أَنْ سَمِعْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ،

[ • ٩٠١] (. . . ) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوقادہ ڈھٹڑ ہے،
انھوں نے نبی ٹلٹٹٹ ہے اس کے مانند روایت کی، ان سب
نے اپنی حدیث میں ابوسلمہ کے اس قول کا ذکر نہیں کیا:''میں
خواب دیکھا تھا جس سے مجھ پر بخار اور کپکی طاری ہو جاتی
تھی گرمیں چا در نہیں اوڑ ھتا تھا۔''

[5899] پینس اور معمر دونوں نے زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت کی ،ان دونوں کی حدیث میں بیالفاظ نہیں ہیں: "اس سے میں بخار اور کیکی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔" پینس کی حدیث میں مزید بیالفاظ ہیں: "وہ جب نیند سے بیدار ہوتو اپنی بائیں جانب تین بارتھو کے۔"

[5900] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے کہا: میں نے حضرت ابوقادہ ڈائٹا سے سنا، کہتے تھے: میں نے رسول اللہ طائٹا کو فرماتے ہوئے سنا: ''(سچا) خواب اللہ کی جانب سے ہواور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ہے، جبتم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے برا گئے تو وہ اپنی ہا کیل جانب میں بارتھوک دے اور اس (خواب) کے شرسے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔'' تو مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔'' تو (ابوسلمہ نے) کہا: بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھا جو جھے پر بہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، پھر یہی ہوا کہ میں نے سے حدیث تو اب میں اس کی پروانہیں کرتا۔

[5901] قتیب اور محد بن رمح نے لیٹ بن سعد سے روایت کی۔ محد بن مثنیٰ نے کہا: ہمیں عبدالوہاب ثقفی نے

ابْنُ الْمُنَتَٰى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، كُلُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ التَّقَفِيِّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ التَّقَفِيِّ: قَالَ حَدِيثِ التَّقَفِيِّ: قَالَ عَدِيثِ التَّقَفِيِّ: قَالَ عَدِيثِ التَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى حَدِيثِ النَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيثِ: "وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جُنْبِهِ الَّذِي كَانَ الْحَدِيثِ، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جُنْبِهِ اللَّذِي كَانَ عَلْمُهُ.".

آخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْبَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشِيَّةٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالرُّؤْيَا السَّائِحَةُ مِنَ اللهِ وَلَيْتَعَوَّذُ وَالرُّؤْيَا السَّارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذُ فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا فَكَرِهَ مِنْ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَّأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَّأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّرُ ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَلَا يُخْبِرُ بِهَا إِلَا مَنْ يُحْبِرُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمَالِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَا يُخْبِرُ بِهَا إِلَا مَنْ يُحْبِرُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا مَنْ يُعْمِلُونَ الْمَالِقُونُ وَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَامُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمَالِقُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمَالِقِيقَا الْهَالِهُ وَلَا لَالْتُهِ مِنَ الشَّوْلَةُ وَلَا يَعْلَى الْعَلَالَةِ عَلَى الْمَالِقُونَ وَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا ثَمُرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، الرُّوْيَا تُمُرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَقَالَ: وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، فَقَالَ: هَلُوْيَا فَتُمْرِضُنِي، فَقَالَ: وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الرُّوْيَا

صدیث بیان کی۔ ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن فیمر نے حدیث بیان کی۔ ان سب (لیث، عبدالوہاب ثقفی اور عبداللہ بن فمیر) نے بچیٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی۔ ثقفی کی روایت میں ہے کہ ابوسلمہ نے کہا:
میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ لیث اور ابن نمیر کی روایت میں حدیث کے آخر تک ابوسلمہ کا جو تول (منقول) ہے وہ موجود نہیں، ابن رمح نے اس حدیث کی روایت میں مزید ہے کہا ہے: ''وہ جس کروٹ ہو لیٹا ہوا تھا اس سے دوسری کروٹ ہو جائے۔''

[5902] عمرو بن حارث نے عبدر بہ بن سعید ہے،
انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت
ابوقادہ ڈاٹٹؤ ہے اور انھوں نے رسول اللہ مُلٹٹؤ ہے روایت کی
کہ آپ نے فرمایا:''اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے،
اور براخواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی
خواب دیکھا اور اس میں ہے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ
(تین بار) اپنی بائیں جانب تھو کے اور شیطان کے شر سے
اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا
اور بیخواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو
خوش ہواور صرف اس کو بتائے جواس سے محبت کرتا ہے۔''

[5903] شعبہ نے عبدر بہ بن سعید سے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی ، کہا: بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھا تھا جس سے میں بیار پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ میری حضرت ابوقادہ واللہ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا: میں بھی بعض اوقات خواب دیکھا تھا جو مجھے بیار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ ٹائٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو (اس

خواب کابیان

الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّبُ، وَإِذَا رَأَى مَا فَلَا يُحَدِّثُ وَإِذَا رَأَى مَا فَلَا يُحَدِّثُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ﴾.

[ ٩٠٤] ٥-(٢٢٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُولِ
اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا
يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَّلْيَسْتَعِذْ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ
اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ

آوره المُكَّىُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُ عَنْ عُمْرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيْ فَلَ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي يَّ اللَّهِ قَالَ: "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَيْلَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَيْلَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَيْلَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَيْلَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَنْ الشَّيْطَانِ اللَّهُ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْيَا الصَّالِحَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ عَنْ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مَمَّا يَحْدَثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى الْكَالِثِ الْمُرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى الْكَالِثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْنَ فَلَا الْكَالِ الْكَالِينِ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنِ الْمُوالِ الْمُولِينِ أَمْ قَالَهُ الْنُ سِيرِينَ اللَّيْنِ الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْءُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ 
ے) محبت کرتا ہواور اگر کوئی ناپیندیدہ خواب و کیھے تو تین بارا پی بائیں جانب تھو کے اور تین بار شیطان اور اس خواب کے شرسے اللّٰہ کی پناہ مائگے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔''

[ 5904] حفرت جابر ڈٹٹٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا گئے تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مائے اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے۔'

[5905] عبدالوہاب تعفی نے ابوب سختیانی ہے، انھوں نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابوہریہ وہائی ہے، انھوں انھوں نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابوہریہ وہائی ہے، انھوں نے نبی مٹائی ہے ہوائے گا تو کسی مسلمان کا خواب محموثا نہ نکلے گا۔ تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے۔ مسلمان کا خواب نبوت کے پینتالیس محموں میں سے ایک (پینتالیسوال) خواب نبوت کے پینتالیس محموں میں سے ایک (پینتالیسوال) محمد ہے۔خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی الے خواب وہ کی طرف سے کوش خواب وہ کی طرف سے کوش خواب وہ کی ایس کے اور نماز بڑھے اور ایک خواب دو کوٹ کوٹ کی بیزی کی کارفر مائی ہوتی ہے)، اگرتم میں سے کوئی مخص ناپیند یدہ خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے اور نماز بڑھے اور ایک کا لوگوں کواس کے بارے میں پچھنہ بتائے۔''فرمایا:''(پاؤل کی) بیڑی (خواب میں دیکھنا) مجھے پہند ہے اور (گلے کا)

طوق ناپند ہے۔ بیری دین میں ثابت قدی (کی علامت) ہے۔'' (ثقفی نے الوب ختیانی سے نقل کرتے ہوئے کہا:) تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات حدیث (نبوی) میں ہے یا ابن سیرین نے کہی ہے۔

[٩٩٠٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهُوَّةِ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ النَّبُوَّةِ". سَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ النَّبُوَّةِ".

[ ٩٩٠٧] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا مَحَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اقْتَرَبَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبَى يَيْعِيْد.

[٩٩٠٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ الْمِهَامِ: حَدَّثَنِي أَبِي إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: وَأَكْرَهُ الْغُلَّ مَ الْحَدِيثِ عَلَيْمَ الْكَلَامِ، وَلَمْ يَذْكُونِ اللَّوْقَيَا جُزْءً مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُوّةَ».

[5906] معمر نے ایوب سے ای سند کے ساتھ خردی اور صدیث میں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنز نے کہا: تو مجھے بیری (خواب میں دیکھنی) اچھی لگتی ہے اور طوق نالیند ہے۔ بیری دین میں ثابت قدمی (کو ظاہر کرتی) ہے اور نبی مٹالٹا کا سپا) خواب نبوت کے چھیالیس خصوں میں سے ایک (چھیالیسواں) حصہ ہے۔"

[5907] تمادین زید نے کہا: ہمیں ایوب اور ہشام نے محمد (بن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت کی، کہا: جب (قیامت کا) زمانہ قریب آجائے گا، اور حدیث بیان کی اور (محمد بن سیرین نے) اس میں نی طاقیم کا ذکر نہیں کیا (حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھ کا ذکر نہیں کیا (حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھ سے موقوف روایت بیان کی۔)

[5908] قمارہ نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے، انھوں نے نبی ٹاٹھ اسے روایت کی۔ انھوں (قمادہ) نے ان (حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ) کے اس قول کو حدیث کے ساتھ ملا دیا: '' مجھے طوق ناپند ہے' حدیث کے آخر تک، اور انھوں نے یہ نہیں کہا: '' (اچھا) خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔''

[ 5909] محمد بن جعفر، ابوداود، عبدالرحمٰن بن مهدی اور معاذ عبری الفاظ انھی کے ہیں ۔ ان سب نے شعبہ سے روایت کی، انھوں نے حضرت انس بن

حَرْبِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس بن مَالِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّهُ ةَ».

[٥٩١٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

[٥٩١١] ٨-(٢٢٦٣) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ". [راجع:

[٥٩١٢] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُسْلِم يَرَاهَا أَوْ تُرْى لَهُ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ».

[٥٩١٣] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

ما لک داننؤ سے، انھوں نے عیادہ بن صامت داننؤ سے روایت ك ، انھوں نے كہا كەرسول الله تاليم نے فرمايا: "ايك مومن کارؤیا نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔''

[5910] ثابت بُنانی نے انس بن مالک پراہیؤ سے، انھوں نے نی مُلْفِیْ سے اس کے مانندروایت کی۔

[ 5911] ابن مستب نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت كى، كها: نبى تَاتَّقُ نِي فرمايا: "بلاشيه مومن كا (سيا) خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔"

[5912]علی بن مسم اورعبدالله بن نمیر نے اعمش ہے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دانشا سے روایت کی ، کہا: رسول الله مَنْ فِیْم نے فرمایا: ''مسلمان کا (سحا) خواب،خواہ وہ خود دیکھے یااس کے متعلق (کوئی اور) دیکھے۔'' اور ابن مسبر کی روایت میں ہے: ''اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں ہے ایک حصہ ہے۔''

[5913] عبدالله بن ليحي بن الى كثير نے كہا: ميں نے

27 - كِتَابُ الرُّفْيَا الْمُعْرَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُ وَالْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُ وَالْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُ وَالْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُ وَالْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ ْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلْمُ ا

[ ٩١٤] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ الْمُنَانِي: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٩١٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.

[ **٥٩١٧**] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٩١٨] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح

اپنے والد سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہمیں ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے حدیث بیان کی، انھوں نے رسول اللہ مٹاٹٹؤ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' نیک انسان کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔''

[5914]علی بن مبارک اور حرب بن شداد دونوں نے کی بن الی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

[5915] ہمام بن منبہ نے حضرت ابوہریرہ وہائنا ہے، انھوں نے نبی مٹائیا ہے،عبداللہ بن کیلی بن ابی کثیر کی اپنے والدے روایت کردہ صدیث کے مطابق روایت کی۔

[5916] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر بڑ ہوں سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طُر ہوں فرمایا: ''اچھا خواب نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ (ستر وال 1/70 حصہ) ہے۔''

[5917] کیل نے عبیداللہ سے ای سند کے ساتھ ( یہی ) حدیث بیان کی۔

[5918] نافع نے کہا: میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابن

عمر و الله في الله على من سالك حصد كها تقار

عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ: "جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ".

فیک فاکدہ: عیا خواب نبوت کا پینتالیسواں حصہ ہے یا چھیالیسواں یا ستر وال (1/70)۔ یہا اختلاف راویوں کی طرف ہے ہے۔
پینتالیسواں اور چھیالیسواں تو اس قدر قریب ہیں کہ ایک استاد کے شاگردوں میں سے کی کو خمسة و ادبعین (پینتالیس) اور
کسی کو سنة و ادبعین (چھیالیس) سمجھ میں آیا اور یا درہا۔ ستر وال کہنے والے کو اس حوالے سے تھوڑا ساشک بھی ہے، اس لیے
پہلے دو میں سے ایک عدد ہی رائج ہے اور وہ چھیالیس کا ہے کیونکہ سمجھ بخاری میں بغیرشک کے اس کا ذکر ہے اور امام بخاری رائے اس کے
کتاب التعبیر میں اس کے مطابق باب قائم کیا ہے: «بَابٌ: الرُّ وَٰ یَا الصَّالِحَةُ جُوٰءٌ مِنْ سِسَّةٍ وَّ أَدْبَعِینَ جُوٰءًا مِنَ

النُّبُووَّةِ » باقی رہا سر اور چھیالیس کا اختلاف، تو قاضی عیاض رائے امام طبری رائے ہے اور فاس کی تعلق یوں بیان کی ہے کہ
یہا ختلاف خواب د یکھنے والے کے لحاظ سے ہے۔ مومون کا خواب نبوت کا چھیالیسواں جز ہے اور فاس کا خواب ستر وال جمہ ہے اور خواب خواب خواب حکم کی نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے، واللہ اُعلم بالصواب۔

(المعجم ١) (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي") (التحفة ٢)

[ ٠٩٢٠] ١١-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنِي

باب: 1 ۔ نبی تالیخ کا فرمان:''جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا''

[5919] محمد (بن سیرین) نے حضرت الوہریرہ نگائلا سے روایت کی، کہا: رسول الله طافی نے فرمایا: "جس نے خواب میں مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا۔"

[5920] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت

يُونَّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بي».

ابوہریرہ والنظ نے کہا: میں نے رسول الله طالنظ کو فرماتے ہوئے سا: ''جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گایا (فرمایا:) گویا اس نے مجھ کو بیداری میں بھی میں دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔''

کے فائدہ: صحابہ کرام نے تو رسول اللہ مُلِیْمُ کی زیارت کی ہوئی تھی، ان حضرات کو جب خواب میں زیارت ہوتی تو وہ پہچان جاتے کہ آپ ہی کی زیارت نہیں کی تھی، خواب کے بعد جاتے کہ آپ ہی کی زیارت نہیں کی تھی، خواب کے بعد اسے زیارت اور ایمان کی تو فیق عطا کر دی جاتی تھی۔ وہ حقیقی زیارت تھی اور وہ خواب یقیناً رکیائے صالحہ تھا۔ اب اگر کوئی مومن خواب میں آپ کو دیکھا تو بعینہ اسی صورت میں یقین ہوگا کہ اس نے آپ مالیہ کو دیکھا تو بعینہ اسی صورت میں یقین ہوگا کہ اس نے آپ مالیہ کا تھا ہو جو مستداحادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اگر حلیہ مختلف ہے تو اس نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ اس کو خود غلط نہی ہوئی ہے یا غلط نہی دلائی گئی ہے کہ اس نے آپ مالیہ کا تھا ہیں۔ انسیں می غلط نہی دلائی گئی ہوتی ہے سفیدریش ہزرگ کو دیکھا، ان سے بات کی اور مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کا تھا ہیں۔ انسیں یہ غلط نہی دلائی گئی ہوتی ہے کیونکہ صحابہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ رصلت کے وقت بھی رسول اللہ کا تھا ہیں۔ انسید تھے، ورنہ آپ مالیہ کی کہ موتی ہوگی ہوتی ہے کیونکہ صحابہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ رصلت کے وقت بھی رسول اللہ کا تھا کہ کے صرف چند ہی بال سفید تھے، ورنہ آپ مالیہ کا میں اس میں میں کیا ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی اس میں ہوگی ہوتی ہوگی ہوتی ہوگی ہوتی ہوگیا کے سرف چند ہی بال سفید تھے، ورنہ آپ مالیہ کا میاں ساہ تھے۔

[ ٩٢١] (٢٢٦٧) وَقَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو شَلَمَةً: هَنْ رَّآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

[ ٩٩٢٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي النَّهُ هُرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي النَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَمِّي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا، سَوَاءً مِّثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

[5921] (ابن شہاب نے) کہا: ابوسلمہ نے کہا: حضرت ابوقادہ ڈٹائٹ نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''جس نے مجھے دیکھا اس نے کچے کچے (سچاخواب) دیکھا۔''

[5922] زہری کے بھیتے نے کہا: مجھے میرے چپانے صدیث بیان کی، پھر دونوں احادیث اکٹھی ان کی دونوں سندوں سمیت بیان کیں، بالکل یونس کی حدیث (5920) کی طرح۔

[5923] لیث نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹر ا نے فر مایا: ''جس مخص نے مجھی کو دیکھا، مخض نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔'' اور آپ ٹاٹٹر ا نے اب کوئی شخص برا خواب نے (یہ بھی) فر مایا: '' جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب

وَقَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

[ ٥٩٢٤] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: هَنْ رَّآنِي فِي يَقُولُ: هَنْ رَّآنِي فِي الشَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَشَاتِهُ بِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَشْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَشْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَشْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَشْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَشْبَعْ اللهَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَتَنْبَغِي اللهَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَتَنْبَغِي اللهَّيْطَانِ أَنْ اللهِ يَسْبَعْ اللهَيْطَانِ أَنْ اللهِ يَسْبَعْ اللهَيْطَانِ أَنْ اللهِ يَسْبَعْ اللهَيْطَانِ أَنْ اللهِ يَسْبَعْ اللهَيْطَانِ اللهِ اللهِ يَسْبَعْ اللهِ يَسْبَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَيْطَانِ أَنْ اللهِ يَسْبَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

دیکھے تو وہ نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی کسی دوسرے کوخبر نہ دے۔''

[5924] زکریا بن آخل نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللد ٹائٹا سے سنا، وہ کہدرہ متھے کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''جس شخص نے نیند میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان کے بس میں نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیار کرسکے۔''

#### (المعجم ٢) (بَابِّ: لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ)(التحفة ٣)

[ ٥٩٢٥] ١٤-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا جَاءَهُ فَقَالَ: اللهِ تَعْيِيْهِ؛ وَقَالَ: الله تُخْبِرُ بَتَلَعُب الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ».

# باب:2- نیندکی حالت میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی کسی کوخر نددے

[5925] ابوز بیر نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے روایت کی کہ ایک اعرابی (بدوی) نے، جو آپ کے پاس آیا تھا، آپ سے عرض کی: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سرکٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے اسے ڈائٹا اور فرمایا: '' نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے مارے میں کی کومت بتاؤ۔''

خکے فائدہ: برے خواب کے بارے میں یہی تلقین ہے کہ کسی کونہ بتایا جائے۔ اسی میں مومن کی عزت کا تحفظ بھی ہے کیونکہ خواب میں ہی ہی ،مومن کا شیطان کی مرضی کے مطابق کچھ دیکھنا یا سمجھنا مومن کے لیے باعث افسوس وندامت ہی ہوسکتا ہے لیکن اس وجہ سے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں کیونکہ بیاس کے اختیار سے باہر ہے۔ برے خیالات چاہے جا گتے میں آئیں اگر اس نے عمل نہیں کیا تو ان کی بنا پر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں۔

[5926] جریر نے اعمش ہے، انھوں نے ابوسفیان ہے، انھوں نے حضرت جابر دائٹو سے روایت کی، کہا: ایک اعرابی نبی طافی کی خدمت میں آیا اور کہا: اللہ کے رسول! میں

النَّبِيِّ عَيْنِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَاللهُ عَلَى أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ».

وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْقَ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقَالَ: «لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فَقَالَ: «لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ».

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: يَا قَالَ: يَا لَبَيِ يَكِيدٌ فَقَالَ: يَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، قَالَ: "إِذَا لَعِبَ قَالَ: "إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحْدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: "إِذَا لُعِبَ النَّاسَ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: "إِذَا لُعِبَ النَّاسَ»، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانَ.

#### (المعحم٣) (بَابٌ: فِي تَأْوِيلِ الرُّوْيَا) (التحفة ٤)

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ أَتْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

نے خواب میں دیکھا کہ میرے سرکوتلوار کا نشانہ بنایا گیا، وہ لئر ھکتا ہوا جارہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ مُلَیْمُ نے اعرابی سے فرمایا: ''نیند کی حالت میں شیطان تمھارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرے وہ لوگوں کو نہ بناؤ۔''

(حضرت جابر ٹاٹٹونے) کہا: میں نے اس کے بعد نی طُفِیْم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: ''خواب میں شیطان تمحارے ساتھ جو چھٹر خانی کرےتم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرے''

[5927] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوسعیداتی نے کہا: ہمیں وکیج نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر والیوٹ کی کہ ایک شخص نی ظافیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میر اسر کاٹ دیا گیا۔ حضرت جابر والیوٹ نے کہا: نبی ظافیہ منس بڑے اور فرمایا: "جب خواب میں شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کر نے تو وہ لوگوں کو نہ بتا تا پھرے ۔" ابو بکر کی روایت میں ہے: "جب تم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کر نے تو وہ لوگوں سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے۔" اور انھوں نے شیطان کا ذکر نہیں کیا۔

#### باب:3\_خواب کی تعبیر

[5928] محمر بن حرب نے یونس زبیدی سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ سے خبر دی کہ ابن عباس یا ابو ہریرہ جائی محمد بیث سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ مائی ہم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ابن وہب نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے یونس (زبیدی) نے ابن

خواب كا بمان \_\_\_\_\_\_ خواب كا بمان \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ + 417

يَحْيَى التَّجِيبِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ ابْنَ عُبَيْدُ اللهِ بْنَ عُبْبَهَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عُبَّلَا اللهِ بْنِ عُبْبَهَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عُبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتٰى رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى اللَّيْلَةَ وَيَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللللْعَلَى الللْعَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللللْعُلَى اللْعَلَى اللْعُلَى الللْعُلِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعُلَى الللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي اللَّهُ ا

قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ! لَتَدَعَنِي فَلِأَعْبُرَنَّهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "اعْبُرْهَا»، قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَمَّا الظُّلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ: حَلَاوَتُهُ وَلِينَهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ وَجُلِّ مَنْ بَعْدِكَ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ وَجُلِّ مَنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَمْ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَمْ يَخْوَلُ لَهِ وَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَمْ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَحْدُ نِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَعْ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْذِرْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ عَلَى وَمُلُ لَهُ وَاللّهِ عَلَيْ اللهِ إِلَى أَنْتَ عَلَيْهِ فَيْ أَنْ مَسُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

شہاب سے خردی کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اضیں بغیرشک کے بتایا کہ حضرت ابن عباس النہا صدیث بیان کیا كرتے تھے كه ايك آدى رسول الله ظافا كى خدمت ميں عاضر ہوا اور عرض کی: میں نے آج رات خواب میں چھتری ی طرح (سریرسانیگن) ایک بدلی کودیکھا جو تھی اورشہد ٹیکا رہی ہے اورلوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کے چلو بھررہے ہیں، کچھزیادہ لینے والے ہیں اور پچھکم لینے والے ہیں، اور میں نے ایک رسی دیکھی جوآسان سے زمین تک پینی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اسے پکڑ کر اوپر طلے گئے، پھر آپ کے بعد ایک مخص نے اسے پکڑا اور اوپر چلا گیا، پھرایک اور آ دمی نے اسے پکڑا اور اویر چلاگیا، پھرایک اورآ دمی نے پکڑا تو وہ اس کی وجہ سے کٹ گئی پھر اس کی خاطر جڑ گئی اور وہ بھی اور چلا گیا۔ حضرت ابوبكر رُالثَّوُّ نے كہا: الله كے رسول! ميرے مال باپ آپ برقربان! الله كي قتم! آپ مجھا جازت دي تويس اس کی تعبیر بتاؤں۔ رسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا:''تم اس کی تعبیر بتاؤ' مضرت ابوبكر والنؤنف كها: چھترى، اسلام كى چھترى ہے اور جو کھی اور شہد فیک رہا ہے، وہ قرآن ہے، اس کی مٹھاس اور اس کی نرمی ہے اور جو اس سے اپنے چلو بھر رہے ہیں وہ قرآن میں سے زیادہ یا کم حصہ لینے والےلوگ ہیں، اورآسان سےزمین تک چینے والی ری وہ حق ہے جس پرآپ قائم ہیں، آپ نے اسے تھاما ہوا ہے، پس الله تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مزیداوپر لے جائے گا، پھرایک آ دمی آپ کے بعداسے تھامے گا اس کے ذریعے سے اوپر (اپنی منزل تک) چلا جائے گا، پھرا یک اور آ دمی اسے پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے اوپر (اپنی منزل تک) چلا جائے گا، پھر ایک اورآ دمی اسے پکڑے گا تو وہ رسی ٹوٹے گی، پھراس کے لیے جوڑ دی جائے گی تو وہ بھی اوپر (اپنی منزل) تک چلا

قَالَ: فَوَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

جائے گا۔ اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتائے کہ میں نے سیح کہا یا غلطی کی؟ آپ توٹیا نے فرمایا: ''تم نے کوئی بات سیح بتائی اور کسی میں غلطی کی۔'' انھوں نے عرض کی: اللہ کی قتم! اللہ کے رسول! آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے کہاں غلطی کی؟ آپ تاٹیا نے فرمایا: ''قتم مت دو۔''

فاکدہ: رسول اللہ علی نے اس کوخلاف مسلحت اور حکمت جانا کہ وہ اس خواب کی تعبیر میں حضرت ابو بکر جائی کی غلطی کی نشاندہ ہی کریں۔اس سے آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داریوں اور ان کی ادائی کی کے حوالے سے بات کھل جاتی اور رسول اللہ علی کی ایسا بالکل نہ چاہئے تھے۔ آپ بیرچاہتے تھے کہ جس طرح قرآن مجید میں حکم ہے: ﴿ وَاَمْرُهُمُ مُشُودُ کَی بَیْنَهُمْ ﴾''اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے۔' (الشوریٰ 32:42) اس کے مطابق صحابہ آپ بھی کے بعد آپ کے کسی اشارے کے حوالے سے نہیں، آزادی سے اپنی رائے دے کر خلافت کا مسلمہ طے کریں۔ آپ نے آزاد شوریٰ کی تربیت دینے کے لیے یہ سارا معاملہ صحابہ پر چھوڑ ااور انھوں کی نازوں کی باری آپ بھی کی کا جانشیں منتخب کیا، یہاں تک کوفتوں کا دور شروع ہوگیا اور شوریٰ کے ذریعے سے قائم ہونے والی خلافت کے بجائے بادشاہت کا دور آگیا۔

[ ٩٢٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَر: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلِهِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّبِيِّ عَيِّلِهِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً يَنْ حَدِيثِ تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

[5929] سفیان نے زہری ہے، انھوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس والٹ سے روایت کی، کہا: احد ہے والیسی کے موقع پر ایک آ دمی نبی طائیم کی فدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! میں نے آج رات خواب میں بادل کے ایک مکر ہے کوسانے قمن و یکھا ہے جو شہداور کھی ٹیکا رہا تھا، یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق (حدیث بیان کی۔)

[5930] عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں معمر نے زہری سے خبردی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ
بن عتبہ سے (آگے) حضرت ابن عباس بھٹنا یا حضرت
الوہریہ ڈھٹنا سے روایت کی۔ عبدالرزاق نے کہا کہ معمر بھی
کہتے تھے: حضرت ابن عباس بھٹنا سے روایت ہے اور بھی
کہتے تھے: حضرت ابوہریہ بھٹنا سے روایت ہے کہا کی خض
رسول اللہ علی لم کے پاس آیا اور عرض کی: میں نے آج رات
ایک بادل کوسائی گن دیکھا ہے۔ ان سب کی بیان کردہ حدیث

کے مفہوم کے مطابق۔

بِمَعْنَى حَدِيثِهمْ.

[5931] سلیمان بن کثیر نے زہری ہے، انھول نے عبیداللّٰہ بن عبداللّٰہ ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس جانتیا ہے روایت کی کہرسول اللہ تالیم صحابہ سے بیفرمایا کرتے تھے: " تم میں ہے جس شخص نے خواب دیکھا ہے، وہ بیان کرے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔'' کہا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا: الله كرسول! ميں نے ايك بادل كوساريكن ديكھا۔جس طرح ان سب (بیان کرنے والوں) کی حدیث ہے۔

[٥٩٣١] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: "مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَهُ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ ظُلَّةً. بِنَحْوِ حَدِيثِهِم.

> (المعجم٤) (بَابُ رُوْيًا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ (التحفة٥)

[۲۲۷۰] ۱۸ - (۲۲۷۰) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبٍ مِّنْ رُّطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأَوَّلْتُ ٱلرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ

باب: 4 خواب كي تعبير مَا لَيْنِ كَاخواب

[5932] حضرت انس بن ما لك والله عن روايت ب، كها: رسول الله تلك نے فرمایا: "میں نے ایک رات كوجس طرح سویا ہوا آ دمی خواب دیکھتا ہے، دیکھا، جیسے ہم عقبہ بن رافع (انصاری) ڈاٹٹؤ کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن طاب کی تازہ کھجوروں میں سے تھجوریں پیش کی گئیں تو میں نے (اس کی) یہ تعبیر لی کہ ہمارے لیے دنیا میں رفعت، آخرت میں احیماانجام ہےاور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے۔''

🚣 فاكده: رسول الله تافيم نے حضرت عقبہ بن رافع جائنا کے نام ہے اچھی عاقبت اور دنیا کی رفعت كامفہوم اخذ فر مایا۔ آپ تافیم نے مدینہ کی خوبصورت نام والی عمدہ تھجوریں رطب ابن طاب دیکھیں تو اس کی تعییر بیفر مائی کہ ہمارا دین عمدہ ترین دین ہے۔قرآن مجید میں دین کے بنیادی کلے کوشجر ہ طیبہ کے مشابہ قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ ٹاٹیٹم نے شجرہ طیبہ کامفہوم تھجور بتایا ہے۔جس طرح تھجورجسمانی اعتبار سے عمدہ رزق ہے،اسی طرح اسلام روحانی اعتبار سے عمدہ ترین نعمت ہے جوہمیں بطوررزق عطا ہوا ہے۔

[٩٩٣٣] ١٩-(٢٢٧١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ [5933] صخر بن جوريه نے جميں نافع سے مديث سناكى الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ كَوصْرت عبرالله بن عمر ولَهُ الله عَلَيْمَ

جُويْرِيَةَ عَنْ نَّافِعِ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخُرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مَنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ ، فَلَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَر » .

نے فرمایا: "میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواک سے دانت صاف کررہا ہوں، اس وقت دوآ دمیوں نے (مسواک حاصل کرنے کے لیے) میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے دہ مسواک چھوٹے کو دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا: بڑے کو دیں تو میں نے دہ بڑے کودی۔"

کے فاکدہ: انبیاء ﷺ کے خواب حق اور تی ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے بھی اللہ کی طرف سے انبیاء کا رابطہ ہوتا ہے اور رہنمائی دی جاتی ہے۔ سول اللہ علی ہے۔ محدثین اور فقہاء دی جاتی ہے۔ سول اللہ علی کے دیا گئی کہ بڑے کو تیجہ دی جاتی ہوں تو اس صورت میں دائیں طرف سے آغاز کرنا ہوگا۔ دوسری احادیث کی روثنی میں کہتے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ ترتیب سے ہیٹھے ہوں تو اس صورت میں دائیں طرف سے آغاز کرنا ہوگا۔

[٥٩٣٤] ٢٠-(٢٢٧٢) حَدَّثْنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسٰى عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهُلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًّا، وَّاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَّإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدُ، يَوْمَ بَدْرِ».

[ 5934] حضرت ابوموی واثن سے روایت ہے، انھوں نے نی اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے الیی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں تھجور کے درخت ہیں، میرا گمان اس طرف گیا که ثناید بیرجگه''یمامهٔ' یا''هجر'' ہے کیکن وہ مدینہ تھا، لین یثرب، میں نے این ای خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوارلېرائي تو اس کا اگلا حصه ټوك گيا۔ وه يمي تجه تھا جس سے احد کے دن اہل ایمان دو حار ہوئے، پھر میں نے (اس) تلوار کو دوباره لهرایا تو وه پہلے ہے بھی اچھی حالت میں آگئی۔تو اس سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہونے والی فتح اوران کی جمعیت (کی مضبوطی) مراد تھی۔ اور میں نے اس (خواب) میں ایک گائے بھی دیکھی اور (یہ ہات بھی سنائی گئی کہ) اللہ ہی سب سے بہتر ہے۔ تو وہ (گائے سے مراد) احد کے دن (شہید اور زخمی ہونے والے) مسلمان لوگ ہیں اور خیر سے مراد ؤہ خیر ہے جواللہ نے ہمیں بعد میں عطا فرمائی اورسیائی کا ثواب (اچھا بدل) ہے جو بعد میں اللہ نے بدر (ثانیہ) کے دن ہمیں عطا کیا۔''

على فاكده: احد كموقع يرجات موت ابوسفيان براعلان كرك مِك تص: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ بَدْرِ فِي الْعَامِ المُقْبِلِ»

''اسکے سال بدر میں ملاقات ہوگی'' رسول اللہ ٹائیڈ نے وعدے کے مطابق اگلے سال 4 جمری کے شعبان میں مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈائٹو کے سپر دفر مایا اور ڈیڑھ ہزار کی جمعیت کے ہمراہ بدر کا رخ فر مایا علم حضرت علی بڑائٹو کے سپر دفر ایا اور ڈیڑھ ہزار کی جمعیت کے ہمراہ بدر کا رخ فر مایا علم حضرت علی بڑائٹو کے سپر انتظار کرنے گئے اور اس دور کے رواح کے مطابق جو سامان تجارت ان کے ہمراہ تھا اسے بہت اچھے داموں بیجتے اور نفع کماتے رہے جبکہ ابوسفیان دو ہزار کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ تو ہوئے لیکن ایک ہی منزل آگے مر الظہران بہنی کر جمنہ کے جشمے پر خیمہ ذن ہوگئے۔ ان پر مسلمانوں کی ایسی ہیت طاری ہوئی کہ آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہوگئی، اپنے ساتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنے کا یہ بہانہ پیش کیا کہ بیرشادا بی اور ہریا لی کا موہم نہیں ہے۔ ہمارے جانور کہاں چریں گے کہ ہم ان کا دورھ پی سیس ؟ ان کے ساتھی بھی کم ہمتی کا شکار تھا ان کی بات من کر سب لوٹ گئے۔ رسول اللہ ٹائیڈ نے آٹھ دن انتظار فر مایا، جب مشرکین مکہ کے واپس بھاگ جانے کی پختہ خبر آگئی تو آپ سائیڈ نے واپس مدینہ کا رخ فر مایا۔ بدر ثانیہ یا بدر صغر کی یا بدر آخرہ، جس طرح یہ ہم مختلف ناموں سے پکاری جاتی تھی، مسلمانوں کی قوت کا بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بھوگئی۔

سَهُلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمِيْنِ: قَالَ نَافِعُ شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: قَالَ نَافِعُ ابْنُ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْمُدِينَةَ، الْمُدِينَةَ، الْمُدِينَةَ، الْمُدِينَةَ، الْمُدِينَةَ، الْمُورِينَةَ، الْمُدِينَةُ، فَقُدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى مُعَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى مُعَمَّدٌ الْإِنْمُ مِنْ فَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي بَشِرٍ كَثِيرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي الْمِثَى مَنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، قَالَمَ: حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، قَالَمَ: وَلَيْ مَالْيَكِي عَلَى أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ وَلَانً اللهُ مِنْ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ وَلَانَ اللهُ مِنْ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهِ اللهُ مُ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ وَلَانَ اللهُ مُ اللهِ مُ اللهُ مُ الْمُرَاكَ الَّذِي أُرِيثُ فِيكَ مَا أُرِيثُ لَيَعْقِرَنَكَ وَهُ هُمُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

(٢٢٧٤) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ

[ 5935] حضرت ابن عباس ٹائٹھا سے روایت ہے، کہا: نی مناقظ کے عہد میں مسلمہ کذاب مدینہ منورہ آیا اور پیر کہنا شروع كر ديا: اگر محمد مليناً اينے بعد (بيرسارا) معامله مجھے سونب دیں تو میں ان کی پیروی اختیار کرلوں گا۔ وہ اپنی قوم کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا تھا، نبی مُلَاثِمُ اس ك ياس تشريف لے آئے، آپ كے ساتھ ثابت بن قيس بن شاس ولٹنا تھے، نبی مثلیّا کے ہاتھ میں تھجور کی شاخ کا ایک مكڑا تھا، يہاں تك كه آپ (آكر)مسلمهاوراس كےساتھيوں ك ياس هبر كئة، آب مُنْ يَمْ في في الله عن الرَّمْ مجمع الله ي کا پہ ٹکڑا بھی مانگو تو میں شمصیں نہیں دوں گا اور میں تمھارے متعلق الله تعالى كے حكم ہے كسى صورت تجاوز نہيں كروں گا، اگر تو (میری اطاعت ہے) منہ موڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے بے بس کر کے قبل کر دے گا اور تمھارے بارے میں مجھے (خواب میں) جو کچھ دکھایا گیا میں شہیں وہی سمجھتا ہوں۔ یہ ثابت (بن قیس بن شاس) ہیں، میری طرف سے یہی مصیں جواب دیں گے۔'' پھرآپ اس ہے رخ پھیر کرتشریف لے گئے۔ حفرت ابن عباس والفاني نے كہا: ميں نے نبي تاليا كا قول:''اورتمهارے بارے میں مجھے (خواب میں) جو کچھ

مَا أُرِيتُ النّبِي فَأَخْبَرنِي أَبُو هُرَيْرَةَ النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ اللّهِ اللّهَ فِي يَدَيّ سُوارَيْنِ مِنْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُ فِي يَدَيّ سُوارَيْنِ مِنْ ذَهَب، فَأَهُمَا اللّهَ فَي اللّهِ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا الْمَنَامِ مَنْ بَعْدِي، فَكَانَ فَأَوَّلُتُهُمَا لَكَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيّ ، صَاحِبَ صَنْعَاء ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَة ، صَاحِبَ صَنْعَاء ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَة ، صَاحِبَ الْمَامَة ».

دکھایا گیا میں شمصیں وہی شمحتا ہوں' کے بارے میں دریافت
کیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے جھے بتایا که رسول اللہ عُلَیْم اِن نے فرمایا: ''ایک بار جب میں سور ہاتھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن دیکھے، ان کی حالت نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تو خواب ہی میں میری طرف وحی کی گئی کہ آپ اخسیں بھونک ماری و وہ کہ آپ اخسیں بھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر کی کہ بیددو کذاب ہیں جو میرے بعد نکلیں گے، ایک صنعاء کا رہنے والا (اسود) عنسی میرے بعد نکلیں گے، ایک صنعاء کا رہنے والا (اسود) عنسی اور دوسرایمامه کا مسیلمہ'

ﷺ فائدہ: ان دونوں کے فتنے کا آغاز آپ مُلْقِلًا کی رحلت کے فوراً بعد ہوا۔ آپ نے جب مسیلہ کودیکھا توسمجھ گئے کہ بید دنیا کی چک دمک کا مظاہرہ کرنے والا وہی کذاب ہے جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس لیے آپ مُلَاقِلُم نے فر مایا:''جو مجھے دکھایا گیاتم وہی ہو، (اور عنقریب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرو گے۔)''

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَوَضَعَ فِي يَدَيَّ أُسُوارَيْنِ مِنْ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَوَضَعَ فِي يَدَيَّ أُسُوارَيْنِ مِنْ ذَهَب، فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِي إِلَيَّ أَنِ الْفُخْهُمَا فَذَهَبَا، فَأُوحِي إِلَيَّ أَنِ الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا فَذَهَبَا، فَأُوحِي إِلَيَّ أَنِ الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا فَذَهَبَا، فَأُوحِي مِنْعَاءَ، الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا ضَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ صَنْعَاءَ،

[5936] ہمام بن مدبہ نے حدیث بیان کی، کہا: یہ احادیث ہیں جو ہمیں ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا نے رسول اللہ ٹٹاٹٹا سے بیان کیس۔ افھول نے گئ احادیث بیان کیس، ان میں سے بیان کیس، ان میں سے (ایک) یہ ہے: رسول اللہ ٹٹاٹٹا نے فرمایا: ''جب میں سور ہاتھا تو زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے۔ اس (خزانے کو لانے والے) نے سونے کے دوکٹگن میرے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ یہ دونوں جھھ پر گرال گزرے اور انھوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کردیا، تو میری طرف وتی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک ماری تو وہ چلے کو پھونک ماری تو وہ چلے گئے۔ میں نے ان سے مراد دوکذاب لیے، میں ان کے وسط میں (مقیم) ہوں۔ ایک (دائیں ہاتھ پر واقع) صنعاء کا رہنے والا اور دوسرا بائیں ہاتھ پر) میامہ کا رہنے والا۔''

[ ٥٩٣٧] ٢٣-(٢٢٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ

[5937] حفرت سمرہ بن جندب والتؤ سے روایت ہے، کہا: نی علاق صبح کی نماز پڑھنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے: "تم میں سے کسی نے گزشتہ رات کوئی

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ أَقْبَلَ خُوابِ وَيَهُما؟" عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأْى أَحَدٌ مِّنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟».

ان کی تعبیر فرمائیں۔ ان کی تعبیر فرمائیں۔





لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولَكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَنِ يزُعَلَيْ هِ مَا عَنِيتُّمْ حَرِيصُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞

''بلاشبہ یقیناً تمہارے پاستم ہی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت گراں ہے کتم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہر بان ہے۔''(التوبة: 128:9)

# تعارف كتاب الفضائل

صیح مسلم میں کتاب الفضائل خاص اہمیت کی حامل ہے۔ امام مسلم طلقے نے اس میں ترتیب، تبویب اور انتخاب مضامین کے ذریعے سے جو مثال پیش کی ہے امت محمد یہ کتاب الفظائل کے چوٹی کے سیرت نگاروں نے اس سے خوب استفادہ کیا ہے۔ سیر و مغازی کے ساتھ ساتھ دلائل نبوت اور فضائل وشائل، جو اس کتاب میں نمایاں ہیں، بتدرت کے سیرت طیب میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ سیرت کا لازمی حصہ بن گئے۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب کو ایک طرح کے مقدے کی حیثیت حاصل ہے۔ آغاز آپ ٹاٹی کے اعلیٰ حسب ونسب اور مخلوقات میں آپ کے بلندترین مقام سے ہوتا ہے، حتی کہ بعثت سے پہلے ہی جمادات کی طرف سے آپ کوسلام کیا جاتا تھا۔ اس کے فوراً بعداس بات کا تذکرہ ہے کہ اخروی زندگی میں بھی ساری مخلوقات پر آپ ہی کوفضیلت حاصل ہوگی۔

امام سلم منطی منطق نے آخری مدیث سے پہلے، اس کتاب کے آخری حصی میں وہ احادیث بیان کیں جن میں رسول اللہ ساتھ کی اسائے گرامی بیان کیے گئے ہیں۔ اسائے مبارکہ آپ کی ان صفات کی نشاندہ ی کرتے ہیں جو آپ کے مشن کی عظمتوں اور آپ کی لائی ہوئیں ہدایت کی خصوصیات کی آئینہ دار ہیں۔ آپ محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں جن کے ذریعے سے کفرختم ہوگا، حاشر ہیں جن کے چھے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، عاقب ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کی تکمیل کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے روف ورجیم قرار دیا ہے، آپ کے اسائے گرامی میں نبی التوب ہے، کیونکہ آپ نے توب کے درواز بے کواڑ پورے کے بورے کھول دیے اور زندگی کے آخری کمھے تک توبہ کی قولیت کی نوید سنائی، اور آپ ساتھ اور آپ مالاحمۃ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوں گے۔

اس کے بعدامام مسلم بڑائے نے وہ احادیث ذکر کی بین جن ہیں آپ ٹاٹیٹم کی شریعت کی بعض اقمیان کی خصوصیات کا بیان ہے۔
آپ کی شریعت کی اہم ترین خصوصیت ہیں ہے کہ بیآ سمان ترین شریعت ہے۔ آپ نے انسانی کم زور یوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی امت کو جن آسانیوں اور خصتوں کی خوشخبر کی سائی، بعض لوگوں نے اپنی مزاج کی بنا پران کو قبول کرنا تقو کی اور خشیت اللی کے خانوں کا انسان میں فاطف جانا، ان کے زدر کی اللہ کے ذری کو جانے والا اور آپ ہے بڑھ کر خشیت اللی رکھنے والا اور کوئی تہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ سے بڑھ کر دشیت اللی رکھنے والا اور کوئی تہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ ورن کے جنے احکام کی ضرورت تھی وہ آپ کے ذریعے سے عطا کر دیے گئے اور آنے والے دنوں اور آخرت کے بارے میں جن باتوں کا علم ہونا ضروری تھا آپ نے وہ سب با تیں بتادی ہیں، اس لیے اطاعت کا بہتر بن طریقہ بھی ہے کہ پورے اخلاص سے ان باتوں کو سیکھا جائے ، ان کو تبھی اور خلاص نیت کے ساتھ ان پڑس کیا جائے ۔ خواہ تخواہ بال کی کھال نکا لئے اور احکام شریعت کے حوالے سے جو با تیں پہنچا دی گئی تیں ان کو مزید کر بید نے سے کمل اجتاب کیا جائے۔ ہواہ تخواہ بال کی کھال نکا لئے اور احکام شریعت کے حوالے ہے جو باتیں پہنچا دی گئی تیں ان کو مزید کر بید نے سے کمل اجتاب کیا جائے۔ ہو احکام کی مار کوئی تیں بہنچا دی گئی تیں ان کومز بید کر بید نے سے کمل اجواج کے موسے کے بیان می کور کر بید نے کی ساتھ ان پر خور دخوش سے جو باتیں بی خور دخوش سے جو باتیں پہنچا دیا اس کی جوابات گھڑ کر توقع کی فیمیم ہونا ور اس کے سوال کی بنا پر سی صور ہونا اس شریعت کی مخلے میں خور کر نے والوں کے لیے ہدا ہون کے بیا میں موسوست ہے۔ وقت سے پہلے مفروضوں کی بنیاد پر موال کھڑ کے کوئی تھیں خور کر نے والوں کے لیے ہدا ہون کے دور وال کی بنا پر خواہ کور فرار دینا سے منام مورد نوش اور اجتہاد کے درواز سے بند کرنا یا کتاب وسنت کے بجائے دوسروں کی آراء کو اجتہاد کا محور قرار دینا اس است برظام ہو جس سے اجتبار مورد کی ۔

نی نگافی کے فضائل کے بعد امام مسلم بڑھ نے بعض دوسرے انبیاء کے فضائل کے بارے میں احادیث بیان کیں اور سب سے پہلے بیحدیث لائے کہ انبیاء مختلف ماؤں کی اولاد کی طرح ہیں جو اہم ترین رہتے کے حوالے سے ایک ہوتے ہیں۔ بیسب انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں۔ ان کا دین ایک ہے۔ ہرعہداور ہرقوم کی ضرورت کے مطابق شریعتوں میں تھوڑا سااختلاف ہے۔ رسول اللہ نگافی کے ذریعے سے دین کی تحیل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے ایسی عالمیگراور دائی شریعت عطاکی گئی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ حدیث کا بیکلڑا اس بڑی حدیث کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ملی اس تھ میر اخصوصی تعلق ہے۔

دین کی وحدت کے علاوہ یہ تعلق بھی ہے کہ ان کے اور رسول الله طاقیل کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیلہ کی والدہ بعد نہ ان کے دوبارہ و نیا ہیں آنے سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ کی والدہ حضرت مریم علیہ اور ان کی اولا دکو حضرت مریم علیہ کی والدہ کی دعا کی بنا پر شیطان سے تحفظ حاصل ہوا اور رسول الله طاقی ان ان ایسی الله علیہ است کواسی دعا کی تلقین فر مائی۔ پھر وہ حدیث بیان کی گئی کہ ایک چور نے ، جے حضرت عیسیٰ علیہ نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے دیکھا تھا، جب جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تو حضرت عیسیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عزت وجلال کے سامنے خودا پی نفی کرتے ہوئے یہ فر مایا: میں الله پر ایمان لایا اور جس چیز کے بارے میں تم نے اللہ کی قسم کھائی ، اس میں اپنے آپ کو غلط کہتا ہوں۔ جس نبی کی عبود بت اور جلال اللی کے سامنے خشوع وخضوع کا یہ عالم ہو وہ خود کو اللہ کا بیٹا کیسے قر اردے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ بالکل یاک ہیں۔

پر اختصار سے حضرت ابراہیم طابقا، جوآپ کے جدامجد ہیں، کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔اس لیے جب آپ کو'' خیرالبریہ'' کہا گیا تو آپ ناٹیج نے فرمایا: پہلقب حضرت ابراہیم ملیفا کے شایان شان ہے جن کا میں بیٹا بھی ہوں اوران کی ملت کامتہ بھی۔ پھر حضرت ابراہیم مایٹلا کی فضلت میں وہ معروف حدیث بیان کی گئی جس کا بعض حضرات نے مفہوم سمجھے بغیرا نکار کیا ہے۔حضرت ابراہیم مائٹا نے تو حید ہاری تعالیٰ کی وضاحت کے لیے دوادرا نی ذات کے لیےایک بات کہی۔ یہ تینوں یا تیں جس جس مفہوم میں حضرت ابراہیم ملینانے کہی تھیں بالکل سچی تھیں، لیکن سننے والوں نے ان سے جومفہوم مرادلیا اس کے حوالے سے وہ خلاف واقعہ تھیں۔ابک نبی کے اردگرد جب ہرطرف شرک ہی شرک کا تعفن پھیلا ہوا ہوتو اس فضا میں سانس لیتے ہوئے اللہ جل وتعالیٰ کی شان میں اتنی بردی گنتاخی کے وقت ان کی روح اوران کا جسم جس طرح کی تکلیف محسوس کرے گا، اس سے بردی تکلیف اور کیا ہوسکتی ہے! ای طرح آپ ملی کا بیفرمان کہ آگریہ بت بولتے ہیں تو پھران میں سے سب سے بوے نے باقیوں کے نکڑے کیے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے صریح سچائی ہے۔ نہ یہ بولتے ہیں، نہ بوے بت نے کچھ کیا ہے۔ بیسب بےبس ہیں اور ان کے شرک کرنے والے اللہ پر بہتان تراثی کررہے ہیں۔حضرت سارہ طیا کو جب اپنے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ بتانے کوکہا تو وضاحت فرما دی کر عبادالله سب کے سب آپس میں اخوت کے رشتے میں بروئے ہوئے ہیں، فرمان نبوی ہے: ﴿ وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً » "اور الله کے بندے بھائی بھائی ہوجاؤ۔" (صحیح مسلم، حدیث: 6536) اور اس سرز مین پریبی دو افراد ایک الله کی بندگی کرنے والے تھے۔اس حقیقت کی بنا پر دونوں کے درمیان بیرشتہ بالکل سیج تھا،لیکن اس علاقے میں حکمرانی کرنے والے جابر نے اسے نسبی طور بربہن بھائی کارشتہ مجھا۔حضرت ابراہیم ملیٹا کا تقوی ایساتھا کہان متیوں باتوں کوجوان کے مراد لیے گئے مفہوم کے حوالے ہے عین پچ تھیں مجھن اللہ کے دشمنول کے فہم کے حوالے سے کذب قرار دیا اور قیامت کے روز ان کے حوالے سے اللہ کے سامنے پیش ہوکر شفاعت کرنے سے معذرت فرمائی۔کاش! بن بات کے حوالے سے لفظ کذب کے استعال میں ایک عظیم پیغیبر کی طرف ہے جس تقویٰ اور تواضع ، جس خشیت اور عبودیت کا مظاہرہ کیا گیا، اس کی طرف نظر کی جاتی ۔ ایسا ہوتا تو حدیث کے راوپوں پر حھوٹ کا بہتان باندھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔

ان کے بعد حضرت موی ملیا کے فضائل ہیں۔ بن اسرائیل نے آپ کی شان کم کرنے کے لیے آپ کی طرف جوجسمانی عیب منسوب کیا تھا، اللہ نے انھیں اس سے بری ثابت کیا۔ حضرت موی ملیا اس قدر قوی تھے کہ کیڑے لے کر بھا گئے والے پھر پر جو

تعارف کتاب الفضائل سے اللہ کے ہیں۔ جب ملک الموت انسان کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اب آپ کی اللہ کے سامنے ضربیں لگائیں وہ اس پر جبت ہو گئیں۔ جب ملک الموت انسان کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اب آپ کی اللہ کے سامنے حاضری کا وقت آگیا ہے تو کلیم اللہ نے اللہ نے بھی اللہ ہے وقعی اللہ سے مطابق اللہ تاہی ہے ہیں کہ باوجودای وقت حاضری کو ترجج دی۔ رسول اللہ تاہی نے نہیاء کے مانے والوں کے فضیلت کے مطابق ان کے احترام کی تعلیم وینے کے لیے اس بات پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ دوسرے انبیاء کے مانے والوں کے سامنے رسول اللہ تاہی کو ان سے افضل قرار دیا جائے۔ آپ تاہی نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی گوار آئیں کرتا کہ کوئی جھے حضرت یوئی سامنے رسول اللہ تاہی کوئی جھے حضرت یوئی سامنے رسول اللہ تاہی ہو اللہ کی طرف سے اجازت کے بغیر بستی ہے نکل میں تو یہ بھی گوار آئیں کرتا کہ کوئی جھے حضرت یوئی سامنے میں تو یہ بھی سامنے دیس اس میں جانا پڑا، پھر اللہ کی رحمت کے طفیل وہاں سے نجات حاصل ہوئی۔ جب آپ تاہی ہو اللہ کی مرحب ونسب میں عزت مندی کے حوالے ہے آپ کی بلند مر ہے کا ذکر ہوا تو آپ تاہی ہے نہ واسف میا ہم کو بہ کمال تواضع سب سے زیادہ عزت مندی کے حوالے ہے آپ کی این نبی اوجود آپ نے بادشاہ کی طرف سے بلاوا آتے ہی فورا کی طرف سے بلاوا آتے ہی فورا

حفرت ابراہیم طیا آپ کے جدِ امجد تھے۔ آپ تا ان کی طرف سے اللہ کے سامنے مرد سے کو زندہ کرنے کے مطالبے کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی تواند کا اظہار فر مایا۔ آپ تا ایک فر مایا: اگر حفرت ابراہیم ملیا کا سوال شک قرار دیا جائے تو ہم اس شک کے زیادہ قریب ہیں۔ اصل میں بتانا بی مقصود تھا کہ حفرت ابراہیم کا مطالبہ شک پر بنی نہ تھا۔

آخریمی حضرت خضر علیا کے فضائل ہیں۔حضرت موی اور خضر علیا کے واقعے سے ہوا سبق یہ ملتا ہے کہ سی جلیل القدر اور اولوالعزم پیغیبر کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کاعلم سب سے بڑھ کر ہے۔ فضائل نبی ہیں بیحدیث بیان ہو پکی کہ آپ نے عام لوگوں سے بیکہا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے اپنے میدان کے بارے میں جن چیزوں کوان میں تم زیادہ جانتے ہو، اپنی معلومات پر چلولیکن میں جب اللہ کا علم پہنچاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو نے ورکیا جائے تو تواضع اور انکسار کے حوالے سے بھی، جو عبودیت کا لازی حصہ ہیں، آپ مالیا تھا کی فضیلت ارفع واعلیٰ ہے۔

#### بِسْمِ ٱللهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحِيَمِ إِ

# ٤٣ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ انبيائے كرام يَين كَلَمَ فَضَائل

# (المعحم ١) (بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ تَالَيْمُ ، وَاللَّهِ وَتُسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّ قِي (التحفة ١)

وَاصْطَفَى مِنْ قَرَيْشِ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي هَاشِمِ مِنْ بَنِ الصَّلَمُ اللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: سَهْم، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَمُسْلِم: حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ لَبَيْهِ عَمَّارٍ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَظِيِّ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ مَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ عَمَّلُ وَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مُنْ كِنَانَةً، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي وَاصْطَفَانِي مَنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»

[ ٩٩٣٩] ٢-(٢٢٧٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُكْيْرٍ عَنْ أَبِي شُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّى لَأَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىًّ قَبْلَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى قَبْلَ مَا لَهُ عَلَى قَبْلَ مَا لَهُ عَلَى قَبْلَ عَلَى عَلَى قَبْلَ

# باب: 1 - نی مالین کے نسب کی فضیلت اور بعثت سے پہلے آپ کو پھر کا سلام کرنا

[5938] ابوعمار شداد سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت واثلہ بن اسقع بڑاٹھ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے رسول اللہ مٹاٹیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل طیفا کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے تریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور تریش میں سے بخو ہاشم کو منتخب کیا۔''

[5939] حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''میں مکہ میں اس پھر کواچھی طرح بہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلاشبہ میں اس پھر کواب بھی بہچانتا ہوں۔'' 

# (المعجم٢) (بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ثَلَيُّةُ عَلَى جَمِيع الْخَلائِقِ)(التحفة٢)

[ ٩٩٤٠] ٣-(٢٢٧٨) وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا هِقُلٌ يَّعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنِ الْأَهْ زَاعِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي عَنِدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيَةٍ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيَةٍ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعِ وَّأَوَّلُ مُشَفِّعٍ».

#### (المعجم٣) (بَابٌ: فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا)(التحفة٣)

المَّامُانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي الْبُنَ زَيْدِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ النَّوْمُ دَعَا بِمَاءٍ فَأْتِي بِقَلَحٍ رَّحْرَاحٍ، فَجَعَلَ الْقُوْمُ يَتَوَضَّأُونَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى النَّمَانِينَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ النَّمَانِينَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

# باب: 2- مارے نبی مُناقِظِم کی تمام مخلوقات پر فضیلت

[5940] عبدالله بن فروخ نے کہا: مجھے حضرت ابو ہریرہ دلائظ نے حدیث بیان کی، کہا: رسول الله طالق نے فرمایا: "میں قیامت کے دن (تمام) اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا شفاعت قبول ہوگ۔"

#### باب:3- ني مَالَيْكُمْ كِمْ مِحْزاب

[5941] ثابت نے حضرت انس بھٹھؤ سے روایت کی کہ نی ٹاٹی نے پانی طلب فر مایا تو ایک کھلا ہوا پیالہ لایا گیا، لوگ اس سے وضو کرنے گئے، میں نے ساٹھ سے آس تک کی تعداد کا اندازہ لگایا، میں (اپنی آسموں سے) اس پانی کی طرف درکھنے لگا، وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔

[5942] الحق بن عبدالله بن الى طلحه في حضرت الس بن ما لك والله عن روايت كى، انھول نے كہا: ميں نے رسول الله طاقیم كو ديكھا كه عصر كا وقت آ چكا تھا، لوگوں نے وضو كا پانى تلاش كيا اور أھيس نہ ملا، پھررسول الله طاقیم كے پاس وضو كا كچھ يانى لا يا گيا۔ رسول الله طاقیم نے اس برتن ميں اپنا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنَظِينَ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَوَضَعَ رَسُولُ فَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ يَنِظِينَ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ يَنِظِينَ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ تَتَوضَّأُوا مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأُ النَّاسُ حَتَى تَوَضَّأُوا مِنْ عَنْدِ آخِرهِمْ.

الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّنَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِسَامٍ: الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّنَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِسَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ - قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهُ أَنَهُ اللَّهُ فَيْهِ مَاءً ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ: قُلْتُ : كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ فَالَ: قُلْتُ : كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةً؟ فَالَ: كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِهِائَةِ .

[٩٩٤٤] ٧-(...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مَعَيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ، فَأُتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لَّا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ فَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَام.

آوه المَّهُ بْنُ مَحَلَّنْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَيْقِةٍ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا

دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا حکم دیا۔ کہا: تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچ سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آ دمی تک (اس سے) وضو کر لیا۔

[5943] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے روایت کی،
کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو نے حدیث بیان کی کہ
نی مٹاٹیڈ اور آپ کے صحابہ مقام زَ وراء میں سے کہا: زَ وراء
مدینہ میں بازار اور معجد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ۔ آپ
نے ایک پیالہ مٹکوایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی ہوٹنے
ہشیلی رکھ دی تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے
لگا، آپ کے تمام صحابہ نے وضو کیا (قادہ نے) کہا: میں نے
(حضرت انس ڈاٹٹو سے) کہا: ابو تمزہ! وہ کتنے لوگ سے؟ کہا:

[5944] سعید نے قادہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بھاٹی سے روایت کی کہ نبی مٹائیڈ زوراء میں تھے، آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، وہ آپ کی انگلیوں کے اوپر تک بھی نہیں آتا تھا (جس میں آپ کی انگلیاں بھی نہیں ڈوبٹی تھیں) یا اس قدر تھا کہ (شاید) آپ کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتا۔ پھر ہشام کی مدیث کی طرح بیان کیا۔

[5945] حفرت جابر ٹاٹٹائے سے روایت ہے کدام مالک ٹاٹٹا نبی ٹاٹٹا کو اپنے تھی کے ایک برتن (کپے) میں تھی ہدیہ کیا کرتی تھیں۔ پھران کے بیٹے آتے اور (روٹی کے ساتھ) سالن مانگتے اور ان کے بال کچھ (سالن) نہ ہوتا تو وہ ای 433

بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَيْلَاً، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتْى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ يَيْلِا فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا».

انبیائے کرام پیٹا کے فضائل

کے کا رخ کرتیں جن میں وہ رسول اللہ طائیۃ کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں تو اس میں گھی موجود پاتیں، اس سے ان کے گھر کے سالن کا انتظام قائم رہتا، یہاں تک کہ انھوں نے اس کو پوری طرح نچوڑ لیا (اندر سے گھی صاف کرلیا تو وہ برتن خالی ہوگیا) پھروہ رسول اللہ طائیۃ کے پاس آئیں تو آپ طائیۃ نے ان سے فرمایا: ''تم نے اسے (پورا) نچوڑ لیا؟'' کہنے لکیں: وہاں، تو آپ نے فرمایا: ''اگرتم اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دیتیں تو (اس کا سلسلہ) قائم رہتا۔''

آوَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَسَنُ اللّٰهُ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَسَنُ اللّٰهُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللّٰهُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ يَتَلِيّٰةً يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَ يَيِيِّةً فَقَالَ: الوَّ لَهُ لَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

[5946] حضرت جابر والتئل سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی منافیا کی خدمت میں کھانا حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ نے اسے آدھا وت (تقریباً 120 کلو) جَودیہ تو وہ آدمی، اس کی بیوی اوران دونوں کے مہمان مسلسل اس میں سے کھاتے رہے، بیبال تک کہ (ایک دن) اس نے ان کو ماپ لیا، پھروہ نبی منافیا کے پاس آیا (اور ماجرا بتایا) تو آپ نے فرمایا: "اگر تم اس کونہ ماہے تو مسلسل اس میں سے کھاتے رہے اور یہ (سلسلہ) تمھارے لیے قائم رہتا۔"

آبُدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ الْمَكِيِّ، أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ، اللَّمُكِيِّ، أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَشَاءَ جَمِيعًا، وَمُ عَلَى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْمَاءَ جَمِيعًا، وَمُعْرَابُ وَالْعَلَاءَ وَالْعَلَى اللّهُ وَالَاءَ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْمَاءَ جَمِيعًا، وَلَا اللهَاءَ وَالْعَشَاءَ جَمِيعًا، وَلَمْ قَالَ: "إِنْكُمْ وَالْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ وَالْعَلَاءَ وَالْعَلَى اللهَاءَ وَالْعَلَى اللهَالَاءَ اللهَاءَ الم

[5947] ہمیں ابوعلی حقی نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں مالک بن انس نے ابوز بیر کلی سے حدیث بیان کی کہ ابوطفیل عامر بن واثلہ نے انھیں خبر دی، انھیں حضرت معاذ بن جبل ٹاٹٹو نے بتایا، کہا: غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ تاٹیو کے ساتھ سفر پر نکلے، آپ نمازیں جمع کرتے تھے، آپ ظہراور عصر کواور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، حتی کہ ایک دن آیا کہ آپ نے نماز مؤخر کر دی، پھر آپ باہر نکلے اور ظہراور عصر اکٹھی پڑھیں، پھر آپ اندر تشریف لے نئے، اس کے بعد آپ پھر باہر نکلے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں، پھر آپ نگر آپ نگر ان شاء اللہ تبوک پڑھیں، پھر آپ نگر آپ نائو ہرا میں بہتی سکو پہنے سکو کے چشمے پر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو

سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتّٰى يُضْحِيَ النّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَ مِنْ مَّائِهَا شَيْنًا حَتّٰى آتِيَ"، فَجَئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُ بِشَيْءٍ مِّنْ مَّاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا الشِّرَاكِ تَبِضُ بِشَيْءٍ مِّنْ مَّاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَّائِهَا مَنْ مَائِهَا النّبِيُ عَلَيْ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ عَرَفُوا لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ عَرَفُوا لِهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ عَرَفُوا فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ عَرَفُوا فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ عَرَفُوا فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ عَرَفُوا فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ وَعَلِيلًا فَيلِلاً مَعَادُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ فِيهِ بِمَاءٍ مُنْهُمَ وَالَ: غَزِيرٍ – شَكَّ أَبُو عَلِي يَكَنُهُمَا قَالَ – فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: بِمَاءَ مُنْهُمَا قَالً – فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: الْمُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً، أَنْ الْمُعَنْ قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا ». [راجع: ١٦٢١]

گ، تم میں سے جو شخص بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے آنے تک اس کے یانی کے ایک قطرے کو بھی نہ چھوئے۔ "ہم اس (چشمے) برآئے تو دوآ دمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ چشمہ جوتے کے ایک تسمے جتنا (نظر آرما) تقا، بهت معمولی یانی رس رما تفار کها: رسول الله طافیا نے ان دونوں سے یو چھا:''تم نے ان کے یانی کوچھوا تھا؟'' دونوں نے کہا: جی ہاں، تو رسول الله مَالَيْظُ نے ان دونوں کو سخت ست کہا اور جواللہ نے جاہا آپ نے ان سے کہا۔ کہا: پھر لوگوں نے این ہاتھوں سے اس چشمے میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکالی تو کسی چیز میں ( کچھ یانی) اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اس یانی میں اینے ہاتھ اور چیرہ مبارک دھویا اور اسے دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا، تو وہ چشمہ المہتے ہوئے یانی، یا کہا: بہت زیادہ یانی کے ساتھ بہنے لگا۔ ابوعلی کوشک ہے کہ (ان کے استاد نے) دونوں میں سے کون سالفظ کہا تھا ۔ تو لوگوں نے اچھی طرح یانی پیا (اور ذخیرہ کیا)، پھر (رسول الله تَاثِيمُ نِي فرمايا: " (وه وقت) قريب ہے، معاذ! اگرتمھاری زندگی لمبی ہوئی توتم دیکھو گے کہ یہاں جومگہ ہے وه گھنے باغات سےلہلہااٹھے گی۔''

[5948] سلیمان بن بلال نے عمرو بن یکی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عباس بن سہل بن سعد ساعدی ہے، انھوں نے عباس بن سہل بن سعد ساعدی ہے، انھوں نے ابوجید دہائی ہے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ طُائی ہی ساکھ عورت کے باغ پر پنچے ۔ رسول اللہ طُائی نے نے رایا: ''اس باغ ورت کے باغ پر پنچے ۔ رسول اللہ طُائی نے نے رایا! ''اس باغ (کی پیداوار) کا اندازہ لگاؤ۔'' ہم نے اندازہ لگایا، رسول اللہ طُائی نے دس وس (ساٹھ من) کا اندازہ لگایا، آپ نے اس عورت سے فرمایا: ''اس (کے جتنے وس بنیں گے ان) کو اس عورت سے فرمایا: ''اس (کے جتنے وس بنیں گے ان) کو شار کر رکھنا یہاں تک کہ ہم جل پڑے یہاں تک کہ تبوک آگئے، آگئے، آگئی گے۔'' پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ تبوک آگئے،

[ ١٩٤٨] ١١-(١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلِي، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى مَلُولُ اللهِ عَلَيْ غَزْوَةً تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لَا مُرَاقٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمْرَهُ أَوْسُقٍ، وَقَالَ: "أَحْصِيهَا رَسُولُ الله عَلَيْ عَشَرَةً أَوْسُقٍ، وَقَالَ: "أَحْصِيهَا حَتّٰى الله عَلَيْ عَشَرَةً أَوْسُقٍ، وَقَالَ: "أَحْصِيهَا حَتّٰى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ا

قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَهُتُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ» فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ خَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَىٰ طَيِّءٍ. فَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِب أَيْلَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا. ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرِٰي، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا: «كُمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَتْ: عَشَرَة أَوْسُق، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي مُسْرعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ» فَخَرَجْنَا حَتِّي أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لهٰذِهِ طَابَةُ، وَلهٰذَا أُحُدٌ، وَّهُوَ جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِثُهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ ذُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ» فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيْرَ دُورَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلْنَا آخِرًا، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَّسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ". [راجع: ٣٣٧١]

انبیائے کرام پہلا کے فضائل ======

رسول الله طائية نے فرمایا: "آج رات سخت آندهی آئے گی، تم میں ہے کوئی شخص اس میں کھڑا نہ ہو۔جس کے پاس اونٹ ہےوہ اس کوری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔'' پھر بخت آندھی آئی ، ایک شخص کھڑا ہوا تو ہوانے اس کواٹھا کر طی کے دونوں بہاڑوں کے درمیان جا پھینکا، پھراملہ کے حاكم ابن عَلماء كا قاصد رسول الله مَالِيْلِيْ كي خدمت ميں ايك خط لے كرآيا، اس (حاكم ايليہ) نے رسول الله تَالِقا كے ياس ایک سفید خچربھی تحفے کے طور برجھیجی، رسول الله مُلافیاً نے بھی اس کی طرف خط روانه فر ما ما اورایک جا در بطور تحفه جیجی، پھر ہم واپس آئے یہاں تک کہ وادی القری پہنچے تو رسول الله ظافر ا نے اس عورت ہے اس کے باغ کے بارے میں بوجھا: ''اس کا کھل کتنا ہوا؟''اس عورت نے بتایا دس ویق (ساٹھ من جورسول الله طاقع كاتخمينه تها) كهررسول الله طاقع نے فرمایا: ''میں جلدی روانہ ہو رہا ہوں،تم میں سے جو حاہیے میرے ساتھ جلد روانہ ہو جائے اور جو جاہے رک جائے۔'' ہم وہاں سے نکل پڑے یہاں تک کہ مدینہ کے بالائی جھے میں پہنچ گئے ، رسول اللہ مُناثِیْز نے (مدینہ کو دور ہے دیکھتے ہی) فرمایا: ''بیرطابہ (عمدہ، یا کیزہشمر) ہے اور (اس کے قریب) بداحدے، بد(ایا) بہاڑے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں۔'' پھر (جیسے ہی انصار کے گھر نظر آنے لگے تو) آپ ٹاٹٹ نے فرمایا: "انصار کے گھروں میں سے خیروبرکت والے گھر بنونجار کے ہیں، پھر بنوعبدالاشہل کے، پھر بنوعبدالحارث بن خزرج کے، پھر بنوساعدہ کے، انصار کے سارے ہی گھرول میں خیروبرکت ہے۔" اتنے میں سعد بن عمادہ ڈاٹیؤ ہمارے ساتھ آملے تو ابواسید ڈاٹیؤ کہنے لگے: تم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ طالع نے انصار کے گھروں کی خیروبرکت کا ذکرفر مایا تو ہمیں سب ہے آخر میں ا رکھا۔ سعد ٹاٹٹا رسول اللہ ٹاٹیا کے قریب چلے گئے اور عرض

کی: اللہ کے رسول! آپ نے انصار کے گھروں کی خیر کا ذکر فرمایا تو ہمیں آخر میں رکھا، اس پر آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''تم لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہتم خیروبرکت والوں میں ہے ہوجاؤ؟''

فاكدہ: سخت آندهى نے جس شخص كوطى كے دونوں بہاڑوں كے درميان جابھيكا تھا، وہ بعدييں وہاں سے چل كراپنے ساتھيوں سے آملا تھا۔ (فنع الباري: 345/3)

[٩٩٤٩] ١٢-(...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَنَّانُ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْبُنُ يَحْلِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ ابْنُ يَحْلِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ مَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبِ: فَكَتَبَ اللهِ مَنْ قَلَمْ يَذْكُرُ مَا مَعْدِ بُومُ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ فَى حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْبٌ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْبٌ بِعَدِيثٍ وَهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْبٌ بَعْدَهُ وَكُنْ بَاللهِ عَيْبُ فَيَالًا وَاللهِ عَيْبُ فَعَيْبُ اللهِ عَيْبُ اللهِ اللهِ عَيْبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[5949] عفان اورمغیرہ بن سلمہ مخرومی دونوں نے کہا:
ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عمرو بن کی نے
اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی آپ ٹاٹیٹر کے اس فرمان
تک: ''اور انصار کے تمام گھروں میں خیروبرکت ہے۔''
انھوں نے سعد بن عبادہ ڈاٹیٹر کا قصہ، جواس کے بعد ہے، ذکر
نہیں کیا۔اور وہیب کی حدیث میں مزید بیہ بیان کیا: تو رسول
اللہ ٹاٹیٹر نے ان لوگوں کا سارا علاقہ (بطور حاکم) اس کولکھ
دیا، نیز وہیب کی حدیث میں بیذ کرنہیں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر فیان کیا خواکھا۔

#### باب:4۔آپ مُلَّاثِمُ كالله تعالى پرتوكل اورالله ك طرف سے تمام لوگوں سے آپ كا تحفظ

[5950] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے اور انھوں نے حضرت جابر جائی ہے روایت کی، نیز محمد بن جعفر بن زیاد نے ۔ الفاظ انھی کے ہیں۔ ابراہیم بن سعد ہے، انھوں نے سنان بن ابی سنان دولی ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے سنان بن ابی سنان دولی ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائی ہم نے رسول اللہ جائی ہم نے رسول اللہ جائی ہم نے مراہ تجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ (جنگ ہے الیسی کے ہمراہ تجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ (جنگ ہے والیسی کے سفر کے دوران میں) رسول اللہ جائی ہمیں کا نے دار

# (المعجم٤) (بَاكُ تَوَكَّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ)(التحفة٤)

الْهُرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ اللَّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ اللَّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ اللَّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ اللَّوْلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ

المياع كرام الله عَلَيْ عَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَرْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَافِ، فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَقَ سَيْفَهُ بِعُصْنِ مَنْ أَغْصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ الله عَلْى رَأْسِي، فَلَمْ السَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قَلْتُ: الله، ثُمَّ قَالَ فِي النَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله، ثُمَّ قَالَ فِي النَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله مُنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قَلْتُ: الله مُنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قَلْتُ: الله مُنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قَلْتُ: الله مُنْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا هُو ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله عَنْهَا هُو ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله عَنْهَا هُو ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله عَنْهَا هُو ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله عَنْهَا هُو ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ

آدوه الدّوم الدّارمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ السّحَقَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الدَّارِمِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّوَ اللهِ اللهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَقَالَ مَعْ النَّبِي اللهِ عَنْ وَقَالَ مَعْ النَّبِي اللهِ عَنْ وَقَالَ مَعْ اللهِ عَنْ وَقَالَ مَعْهُ اللهِ عَنْ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَقَالَ اللهِ عَنْ وَقَالَ اللهِ عَنْ وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ 
[ ٥٩٥٢] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ

[5951] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سان بن الی سنان دولی اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈٹاٹٹا نے، جو نبی مُٹاٹِٹا کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈٹاٹٹا نے میں سے ہیں، ان دونوں کو خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ مُٹاٹِٹا کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ جب رسول اللہ مُٹاٹِٹا واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے، ایک دن دو پہر کے آرام کا وقت ہو گیا، اس کے بعد انھوں نے ابراہیم بن سعد اور معمر کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[5952] یکیٰ بن ابی کثیر نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت جابر منتش ہے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ منتشا کے ساتھ (واپس) آئے، یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع

جَابِرٍ قَالَ: أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

(المعجمه) (بَابُ بَيَانِ مَثْلِ مَابُعِتَ بِهِ النّبِيُ تَأْثِيرُ مِنَ الْهُداى وَالْعِلْم)(التحفةه)

[ ١٩٥٥] ١٥-(٢٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اللهُ 
باب:5۔ نبی اکرم مُلَاثِظُ کوجس ہدایت اور علم کے ساتھ معبوث کیا گیااس کی مثال کابیان

ینیے، (پر) زہری کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیہ

نہیں کہا: پھررسول اللہ مُلاَثِمُ نے اس سے کوئی تعرض نہ فر مایا۔

[5953] حفرت ابوموی والله نے نی اکرم مالله سے روایت کی کہ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: "الله عزوجل نے جس ہدایت اورعلم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال اس بادل کی طرح ہے جوایک زمین پر برسا،اس زمین کا ایک قطعہ اچھاتھا،اس نے اس یانی کوقبول کیا اوراس نے چارہ اور بہت ساسنرہ اگایا، اوراس زمین کا ایک قطعہ سخت تھا، اس نے یانی روك (كرمحفوظ كر) ليا۔ اس سے الله تعالى نے لوگوں كو فائدہ پہنچایا، انھول نے اس میں سے خود بیا، جانوروں کو بلایا اور (اس سے اگنے والی گھاس چھوس میں اپنے جانوروں کو) جرایا۔ وہ (بارش) اس زمین کے ایک اور قطعے پر بھی بری، وہ چینیل ميدان تها، نه وه ياني كوروكما تها، نه گهاس ا گاتا تها (اس برياني جع رہتا، نداندر جذب ہوتا۔) بداس مخف کی مثال ہےجس نے اللہ کے دین میں تفقہ (گہرامفہوم) حاصل کیا، اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجااس سے اس مخص کو فائدہ پہنچایا، اس نے علم سیکھا اور دوسروں کوسکھایا اور (بیہ دوسری) اس شخص کی مثال ہےجس نے اسکی طرف سراٹھا کر توجہ تک نہ کی اور نہاس ہدایت کو قبول ہی کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا۔''

باب:6-آپ نافیم کی اپنی امت پرشفقت اور جو چیز ان مے لیے نقصان دہ ہے نھیں اس سے دور رکھنے کے لیے آپ مافیم کی سرتو ڑکوشش (المعحم٦) (بَابُ شَفَقَتِهِ ۖ الْثَيْرَاعَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مُمَّا يَضُرُّهُمْ)(التحفة ٦)

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ

[ 5954] حضرت ابوموی ٹاٹٹو نے نبی مٹاٹیڈ سے روایت کی کہ آپ ٹاٹیڈ نے فر مایا: ''میری مثال اور جس (ہدایت اور علم) کے ساتھ اللہ عزوجل نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوانی قوم کے پاس آیا اور کہا: میری قوم! میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے (دشمن کا) ایک میری قوم! میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے (دشمن کا) ایک لشکر دیھا ہے اور میں تم کو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں ،اس لیے کئی نگلو۔ اس کی قوم میں سے پچھلوگوں نے اس کی بات مان کی اور انھوں نے شام کے اندھیرے ہی میں کمر باندھ کی اور اپنی مہلت میں روانہ ہو گئے۔ اور دوسر ہے لوگوں نے اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا اور شیح تک اپنی جگہ پر موجود رہے۔ لشکر بات کی مثال ہے نے علی اصبح ان پر تملہ کیا اور انھیں ہلاک کیا اور ان کی مثال ہے جھوں نے میری بات مانی اور جو (پیغام) میں لایا اس کی جموں نے میری بات مانی اور جو (پیغام) میں لایا اس کی بیروی کی اور ان لوگوں کی مثال ہے جھوں نے میری نافرمانی کی اور جو پچی بات میں لے کرآیا اس کی تکذیب کی۔'

[5955] مغیرہ بن عبدالرحمٰن قرثی نے ہمیں ابوزناد سے حدیث بیان کی ، انھول نے اعرج سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹٹ کے فرمایا:
''میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روش کی تو حشرات الارض اور پٹنگے اس آگ میں گرنے گے۔ تو میں تم کو کمر سے پکڑ کررو کئے والا ہوں اور تم زبردتی اس میں گرتے جارہے ہو۔''

[5956] سفیان نے ابوزناد سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5957] جمام بن مدبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہررہ دی تھائے نے ہمیں رسول سے بیان کیں۔ انھوں نے کی

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَثْلِي كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ الْفُرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ: فَذٰلِكُمْ مَّنْلِي وَمَثْلُكُمْ، أَنَا آخِذُ فِيهَا، قَالَ: فَذٰلِكُمْ مَّنْلِي وَمَثْلُكُمْ، أَنَا آخِذُ لِيحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَلُمُ عَنِ النَّارِ، فَلَمْ عَنِ النَّارِ، فَلُمُ عَنِ النَّارِ، فَلُمُ عَنِ النَّارِ، فَلَمْ عَنِ النَّارِ، فَلَمَ عَنِ النَّارِ، فَلَا فَيَعَلَى وَمَثَلَّ فَيَعَالَى اللَّهُ عَنِ النَّارِ، فَلَا اللَّهُ عَنِ النَّارِ، فَلَيْ وَلَقَحَّمُونَ فِيهَا».

[ ١٩٥٨] ١٩-(٢٢٨٥) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ جَاتِم : حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ جَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ بَسِعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْظِيمُ: «مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ اللهِ يَنْظِيمُ: «مَثْلِي وَمَثُلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تُغَلِّدُونَ مِنْ يَّدِي».

#### (المعجم) (بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ سَلَيْظِ خَاتَمُ النَّبِيْنَ)(التحفة ٨)

احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک یہ ہے: اور رسول الله علیہ نے فرمایا: ''میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے اردگرد کو روثن کر دیا تو پنتگے اور یہ حشرات الارض جوآگ میں (آپڑت) ہیں، اس میں گرنے گئے وغیرہ) اس پر غالب آتے گئے اور آگ میں گرتے گئے۔''آپ علیہ نا نے مالیہ آتے گئے اور آگ میں گرتے گئے۔''آپ علیہ نا نے رمایا: ''یہی میری اور تمصاری مثال ہے۔ میں شخصین تمصاری کمروں سے پکڑ کرآگ سے دور کرنے والا میں توں، آگ سے ہٹ آؤ! اور تم میرے والا ہوں، آگ سے ہٹ آؤ! اور تم میرے قالو سے نکل جاتے ہواور آگ میں جاگرتے ہو۔''

[5958] حفرت جابر دائٹ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ مٹائٹ نے فرمایا: ''میری اور تمھاری مثال اس مخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو کمڑے اور پنٹے اس میں گرنے لئے۔ وہ مخص ہے کہان کواس سے روک رہا ہے، میں تمھاری کمرول سے پکڑ کر شمصیں آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جارہے ہو۔''

# باب:7- ني سُائِع كاخاتم النبين مونا

[5959] اعرج نے حصرت ابوہریرہ وہائی ہے، انھوں نے نبی مٹائی ہے روایت کی کہ آپ مٹائی نے نرمایا: "میری اور (سابقہ) انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لوگ اس کے اردگرو چکر لگاتے اور کہتے: ہم نے اس سے اچھی کوئی عمارت نبیں دیکھی، سوائے اس ایک اینٹ کے (جولگی باتی ہے) تو میں وہی اینٹ ہوں (جس نے اس عمارت کے باتی ہے وہی اینٹ ہوں (جس نے اس عمارت کے باتی ہے وہی اینٹ ہوں (جس نے اس عمارت کے باتی ہے اس عمارت کے باتی ہے اس عمارت کے باتی ہے۔

#### حسن و جمال کومکمل کر دیا۔)''

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامَّمٌ بِنِ مُنَتِهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٌ بِنِ مُنَتِهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ : «مَثْلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِنَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلِ ابْتَنِي بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ مَنْ زَاوِيَةٍ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ: أَلَّا وَضَعَتْ هٰهُنَا فَيَتُولُونَ: أَلَّا وَضَعَتْ هٰهُنَا لَبَيْهُ مَنْ زَاوِيَةٍ لَيْنَةً فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ الْفَالُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ: «فَكُنْتُ أَنَا لَلْبَنَةً فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ الْقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ: «فَكُنْتُ أَنَا لَلْبَنَةً اللَّهُ وَلَا لَا لَيْنَانُكَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ: «فَكُنْتُ أَنَا اللَّهِنَةَ ».

[5960] معمر نے ہمیں ہام بن مدہ سے حدیث بیان کی، کہا: یہ (احادیث) ہمیں حضرت ابوہریہ ہو ہو گائٹو نے رسول اللہ علیہ سے بیان کیں، انھول نے کی احادیث بیان کیں، انھول نے کی احادیث بیان کیں، انھول نے کی احادیث بیان کیں، انھول نے کہ ابوالقاسم علیہ نے فرمایا:''میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس خفس کی طرح ہے جس نے دایک عمارت میں) کی گھر بنائے، انھیں بہت اچھا، بہت خوبصورت بنایا اور اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں، ایک اینٹ کی جگہ کے سوااس (پوری عمارت) کواچھی طرح میں بہت اچھا گئی اور وہ کہتے: آپ نے اس جگہ ایک اینٹ انھیں بہت اچھی گئی اور وہ کہتے: آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی تا کہ تمحاری عمارت کمل ہوجاتی۔' تو محمد نائی کیا بعد وہ عمارت کیوں نہ لگا دی تا کہ تمحاری عمارت کھی ہوجاتی۔' تو محمد نائی کیا بعد وہ عمارت کمل ہوجاتی۔' تو محمد نائی کیا بعد وہ عمارت کمل ہوجاتی۔' تو محمد نائی کیا بعد وہ عمارت کھی ہوگئی۔')'

آيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْبُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمَاعِلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ هَمْارِمِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَّ رُسُولُ اللهِ بَيْكَةً قَالَ: «مَثْلِي وَمَثْلُ هُرَيْرَةَ وَ أَنَّ رُسُولُ اللهِ بَيْكَةً قَالَ: «مَثْلِي وَمَثْلُ وَجُلِ بَنِي بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَخْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ، وَأَخْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ » قَالَ: «فَأَنَا وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ » قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ».

[5961] ابوصالح سان نے حضرت ابوہ بریرہ وہ اللہ مورد اللہ علیہ اس خص جیسے جس نے ایک مکان بنایا اس خص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا است بہت ہی اچھا بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا، سوائے ایک این کی جو اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں این کی جو اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں (لگنی) تھی، لوگ اس کے اردگرد گھو منے گئے، وہ اسے سراہتے اور کہتے: یہ این بھی کیوں نہ لگا دی گئی!'' کہا: ''میں وہی این ہوں اور میں خاتم النہین (نبوت کو کمل کرنے والا، آخری نی) ہوں۔''

[ **٥٩٦٢**] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

[5962] حضرت ابوسعید خدری دیاتی سے روایت ہے، کہا: رسول الله طَائِیْ نے فرمایا: ''میری اور (سابقه) انبیاء کی مثال'' پھرای (سابقه صدیث کی) طرح صدیث بیان کی۔ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثْلِي وَمَثْلُ اللهِ ﷺ: "مَثْلِي وَمَثْلُ النِّبِيِّينَ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[ ٥٩٦٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: بَدَلَ - أَتَمَّهَا - أَخْسَنَهَا.

(المعجم ٨) (بَابُ: إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا)(التحفة ٨)

آوهه إلى المَّامَةَ، وَمِمَّنْ رَّوٰى ذَٰلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَمِمَّنْ رَّوٰى ذَٰلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِلِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِلِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِّنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَهَا إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِّنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَهَا

[5963]عفان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ ہے، انھوں نے نبی ٹاٹٹؤ ہے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''میری اور (مجھ سے پہلے) انبیاء کی مثال اس محض کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک این کی جگہ کے سوااس (سارے گھر) کو پورا کر دیا اور ایک طرح مکمل کر دیا۔ لوگ اس میں داخل ہوتے، اس (کی خوبصورتی) پر جیران ہوتے اور کہتے: کاش! اس اینٹ کی جگہ (خالی) نہ ہوتی!' رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''اس اینٹ کی جگہ کے گھر (کو پر کرنے والا) میں ہوں، میں آیا تو انبیاء پیٹھ کے سلسلے کو کمل کر دیا۔'

[5964] ابن مہدی نے کہا: ہمیں سلیم نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔ اور ''اسے پورا کیا'' کے بجائے ''اسے خوبصورت بنایا'' کہا۔

باب:8۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرما تا ہے تواس (امت) کے نبی کوان سے پہلے اٹھا لیتا ہے

[5965] حضرت ابوموی فاتلاً سے روایت ہے، انھوں نے نبی مالیڈ سے روایت کی کہ آپ مالیڈ آ نے فر مایا: ''جب اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اس (امت) سے آگے پہلے کہنچنے والا، (اس کا) پیش رو بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی مقداب میں مبتلا کردیتا ہے اور اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کردیتا ہے اور

قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ».

اس کی نظروں کے سامنے انھیں ہلاک کرتا ہے۔ انھوں نے جواس کو جھٹلایا تھا اور اس کے حکم کی نافر مانی کی تھی تو وہ انھیں ہلاک کرکے اس (نبی) کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔''

#### (المعجم ٩) (بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيّنَا تَالِيُّمُ وَصِفَاتِهِ)(التحفة ٩)

#### باب:9-ہمارے نبی مُنافِظ کا حوض اوراس کی خصوصیات

[ 5966] ہمیں زائدہ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں عبدالمطلب بن عمیر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت جندب (بن عبداللہ بُکھی ڈاٹٹا) کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اگرم ٹاٹٹا سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "میں حوض پر تمھارا پیش روہوں۔"

[ ٩٦٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُنُ بِشْرٍ، جَمِيعًا عَنْ مَّسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفِرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ وَعِنْ بُعْدِ النَّبِيِّ وَعِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[5967] مسعر اور شعبہ دونوں نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے حضرت جندب دیا گئے سے، انھوں نے نی مالی اسے اس کے ماندروایت کی۔

[ ٢٢٩٠] ٢٦-(٢٢٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفَارِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ يَظْمَأُ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ يَظْمَأُ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ

[5968] یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے ابوحازم سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت بہل ڈاٹیڈ بن سعد ساعدی سے سنا، کہدرہے تھے: میں نے نبی طاق سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "میں تم سے پہلے (اپنے) حوض پر کنیخے والا ہوں، جواس حوض پر پینے کے لیے آجائے گا، پی لے گا اور جو پی لے گا وہ بھی پیاسانہیں ہوگا۔ میرے پاس

22-كِتَابُ الْفَضَائِلِ \_\_\_\_\_

وَيَعْرِفُونِّي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

قَالَ أَبُو حَازِمِ: فَسَمِعَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَّأَنَا أُحَدِّنُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا يَّقُولُ؟، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.

[ •٩٧٠] (...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنِ النَّعْمَانِ بَنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْنُحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْقُوت.

وَحَنَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِ الْخُمَحِيُّ عَمْرِ الْجُمَحِيُّ عَمْرِ الْجُمَحِيُّ عَمْرِ الْجُمَحِيُّ عَمْرِ الْجُمَحِيُّ عَمْرِ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و ابْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَوْضِي مَنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءً، وَمَا أَوْهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ

بہت سے لوگ آئیں گے میں انھیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔''

ابوحازم نے کہا: میں بیرحدیث (سننے والوں کو) سنارہا تھا کہ نعمان بن ابی عیاش نے بھی بیرحدیث سی تو کہنے لگے: آپ نے مہل واٹو کو ای طرح کہتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔

[5969] انھوں (نعمان بن ابی عیاش) نے کہا: اور میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹ سے سنا، وہ اس (حدیث) میں مزید بیہ بیان کرتے تھے کہ آپ تائٹ فرمائیں گے: ''بیہ میرے (لوگ) ہیں تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ تو میں کہوں گا: دوری ہو، ہلاکت ہو! ان کے لیے جضوں نے میرے بعد (دین میں) تبدیلی کردی۔'

[5970] ابواسامہ نے ابوحازم سے، انھوں نے سہل وٹائٹ سے، انھوں نے نبی سٹائی سے اور (دوسری سند کے ساتھ ابوحازم نے) نعمان بن ابی عیاش سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وٹائٹ سے اور انھوں نے نبی سٹائی سے یعقوب (بن عبدالرحمان القاری) کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[5971] نافع بن عرجُی نے ابن ابی ملیہ سے روایت کی ، کہا: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والٹنے نے کہا کہ رسول اللہ تالی خور الی میں ) ایک ماہ کی مصافت کے برابر ہے اور اس کے (چاروں) کنارے برابر ہیں (مربع ہے)، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار، اور اس کی خوشہو کستوری سے زیادہ معطرہے، اس کے کوزے آسان کے ستاروں جتنے ہیں۔ جوشخص اس میں سے بی لے آسان کے ستاروں جتنے ہیں۔ جوشخص اس میں سے بی لے

گا،اہےاس کے بعد بھی پیاس نبیں گلے گی۔"

[ 5974] بگیر نے قاسم بن عباس ہائمی سے روایت کی، انھوں نے حضرت ام سلمہ فائفا کے مولی عبیداللہ بن رافع سے، انھوں نے نبی مائٹا کی المید حضرت ام سلمہ فائفا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں لوگوں سے نتی تھی کہ وہ حوض

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نُقْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

[ ٢٩٩٥] ٢٨-(٢٢٩٤) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ اللهِ يَنْ عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْمُوالَّةِ! لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، مِنْكُمْ، فَوَاللهِ! لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، فَلَا قُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَلَا قُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ».

 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع مَّوْلَى أُمْ سَلَمَة ، عَنْ أُمْ سَلَمَة وَرَجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْض ، وَلَمْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِّنْ ذَلِكَ ، وَالْمَجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالْمَجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ! " فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: يَقُولُ: إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ اللهِ عَلَي يَدْعُ النِّسَاء ، فَقُلْتُ : إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي يَدْعُ النِّي لَكُمْ فَرُطُ عَلَى يَدْعُ النَّابِ ، فَأَقُولُ : فِيمَ هٰذَا؟ الْحَوْضِ ، فَإِيَّا يَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي الْحَوْضِ ، فَإِيَّا يَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي الْحَدُولِ اللهِ عَلَي كَمْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 

[ ٥٩٧٥] (...) وَحَدَّثِنِي أَبُو مَعْنِ الْرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ يَعُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ، وَهِي تَمْتَشِطُ: النَّبِيِّ يَعُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ، وَهِي تَمْتَشِطُ: النَّاسُ!» فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا: كُفِّي الْقَاسِمِ بْنِ رَأْسِي، بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْسٍ.

آوماع ٣٠-(٢٢٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ خَرَج يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ

(کورُ) کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات خود رسول اللہ علیہ سے نہیں سی تھی، پھر ان (میری باری کے) دنوں میں سے ایک دن ہوا، اور خادمہ میری تنگھی کر ہی تھی کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ جو کے سا: ''اے لوگو!'' میں نے خادمہ سے کہا: مجھ سے بیچھے ہٹ جاؤ! وہ کہنے گی: آپ علیہ نے خادمہ سے کہا: مجھ سے بیچھے ہٹ جاؤ! وہ کہنے گی: آپ علیہ نے مردول کو پکارا (مخاطب فر مایا) ہے، عورتوں کو نہیں میں نے کہا: میں بھی لوگوں میں سے ہول (صرف نہیں ۔ میں نے کہا: میں بھی لوگوں میں سے ہول (صرف مرد ہی لوگ نہیں ہوتے) تو رسول اللہ علیہ تا فر مایا: ''میں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا۔ میرے پاس تم میں سے کوئی طرح بھیکے ہوئے اونٹ کو (ریوڑ سے) اور دور دھکیلا جاتا طرح بھیکے ہوئے اونٹ کو (ریوڑ سے) اور دور دھکیلا جاتا کی تھے۔ میں پوچھوں گا: میں وجہ سے ہور ہا ہے؟ تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانے کہ اضوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا نے کام نکالے تھے۔ تو میں کہوں گا: دوری ہو!''

[5975] ہمیں افلح بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں عبداللہ بن رافع نے حدیث بنائی، کہا: حفرت ام
سلمہ نظام بیان کیا کرتی تھیں کہ انھوں نے نبی تظام کو منبر پر
پیر مایا: '' اے لوگو!'' انھوں نے اپنی تھی کرنے والی سے
نے فرمایا: )'' اے لوگو!'' انھوں نے اپنی تھی کرنے والی سے
کہا: میرا سرچھوڑ دو! جس طرح بکیر نے قاسم بن عباس سے
حدیث بیان کی۔

[5976] لیف نے بزید بن ابی صبیب سے، انھوں نے ابوالخیر سے، انھوں نے حفرت عقبہ بن عامر ڈاٹھ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ عالیم اللہ عالیم اللہ عالیم میں میں طرح میت یر براھی احد یر اس طرح میت یر براھی

صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي، وَاللهِ! لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي، وَاللهِ! مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا».

جاتی ہے، پھرآپ پلٹ کرمنبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

"بیس حوض پرتمھارا پیش رو ہوں گا اور بیس تم پر گواہی دینے

والا ہوں گا اور میں، اللّٰہ کی قتم! جیسے اب بھی اپنے حوض کود کھ

رہا ہوں۔ جھے زمین کے فرانوں کی چابیاں یا (فرمایا:) زمین

کی چابیاں عطا کی گئیں اور اللّٰہ کی قتم! میں تمھارے بارے

میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کروگ،

لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ان (فرانوں کے

معاطے) میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلیہ کروگ (کدان

معاطے) میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلیہ کروگ (کدان

مناہرہ کرتا ہے۔)"

🚣 فائدہ: اس حدیث سے بعض لوگوں نے بڑا بودا استدلال کیا ہے کہ آپ ٹاٹیٹی کواپی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خد شہبیں تھا کیونکہ آپ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھیں ۔ ب<sub>د</sub>استدلال فضول اور لا یعنی ہونے کے **ساتھ دیگرنصوم شرعیہ جوامت** محدید میں شرک کے وجود پر دلالت کرتی ہیں،ان کے خلاف بھی ہے۔اس لیے حافظ ابن تجر اللہٰ اس کی تعیمین کرتے ہوئے لکھتے ہیں كهاس كا مصداق صحاب كرام بين: «وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لاَ يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذٰلِكَ " " اور يركه آب الله كما كما يك بعد شرک نہیں کریں گے، البذاای طرح ہوا۔' (فنح البادي: 614/6) گويااس حديث كاتعلق محابر كرام سے ہے، عام امت سے نہيں۔ اور صحابہ کرام ہی کو خاطب کر کے آپ نے بیہ بات ارشاد فر مائی تھی۔ اگر بالفرض حدیث کے الفاظ کو عام تسلیم کرلیا جائے تب بھی اس ے مرادامت کا ہر فردنہیں ہے۔جیسا کہ حافظ ابن حجر الطائ اس حدیث کامفہوم یوں واضح کرتے ہیں: «قَوْلُهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا أَيْ عَلَى مَجْمُوعِكُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى»"" آب تَاثِيرًا كاس فرمان: ''میں تمھارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعدتم شرک کرو گے'' کا مطلب بیہ ہے کہ تم مجموعی طور پرشرک نہیں کرو گ-اس ليے كمامت مسلمه ميں سے بعض افرادكى جانب سے شرك كا وقوع ہوا، الله تعالى بميں الى بناہ ميں ركھے!" (منح البادي: 211/3) قاضى عياض والله اس حديث كى شرح مين لكھتے ہيں: "آپ الله كا اس بات كى خردينا كه أهيس اين بعد لوكوں كے شرك میں مبتلا ہوجانے کا خوف نہیں تو اس ہے آپ ٹاٹیم کی مرادیہ نتھی کہ وہ سب یان میں سے پھھٹرک کریں گے۔ آپ نے بذات خود حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ (آپ کی امت میں سے)بعض مرتد ہوں گے بلکہ آپ ناٹیل کی مراد بیٹی کہ مجموعی باعمومی طور پر سب کے سب شرک میں بتلانہیں ہوں گے جیسا کہ آپ کوائی امت کی اکثریت کا دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کا خوف تھا۔ (اِحمال المعلم: 268,267) علامه نووی، ملا علی قاری اور دیگر شارحین حدیث نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے۔مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے اس مدیث کا ترجمہ کیا ہے: '' بےشک خدا کی تم! مجھے تھارے متعلق پی خدشہ نہیں ہے کہتم (سب) میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔'' (شرح صحبح مسلم: 738/6) موصوف نے ترجمہ حدیث میں''س' ککھ کراس حقیقت کا اعتراف کرلیا کہ بوری امت محمدیہ کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہیں ،البنة بعض لوگوں سے ایساممکن ہے اوریبی حدیث کا منشا ہے۔

[٥٩٧٧] ٣١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهُبٌ يَّعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ مَّرْتَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلٰكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ اللَّانْيَا أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ».

قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ.

[٩٩٧٨] ٣٢–(٢٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأَنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا ىغدك».

[5977] کی بن ابوب، بزید بن ابی حبیب سے حدیث بیان کررہے تھے، انھول نے حضرت عقبہ بن عامر مالٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله طالع نے اُحد میں شہید ہونے والول کی نماز جتازہ پر هی، پھرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور اس طرح نصیحت فرمائی جیسے آپ ٹائٹٹے زندوں اور مردوں کو الوداع كههرب ہوں۔ آپ مُلَقِيمُ نے فرمایا: ''میں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا اور اس حوض کا عَرض اتنا ہے جتنا ( شام کے ساتھ واقع) اَیلہ سے لے کر (مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع) جُحفه كافاصله ب- مجصحهار بار يين بيخوف نہیں کہتم (سب کے سب) میرے بعد مشرک ہو حاؤ گے کیکن میں تمھارے بارے میں دنیا کے حوالے سے ڈرتا ہوں ۔ كةم ال مين ايك دوسر كامقابله كرنے لگو كے، آپس ميں لرو سے اور اس طرح ہلاک ہوجاؤ کے جس طرح تم سے سلے والے لوگ ہلاک ہوئے''

حضرت عقبہ واٹھ نے کہا: یہ آخری بارتھی جب میں نے رسول الله مَا يُنظِيمُ كومنبر برد بكها\_

[ 5978] ہمیں ابومعاور نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے شقق (بن سلمہ اسدی) کے انھوں نے حضرت ''میں حوض برتمھارا پیش روہوں گا۔ میں کچھاقوام (لوگوں) کے بارے میں (فرشتوں سے) جھگڑوں گا، پھران کے حوالے ہے (فرشتوں کو) مجھ برغلبہ عطا کر دیا جائے گا، میں کہوں گا: اے میرے رب! (پی) میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہں۔تو مجھ ہے کہا جائے گا: بلاشیہ آپنہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا نئی باتیں (بدعات) نكالي تقيس"

انبیائے کرام عیلا کے فضائل سے مصنف سے مصنف میں میں میں میں مصنف مصنف مصنف مصنف مصنف مصنف میں مصنف (

[٩٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «أَصْحَابِي، أَصْحَابِي». أَصْحَابِي».

[ ٩٨٠] (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ؛ ح: وَجَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالِيَّ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ مُغِيرَةً وَكِيثِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ مُغِيرَةً: اللهُ عَنْ النَّالِي شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً: اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ 
[٩٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهُمَا عَنْ الْبُنُ فَضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ حُصَيْنٍ، عَنْ خُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً، نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَش وَمُغِيرَةً.

فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: «الْأُوانِي»؟ قَالَ: لا ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرى فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ».

[٥٩٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

[5979] جریرنے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور''میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[ 5980] جریراور شعبہ نے مغیرہ سے، انھوں نے ابوواکل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ڈاٹٹو) سے اور انھوں نے بی ٹاٹٹو سے اعمش کی حدیث کے مانند روایت کی۔ شعبہ کی مغیرہ سے روایت (کی سند) میں بیالفاظ ہیں: میں نے ابووائل ہے۔نا۔

[5981] عبر اورابن فضیل دونوں نے حصین سے، انھوں نے ابوواکل سے، انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے بی تالیخ سے روایت کی، جس طرح اعمش اور مغیرہ کی روایت ہے۔

[5982] ابن ابی عدی نے شعبہ ہے، انھوں نے معبد بن خالد ہے، انھوں نے معبد بن خالد ہے، انھوں نے معبد بن خالات کی کاٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے نبی تاٹھ کی سے سنا، آپ نے فرمایا:
'' آپ تاٹھ کا حوض (اتنا چوڑا ہے) جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان (کا فیصلہ) ہے۔''

[5983] حرمی بن عمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے معد بن

٤٣ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ . ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً: حَدَّثَنَا حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةَ يَقُولُ، وَذَكَرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَكُرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَمَّرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَمَّرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ،

[٥٩٨٥] (...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيُّ قَالَ: ﴿ خُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيُّ قَالَ: ﴿ وَفَي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَفَي النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهُ وَأَذْرُحَ ﴾ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنِّى: ﴿ حَوْضِى ﴾ .

آبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبِي ثَمِيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

خالد سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حفرت حارثہ بن وہب خزاعی دائٹو کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ طائبی کو فرماتے ہوئے سنا اور انھوں (حرمی بن عمارہ) نے حض کا ذکر کیا، ای (سابقہ حدیث) کے مانند۔ انھوں نے حضرت مستورد اور ان (حضرت حارثہ بڑائی) کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5984] اليوب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہائیں ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ملائیں نے فرمایا:
''تمھارے آگے (جس منزل کی طرف تم جارہے ہو) حوض ہے، اس کے دو کناروں کے درمیان جرباء اور اذر رح (شام اور فلسطین کے دومقام) کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔''

[5985] زہیر بن حرب، محد بن شخی اور عبیداللہ بن سعید نے کہا: ہمیں کی فطان نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: محصے نافع نے حضرت ابن عمر رہ شی سے خبر دی، انھوں نے نبی علی اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "تحصارے آگے حوض ہے (اس کی وسعت اتنی ہے جتنا) جرباء اور اذر رح کے درمیان کا فاصلہ ہے۔' اور ابن شخی کی روایت میں''میرا حوض' کے الفاظ ہیں۔

[5986] عبداللہ بن نمیر اور محد بن بشر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی اور مزید بیان کیا کہ عبیداللہ نے کہا: میں نے ان (نافع) سے پوچھا تو افھول نے کہا: بیشام کی دو بستیاں ہیں، ان کے درمیان تین راتوں کی مسافت ہے۔ ابن بشر کی روایت میں تین دن (کاذکر)ہے۔

خط فا کدہ: رسول اللہ طابع نظر ماتے ہوئے ایسے علاقوں کے لوگوں کے سامنے دوش کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے ایسے مقامات کے فاصلوں کا نام لیا جن کی مسافت کو وہ لوگ بہت لمبی مسافت کے طور پر جانتے تھے۔ پیچقیق مسافت کا ذکر نہیں۔ دنیا کی

انبیائے کرام میں کے فضائل سے انبیائے کرام میں کے فضائل سے انبیائے کرام میں کے نصاب کا دور انتہائے کرام میں کا انتہائے کی کا انتہائے کی کا انتہائے کہ کا انتہائے کی کا انتہائے کا انتہائے کی کا انتہائے کرام میں کے کہ کی کا انتہائے کرام کی کے کہ کا انتہائے کرام کی کا انتہائے کرام کی کے کہ کا انتہائے کی کا انتہائے کرام کی کا انتہائے کی کا ا

زندگی میں آخرے کی مسافتوں کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔مقصودیہ بتانا ہے کہتم لوگ جتنی کمبی مسافتوں کا اندازہ کرتے ہواتھی کے حوالے سے یہ بات سمجھلو کہ حوض کی وسعت بہت زیادہ ہے۔

[۷۹۸۷] (...) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:

حَدَّنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُفْبَةً ، عَنْ النَّبِيِّ عِلَيْقٍ ، بِمِثْلِ

حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.

[ ٩٨٨ ] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنِي عُمَرُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَربَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا».

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الْمَكِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الْاَخْرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْاَخْرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْغَمِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي خَرْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! لَا يَتُهُ الْحُوضِ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! لَا يَتُهُ الْحَوْمِ السَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا، الْخَيْقِ اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ الْمُضْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ فَيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ فَيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ فَيْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى يَظْمَأُ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى مِنَ الْعَلَى مِنَ الْبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْمُسَلِّةِ، مَا وَلَا مَنْ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلَ».

[ 5987] موی بن عقبہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر دی تنظیہ ہے، انھوں نے نبی اکرم مٹاتیٹی سے عبیداللہ کی حدیث کے مانندروایت کی۔

آ [5988] عمر بن محمد نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن عمر خالف) ہے روایت کی کہ رسول اللہ خالف نے فرمایا: ''تمھارے سامنے الیا حوض ہے جتنا جرباء اور اذر رح کے درمیان کی مسافت ہے، اس میں آسان کے ستاروں جتنے کوزے ہیں، جواس تک پنچے گا اور اس میں سے بے گا وہ اس کے بعد بھی پیاسانہیں ہوگا۔''

[5989]عبراللہ بن صامت نے حضرت ابوذر اللہ اللہ کے رسول اجوش کے برتن روایت کی، کہا: میں نے پوچھا: اللہ کے رسول اجوش کے برتن کیے ہیں؟ آپ ٹائیڈ نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہتن آسان کے جھوٹے اور برئے (تمام) ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یا در کھو! جو اند ھیری صاف مطلع کی رات میں ہوتے ہیں۔ وہ جنت کے برتن ہیں کہ جو ان سے (شراب کوٹر) پی لے گا وہ اپنے ذیے (جنت میں جانے کے دورانیے) کے آخر تک بھی بیاسانہیں ہوگا۔ اس میں جنت (کی باران رحمت) کے دو پریاسانہیں ہوگا۔ اس میں جنت (کی باران رحمت) کے دو پریاسانہیں ہوگا۔ اس میں جنت (کی باران رحمت) کے دو پریاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے پیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی خورائی اس کی لیاسانہیں ہوگا۔ اس کی خورائی اس کی لیاسانہیں ہوگا۔ اس کی خورائی اس کی برابر ہے بیاسانہیں ہوگا۔ اس کی خورائی اس کی خورائی اس کی دورائی کی دورائیں کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائیں کی دورائی کی دو

[٥٩٩٠] ٣٧-(٢٣٠١) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّار -وَّأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمَ بْن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْن أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: «إِنِّي لَبِعُقْر حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْل الْيَمَن، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ»، فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: «مِنْ مُقَامِي إِلَى عَمَّانَ» وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَب، وَّالْآخَرُ مِنْ وَّرقِ».

[ 5990] مشام نے قادہ ہے، انھوں نے سالم بن الی جعد ہے، انھوں نے معدان بن الی طلحہ یعمری ہے، انھول نے حضرت نوبان رات سے روایت کی کہ نبی تاتیج نے فرمایا: ''میں اسے حوض پر یینے کی جگہ سے اہل یمن (انصار اصلاً یمن سے تھ) کے لیے لوگوں کو ہٹاؤں گا۔ میں (اینے حوض کے پانی یر) اپنی لائھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا۔ ' آپ ہے اس (حوض) کی چوڑائی کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ اٹھ نے فرمایا: "میرے کھڑے ہونے کی (اس) جگہ سے عمّان تک۔ " اورآب مالی ہے اس (حوض) کے مشروب کے بارے میں يوجها كيا تو فرمايا: ''وه دوده سے زياده سفيد اور شهد سے زياده میٹھاہے، جنت سے دو برنالے اس میں تیزی سے شامل ہوکر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک برنالہ سونے کا ہے اور دوسرا جاندی کا۔"

🚣 فائدہ: رسول الله ٹاٹیٹر نے اہل یمن کے ایمان اور حکمت کی تعریف فرمائی ، انصار کے بزرگ یمن ہی ہے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ جب اہل مکد کی اکثریت نے آپ پرایمان لانے سے انکار کیا تو انسار بہت بڑی تعداد میں ایمان لائے اور رسول الله ظافر کے ہر دشمن کوآپ سے دور ہٹایا، آپ کے دفاع میں جانیں قربان کر دیں۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ'' دنیا میں تم دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کوتم پرتر جیج دی جارہی ہوگی۔تم صبر کرنا یہال تک کتم حوض پر مجھ سے آن ملو۔' (صحیح مسلم، حدیث: 4779) انصار، ان کی اولا دوں اور یمن کےعلاقے ہے دوسرے جلدایمان لانے والوں اور صالحین کے لیے آپ ٹائٹی مگہ خالی کرا کمیں گے کہاب حوض کوثر میں سے بینے کے معاطبے میں دوسروں بران کوتر جھے ملے۔

[٩٩١] ( . . . ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسِٰى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ ` اس كى مديث كے ماند مديث بيان كى، مراس نے اس قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هِشَام، بِمِثْل حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ».

> [ ٩٩٢] (... ) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا بَحْمَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ أَلنَّبِي عَيْكُ ، حَدِيثَ الْحَوْضِ،

[5991] شیبان نے قادہ سے ہشام کی سند کے ساتھ طرح کہا: 'میں قیامت کے دن حوض کے پانی پینے کی جگه پر ہوں گا۔"

[5992] محمد بن بشار نے کہا: ہمیں کی بن حماد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے صدیث بیان کی ، انھوں نے سالم بن الی جعد سے ، انھوں نے معدان ے، انھوں نے حضرت ثوبان ڈاٹٹو سے، انھوں نے نبی مُاٹیکم

انبيا عَكرام يَنِهُمُ كَ فَضَاكُ فَفَاتُ فَقُلْتُ لِيَحْيَ بْنِ حَمَّادٍ: هٰذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِّنْ شُعْبَةً فَقُلْتُ: انْظُرْ لِي فِيهِ، فَنَظَرَ لِي فِيهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

ے حوض کی حدیث روایت کی۔ میں نے یکیٰ بن حماد سے
کہا: یہ حدیث آپ نے ابوعوانہ سے سی ہے؟ تو انھوں نے
کہا: اور شعبہ سے بھی سی ہے۔ میں نے کہا: میری خاطراس
میں نگاہ (بھی) ڈالیں۔ (آپ کے صحیفے میں جہاں کھی ہوئی
ہے اسے بھی پڑھ لیں۔) انھوں نے میری خاطراس میں نظر
کی (اُسے پڑھا) اور مجھے وہ حدیث بیان کی۔ (ان کی
روایت میں کسی بھول چوک کا بھی امکان نہیں۔)

[5993] رئیج بن مسلم نے محد بن زیاد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر یہ ہو ہو گئی ہے دوایت کی کہ نبی تالیق نے فرمایا:
''میں حوض سے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا، جس طرح اجنبی اونٹوں کو (اینے گھاٹ سے) ہٹایا جا تا ہے۔''

[ ٥٩٩٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[ 5994] شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی: انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹؤ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: نبی مُٹائٹلم نے فر مایا، اسی کے مانند۔

[5995] ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو نے اضیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو ا نے فرمایا: "میرے حوض کی مقدار اتن ہے جتنی ایلہ اور یمن کے صنعاء کے درمیان مسافت ہے اور اس کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں کی طرح ہے۔"

[5996] عبدالعزیز بن صہیب نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک رہائٹ نے حدیث بیان کی کہ نبی ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''حوض پر میرے پاس میرے ساتھیوں میں سے پچھ آدمی آئیں گے حتی کہ جب میں انھیں دیکھوں گا اوران کو میرے

أَنَّ النَّبِيَ يَنَظِّ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبِنِي، حَتَٰى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا لِإِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبِنِي، حَتَٰى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ، اخْتُلِجُوا دُونِي، فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! أُصَيْحَابِي، فَلَيْقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا أُصَيْحَابِي، فَلَيْقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

[ ٢٣٠٣] ٤١ - (٢٣٠٣) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ النَّغْرِ: قَالَ: لِعَاصِمِ -: قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَا لِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: همَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ مَا لِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: همَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ». [راجع: حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ». [راجع: حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ».

آو ۱۹۹۹ الله عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَهُ وَلَا لَمُو عَوانَهُ وَكَلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَكَلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَكَلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَكَلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ الله وَعَلَى اللهُ وَعَمَّانَ وَعِي حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً : "مَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَمَّانَ وَعِي حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً : "مَا لَيْنَ لَابَتَىْ حَوْضِي ".

سامنے کیا جائے گا تو انھیں مجھ ( تک پہنچنے ) سے پہلے اٹھالیا جائے، میں زور دے کر کہوں گا: اے میرے رب! (یہ) میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا: آپنہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں۔''

[ 5997] مختار بن فلفل نے حضرت انس خلائیا ہے، انھوں نے نی مائیلا ہے اس مفہوم میں روایت کی اور اس میں مزید میں کہا: ''اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔''

[5998] معتمر کے والدسلیمان نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن مالک دوائیا سے حدیث بیان کی ، انھوں نے نبی مُنافیا سے روایت کی کہ آپ مالیا: ''میرے حوض کی دوطرفوں (دونوں کناروں) کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے۔''

[5999] ہشام اور ابوعوانہ دونوں نے قیادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ڈھٹنا ہے، انھوں نے نبی منٹھٹا ہے اس کے مانندروایت کی، مگران دونوں نے شک ہے کام لیتے ہوئے کہا: یا (آپ مٹٹھٹا نے فرمایا:)''مدینہ اور عمان کے درمیان کی مسافت کے مانند (فاصلہ ہے)'' اور ابوعوانہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ''میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان۔''

[ ( ( ( ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالَ : قَالَ أَسَنٌ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ : «تُرى فَيهِ أَبَارِيقُ اللهِ عَلَيْهُ : «تُرى فِيهِ أَبَارِيقُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَارِيقُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَارِيقُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
[ ٢٠٠١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَالَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: «أَوْ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

وَحَدَّمَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَجَدَّمَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ ابْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءَ ابْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْض».

[6000] سعید نے قمادہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس والٹلائے کہا کہ اللہ کے نبی تالٹی نے فر مایا: ''اس میں آسان کے ستاروں جتنی تعداد میں سونے چاندی کے کوزے دکھائی دیتے ہیں۔''

[6001] شیبان نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک واللہ نے حدیث سائی کہ اللہ کے نبی تالیہ نے فرمایا۔اس (سابقہ روایت) کے مانند، اور مزید بیان کیا: ''یا آسان کے ستاروں سے زیادہ (وکھائی ویتے بیں۔)'

[6002] ساک بن حرب نے حصرت جابر بن سمرہ وہائیو ہے، اضوں نے رسول اللہ مٹائیل سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''سنو! میں حوض پر تمصارا پیش رو ہوں گا اوراس (حوض) کے دو کناروں کا فاصلہ صنعاء اور آیلہ کے مابین فاصلے کی طرح ہے۔اس میں کوزے ستاروں جیسے لگتے ہیں۔''

[6003] عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا: میں نے اپنے غلام نافع کے ہاتھ حفرت جابر بن سمرہ وہائٹ کو خط بھیجا کہ آپ جمھے کوئی الیمی چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ علی کے آپ جمھے کوئی الیمی چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ علی کے اس نے سے سنی ہو، انھوں نے جمھے (جواب میں) لکھا: میں نے آپ علی کا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:"میں حوض پر (تمھارا) پیش رو ہول گا۔"

#### (المعجم ١٠) (بَابُ إِكْرَامِهِ ثَاثِيَّ الْمِقَالِ الْمَلائِكَةِ مَعَهُ ثَاثِيًّ )(التحفة ١٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِّسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لِيهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، رَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ وَعَنْ شِمَالِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، رَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ، مَّا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

[3.00] كا-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ، عَنْ يَّمِينِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ وَعَنْ يَسَارِهِ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأْشَدً رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا قَيْلُ وَلَا بَعْدُ.

(المعجم ١١) (بَابُ شُجَاعَتِهِ تَالَيُّمُ) (التحفة ١١)

آ ٢٠٠٦] ٤٨-(٢٣٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيِي - قَالَ يَحْيِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - يَحْيِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - يَحْيَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ أَحْسَنَ النَّاس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً أَحْسَنَ النَّاس،

## باب:10 ـ آپ مُلْظِمُ كابياعزاز كه فرشتول نے بھى آپ مُلْظِمُ كى معيت ميں جنگ كى

[6004] مسعر نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت سعد والنو سے روایت کی، کہا: میں نے احد کے دن رسول الله طلاح کے دائیں اور بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا، وہ سفیدلباس میں تھے، ان کو نہ میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، نہ بعد میں، یعنی حضرت جریل اور حضرت میکا ئیل میں اللہ کو۔

[6005] ابراہیم بن سعد نے کہا: ہمیں سعد نے اپنے والد (ابراہیم) ہے، انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دائٹو کے سے روایت کی، کہا: میں نے اُحد کے دن رسول اللہ طاقیا کے دائیں اور بائیں سفید کیڑوں میں ملبوس دو آ دمی دیکھے، وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ میں نے ان کونداس سے پہلے دیکھا تھانہ بعد میں کھی دیکھا۔''

#### باب:11\_آپ مُنْ فَيْمُ كَي شَجَاعت

[6006] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کرخوبصورت، سب انسانوں سے بڑھ کرتنی اور سب سے زیادہ بہاور تھے۔ ایک رات اہل مدینہ (ایک آواز من کر) خوف زدہ ہو گئے، سی باس آواز کی طرف گئے، تو رسول اللہ ٹاٹھ آفیس اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے، آپ

457

وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا»، قَالَ: يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا»، قَالَ: "وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ».

انبیائے کرام میہا کے فضائل ----

قَالَ: وَكَانَ فَرَسَّا يُبَطَّأُ.

[۲۰۰۷] 24-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بَعْنَ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ عَنَّ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».

[٦٠٠٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ ح: وَجَدَّثِنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: فَرَسًا لَّنَا، وَلَمْ يَقُلُ: لَا بِي طَلْحَةً، وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: عَنْ قَتَادَةً، سَمعْتُ أَنسًا.

(المعجم ١) (بَابُ جُودِهِ تَالِيمُ) (التحفة ١)

سب سے پہلے آواز (کی جگد) تک پہنچ، آپ حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹز کے گھوڑ ہے کی ننگی پیٹھ پرسوار تھے، آپ کی گردن مبارک میں تلوار حمائل تھی اور آپ فرما رہے تھے: ''خوف میں مبتلا نہ ہو' (پھر) آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''ہم نے اس (گھوڑ ہے) کوسمندر کی طرح پایا ہے، یا (فرمایا:) وہ تو سمندر ہے۔''

انھوں (انس واٹنز) نے کہا: اور (اس سے پہلے) وہ سُت رفتار گھوڑا تھا۔

[6007] وکیج نے شعبہ ہے، انھوں نے قادہ ہے، انھوں نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس بھٹن سے روایت کی، کہا: ایک بار مدینہ میں خوف کھیل گیا، نبی کھٹی نے حضرت ابوطلحہ بھٹن کا ایک گھوڑا مستعارلیا، اسے مندوب کہا جاتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''ہم نے کوئی ڈراورخوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑ ہے کو ہم نے سمندر (کی طرح) بایا ہے۔'

[6008] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن جعفر کی روایت میں ہے، انھوں (حضرت انس ڈاٹٹو) نے کہا: ہمارا گھوڑا۔ اور انھوں نے بیٹیس کہا کہ ابوطلحہ ڈاٹٹو کا (گھوڑا۔) اور خالد کی حدیث میں ہے: قما وہ سے روایت ہے: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے سنا۔

باب:12 \_ آپ مَالْقِيْلُم كى سخاوت

[٦٠٠٩] ٥٠-(٢٣٠٨) حَدَّثْنَا مَنْضُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسَ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ

الرِّيح الْمُرْسَلَةِ.

[٦٠١٠] (...) حَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[6010] يونس اورمعمر دونول نے زہری سے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[6009] ابراہیم (بن سعد) نے ابن شہاب سے، انھوں

نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود سے، انھوں نے

حفرت ابن عماس ر الله سے روایت کی ، کہا: رسول الله مَالَّةِ

خیر (اچھی چیزوں) میں تمام انسانوں میں سے زیادہ تخی تھے

اور آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت میں بہت ہی زہادہ

بڑھ جاتے تھے۔ جبریل ملیا ہرسال رمضان کے مہینے ' ی

ال کے ختم ہونے تک (روزانہ آکر) آپ سے ملتے تھے۔

رسول الله تُلَيِّيْمُ ان كے سامنے قرآن مجيد كي قراءت فرماتے

تھے۔ اور جب حضرت جبریل ملیا آپ سے آگر ملتے تھے تو

آپ خیر (کے عطا کرنے) میں بارش برسانے والی ہواؤں

ہے بھی زیادہ سخی ہوجاتے تھے۔

#### باب:13-آب ملايل كاحسن اخلاق

[6011] سعید بن منصور اور ابوربیع نے ہمیں حدیث بیان کی، دونول نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے ابت بنانی سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: میں نے (تقریباً) دس سال تک رسول الله الله الله كا خدمت كى الله كى قتم! آب في مجھ سے بھى اُف تک نہیں کہااور نہ بھی کسی چیز کے لیے مجھ سے پیکہا کہتم نے فلاں کام کیوں کیا؟ یافلاں کام کیوں نہ کیا؟

## (المعجم١٦) (بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ) (التحفة١)

[٦٠١١] ٥١-(٢٣٠٩) حَدَّثُنَا سَعِيدُ يُنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَشْرَ سِينِينَ، وَاللهِ! مَا قَالَ لِي: أُفًّا قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِّمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا؟.

زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ: لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: وَاللهِ! [انظر: ٦٠١٦]

[٦٠١٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا شَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَدُّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْس، بِمِثْلِهِ.

[٦٠١٣] ٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ وَخَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ وَخَيْبًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَرُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَة، أَنُسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَة، أَنُو طَلْحَة بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنُسَا غُلَامٌ كَيْسٌ فَلْيَحْدُمْنَهُ فِي السَّفَرِ لَلهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فِي السَّفَرِ وَاللهِ! مَا قَالَ لِي لِشَيْء صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتُهُ لَهُ أَصْنَعْهُ: لِمَ صَنَعْتُهُ الْمَ اللهِ الشَيْء لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ صَنَعْتُهُ الْمَا هُكَذَا؟ وَلَا لِشَيْء لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ صَنَعْتُهُ الْمَا هُكَذَا؟ وَلَا لِشَيْء لَمْ أَصْنَعْهُ الْمَا هُكَذَا؟ .

آ ( ٦٠١٤] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَّهُوَ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ.

[٦٠١٥] ٥٤-(٢٣١٠) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بُنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ

ابور ربیع نے اضافہ کیا: (نہ آپ نے بھی بیفر مایا:)" خادم ایسانہیں کرتا۔" انھول نے ان (انس رہائٹ) کی بات: "اللہ کی قتم!" کا ذکر نہیں کیا۔

[6012] سلّام بن مسكين نے كہا: ہميں ثابت بنانى نے حضرت انس رہ اللہ سے اس كے مانندروایت كى۔

[6013] ہمیں عبدالعزیز نے حضرت انس ڈاٹٹ سے حدیث سائی، کہا: جب رسول اللہ ٹاٹٹ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ ٹاٹٹ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! انس کی خدمت کرے گا ایک سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت کرے گا ایک سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت کرے گا کی خدمت کرتا کہا: پھر میں سفر اور حضر میں آپ ٹاٹٹ کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی قتم! میں نے کوئی کام کیا تو آپ ٹاٹٹ نے نے کوئی کام کیا تو آپ ٹاٹٹ نے نے کہا کی کام نہیں فرمایا: تم نے بیکام اس طرح کیوں کیا؟ اور میں نے کوئی کام نہیں فرمایا: تم

[6014] سعید بن ابی بردہ نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے نو سال رسول الله طالح کی خدمت کی، مجھے علم نہیں کہ آپ نے بھی مجھ سے یوں فرمایا ہو: تم نے اس اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ آپ طالح کے چیز میں بھی مجھ برنامتہ چینی کی۔

[6015] ایخل نے کہا: حضرت انس واٹٹو نے کہا: رسول اللہ ماٹٹو تھام انسانوں میں اخلاق کے سب سے اچھے تھے، آپ نے کہا: اللہ کی آپ نے کہا: اللہ کی

إِسْحَقُ: قَالَ أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِمُحَاجَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبُ؛ لَيْمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَخَرَجْتُ عَتَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي حَتَّى أَمُرَّ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ، مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالَ: "يَا أَنْسُ! أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ!. قَالَ: قَلْمُ أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ!.

[انظر: ٦٠١٧]

[٦٠١٦] (٢٣٠٩) قَالَ أَنَسٌ: وَاللهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلًا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا. [راجع: ٢٠١١]

[٦٠١٧] ٥٥-(٢٣١٠) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ فَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [راجع: رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [راجع: 17.10]

(المعجم ٤١) (بَابُّ: فِي سِخَالِهِ ثَالِيُّمُ) (التحفة ٤١)

[٦٠١٨] ٥٦-(٢٣١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

قتم! میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ
نی ناڈی نے مجھے جس کام کا تھم دیا ہے میں اس کے لیے
ضرور جاؤں گا، تو میں چلا گیا حتی کہ میں چندلؤکوں کے پاس
ہے گزرا، وہ بازار میں کھیل رہے تھے، پھراچا تک (میں نے
دیکھا) رسول اللہ ناڈی نے پیچھے سے میری گدی سے مجھے
کیڈلیا، کہا: میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نس رہے
تھے، آپ نے فرمایا: ''اے چھوٹے انس! کیا تم وہاں گئے
تھے، آپ نے فرمایا: ''اے چھوٹے انس! کیا تم وہاں گئے
ہاں، اللہ کے رسول! میں جارہا ہوں۔

[6016] حفرت انس والثون نے کہا: اللہ کا تم ایس نے نو سال آپ کی خدمت کی ، میں نے آپ کو بھی نہ دیکھا کہ کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ، یہ کہا ہو، تم نے فلاں فلاں کام کیوں کیا؟ اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دی ہو (اس کے بارے میں کہا ہو:) تم نے فلاں فلاں کام کیوں نہ کیا؟

[6017] ابوتیاح نے حضرت انس بن مالک بھا اس بھائے سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابع تمام انسانوں میں سب سے بردھ کرخوش اخلاق تھے۔

باب:14\_آپ مَالْقَيْلُمْ كَي جودوسخا

[6018] ابوبكر بن الى شيبه اور عمرو ناقد نے كہا: جميں سفيان بن عييند نے ابن مكدر سے حدیث بيان كى: انھوں

انبيائ كرام يَهِمْ كَ فَضَائُلَ مَنْ عَبْدِ اللهِ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا .

[٦٠١٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْمُنَثِّى: الْمُنَثِّى: الْأَشْجَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

النَّضْ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ النَّضْ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ النَّاضِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَنَسٍ، الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُعْظِي فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُعْظِي عَظَى الْفَاقَةَ.

فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسلِمُ حَتَٰى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شناسے سنا، کہا: ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ طاقی سے کوئی چیز مانگی گئی ہواور آپ نے فرمایا ہو:نہیں۔

[6019] شجعی اورعبدالرحن بن مبدی دونوں نے سفیان سے، انھوں نے مجد بن منکدر سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللد ڈاٹٹا سے سنا، وہ کہدر ہے تھے، بالکل اسی (سابقہ حدیث) کے مانند۔

[6020] موی بن انس نے اپن والد سے روایت کی،
کہا: رسول اللہ طَافِیْ سے اسلام (لانے) پر جو بھی چیز طلب کی
جاتی آپ وہ عطا فرما دیتے ، کہا: ایک محض آپ کے پاس آیا
تو آپ طُفیْ نے دو پہاڑوں کے درمیان (چنے والی)
کریاں اسے دے دیں، وہ محض اپن قوم کی طرف واپس گیا
اور کہنے لگا: میری قوم! مسلمان ہوجاؤ، بلاشبہ محمد طُافیُ اتنا عطا
کرتے ہیں کہ فقروفاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔

[6021] ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹا ہے روایت کی کہ ایک شخص نے بی ٹاٹیل ہے دو پہاڑوں کے درمیان (چ نے والی) بکریاں مانگیں، آپ نے وہ (سب) بکریاں اس کوعطا کر دہیں، پھروہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا: میری قوم! اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کی قشم! بے شک محمہ ٹاٹیل اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے۔

م حفرت انس ٹاٹٹو نے کہا: بے شک کوئی آ دمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہو جاتا تھا، پھر جونہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے،اس سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا تھا۔

آخمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْح مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً مِائَةً مَنَ النَّعَم، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنِ ابْنِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ عَمْرِو، عَنْ مُّحَمَّدِ اللهِ عَلَى الْمُنْكَدِرٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ عَمْرِو، عَنْ مُّحَمَّدِ اللهِ عَلَى الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ اللهَ عَلَى الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَلَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ اللهِ، قَالَ سُمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سُمِعْتُ عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سُمِعْتُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلِي قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلِي قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلِي قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَدِ اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَدِي اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر، وَالْمَالَعُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ 
[6022] يونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، كہا:
رسول الله تَالِيَّا نے غزوہ فتح، يعنی فتح كمه كے ليے جہاد كيا،
پھررسول الله تَالِيُّا ان مسلمانوں كے ساتھ جو آپ كے ہمراہ
تھے فكلے اور حنين ميں خوزيز جنگ كى ، الله نے اپنے دين كو
اور مسلمانوں كو فتح عطا فرمائى ، اس دن رسول الله تَالِيُّا نے
صفوان بن اميہ والله كوسواونٹ عطا فرمائے ، پھرسواونٹ،
پھرسواونٹ۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے یہ بیان کیا کہ صفوان ڈاٹٹڑ نے کہا: اللہ کا قتم ارسول اللہ ٹاٹٹڑ نے مجھے جو عطافر مایا، مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ ٹاٹٹڑ سے تھا۔ پھر آپ مجھے مسلسل عطافر مات رہے، یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو گئے۔

[6023] سفیان بن عیدنہ نے محمد بن منکدر سے روایت
کی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ نظافیا سے سنا، (اس طرح)
سفیان نے ابن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بڑائیؤ سے
روایت کی، نیز عمرو سے روایت ہے، انھوں نے محمد بن علی
سے اور انھوں نے حضرتِ جابر بڑائیؤ سے روایت کی، ان
دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی نسبت کچھزا کہ بیان
کیا، اس طرح ابن ابی عمر نے ہمیں صدیث بیان کی الفاظ
کیا، اس طرح ابن ابی عمر نے ہمیں صدیث بیان کی الفاظ
افعی کے ہیں۔ کہا: سفیان نے کہا: میں نے محمد بن منکدر سے
سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ نوائیا
سے سنا، سفیان نے ریمی کہا: میں نے عمرو بن دینار سے سنا،
وہ محمد بن علی سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ نوائیا سے سنا۔ ان دونوں میں
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ نوائیا سے سنا۔ ان دونوں میں

انبيا عَهِرَا مِينِيْ كَ فَضَاكُ اللهِ عَلَيْ : "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهْكَذَا وَهْكَذَا وَهَكَذَا "، وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ قَبْلُ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ يَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَلْ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ عَدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هُكَذَا وَهْكَذَا» فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي مَرَّةً مَا فَإِذَا هِي خَمْسُ مِائَةِ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

ے (جمی) ایک نے دوسرے کی نسبت کچھ زائد بیان کیا،
(حضرت جابر ڈٹاٹٹ نے) کہا: رسول اللہ ٹٹاٹٹ نے فر مایا: ''اگر
ہمارے پاس بحرین ہے مال آیا تو میں شمصیں اس طرح اور
اس طرح اور اس طرح دوں گا۔'' آپ ٹاٹٹٹ نے دونوں
ہاتھوں کو ملا کر اشارہ فر مایا، پھر بحرین کا مال آنے ہے پہلے
رسول اللہ ٹلٹٹٹ فوت ہو گئے۔ تو آپ ٹلٹٹٹ کے بعد (وہ مال)
حضرت ابو بکر دلٹٹ کے پاس آیا، انھوں نے ایک اعلان کرنے
والے کو تھم دیا، اس نے اعلان کیا: جس کا رسول اللہ ٹلٹٹٹ کے
ماتھوکوئی وعدہ ہویا قرض ہوتو آجائے۔ میں نے کھڑے ہو
کر کہا: نبی ٹلٹٹٹ نے (مجھ ہے) فر مایا تھا: ''اگر بحرین کا مال
کروں گا۔'' ابو بکر دلٹٹ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر دلٹٹ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کیر مجھ ہے کہا، انھیں گنو، میں نے گئے تو وہ پانچ سو (درہم)
کوری نے کہا: ان کے دگئے (اور) لے لو۔
تھے، انھوں نے کہا: ان کے دگئے (اور) لے لو۔

العَدَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدْ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

[6024] ابن جریج نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے محمد بن عبداللہ ہے اللہ علیہ سے بن علی سے خبر دی، انھوں نے جابر بن عبداللہ ہے اللہ بن اللہ ہی جابر بن عبداللہ ہے اللہ بن کہا: اور مجھے محمد بن منکدر نے (مجمی) جابر بن عبداللہ ہی ہے خبر دی تھی، انھوں نے کہا: جُب نبی تالیم اللہ ہی ہوئے وصرت ابو بکر ہی تی کے گورز) حضرت علاء بن حضری ہی کی طرف سے مال آیا، حضرت ابو بکر ہی تی کے گورز) ابو بکر ہی تی کے ساتھ وعدہ ہوتو وہ ہمارے پاس کی طرف سے کسی کے ساتھ وعدہ ہوتو وہ ہمارے پاس کی طرف ہے کی طرف کے ساتھ وعدہ ہوتو وہ ہمارے پاس کے ساتھ وعدہ ہوتو دہ ہمارے پاس کے ساتھ وعدہ ہوتو دہ ہمارے پاس

(المعحمه ١) (بَابُ رَحْمَتِهِ تَالِيُّمُ الصَّبْيَانَ وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَضْلِ ذَٰلِكَ) (التحفة ١٥)

وروبيَّة .

باب:15 ـ آپ مُلاَثِيمًا کی بچوں اور عیال پر شفقت، آپ کی تو اضع اور اس کی نصیلت خَالِدٍ وَّشَيْبَانُ بِنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدٍ وَّشَيْبَانُ بِنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَيْمَانَ – وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ –: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنسِ بْنِ ابْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ – اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – اللَّهُ مَا دَفَعَهُ إلى أُمِّ سَيْفٍ، وَلُولَ يَنْهَنَ عَلَى أَمِّ سَيْفٍ، وَلُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ – الله أَلُو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلُهُو يَنْفُخُ وَاللَّهُ عَلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْقُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفَّسِهِ بَيْنَ يَدَيْ وَسُولِ يَكِيدُ بِنَفَّسِهِ بَيْنَ وَسُولِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَقَالَ: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَاللهِ! يَا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَاللهِ! يَا إِبْرَاهِيمُ! إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».

[٦٠٢٦] ٦٣-(٢٣١٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِنَ بُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِنَ بُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِنَ بُمَيْرٍ - قَالَآ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بِالْعِيَالِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ

الن کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹیل نے حضرت انس ڈاٹیل سے حدیث بیان کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹیل نے فرمایا: '' آج رات میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر ایرانیم رکھا ہے۔'' پھرآپ ٹاٹیل نے اس بیچ کوابوسیف نامی ایرانیم رکھا ہے۔'' پھرآپ ٹاٹیل نے اس بیچ کوابوسیف نامی لوہار کی بیوی ام سیف کے سپرد کر دیا، پھر (ایک روز) آپ ٹاٹیل اس بیچ کے پاس جانے کے لیے چل پڑے، میں آپ ٹاٹیل اس بیچ کے پاس جانے کے لیے چل پڑے، وہ میں آپ ٹاٹیل کے بیچھے چلا، ہم ابوسیف کے پاس بینچ، وہ میں آپ ٹاٹیل کے بیچھے چلا، ہم ابوسیف کے پاس بینچ، وہ بیٹن ہوارسول اللہ ٹاٹیل سے آگے ہوگیا اور کہا: ابوسیف! رک جان ہوارسول اللہ ٹاٹیل سے کو گیا اور کہا: ابوسیف! رک جان ہوارسول اللہ ٹاٹیل سے کو مناوا بھیجا، آپ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور جو اللہ چاہتا تھا، آپ نے فرمایا (محبت و شفقت کے لیا اور جو اللہ چاہتا تھا، آپ نے فرمایا (محبت و شفقت کے بول بول ہول۔)

تو حضرت انس ڈاٹھ نے کہا: میں نے اس بچ کودیکھا، وہ رسول اللہ ناٹھ (کی آکھوں) کے سامنے اپنی جان جان جان آفریں کے سیرد کر رہا تھا تو رسول اللہ ناٹھ کی آکھوں میں آنسو آگئے، آپ ناٹھ کی نے فرمایا: '' آکھیں آنسو بہارہی ہیں اوردل غم سے بھرا ہوا ہے لیکن ہم اس کے سوا اور پھر نہیں کہیں گے۔ جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، اللہ کی قسم ! ابرا ہیم! ہم آپ کی (جدائی کی) وجہ سے خت غمز دہ ہیں۔''

[6026] عمرو بن سعید نے حضرت انس بن مالک دائیہ سے روایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ طاقیا سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا، (آپ کے فرزند) حضرت ابراہیم دائود مدینہ کی بالائی بستی میں دودھ پیتے تھے، آپ طاقیا وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دھواں ہوتا کیونکہ

خضرت ابراہیم دلات کا رضاعی والدلو ہارتھا۔ آپ یجے کو لیتے ،

رے ہیں ہے اور پھرلوث آتے۔ اسے پیار کرتے اور پھرلوث آتے۔

عمرو (بن سعید) نے کہا: جب حضرت ابراہیم دی الله فوت ہو گئے تو آپ کا اللہ کے اور وہ دور سینے کے ایام میں فوت ہوا ہے، اس کی دورہ پلانے دالی دو ماکیں ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت (کی مدت) مکمل کرس گی۔''

[6027] ابواسامہ اور ابن نمیر نے ہشام (بن عروہ)
سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ شاہا
سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاہر کے پاس بادیہ سے پچھ
لوگ آئے اور انھوں نے پوچھا: کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو
بوسہ دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں، تو ان لوگوں نے کہا:
لیکن واللہ! ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، اس پر رسول
اللہ طاہر نے نے فرمایا: ''اگر اللہ تعالیٰ نے تمھارے اندر سے
رحت نکال دی ہے (تو کیا ہوسکتا ہے!)'

ابن نمیر کی روایت میں ہے: ''تمھارے دل سے رحت نکال دی ہے۔''

[6028] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئا ہے روایت کی الوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت کہ اقرع بن حابس ڈٹائٹوئا کو دیکھا، آپ حضرت حسن ڈٹٹوئا کو بوسہ دے رہے تھے، انھوں نے کہا: میرے دس نے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بھی بوسٹہیں دیا، تو رسول اللہ ٹائٹوئا نے فرمایا: ''جو خفس رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔''

انبيائ رَام بِهِ كَ فَضَائُلُ مُسْتَرْضِعًا لَّهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْي، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ».

[٢٠٢٧] ٢٤-(٢٣١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ نَوَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ نَوَعَ اللهُ اللهُ نَوْعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ".

[٦٠٢٨] ٣٥-(٢٣١٨) وَحَدَّنَنِي عَمْرٌ وَابْنُ أَبِي عُمْرٌ وَابْنُ أَبِي عُمْرٌ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ أَبِي عُمْرٌ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، وَقَالَ عَمْرٌ وَ خَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيِّ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا وَبُولُ اللهِ عَلَيْةً : "إِنَّهُ مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهِ عَلَيْةً : "إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهِ عَلَيْهِ .

[٦٠٢٩] (...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّكُمْ، بِمِثْلِهِ.

[٦٠٣٠] ٦٦-(٢٣١٩) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرير؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ ابْنُ خَشْرَم فَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ وَّأْبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَّا يَرْحَم النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

[٦٠٣١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَرِيرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ، عَنْ جَرِيرِ عَنِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ نَّافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

> (المعجم ١٦) (بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ مَالِيَةٍ) (التحفة ٦)

[٦٠٣٢] ٦٧-(٢٣٢٠) وَحَدَّثَنِي عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً:

[6029]معمرنے زہری سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابو ہررہ وہالا سے انھوں نے نی طابقا سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[6030] جربر، عيسيٰ بن يونس، ابومعاويه اورحفص بن غیاث سب نے اعمش سے، انھوں نے زید بن وہب اور ابوظبیان سے، انھوں نے حضرت جربر بن عبداللہ ڈاٹنؤ سے روایت کی ، کہا: رسول الله مَاليَّةِ نے فرمایا: ' 'جو محض لوگوں بر رخمنہیں کرتا اللہ عز وجل اس پر رحمنہیں کرتا۔''

[6031]قیس اور نافع بن جبیر نے جربر سے، انھوں نے نی سالٹی سے اعمش کی حدیث کے مانند حدیث بان کی۔

باب:16 ـ رسول الله مَا يُعْمُ كي شدت حما

[6032] عبدالله بن الى عتبه نے كہا: ميں نے حضرت ابوسعید خدری و الله علیہ سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول الله علی اس

انبیائے کرام بیٹیا کے فضائل ۔

467

عُتْبَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي

> [٦٠٣٣] ٢٨-(٢٣٢١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا، وَّقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنُ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا»

قَالَ عُثْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُو فَة .

[٦٠٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَش بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

کواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے جو پردے میں ہوتی ہے۔ جب آپ ما اللہ اکسی چیز کو نا پیند فرماتے تو ہمیں آپ کے چبرے سے اس کا پنہ چل جاتا۔

[ 6033] زہیر بن حرب اور عثان بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں جربر نے اعمش ہے، انھول نے شقیق سے، انھول نے مسروق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: جب حضرت معاویہ دیا ٹیٹا کوفیہ آئے تو ہم (ان کے ساتھ آنے والے) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹیا سے جاكر ملے، انھول نے رسول الله تأثیر كا ذكر كيا اور كہا: آب الله في نه طبعًا زبان سے كوئى برى بات نكالنے والے تھے ادر نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے، نیز انھوں نے کہا: رسول الله مَاثِيْرُ نے فرمایا: ' 'تم میں سے سب سے اچھے لوگ و ہی ہیں جوا خلاق میں سب ہےا چھے ہیں۔''

عثان (بن ابی شیبه) نے کہا: جس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر و دانتیا، حضرت معاویه راتنو کے ساتھ کوفیہ آئے تھے۔

[ 6034] ايومعاويه، وكيع ،عبدالله بن نمير اور ابوخالد احمر، ان سب نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند روایت کی۔ **28 - كِتَّابُ الْفَضَائِلِ \_\_\_\_\_\_ \$ 50 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ تَّابُ الْفَضَائِلِ \_\_\_\_\_** 

## (المعجم١) (بَابُ تَبَسُّمِهِ ثَاثَثُمُ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ) (التحفة١٧)

[٦٠٣٥] ٦٩-(٢٣٢٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَيْثٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُّصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى يَقُومُ مِنْ مُّصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، يَتَحَدَّثُونَ فَي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ عَيْلِةً.

## (المعحم ۱ ) (بَابُ رَحْمَتِهِ كَالْكُمَالنَسَاءَ وَأَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ ) (التحفة ۱۸)

الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَقَابَهِ وَكَامِلٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبُو اللهِ عَنْ أَنسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَغُلَامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: وَيَع بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَغُلَامٌ أَسُودُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ : «يَا أَنْجَشَةُ! رُويْدَكَ، سَوْقًا بالْقَوَارِير».

[٦٠٣٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ.

[٦٠٣٨] ٧١-(. . . ) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

# باب:17 \_ آپ مَالَّيْمُ كاتبهم اور حسن معاشرت

باب:18- مورتوں کے لیے آپ مگاٹی کی رحمہ لی اوران کے ساتھ نری برشنے کا حکم

[6036] حماد نے کہا: ہمیں ابوب نے ابوقلابہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس واٹنٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقیم کسی سفر میں سفے اور انجشہ نام کا ایک حبثی لڑکا حدی خوانی کررہا تھا، رسول اللہ طاقیم نے اس سے فرمایا: "انجشہ! شیشہ آلات (خواتین) کو آ ہستگی اور آرام سے چلاؤ۔"

[6037] حماد نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بھٹنا سے اس کے مانندروایت کی۔

[6038] اساعیل (بن علیہ) نے کہا: ہمیں ابوب نے

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَنِي النَّبِي عَلَيْةً أَنَى عَنْ أَنِسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةً أَنَى عَنْ أَنِسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةً أَنَى عَلٰى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَّسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: عَلٰى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَّسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِير».

ابوقلابہ سے حدیث بیان کی ،انھوں نے حضرت انس بڑا ٹھڑ سے روایت کی کہ نبی تڑا ٹھڑ اپنی از واج کے پاس گئے، اس وقت انجھ نام کا ایک اونٹ ہا نکنے والا ان (کے اونٹوں) کو ہا تک رہا تھا، آپ تڑا ٹھڑ نے فرمایا: ''انجھ تم پرافسوں! شیشہ آلات (خواتین) کو آہتگی اور آرام سے چلاؤ۔''

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةً: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَّوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

ابوب نے کہا: ابوقلابہ نے کہا: رسول الله ظافی نے ایسا کلمہ بولا کہ اگرتم میں سے کوئی ایسا کلمہ کہتا تو تم اس پر عیب لگاتے۔

فیک فاکدہ: رسول اللہ طاقیم نے حدی خوان کو اونٹ آ ہت جلانے کا تھم دیا، حدی کی تیز لے کی خوبصورت آ وازس کر اونٹ تیز ہو جاتے اور بید رفتار کیا ووں میں بیٹھی ہوئی خواتین کے لیے زیادہ آ رام دہ نہیں ہوتی تھی۔ تیز رفتار کی ہے وہ تھکا وٹ اورشکت کی اشکار ہو کتی تعمیل نہ تھی۔ اس سے عورتوں کے ساتھ زیادہ رحم دلی علی تھیں۔ آپ طاقیم نے عورتوں کے ساتھ زیادہ رحم دلی اورشفقت بھراسلوک کرنے کا احساس ولایا گیا۔ کوئی اورشخص اپنی گفتگو میں اس شفقت ورحمت کا مظاہرہ کرتا تو ورشت زندگی کے عادی لوگوں کو برا لگتا۔ وہ اسے کمزوری کا نام دیتے یا عورتوں کی طرف زیادہ التفات کا، ان میں سے بعض تو اپنے بچوں کو بیار کرنا بھی معیوب سمجھتے تھے لیکن رسول اللہ طاقیم نے جب اس شفقت کا مظاہرہ فرمایا تو یہ بات ان سخت مزاج بدوؤں کے لیے بھی خوبصورت بن گی اور قابل ا تباع مختری۔

آبُو كَامِلٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَّعَ نِسَاءِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَّعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَهُوَ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْمٍ: "أَيْ أَنْجَشَهُ! رُوَيْدُا سَوْقَكَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ

[6039] سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے روایت بیان کی، کہا: حضرت ام سلیم ٹاٹٹو بھی نبی ٹاٹٹو کی از واج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہا نکنے والا ان کے اونٹ ہانک رہا تھا، نبی ٹاٹٹو نے فرمایا: '' انجھ اِشیشہ آلات (خواتین) کوآ ہتگی اور آرام سے چلاؤ۔''

-٧٣ [٦٠٤٠] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِى هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا

بالْقَوَارير».

[6040] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس دی اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ خوش آواز حدی

قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «رُوَيْدًا يَّا أَنْجَشَهُ! لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ» يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

[٦٠٤١] (...) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا أَابُنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا فَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ. الضَّوْتِ.

(المعجم ١٩) (بَابُ قُرْبِهِ تَلَيُّمُ مِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّ كِهِمْ بِهِ وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ) (التحفة ١٩)

[٢٠٤٢] ٤٧-(٢٣٢٤) وَحَدَّنَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، مُوسٰى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْغَدَاة جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ اللهِ عَلَى إِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ اللهِ عَلَى إِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، وَرُبَّمَا جَاءَهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيهُ الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيهَا.

[٦٠٤٣] ٧٥-(٢٣٢٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِع: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْحَدَّدَقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ اللهِ ﷺ وَالْحَدَّدَقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ

خواں تھا، نبی منگھ نے اس سے فرمایا: ''انجھہ! آرام سے (ہاکلو)شیشہ آلات کومت توڑو،''لعنی کمزور عور توں کو۔

[6041] ہشام نے قمادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ہاٹیوا سے، انھوں نے نبی مُلٹیوم سے روایت کی اور اس میں خوش الحان حدی خوال کا ذکر نہیں کیا۔

باب:19۔آپ مُلَاثِمُ كالوگوں سے قرب،ان كا آپ سے برکت حاصل کرنا اوران کے لیے آپ مَلَاثِمُ ا کی تواضع

[6042] ثابت نے حضرت انس بن مالک واللہ اللہ علی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی جب صبح کی نماز سے فارغ موت تو مدینہ کے خادم (غلام) اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ علی اپنا ہوت، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ علی اپنا دست مبارک اس میں ڈبوت، بسا اوقت سخت شندی صبح میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو

[6043] ثابت نے حضرت انس ڈھٹن سے روایت کی،
کہا: میں نے رسول اللہ ٹھٹٹ کو دیکھا، بال مونڈ نے والا
آپ کے سرئے بال اتار رہاتھا اور آپ ٹھٹٹ کے صحابہ آپ
کے اردگرد تھے، وہنیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال ان

میں ہے کئی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے۔

ا نَمِياتَ كَرَامِ يَهِ اللَّهِ كَ فَضَائِلُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَلِدُ رَجُلٍ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلَا مَعْهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِها.

(المعجم ٢٠) (بَابُ مُبَاعَدَتِهِ طُلْقِ لِلْأَثَامِ، وَاحْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ، (التحفة ٢٠)

[٦٠٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح:

[6044] ثابت نے حضرت انس بھاتھ سے روایت کی کہ ایک عورت کی عقل میں کچھنقص تھا (ایک دن) وہ کہنے لگی:
اللّہ کے رسول! مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ ٹاٹیٹر نے (بہت شفقت اوراحتر ام سے) فرمایا: ''ام فلاں! دیکھو، جس گلی میں تم چاہو (کھڑی ہو جاؤ) میں (وہاں آکر) تمھارا کام کر دوں گا۔'' آپ ایک راستے میں اس سے الگ ملے، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کرلیا۔

باب:20۔آپ ٹلاٹیٹم کا گناہوں سے دورر ہنا، جائز کاموں میں آسان ترین کام کا انتخاب فر ماناور محرمات کی خلاف ورزی پراللہ کی خاطرانقام لینا (حدود نافذ کرنا)

امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ بن زبیر ہے، انھوں نے بی طاقیم کی اہلیہ حضرت عائشہ بھی سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب بھی رسول عائشہ بھیا کو دوکاموں میں سے (ایک کا) انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو نتخب فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نے ہوتا۔ اگر وہ گناہ کام ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کراس سے دور ہوتے۔ آپ طاقیم نے اپنی خاطر بھی کی بڑھ کراس سے دور ہوتے۔ آپ طاقیم نے اپنی خاطر بھی کی حدکوتو را ا

[6046] منصور نے محمد سے فضیل کی روایت میں ہے: ابن شہاب سے، جریر کی روایت میں ہے: محمد زہری سے۔ انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ را ﷺ ہے (یکی) روایت بیان کی۔ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاض، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورِ، عَنْ مُّحَمَّدٍ -فِي رِوَايَةِ فُضَيْلِ، ابْنِ شِهَابِ، وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ، مُّحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ - عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ عَائِشَةً ؛ ح:

[٦٠٤٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

> حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْن، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَر، إِلَّا اخْتَارَ

> [٦٠٤٨] ٧٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

> [٦٠٤٩] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمْ نَذْكُرًا مَا نَعْدَهُ.

> [٦٠٥٠] ٧٩-(٢٣٢٨) حَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَّلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُّجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِّنْ مَّحَارِم اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[6047] پونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[6048] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) سے، انھوں نے اینے والد سے، انھول نے حضرت عاکشہ واللہ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُلْقِیْلُ کو جب بھی دو کاموں میں انتخاب کرنا ہوتاءان میں ہے ایک دوسرے کی نسبت آسان ہوتا تو آپ ان میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے، الّابه كه وه گناه ہو۔ اگر وه گناه ہوتا تو آپ مُگاثِيْم سب لوگوں ، سے بڑھ کراس سے دور ہوتے۔

[6049] ابوکریپ اور این نمیر دونوں نے عبداللہ بن نمیر ہے، انھوں نے ہشام سے اس سند کے ساتھ ان کے قول '' دونوں میں سے زیادہ آسان'' تک روایت کی اوران دونوں (ابوکریپ اورابن نمیر) نے اسکے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

[6050] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) سے، انھول نے اینے والد سے، انھوں نے حضرت عاکشہ علا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مَالیّٰتُمْ نے بھی کسی کو اینے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ سی عورت کو، نہ سی غلام کو، مگرید کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔اور جب بھی آپ کونقصان پنجاما گیا تو بھی (ایبانہیں ہوا کہ) آپ نے اس سے انقام لیا ہومگر یہ کہ کوئی اللہ کی محر مات میں ہے کسی کی خلاف ورزی كرتا تو آپ الله عزوجل كي خاطرانقام لے ليتے۔

انبیائے کرام پہھے کے فضائل =

[٦٠٥١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلَّهُمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلَّهُمْ عَلَى عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض.

[6051]عبدہ، وکیع اور ابومعاویہ،سب نے ہشام سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی، ان میں سے کوئی راوی دوسرے سے کچھزا کد (الفاظ) بیان کرتا ہے۔

> (المعحم ٢) (بَابُ طِيبِ رِيحِهِ مَلَّ الْمُ الِينِ مَسِّهِ، (وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ) (التحفة ٢)

حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَّهُو ابْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَّهُو ابْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَلْ اللهِ عَلَيْ صَلَاةً قَالَ: صَلَّانُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةً اللهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، اللهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، اللهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَّاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيْ، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيْ، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيْ، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيْ، أَخْرَجْهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّادٍ.

[٦٠٥٣] ٨١-(٢٣٣٠) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظَ لَهُ -: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: وَاللَّفْظَ لَهُ -: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ أَنسٌ: مَّا شَمِمْتُ عَنْبَرًا فَطُ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِّيحٍ رَسُولِ وَلَا مِسْتُ شَيْئًا قَطُ دِيبَاجًا وَلَا صَدِيرًا أَلْيَنَ مَسًا مِّنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْدٍ.

باب:21۔ آپ ٹاٹیٹا (کے جسم مبارک) کی خوشبو، ہاتھ کی ملائمت اور آپ کے چھوانے کا تیرک

[6052] ساک نے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹوئے سے روایت
کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹوئی کے ساتھ پہلی (ظہر کی) نماز
پڑھی، پھر آپ اپ گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے،
میں بھی آپ کے ساتھ لکلا، آپ کے سامنے پچھ بچے آئے،
آپ نے ایک ایک کر کے ان میں سے ہرکسی کے رخساروں
پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا، کہا: میں
نے آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبوکو اس طرح
محسوں کیا جیسے آپ نے ابھی عطار کے ڈ بے سے ہاتھ باہر
ذکالا ہو۔

[6053] جعفر بن سلیمان اور سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، انس ڈاٹٹو نے کہا: میں نے کبھی کوئی عنبر، کوئی کستوری اور کوئی بھی الیک خوشبو خوشبوں سوگھی جو رسول اللہ طاقیم (کے جسم اطهر) کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو اور میں نے بھی کوئی ریشم یا دیباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ طاقیم (کے ہاتھوں) سے زیادہ زم و ملائم ہو۔

آغمَدُ بْنُ سَغِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: صَغِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا خَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللهُ وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً اللَّوْلُو، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[ 6054] جماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ٹائٹ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹائٹ کا رنگ کھلا ہوا چمکدار تھا، آپ کا پیینہ جیسے موتی ہوں ، جب چلتے تو جھکا و آگ کو ہوتا، میں نے بھی کوئی ریشم ، کوئی دیباج نہیں چھوا جو رسول اللہ ٹائٹ کی کہ تقوری اور عبر ہی کوسوٹھا جو رسول اللہ ٹائٹ کی کوشبو سے زیادہ عمرہ اور ماکن و ہو۔

#### (المعجم ٢٢) (بَابُ طِيبِ عَرَقِهِ تَالَيْمُ، وَالتَّبُوُّكَ بِهِ)(التحفة ٢٢)

[٩٠٥٥] ٨٣-(٢٣٣١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ شَلِيمَانَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: شَلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فَيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هٰذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟» قَالَتْ: هٰذَا عَرَقُكَ مَا هٰذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطّيبِ الطّيب.

[٦٠٥٦] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَالِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَيَعَيْهُ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءً ذَاتَ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءً ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا ، فَأَتَتْ فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا يَوْمٍ فَنَامٌ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتَتْ فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا

#### باب:22\_آپ ٹائٹا کے پسینے کی خوشبواوراس سے برکت کاحصول

[6055] ثابت نے حضرت انس بن مالک بھائی سے روایت کی، کہا: نبی ٹھی ہمارے ہاں تشریف لائے، دو پہر کے آرام کے لیے سو گئے تو آپ کو ببینہ آگیا، میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور (چمڑے کے بچھونے سے آپ کا) ببینہ انگلی کے ذریعے سے اس میں اکٹھا کرنے لگیں، رسول اللہ ٹھی جاگ گئے تو آپ نے فرمایا: ''ام سلیم! یہ کیا کررہی ہو؟'' وہ کہ لگیں: یہ آپ کا پبینہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، یہ (دنیا کی) ہرخوشبوسے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔

ا (6056) آخل بن عبدالله بن ابی طلحه نے حضرت انس بن مالک والله سے روایت کی ، کہا: رسول الله ظالمی ام سلیم والله علی الله ظالمی ام سلیم والله علی الله طالبی استر کے گھر جاتے ، وہ گھر میں موجود نہ ہوتیں تو آپ ان کے بستر پرسو جاتے ۔ کہا: ایک دن آپ مظالمی تشریف لائے اور ان کے بستر پرسو گئے ۔ وہ واپس آئیں تو ان سے کہا گیا: یہ رسول الله ظالمی ہیں ، آپ کے گھر میں آپ کے بستر پرسور ہے ہیں ، الله ظالمی ہیں ، آپ کے گھر میں آپ کے بستر پرسور ہے ہیں ، کہا: تو وہ اندر آئیں ، آپ ماللی کو پیدنہ آیا ہوا تھا اور وہ بستر

النّبِيُّ عِلَيْ نَائِمٌ فِي بَيْتِكِ، عَلَى فِرَاشِكِ، قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنشّفُ ذَٰلِكَ الْغَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَرَعَ النّبِيُ عَلَيْتُ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعِينَ؟ يَا أُمَّ سُلَيْم! " فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيًانِنَا، قَالَ: «أَصَبْتِ».

[ ٢٠٥٧] حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّفَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبُسِ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْقِقُ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَيَقِيلُ عِلَيْهِ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعْقِقَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَّا هٰذَا؟» قَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُونُ بِهِ طِيبِي.

(المعجم٢٣) (بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ طَالِيَّا فِي الْبَرِيِّ مَالِيَّةً فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ) (التحفة٢٣)

[٦٠٥٨] ٨٦-(٢٣٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، ثُمُّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا.

[٦٠٥٩] ٨٧-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ 'بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

پر ( یجھے ہوئے ) چیڑے کے ایک ٹکڑے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ انھوں نے قیتی چیزیں رکھنے کا اپنا ڈبہ کھولا اور وہ پسینہ پونچھ پونچھ کراپی شیشیوں میں ڈالنے گئیں۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر ہڑ بڑا کراٹھے اور فر مایا: ''ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟'' کہنے لگیں: اللہ کے رسول! ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت کی آرزو رکھتے ہیں، فر مایا: ''تم نے اچھا کیا۔''

[6057] ابوقلابہ نے حفرت انس ڈاٹٹو ہے، انھوں نے حفرت امس ڈاٹٹو ان کے حفرت امس ڈاٹٹو ان کے ماسیم ڈاٹٹو ان کے ہاں تشریف لاتے اور دو پہر کے وقت آرام فرماتے۔ وہ آپ ٹاٹٹو کے لیے ملائم چرے کا ایک ٹلوا (بستر پر) بچھا دیتی، آپ اس پر قبلولہ فرماتے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، وہ اس پسینے کو اکٹھا کر لیتیں، اپنی خوشبو میں ڈاٹٹیں، شیشیوں میں مینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹو نے نے ان سے پوچھا: ''ام سینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹو نے نے ان سے پوچھا: ''ام سینم! یہ کیا ہے؟'' تو انھوں نے عرض کی: آپ کا پسینہ ہے، سلیم! یہ کیا ہے؟'' تو انھوں نے کے لیے) اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔ اسے (خوشبو برو مھانے کے لیے) اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔

باب:23۔ مُصند ے میں اور جب آپ مَنالِثْظُ کے پاس وی آتی اس وقت آپ کو پسیند آتا

[6058] حفرت عائشہ را سے روایت ہے، کہا: سخت سردی کی صبح رسول الله نافیا پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر آپ کی پیشانی سے بسینہ بہنے لگتا تھا۔

[6059] حفرت عائشہ بھا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام بھٹانے نبی ملٹا سے سوال کیا کہ آپ کے پاس يادر كھتا ہوں۔''

أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَابْنُ بِشْرٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنِ نِمُيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِشْرِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ: كَيْفَ لَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ: كَيْفَ يَأْتِينِي فِي مِثْلِ لَيَ اللهِ عَلَى الْوَحْيُّ فَقَالَ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَورَةِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَّلَكُ فِي مِثْلِ صُورَةِ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَلَكُ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُل، فَأَعِي مَا يَقُولُ».

آ ٦٠٦١] ٨٩-(٣٣٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ لَتَّادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، النَّبِيُ عَلِيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَنْلِيَ عَنْهُ، وَنَكَسَ أَنْلِيَ عَنْهُ، وَنَكَسَ أَنْلِيَ عَنْهُ، وَفَعَ رَأْسَهُ.

[6060] سعید نے قادہ سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حضرت عبادہ انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹیڈ سے روایت کی، کہا: جب نبی مُلٹیڈ پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کی بنا پر کرب کی سی کیفیت سے دوچار ہوجاتے اور آپ کے چبرے کا رنگ متغیر ہوجاتا۔

وى كسي آتى ہے؟ آپ الله ان فرمايا: " كبھى وى كھنى كى

طرح کی آواز میں آتی ہےاور وہ مجھ برزیادہ سخت ہوتی ہے،

پھروحی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں ادر کبھی

فرشتہ آ دمی کی شکل میں آتا ہے ادر وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے

[6061] ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حطان بن عبداللہ رقاشی سے، انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: جب رسول اللہ طابع پر وہی نازل کی جاتی تو آپ اپنا سرمبارک جھکا لیتے اور جب (یہ کیفیت) آپ اور آپ اینا جاتی تو آب اینا سراقدس اٹھاتے۔

(المعجم ٢) (بَابُ صِفَةِ شَعْرِهِ تَالَّيْرُ اَوْصِفَاتِهِ وَحِلْيَتِه)(التحفة ٢٤)

[٦٠٦٢] ٩٠ [٦٠٦٢) حَدَّثْنَا مَنْصُورُ بْنُ

باب:24۔آپ مُن اللہ اللہ کے بال،آپ کی صفات حسنہ اورآپ کا حلیہ مبارک

[6062] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انھوں

أَبِي مُزَاحِمٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا - إِبْرَاهِيمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُ مُوافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ اللهِ عَلَيْ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَوْقَ بَعْدُ.

[٦٠٦٣] (:..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعجم ٢٥) (بَابُّ: فِي صِفَةِ النَّبِيِّ تَاثَيُّمُ، وَأَنَّهُ كَانَ أُحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا)(التحفة ٢٥)

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتِ وَلَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهَ عَلَيْهِ مَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُلَّةً حَمْرَاءُ، مَا الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

[٦٠٦٥] ٩٢-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ،

نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹنے سے روایت کی ، کہا: اہل کتاب اپنے بالوں کوسیدھا لئکا جھوڑتے تھے اور مشرکین اپنے سرمیں ما لگ نکالتے تھے اور جن معاملات میں آپ کو حکم نہ دیا جاتا، ان میں آپ اہل کتاب کی موافقت پند فرماتے تھے، اس لیے رسول اللہ طاقی نے اپنے آگے کے بال سیدھے چھوڑے، پھر بعد میں (جب اللہ کا حکم آگیا تو) آپ ما لگ نکالنے لگے۔

[ 6063] بونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

باب:25- نى اكرم ئاڭ كى صفات مباركداورىيكە آپ ئاڭ كاچېرۇانورتمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھا

[6064] شعبہ نے کہا: میں نے ابوائی سے سا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ٹھاٹھ سے سا، کہدرہ تھے: رسول اللہ طاقی ورمیان بہت فاصلہ تھا، بال برے تھے جو کانوں کی لوتک آتے تھے، آپ برسرخ جوڑا تھا، میں نے آپ طاقی سے بڑھ کر کھی کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔

[ 6065] عمرو ناقد اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوالحق سے ، انھوں عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْهِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَّهُ شَعَرٌ.

[٦٠٦٦] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْسَحْقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّويل الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

#### (المعجم٢٦) (بَابُ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ تَالَّيُّمُ) (التحفة٢٦)

[٦٠٦٧] ٩٤-(٢٣٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَادِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ فَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ وَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ شَعَرًا رَّجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[٦٠٦٨] ٩٥-(...) وَحَدَّنَنِي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُرْبُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: مَذْكِبَيْهِ. رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

نے حضرت براء والتی سے روایت کی، کہا: میں نے کسی دراز
کیسوؤں والے شخص کوسرخ جوڑ ہے میں رسول اللہ مُلالیا ہے
بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے،
آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، قد بہت لمبا
تھانہ بہت چھوٹا تھا۔

ابوکریب نے کہا: آپ تالیا کے بال ایسے تھے (جو - کندھوں کوچھوتے تھے۔)

[6066] بوسف نے الوائی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء رائٹؤ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ تائٹؤ کا چرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور (باقی تمام اعضاء کی) ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے، آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔

#### باب:26- نبي مَثَاثِينًا كَ بِالول كي بيئت

[6067] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک بھاٹن بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک بھاٹن کے بال کیسے تھے؟ انھوں نے کہا: آپ ٹھیٹا کے بال تقریباً سیدھے تھے، بہت گھنگرالے تھے نہ بالکل سیدھے، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔

[6068] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بھاتئا سے روایت کی کررسول اللہ مُلھُولاً کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

انبائے کرام پہلا کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

479

[ 6069] خمید نے حضرت انس واٹن سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طافیاتہ کے بال کا نوں کے وسط تک تھے۔ [٦٠٦٩] ٩٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ شَعَرْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

خطے فائدہ: آپ اللہ کے موئے مبارک کانوں کے وسط تک ہوتے۔ بھی لمبے ہوجاتے تو کانوں کی لوتک اور بھی کندھوں پر پرنے لگتے۔

(المعجم٢٧) (بَابٌ: فِي صِفَةِ فَمِ النّبيِّ مَالِيْتِمُ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ) (التحفة٢٧)

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ ضَلِيعَ الْفَمِ، سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلَيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلَيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلَيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلَيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلِيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلَيمُ الْفَمِ، قَالَ: عَلَيمُ الْفَمِ، قَالَ: قَلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلْتُ عَلَى الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلْتُ عَلَى الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلْتُ لَحْم الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلْتُ لَحْم الْعَقِبِ؟

باب:27\_ نبی مَالِیْنِمُ کا دبمن مبارک، دونوں آنکھیں اورایزیاں

[6070] ساک بن حرب نے کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو فراخ ربین تھے، آئکھیں بڑی اور روشن تھیں، ایر یوں پر کم گوشت تھا۔ میں نے ساک سے پوچھاضلیج القم کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے کہا: جس کا دبمن برا ہوا۔ میں نے پوچھا: اشکل العین کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کی آئکھوں کا کٹا و برا ہو، میں نے کہا: جس کی آئکھوں نے کہا: جس کی آئکھوں نے کہا: جس کی المحوں بے کہا: جس کی المحص

(المعجم ٢٨) (بَابُّ: كَانَ النَّبِيُّ تَاثِيًّا أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ)(التحفة ٢٨)

[٦٠٧١] ٩٨-(٢٣٤٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟

باب:28-نبی اکرم مَثَلِّقَیْمُ کارنگ سفیدتھا، چہرے پر ملاحت تھی

[6071] خالد بن عبداللہ نے جریری ہے، انھوں نے حضرت ابوطفیل ڈائٹ سے روایت کی، کہا: میں نے ان (ابوطفیل ڈائٹ) سے بوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ انٹی کو دیکھا؟ انھوں نے کہا: ہاں، آپ کا رنگ سفید تھا، چبرے پر

ملاحت تقى به

أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَّكَانَ آخِرَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ ﷺ.

[۲۰۷۲] ۹۹-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَّآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: الْأَرْضِ رَجُلٌ رَّآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

امام مسلم بن حجاج نے کہا: حضرت ابوطفیل وہائٹ ایک سو ہجری میں فوت ہوئے اور وہ رسول الله مُناثِقاً کے صحابہ میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے۔

و (6072) عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ نے ہمیں جریری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوطفیل ٹوٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو دیکھا تھا اور اب میر ب سوار و نے زمین پرکوئی شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو دیکھا ہو۔ (جریری نے) کہا: میں نے ان سے عرض کی: آپ نے رسالت مآب ٹاٹٹا کو کیبا ویکھا تھا؟ انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹا کا رنگ سفید، ملاحت لیے ہوئے تھا، میانہ قامت تھے۔

### (المعجم ٢٩) (بَابُ شَيْبِهِ ثَالِيُّمُ) (التحفة ٢٩)

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ عَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأُوْدِيُ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَّأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ - مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ - وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم.

### باب:29-آپ مُلْفِلُ كسفيدبال

[6073] ابن ادریس نے ہشام سے، انھوں نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا: حضرت انس بڑاٹؤ سے یو چھا گیا:
کیا رسول اللہ بڑاٹی نے (بھی) بالوں کو رزگا تھا؟ کہا: انھوں
نے رسول اللہ بڑاٹی کے سفید بال نہیں دیکھے تھے، سوائے (چندایک کے) ابن ادریس نے کہا: گویا وہ ان کی بہت بی کم تعداد بتارہے تھے جبکہ حضرت ابوبکر ادر عمر بڑا ہم مہندی ادرکتم (کو طاکران) سے دیکھتے تھے۔

ا ناکدہ اُکٹم ایک بودہ ہے جس کے جی سے قدیم زمانے میں روشنائی بنائی جاتی تھی اور بالوں کوخضاب کیا جاتا تھا۔

آ ۱۰۱-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَعَمَّدُ بْنُ الْمَعَمَّدُ بْنُ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ عَالِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنْ عَالِ: سَأَلْتُ عَالِ: سَأَلْتُ

[ 6074] عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک وہاؤ سے سوال کیا: کیا رسول اللہ مالا نے بالوں کو رنگ لگایا تھا؟ انھوں نے کہا:

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَضَبَ؟ فَقَالَ: خَضَبَ؟ فَقَالَ: كُمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، فَقَالَ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَّخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: خَدَّثَنَا وُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْبٌ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا.

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: جَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: جَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ عُمَرُ أَبِهِ أَبُوبَكُرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ،

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: يُكُرَهُ أَنْ يَبْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَّأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي الصَّدْغَيْنِ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذُ.

[٦٠٧٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى

آپرنگنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، کہا: آپ کی واڑھی میں چندہی بال سفید تھے۔ میں نے کہا: کیا حضرت ابو مکر رہائشہ رنگتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، وہ مہندی اور کتم سے رنگتے تھے۔

[6075] الوب نے محد بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے سوال کیا: کیا رسول اللّٰہ ٹاٹٹو نے بالوں کورنگا تھا؟ کہا: انھوں نے آپ کے بہت ہی کم سفید بال دیکھے تھے۔

[6076] ثابت نے کہا: حضرت انس بن ما لک ٹاٹھ سے بی ماٹھ کے بالوں کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ کے سرمبارک میں جوسفید بال موجود تھے، اگر میں انھیں گنا چاہتا تو گن لیتا۔ انھوں نے کہا: آپ ٹاٹھ کے بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور حضرت ابو کر ڈاٹھ نے مہندی اور کتم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا اور حضرت عمر ڈاٹھ نے خالص مہندی کا رنگ لگایا۔

[6077] على جہضمی نے کہا: ہمیں مٹی بن سعید نے قادہ سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے روایت کی ، کہا: سر اور داڑھی سے سفید بال نوچنا مکروہ ہے ، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کے نالوں کو رنگ نہیں لگایا، آپ کی بچہ داڑھی اور کنیٹیوں میں پچھ سفیدی تھی اور سر مبارک میں چند بال سفید تھے۔

[6078]عبدالصمد نے مثنیٰ (بن سعید) ہے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٩٠٧٩] ١٠٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَهُرُونُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: عَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعَ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ أَنسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ، هٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصِابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَبْدِي النَّبُلُ وَأَرِيشُهَا.

آ المبارك المراح (٢٣٤٣) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَنْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَبْيضَ قَدْ شَابَ، كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ نَشْبِهُهُ.

[٦٠٨٢] (...) وَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً بِهٰذَا، وَلَمْ يَقُولُوا: أَبْيُضَ قَدْ شَابَ.

[٦٠٨٣] ١٠٨ – (٢٣٤٤) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[6079] خلید بن جعفر نے ابوایاس سے حضرت انس ڈاٹیٹا کے بارے میں سنا، ان سے نبی سُلٹیٹا کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کی نہیں کی تھی۔

[6080] زہیر نے ابوا کی ہے، انھوں نے حضرت ابو جحیفہ ڈاٹیڈ کا ایک کی اس جگہ پر سفیدی تھی، زہیر نے نچلے ہونٹ دیکھا، آپ کی اس جگہ پر سفیدی تھی، زہیر نے نچلے ہونٹ کے نیچے والے اپنے بالوں پر انگی رکھ دی، ان (ابو جحیفہ ڈاٹیڈ) سے کہا گیا: ان دنوں آپ (حاضرین میں سے ) کس کی طرح (کس عمر کے) تھے (آپ سب سے چھوٹے ہوں گے؟) انھوں نے کہا: میں تیروں کے پریکان اور ان کے پرلگا تا تھا۔

[6081] محمد بن نضيل نے اساعيل بن ابي خالد ہے، انھوں نے حضرت ابوج حيفه والنو سے روايت كى، كہا: ميں نے رسول اللہ مالنول كور يكھا، آپ گورے ہے، بالوں ميں تھوڑى مى سفيدى آئى تھى، حضرت حسن بن على والنول آپ سے مشاببت رکھتے تھے۔

[6082] سفیان، خالد بن عبدالله اور محمد بن بشر، سب نے اساعیل سے، انھوں نے حضرت ابوج حیفہ وہائی سے روایت کی۔ ان سب نے رینہیں کہا: آپ گورے تھے، بالوں میں تھوڑی سے سفیدی آئی تھی۔

[6083] ساک بن حرب نے کہا: میں نے حضرت جابر

483 ===

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ مِنْهُ.

بن سمرہ ڈاٹٹ سے سنا، ان سے نبی مُٹٹٹی کے سفید بالوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا، انھوں نے کہا: جب آپ سرمبارک کو تیل لگاتے تھے اور جب تیل نہیں لگاتے تھے اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے۔

# (المعجم ٣٠) (بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ النَّبُوَّةِ) (التحفة ٣٠)

آبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ اللهِ عَلَيْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَ إِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ رَكُل : وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَ إِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ وَكَانَ إِذَا اللهِ عَلْمَ رَأْسُهُ وَكَانَ إِذَا السَّيْفِ؟ قَالَ : لا، بَلْ كَانَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ : لا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّعْمِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّعْمِ الْخَمَامَةِ، يُشْبِهُ الْخَمَامَةِ، يُشْبِهُ الْخَمَامَةِ، يُشْبِهُ حَسَدَهُ.

[٦٠٨٥] -١١٠ [٦٠٨٥] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَنْ مَحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَنْ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرةَ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَام.

[٦٠٨٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِى: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

#### باب:30 ـ نبی مَنْ الْقَيْمُ کی مهر نبوت ،اس کی ہیئت اور جسدا طہر پراس کا مقام

[6084] اسرائیل نے ساک سے روایت کی کہ انھوں نے حفرت جابر بن سمرہ بڑا تھ سے سنا، وہ کہہ رہے تھ:

آپ ٹاٹیل کے سرمبارک اور داڑھی کے اگلے جھے میں ہلکی می سفیدی آگئی تھی، جب آپ ٹاٹیل تیل لگاتے تو وہ نمایاں نہ ہوتے اور جب سر کے بال بکھرے ہوتے تو نمایاں ہوجاتے اور آپ کی داڑھی کے بال کھنے تھے، ایک شخص کہنے لگا: کیا آپ کا چہرہ انور تلوار کے مانند (چمکتا ہوا) تھا؟ انھوں نے کہا:

مبارک سے مشابرتھی۔ مشابرتھی وہ (رنگ میں) آپ کے جسم مبارک سے مشابرتھی۔

[6085] شعبہ نے ساک سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ دہشتا سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مناشق کی بہت مبارک پر مہر نبوت دیکھی، جیسے وہ کبوری کا انڈ ابو۔

[6086] حسن بن صالح نے ساک سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

آبد المعاهد وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: ذَهَبَتْ قَالَ: ذَهَبَتْ قَالَ: ذَهَبَتْ بِنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ، فَقَالَتْ: يَا وَمُولَ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَحَعْ بُعْدِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَلْفَ طَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ ذِرِّ الْحَجَلَةِ.

قَالَ: ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيهِ الْيُسْرَى، النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيهِ الْيُسْرَى، جُمْعًا، عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْنَالِ النَّالِيلِ.

[6087] جعد بن عبدالرحن نے کہا: میں نے حضرت سائب بن یزید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میری خالہ مجھے رسول اللہ گائی کے پاس لے گئیں اور عرض کی: اللہ کے رسول! میرا بھانجا بیار ہے۔ تو آپ ٹائی نے میرے سر پر ہاتھ پھرا اور میرے فق میں برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضوکیا تو میں نے آپ کے وضوکا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی بیٹت کے بیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر (نبوت) مسہری کے لئوکی طرح نظر آگی۔

[6088] عاصم اَ حول نے حضرت عبداللہ بن سرجس والله علیہ اللہ علیہ کو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ کا دیکھا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت یا کہا: ثرید کھایا تھا، (عاصم نے) کہا: میں نے ان (عبداللہ واللہ واللہ واللہ علیہ کے سے بوچھا: کیا نبی علیہ کے سے نبی معارے لیے دعائے مغفرت کی سے بوچھا: کیا نبی علیہ کے اس اور تھارے لیے بھی، پھر یہ آیت پڑھی: ''اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجے اور ایماندار مردوں اور ایماندار کے لیے بھی۔''

کہا: پھر میں گھوم کرآپ کے پیچھے ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، آپ کے باکیں شانے کی نرم ہڈی کے قریب بندمٹی کی طرح، اس پر خال (تل) تھے جس طرح جلد پر آغاز شاب کے کالے نشان ہوتے ہیں۔

### (المعجم ٣١) (بَابُ قَدْرِ عُمُرِهِ سَلَّا مُواقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)(التحفة ٣١)

باب:31\_آپ مُنْ اللهُ كَالْمُرمبارك اور مكه اور مدينه ميس آپ كا قيام

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ اَبِّي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ اللهِ عَلَى وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ اللهَّمِقِ وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللهِ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَاللهِ وَلَا فَاللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

[6089] امام ما لک نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے ان (حضرت انس ڈاٹھ ا) کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹھ بہت دراز قد تھے نہ پستہ قامت، بالکل سفید تھ نہ بالکل گذری، نسخت گھنگرالے بال تھے اور نہ بالکل سیدھے، اللہ تعالی نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں بعثت سے نوازا، اللہ تعالی نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں بعثت سے نوازا، آپ دس سال مکہ مکر مہ میں رہے، اور دس سال مدینہ میں، اللہ تعالی نے ساٹھ سال (سے کچھ زائد) عمر میں آپ کو وفات دی جبکہ آپ کے سراور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے۔

فاکدہ: آگے حدیث: 609 میں خود حضرت انس وہ اللہ سے تعین کے ساتھ آپ کی عمر مبارک تربیٹھ 63 سال منقول ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ کی اقامت دس سال ہے۔ صحابہ کی اکثریت کا بیان میہ ہے کہ آپ بعث کے بعد تیرہ سال مکہ میں مقیم رہے۔ جمہور کے نزدیک یہی قول رائج ہے۔ ساٹھ 60 یا پنیسٹھ (65) سالوں کی بات اس وقت کی گئی جب عمر مبارک کا تعین مقصود نہ تھا محض تخینے سے عمر مبارک کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ بہت سے مواقع پر گفتگو میں یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔

[٦٠٩٠] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ عَيْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا: كَانَ أَزْهَرَ.

[6090] اساعیل بن جعفر اور سلیمان بن بلال دونوں نے رہید بن ابی عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک جائظ سے امام مالک بن انس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور ان دونوں نے اپنی حدیث میں مزید بیان کیا:
آب ناتی کا رنگ کھا کا ہوا تھا۔

# (المعجم٣٢) (بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ ثَالَيُّا يَوْمَ قُبِضَ)(التحفة٣٢)

الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا حُكَّامُ بْنُ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرِ السِّدِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ الْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ

آ ( ٢٠٩٢ ) وَحَدَّ ثَنِي وَحَدَّ ثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ تُوفِّقَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

[٦٠٩٣] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْلِى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، يَالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ.

(المعجم٣٣) (بَابُ كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ كُلَّيِّ إِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)(التحفة٣٣)

[٦٠٩٤] ١١٦-(٢٣٥٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

# باب:32\_وفات كيون نبي مَالِيَّةُمْ كَيْ عَرِكِياتَهِي؟

[6091] زبیر بن عدی نے حضرت انس بن ما لک ٹائٹؤ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹیڈ نے وفات پائی اور آپ ٹائٹیڈ تریسٹھ (63) سال کے تھے اور حضرت ابو کم ٹائٹو (فوت ہوئے) اور وہ تریسٹھ سال کے تھے اور حضرت عمر ٹائٹو (کی شہادت ہوئی) اور وہ تریسٹھ سال کے تھے۔

[6092] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ جاتھا سے روایت کی کہ رسول اللہ خاتیا کی وفات ہوئی اور آپ تریسٹھ سال کے تھے۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے بھی ای طرح بتایا۔

[6093] بونس بن یزید نے ابن شہاب سے دونوں سندوں سے عقبل کی حدیث کے مانند (بیان کیا۔)

> باب:33۔ مکداور مدینہ میں نبی مُنافظ کتنا عرصہ رہے؟

[6094] ابومعمر اساعیل بن ابراجیم بذلی نے کہا: ہمیں سفیان نے عمر و (بن دینار) سے روایت کی ، انھوں نے کہا:

487 II

انبياۓ كرام لِيَهُمْ كَ فَضَاكُ عَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَمْرًة : كَمْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ بِمَكَّة ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَشْرَةً . فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: ثَلَاثَ عَشْرَةً .

[٦٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ لَبِثَ النَّبِيُ عَلَيْ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِضْعَ عَشْرَةَ، قَالَ فَعَفَّرَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِر.

میں نے عروہ سے بوچھا: نبی منابید (بعثت کے بعد) مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ انھوں نے کہا: دس (سال۔) انھوں (عمرو) نے کہا: میں نے کہا: حضرت ابن عباس بیات تیرہ (سال) کہتے تھے۔

[6095] ابن البی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے عمرو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں نے عروہ سے پوچھا: نبی ﷺ (بعثت کے بعد) مکہ میں گتنے سال رہے؟ انھوں نے کہا: دس (سال۔) کہا: میں نے کہا: حضرت ابن عباس ڈھٹٹا تو دس سے کہا: حضرت ابن عباس ڈھٹٹا تو دس سے کہا: تو انھوں (عمرو بن دینار) نے کہا: اللہ ان کی مغفرت کرے! کہا: اللہ ان کی مغفرت کرے! اور کہا: انھوں نے بیعمرشاعر کے قول سے اخذ کی ہے۔

فوائد و مسائل: ﴿ ان كا اشارہ ابوقیس صرمہ بن الی انس انصاری کاس شعر کی طرف تھا: ﴿ نَوٰی فِی فَرَیْشِ بِضْعَ عَشَرَةَ حِبَّةً ﴾ نَذَکّر کُوْیَلُقی صَدِیقًا مُّوَاتِیًا ﴾ '' آپ دس سے پھوزائد برس مکہ میں تقیم رہے۔ لوگوں کوحی یاد کراتے رہے کہ آپ کوموافقت کرنے والا دوست مل جائے۔'' یعنی بڑی تعداد میں ایسے دوست ملتے جس طرح مدینہ سے ملے۔شعر میں جو بات کہی گئی، وہ متندہ کیونکہ وہ شعر رسول اللہ ناٹی اور صحابہ کے سامنے بڑھا گیا۔ صحابہ نے بار باراسے سنا اور دہرایا۔ اگراس میں کوئی ناطی ہوتی تو ضروراس کی نشاندہ کی جاتی۔ ﴿ پُحِیلے باب کی حدیث: 6092 میں خود عروہ رائی نے سیدہ عائشہ ٹی گئا سے روایت کی ہے کہ آپ ناٹی کی بوری عمر مبارک تربی مسال تھی۔ اس حساب سے بھی بعثت کے بعد مکہ میں آپ کی عمر کے 13 سال ہی گزرے۔ یہی درست ہے اور جمہور نے اس کو ترجیح دی ہے۔

إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّوْحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّوْحِ بْنِ غَبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ فِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ

مَكَثُ بِمَكَّةَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ، وَتُوفَّيَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّنَ. ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ. [٦٠٩٧] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ

أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ

[6096]عمروین دینار نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹاسے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹا کمہ میں تیرہ سال رہے،آپ کی وفات ہوئی اورآپ تریسٹھ سال کے تھے۔

[6097] ابوجمرہ ضبعی نے حضرت ابن عباس واللہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالبہ کا میں تیرہ سال رہے آپ کی طرف وحی جمیعی جاتی تھی اور مدینہ میں وس سال رہے،

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُولِي آبِ كَا وفات بُولَى اورآبِ تريسُ مال كے تھے۔ إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَّمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَّ ستُّنَّ سَنَّةً .

> [٦٠٩٨] ١١٩ - (٢٣٥٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْن مُحَمَّدِ بْن أَبَانِ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: كَانَ أَبُوبَكُر أَكْبَرَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرِ وَّهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَّسِتِّينَ.

> قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم، يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ سَنَةً، وَّمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَّهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِيِّرَ.

> [٦٠٩٩] ١٢٠–( . . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّيرِ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَرِيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكُر وَّعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ.

[6098] سلام ابواحوص نے ابواسحاق سے روایت کی، کہا: میںعبداللہ بن عتبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو (وہاں بیٹھے ہوئے) لوگوں نے رسول اللہ مٹائیل کی عمر کے مارے میں بات کی ۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا: حضرت ابو بکر وہاتنا عمر میں رسول الله مَالِيْظُ سے بڑے تھے،عبدالله والله كہنے لگے: رسول الله ظافي كا انقال موا اورآب تريس سال كے تھ، حضرت ابوبكر والنظ كا انقال موا اور وه بھى تريستھ سال كے تھے اور حضرت عمر دلاٹیڈا کوشہبد کیا گیا اور وہ بھی تربیٹھ سال کے تھے

کہا: ان لوگوں میں سے ایک شخص نے ، جنھیں عامر بن سعد كہا جاتا تھا، كہا: ہميں جرير (بن عبدالله بن جابر بحلي طائنًا) نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معاویہ واٹھا کے یاس بیٹھے موے تصنو لوگوں نے رسول الله تاثیم کی عمر مبارک کا ذکر كيا تو حضرت معاويه والثلاث تابا: رسول الله مثلثا كا انقال ہوا اور آپ تریسٹھ برس کے تھے، حضرت ابوبکر دانٹو فوت ہوئے اور وہ تریسٹھ برس کے تھے اور حضرت عمر والنظ شہید ہوئے اور وہ بھی تریسٹھ برس کے تھے۔

[6099]شعبہ نے کہا: میں نے ابواکش سے سنا، وہ عامر بن سعد بجلی سے حدیث روایت کر رہے تھے،انھوں نے جربر سے روایت کی ، انھوں نے حضرت معاویہ ڈٹائٹؤ کوخطبہ دیتے ، ہوئے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله مالیا تا کا انتقال ہوا تو آپ تریسٹھ برس کے تھے اور ابوبکر وعمر ڈٹائٹٹا (بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے۔)اوراب میں بھی تریسٹھ برس کا ہوں۔

کے فاکدہ: حفزت معاویہ ٹاٹھ نے پہلے چھوٹی مجلس میں یہ بات واضح کی، اس کے بعد خطبہ میں بھی بیان کردی تا کہ لوگوں کو سیرت کے اس پہلوکا اچھی طرح پتہ چل جائے۔

مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا يَوْنُسُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ عَمَّادٍ، مَّوْلَى بَنِي هَاشِمٍ يُونُسُ بْنَ عَبَّاسٍ: كَمْ أَتْى لِرَسُولِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَمْ أَتْى لِرَسُولِ فَالَ: مَا كُنْتُ أَخْسِبُ اللهِ عَيْقِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَمُنْكَ أَخْسِبُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَأَخْبَبْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتَحْسُبُ؟ قَالَ: قَلْتُ الْمُنْ أَعْلَمَ مَقُولَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتْحُسُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، بُعِثَ إِلَيْهَا فَنُ الْمَدِينَةِ وَعَشْرَ، بُعِثَ إِلَيْهَا مِنْ مُّهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ .

[6100] یزید بن زریع نے کہا: ہمیں یوس بن عبید نے بنوہاشم کے آزاد کردہ غلام عمار سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے سوال کیا کہ وفات کے وقت رسول اللہ ٹاٹھا (کی عمر مبارک) کے کتے سال گزرے تھے؟ انھوں نے کہا: میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسے شخص پر، جو آپ ٹاٹھا ہی کی قوم سے (متعلق) تھا، یہ بات مخفی ہوگی۔ کہا: میں نے عرض کی: میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو میر سے سامنے انھوں نے باہم اختلاف کیا۔ تو جھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں آپ کا قول معلوم کروں، انھوں نے کہا: تم حساب کر سکتے ہو؟ کہا: میں نے عرض کی: جی ہاں، انھوں نے کہا: (پہلے) تو چالیس لو، حب آپ کومبعوث کیا گیا، (پھر) پندرہ سال مکہ میں، بھی امن میں اور دس سال مکہ میں، بھی امن میں اور جھی خوف میں اور دس سال مد میں، بھی جوب آپ کومبعوث کیا گیا، (پھر) پندرہ سال مدینہ کی طرف بھرت سے (لے کرجع کرلو۔)

[6101] شعبہ نے یونس سے ای سند کے ساتھ یزید بن زریع کی حدیث کے مانند ہمیں حدیث بیان کی۔

[6102] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں خالد حذاء نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ممار نے حضرت ابن عباس دہشیا سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مکافیا کی وفات ہوئی اور آپ پنیسٹھ برس کے تھے۔

[6103] ابن علیہ نے خالد سے اس سند کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کی۔ [٦١٠١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُّونُسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُّونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ.

آ ۲۱۰۲] ۲۲۰-(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ : حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، مَّوْلَى بَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُوفِّي وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ .

[٦١٠٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۲۱۰٤] ۱۲۳ (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشَرَةً سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ عِشْرَةً سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَّثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى النَّوْءَ سَبْعَ إلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

[6104] جماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے مدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈھٹن سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ علی اللہ علی کہ میں پندرہ سال رہے، سات سال تک آپ آواز سنتے تھے اور روشنی دیکھتے تھے اور کچھ دیکھتے نہیں تھے۔اور آٹھ سال تک آپ کی طرف وحی آتی رہی اور (پھر) آپ مدینہ میں وس سال رہے۔

🚣 فاکدہ: حضرت ابن عباس طاقتہا ہے عمار بن ابی عمار کی روایت میں آغازِ نبوت کے بعد رسول الله طاقیم کا مکہ میں قیام پندرہ برس اور وفات کے دفت آپ ٹاٹی کی کل عمر مبارک پنیٹے برس منقول ہے، جبکہ عمر و بن دینار اور ابو جمر ہضعی نے حضرت ابن عباس عائش سے واضح طور پر نبوت کے بعد مکہ میں آپ کا قیام تیرہ سال اور عمر مبارک تریسٹھ برس نقل کی ہے۔ (حدیث: 6097-6094) يهي بات ديگر اجل صحابه، مثلاً: حضرت عائشه، حضرت انس اور حضرت معاويد بحاثيم كي روايات كے بھي مطابق ہے۔ بعد کے اکابرامت نے اس کور جج دی ہے۔ (فتع الباري: 189/8) ايسامحسوس ہوتا ہے كہ عمار بن الى عمار كے سامنے حضرت ابن عباس وہ شخانے رسول اللہ نگاثیٰ کی وحی کےحوالے سے تفصیلی بات کی ، وحی کی ابتدائی صورت سیجےخواب تھے، اس زمانے میں مختلف مخلوقات کی طرف ہے رسول اللہ مٹالیا کے اکرام کا آغاز ہو گیا تھا۔حضرت عائشہ صدیقہ بھٹانے بھی خوابوں ہی کو آغاز قرار دیا ہے۔ ام المونين ﴿ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّونَيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم ..... ""رسول الله مَالِيمًا يروى كا آغاز نينديس الحصف وابول سے موا " (صحيح البخاري، حديث: 3) حفرت ابن عباس والله عاركو سيخ خوابول کے زمانے سے بھی آگاہ کیا۔ بعد میں غار حراء کی وحی کے بعد فتر ہ الوحی (وحی کی بندش) کا عرصہ آیا۔ اس عرصے میں بھی رسول الله ظَيْمًا كووه علامات نظر آتی رہیں جواس بات پر ولالت كرتی تھيں كه آپ ظَيْمًا بلاشك وشبه نبی ہیں۔حضرت ابن عباس عَلَمُنا نے اس کا تذکرہ کیا۔اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں تسلسل سے نزول وی ہوا،حضرت ابن عباس ڈاٹھا کے اندازے کے مطابق مکہ میں بیہ عرصہ آٹھ سال کا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ عمار بن ابی عمار نے بیسارا حساب کر کے مکہ میں نبوت کا عرصہ بندرہ سال بنایا۔اس میں وحی کے با قاعدہ نزول سے پہلے، تقریباً دوسال، کا وہ عرصہ شامل ہوجاتا ہے جس میں بقول حضرت عائشہ ﷺ خوابوں کی صورت میں وہی کا سلسلہ قائم تھا۔عمار بن ابی عمار نے ان پندرہ سالوں میں مدینہ کے دس سال شامل کر کے کل عمر مبارک پنیسٹھ برس شار کی ، حالانکہ آپ ٹائٹٹم اس وقت حالیس برس کے تھے جب غار حراء میں حضرت جبریل مالیکا کی آیہ ہوئی اور کلام الہی کی وحی کا آغاز ہوا۔حضرت ابن عباس وٹائٹانے خود حساب لگا کر جوعمر مبارک (تریسٹھ سال) بتائی ہے اور مکہ میں عبد نبوت کا جوعرصہ (تیرہ سال) بتایا ہے، وہی حقیقی ہے۔

یام بھی قابل ذکر ہے کہ شمی سال قمری سال سے بقدر دس گیارہ دن بڑا ہوتا ہے۔اس طرح ہر 33 سال بعد ہجری تقویم میں ایک سال کا اضافہ ہوجاتا ہے، چنانچے ہجری تقویم کے آغاز (16 جولائی 622ء) سے لے کر 1433ھ (2013ء) تک ہجری تقویم انبہائے کرام پیٹلائے کے فضائل

میں سنین کا اضافہ (1433-1391) یعنی 42 سال بنتا ہے۔ یوں نبی کریم تلکی کی عمر مبارک کے 63 سال مشسی تقویم میں تقریباً 6 سال ننتے ہیں۔

#### (المعجم ٣٤) (بَابُ: فِي أَسْمَائِهِ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا (التحفة ٤٣)

[6105] سفیان بن عیینہ نے زہری سے روایت کی، انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے سنا، انھوں نے اپنے والد ے روایت کی کہ نبی تا ای نے فرمایا: "میں محر ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی (مٹانے والا) ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفرمٹا دے گا، میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں،لوگوں کومیرے پیھیے حشر کے میدان میں لایا جائے گا اور میں عا قب ( آخر میں آنے والا) ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔''

باب:34\_آپ مَالَقُلُم كاسائ مبارك

[٦١٠٥] ١٢٤–(٢٣٥٤) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّ إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ؛ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةِ قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَّأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبى، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ ».

[٦١٠٦] ١٢٥-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِّي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَّأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ». وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَّحمَا .

[٦١٠٧] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي:

[6106] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم ہے، اُنھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کومٹا دے گا اور میں حاشر ہوں ،لوگوں کا حشر میرے قدموں (کے نشانات) ہر ہوگا اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی تبیں۔ ' (زہری نے کہا:) اور الله تعالیٰ نے آپ کا نام رؤف، رحیم (بھی)رکھاہے۔

[6107] عقیل معمراور شعیب،سب نے زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت کی، شعیب اور معمر کی حدیث میں حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ الرُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْبٍ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ مَعْمَرٍ: قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَعْمَرٍ اللهِ عَيْبِ مَعْمَرٍ اللهِ عَيْبٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ اللهُ عَيْبٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: الْكُفْرَة، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ:

(حضرت جبیر بن مطعم دانی کے) بیالفاظ (منقول) ہیں: میں نے رسول اللہ کا کیا ہے سا۔ معمر کی حدیث میں ہے، کہا: میں نے زہری سے کہا: عاقب (سے مراد) کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، معمر اور عقیل کی حدیث میں ہے: کافروں کو (مٹا دے گا) اور شعیب کی حدیث میں ہے: کافروں کو (مٹا دے گا) اور شعیب کی حدیث میں ہے: کافروں کو (مٹا دے گا۔)

کے فاکدہ: آخری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تاہی کے ناموں کا جومفہوم بیان ہوا ہے، گمان غالب ہے کہ وہ امام زہری کی طرف سے ہے جوان کے بعض شاگردوں نے حدیث کے ساتھ بیان کردیا۔

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ».

[6108] حفرت ابوموی اشعری دانی سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ ظافی ہمارے لیے اپنے کئی نام بیان فرمایا
کرتے تھے۔آپ نے فرمایا: ''میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور ممقفی (آخر میں آنے والا) ہوں اور حاشر ہوں اور نبی التوبہ (آپ نظیم کی وجہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی) اور نبی الرحمہ ہوں (آپ نظیم کی وجہ سے انسان بہت می رحمتوں سے نوازے گئے اور نوازے حائم گے۔)''

(المعحم ٣٥) (بَابُ عِلْمِهِ تَاتَّيُّ إِبِاللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ)(التحفة ٣٥)

[6109] جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابونٹی (مسلم) سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ پڑھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیل نے کوئی کام کیا اور اس کی اجازت عطافر مائی۔ آپ

باب:35\_الله تعالى كے بارے مين آپ مالفي كاعلم

اورشد يدخشيت ركهنا

[٦١٠٩] ١٢٧-(٢٣٥٦) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحْى، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ

انبیائے کرام بہلاکے فضائل

ذَٰلِكَ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَرَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالِ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

کے صحابہ میں سے بعض کو یہ خبر پیچی، انھوں نے گویا کہ اس (رخصت اور اجازت) کو ناپسند کیا اور اس کام سے پر ہیز کیا۔ نی طالیۃ کو یہ بات پیچی تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو یہ خبر ملی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی ہے تو انھوں نے اس کام کو ناپسند کیا اور اس کام سے پر ہیز کیا، اللہ کی قسم! میں ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھتا ہوں اور اس (اللہ) کی خشیت میں ان سب سے بڑھ کر ہوں ۔''

على قاكده: ني كريم اللي إن جس كام كى اجازت دى اوراس بعل فرمايا، اسے بى كرنا بہترين تقوى ہے۔

[۲۱۱۰] (...) حَدَّنَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ [6110] هف بن غياث اورعيلى بن يونس دونوں نے حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَمْسُ سے جرير كى سند كے ساتھ اللّٰمى كى مديث كے ما تند إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: بميں مديث بيان كى - أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ

الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرِ، نَّحْوَ حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْلُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي أَمْرٍ، فَتَنَزَّهُ عَنْهُ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ، فَبَلَغُ ذٰلِكَ النَّبِيَ عَلِيْ فَغَضِب، حَتَٰى النَّاسِ، فَبَلَغُ ذٰلِكَ النَّبِيَ عَلِيْ فَغَضِب، حَتَٰى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقُوام يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِصَ لِي فِيهِ، فَوَالله! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ باللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

[6111] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے (ابونی) مسلم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ جاتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی نے ایک کام کی رخصت دی، لوگوں میں سے کچھ نے خود کو ایسا کام کرنے سے زیادہ پا کباز خیال کیا۔ یہ بات نی علیم کام کی تو آپ کوغصہ آیا جتی کہ خصہ آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہوا، پھر آپ مل شائم نے فر بایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کی جمھے رخصت دی گئی ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی شمیل ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اوران سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اوران سب سے زیادہ اللہ کا دوالہ ہوں۔''

(المعجم٣٦) (بَابُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ ثَالِيُّمُ) (التحفة٣٦)

باب:36-آپ تالیم (کے حکم) کا اتباع واجب ہے

[٦١١٢] ١٢٩–(٢٣٥٧) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُرُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَّةً بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرُ، فَأَلِي عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اسْق، يًا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِى اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ لْهَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٦٥].

[6112]عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹافٹونے انھیں حدیث سائی کدانصار میں سے ایک آ دی نے رسول اللہ مالیہ کے سامنے حرہ میں واقع یانی کی ان گزرگاہوں (برساتی نالیوں) کے بارے میں حفزت زبیر وہاتھا سے جھگڑا کیا جن سے وہ تھجوروں کوسیراب کرتے تھے۔ انصاری کہتا تھا: یانی کو کھلا حچوڑ دو وہ آگے کی طرف گزر جائے ، انھوں نے ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللَّهُ مَثَّلِيمٌ نِهِ زِبِرِ مِلْتُنَّا ( کونرمی کی تلقین کرتے ہوئے ان ) ہے کہا: "تم (جلدی سے اینے باغ کو) یلا کر یانی اینے ہمسائے کی طرف روانہ کردو۔'' انصاری غضینا ک ہو گیا اور كمنح لكًا: الله كرسول! اس ليه كه وه آب كا يجويهي زاد ہے۔(صدمے سے) نبی کریم اللہ کے چرے کا رنگ بدل گیا، پھرآپ نے فرمایا:''زبیر! (باغ کو) یانی دو، پھراتنی در یانی کوروکو کہ وہ تھجوروں کے گرد کھودیے گڑھے کی منڈیر سے فكراني لكن زبير دانت كها: الله كي قتم! مين يقينا سجها مول که بیآیت: ' دنہیں! آپ کے رب کی قتم! وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو کتے''ای (واقعے) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

فاکدہ: جب جھڑا ہوتو ہرفریق خودکوتق پر سجھتا ہے اور جواس کی خواہش ہوای کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ برساتی نالوں سے اپنے باغ یا کھیت کوسیراب کرنے کا حق باری باری مل سکتا ہے۔ اس کا بھی تعین رواج اور دستور کی روشی میں ہو جاتا ہے کہ سیرا بی سے کیا مراد ہے۔ حصرت زبیر بڑاٹو کا باغ انساری کے باغ سے پہلے واقع تھا۔ پہلے آتھی کا حق تھ کہ وہ دستور کے مطابق اتنا پانی اپنے درختوں کولگالیں کہ ان کے گردسیرا بی کے لیے کھود ہے ہوئے گڑھے ایک بار پانی سے بھر جائیں ۔ رسول اللہ تاہی ہے اس کے بجائے حصرت زبیر بڑاٹو کو مروت سے کام لینے کی تلقین فر مائی کہ گڑھے بھرنے کا انتظار نہ کریں، بچھ نہ بچھ پانی ہر درخت تک پہنچ جائے تو باقی پانی اپنے ہمسائے کی طرف روانہ کردیں لیکن انصاری اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ذبیر بڑاٹو ایپ درختوں کو پلانے نے بارے میں ایک نامناسب بنے درختوں کو پلانے کے لیے سرے سے پانی ہی نہ روکیں۔ انھوں نے رسول اللہ تاہی کے بارے میں ایک نامناسب بات کی مجھ کے بارے میں ایک نامناسب بات کی مجھ کے بارے میں ایک نامناسب بات کی مجھ آجائے کہ یانی بلانے کے حقوق کیا ہیں انسان فیصلہ دے دیا۔ بیاس لیے بھی ضروری تھا کہ ہرایک کواس بات کی سجھ آجائے کہ یانی بلانے کے حقوق کیا ہیں انسان فیصلہ دے دیا۔ بیاس لیے بھی ضروری تھا کہ ہرایک کواس بات کی سجھ آجائے کہ یانی بلانے کے حقوق کیا ہیں انسان نے مطابق فیصلہ دے دیا۔ بیاس لیے بھی ضروری تھا کہ ہرایک کواس بات کی سجھ آجائے کہ یانی بلانے کے حقوق کیا ہیں

انبہائے کرام بیٹا کے فضائل \_\_\_\_\_

اورآیندہ جھکڑے نہ ہوں۔اللہ تعالی نے رسول اللہ تالیم کی تائیر کرتے ہوئے اور آپ کے مکمل انصاف کی شہادت ویتے ہوئے کے کیے ہوئے فیلے میں ہرانصاف بیندانسان کے لیے دلی رضامندی کا کمل سامان موجود ہوتا ہے۔

> (المعجم٣٧) (بَابُ تَوْقِيهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم ، وَتُوكِ إِكْثَارِ سُوَّالِهِ عَمَّا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، أَوْلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وْمَا لا يَقَعُ، وَنَحُو ذٰلِكَ) (التحفة ٣٧)

[6113] پونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اور سعيد بن ميتب نے خبر دي، ان دونوں نے کہا: حضرت ابو ہر برہ دانٹۂ بیان کیا کرتے تھے کہ انھوں نے رسول الله طَلِيمُ كوفرماتے ہوئے سنا: "ميں جس کام ہے سمجیں روکوں اس سے اجتناب کرواورجس کام کا حکم دول، این استطاعت کے مطابق اس کوکرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کوسوالات کی کثرت اوراینے انبیاء سے اختلاف نے

باب:37 آپ مُلْقِيم كي توقيراورآب سے ايے

امورکے بارے میں بکثرت سوال کرنا جن کی

ضرورت نه ہویا شریعت نے مکلّف نہیں کیااور پیش

نہیں آئے اوراس طرح (کے بےمقصد سوالات) کو

تزك كروينا

[٦١١٣] ١٣٠-(١٣٣٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجيبيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالًا: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَوْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ». [راجع: ٣٢٥٧]

[6114] بزید بن باد نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ بالکل اسی کے مانندروایت کی۔ [٦١١٤] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحَمَدَ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزيدَ بْن الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٦١١٥] ١٣١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا

[6115] ابوصالح، اعرج، محمد بن زياد اور جام بن منبه، سب نے حضرت ابو ہر سرہ ڈاٹنؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نى الله سے روایت ہے (آپ نے فرمایا): "جب تک میں

بلاک کردیا۔"

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْمُعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي الْمُعْرَةِ عَنْ الْبِي الْمُرْيَرَةَ عَنْ اللهِ الله

تسمیں چھوڑ رکھوں (کوئی حکم نہ دوں) تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھو (خواہ مخواہ کے سوال مت کرو)' اور ہمام کی حدیث میں ہے:''جب تک شمصیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جوتم سے پہلے تھے (کثر ت سوال سے) ہلاک ہو گئے'' پھر انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈاٹنڈ سے سعید بن میں ہا۔ اور ابوسلمہ سے زہری کی حدیث کی طرح (آگے) بیان کیا۔

يَحْيَى بْنُ الْحَيْقِ الْحَيْقِ الْمِوْمِ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ بُومًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ الْمُسْلِمِينَ بُومًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ، مِّنْ أَجْلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ، مِّنْ أَجْلِ مَسْأَلَته».

[6116] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عامر بن سعد ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تَالِیْلِ نے فرمایا: ''مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے سب سے بڑا جرم وار وہ مخص ہے جوکی ایس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تو اس کے سوال کی بنا پراسے حرام کردیا جائے۔''

فائدہ: شریعت کے جواحکام جس طرح ہے دیے گئے ہیں انسان ان پر اپنے بہترین فہم کے مطابق پورے اخلاص ہے عمل کرے۔ اس میں عافیت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا یقین بھی۔ بال کی کھال اتار نے والے اپنے سوالوں کے ذریعے سے اپنے اور دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ علی آئے کے بعد شریعت کے نے احکام تو نازل نہیں ہو سکتے لیکن سوالوں میں مین میکھ تکا لئے والے ، کرید نے والے اور مفروضوں پر اجتہاد کر کے فتوے دینے والے ، شریعت کے ان احکام کو جو فطرت کے عین مطابق ہیں مشکل اور پیچیدہ ضرور بنادیتے ہیں۔

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا عَنَّا شُفْيَانُ قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةِ: «أَعْظُمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

[٦١١٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: "رَجُلٌ سَأَلَ الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: "رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَّنَقَرَ عَنْهُ"، وقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَنْ شَيْءٍ وَّنَقَرَ عَنْهُ"، وقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا.

آبرا الله المحمّد بن أله السُلَمِيُّ وَيَحْمَى بن عَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بِن أَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ، قَالَ مُحَمُّودٌ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ - : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنسِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : عَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنسِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : بَلَغَ رَسُولَ الله عَلَيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ بَلَغَ رَسُولَ الله عَلَيُّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَر فَقَالَ : اعْرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَر كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَابِهِ مَعْرَكُنُمُ وَيُهِ الْمَوْنَ مَا أَعْلَمُ لَكُمْ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُنُمُ قَلِيلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " قَالَ : فَمَا أَنْي

[6117] جمیں سفیان (بن عیدیہ) نے حدیث بیان کی،

کہا: ۔ مجھے یہ اس طرح یاد ہے جس طرح بیم اللہ الرحمٰن

الرحیم یاد ہے ۔ زہری نے عامر بن سعد ہے، انھوں نے

اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تُالِیْنِ نے فرمایا:

دمسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے

بڑا جرم واروہ مخص ہے جس نے ایسے معاملے کے متعلق سوال

کیا جے حرام نہیں کیا گیا تھا تو اس کے سوال کی بنا پر اس کو

لوگوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔''

[6118] یونس اور معمر دونوں نے اس سند کے ساتھ زہری سے روایت کی اور معمر کی حدیث میں مزید بیان ہے:
''دوہ آ دی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے بارے میں کریدا'' اور یونس کی حدیث میں کہا: عامر بن سعد (سے روایت ہے ) انھوں نے حضرت سعد دائش سے سنا۔

[6119] نظر بن شمیل نے کہا: ہمیں شعبہ نے خردی، انھوں نے کہا: ہمیں موی بن انس نے حطرت انس بن مالک واللہ علیہ سے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ علیہ کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات پیچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ''جنت اور دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے خیر اور شرکے بارے میں آج کے دن جیسی گیا۔ میں نے خیر اور شرکے بارے میں آج کے دن جیسی دنفیلات کی نہیں دیکھیں۔ جو میں جانتا ہوں، اگرتم (بھی) جان لوتو تم ہنسو کم اور روؤوزیادہ۔'' (حصرت انس ڈاٹٹوئے) کہا: رسول اللہ علیہ کے صحابہ پر اس سے زیادہ شخت دن بھی نہیں آیا۔ کہا: انھوں نے اپنے سرڈھانپ لیے اور ان کے نہیں آیا۔ کہا: انھوں نے اپنے سرڈھانپ لیے اور ان کے روئے کی آ وازیں آئے گیس۔ کہا: تو حضرت عمر شائیل کھڑے

عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطُّوا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينٌ، قَالَ: فَقَامَ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْسِيَآهَ إِن تُبُدُ لَكُمْ

عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا باللهِ رَبًّا، وَّبالْإسْلَام دِينًا، وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا، قَالَ: فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: رِ رَسُوُكُم ﴾ [المائدة: ١٠١].

[٦١٢٠] ١٣٥-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَر بْن رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَس قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلانٌ» وَّنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم ۗ تَمَامَ الْآيَةِ.

ہوئے اور کہا: ہم اللہ کے رب ہونے ،اسلام کے دین ہونے اور محمد عليمًا كے ني ہونے ير راضي بيں۔ كہا: ايك آ دى كر ا ہو گیا اور یو چھا: میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا: "جمهارا باپ فلاں تھا''اس پریہ آیت اتری:''اے ایمان لانے والو! ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جوا گرتمھارے سامنے ظاہر کر دی جائیں توشمصیں دکھ پہنچائیں۔''

[6120] روح بن عمادہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے مویٰ بن انس نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک دولتو سے سنا، وہ كهدرب تنصف أيك مخص في يوجها: الله كرسول! ميرا باب كون ع؟ آب فرمايا: "تيراباب فلال ع، مجريد آیت نازل ہوئی:''اے ایمان والو! ان چزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگرتمھارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو شمصين دڪھ ٻنجائين - ''مکمل آيت پڙهي۔

ہدایت اور شریعت کے احکام انسانوں کوعطا کیے۔ رسول الله تأثیر نے اس بات کو ناپند فرمایا که کرید کر کے اپنے سوالوں کے ایسے جواب مانگے جائیں جوشریعت کی رحمت کوزحمت بنا دینے کا سبب بن جائیں۔ایسے سوال جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں،مثلاً:اپنے یا دوسرے لوگوں کے ذاتی معاملات اور ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرنا جن پراللہ نے پردہ ڈالا ہے، انتہائی نامناسب ہے۔منافق ایسے سوال لوگوں کو الجھانے کے لیے اور سادہ لوح مسلمان غیر ضروری باتوں میں خود الجھ کریوچھا کرتے تھے۔ رسول الله تافیل نے اس بات کونا پیند فرمایا۔ آپ ٹاٹیڈ کو ایسے سوال پیند تھے جو دین کے معاملات میں لوگوں کی مشکلات کوحل کرنے کے لیے کیے جاتے۔ ایسے سوال بھی جن کے جوابات سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ ٹاٹیٹی کی اطاعت کا شوق زیادہ ہوجائے۔

> [٦١٢١] ١٣٦-(. . . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ بْن حَرْمَلَةَ بْن عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَاب: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ،

[6121] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی، كہا: مجھے حفزت انس بن ما لک ڈٹٹؤ نے خبر دی کہ (ایک دن) رسول الله ماليم الله ماليم وصلنے كے بعد باہر تشريف لائے اور انھيں ظہر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہاں ہے پہلے

فَصَلّٰى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا».

قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَامَ عَبْدُاللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةً» فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» بَرَكَ عُمَرُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، فَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ فَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ وَيُلُه عَمْرُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَيْ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيُوْمِ فِي الْخَيْرِ فَالَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيُوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ».

بہت بڑے بڑے امور وقوع پذیر ہوں گے، پھر فرمایا: ''جو شخص (ان میں سے) کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتو کرلے۔اللّٰہ کی قسم! میں جب تک اس جگہ کھڑا ہوں، تم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں شھیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔''

حضرت انس بن مالك والله عليه خيا: جب اوكول ني رسول الله على سے بیسنا اور آپ نے بار بار بیکہنا شروع کر دیا: ''مجھ سے بوچھو'' تو لوگ بہت روئے، اتنے میں عبداللہ بن حذافه ولأثنؤ كحر ب موكئة اوركہنے لگے: الله كر رسول! میرا باب کون تھا؟ رسول الله مناتا الله خرمایا: 'و تمحارا باب حذافه تفائ پھر جب رسول الله تالل نے زیادہ بار "مجھ سے يوجهو' فرمانا شروع كيا (اورپة چل كيا كهآب غصے ميں كهه رہے ہیں) تو حضرت عمر دائوً گھنوں کے بل بیٹھ گئے اور كہنے لگے: ہم اللہ كے رب ہونے ، اسلام كے دين ہونے اور محمد تالیا کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر والنَّوان بركها تو رسول الله مَاليُّل في سكوت اختيار فر ماليا-كها: اس كے بعدرسول الله مَاليُّمُ نے فرمایا: "احجما، اس وات کی قتم جس کے ہاتھ میں محرکی جان ہے! ابھی ابھی اس دیوار کی چوڑائی کے اندر جنت اور دوزخ کومیرے سامنے پیش کیا گیا تو خیراورشر کے بارے میں جو میں نے آج دیکھا، بھی نہیں دیکھا۔''

کے فائدہ: جب بڑے امور کا ذکر ہورہا تھا اور آیندہ پیش آنے والے امور ہے آگاہ کیا جارہا تھا تو اس کے دوران میں غیرا ہم اور لا یعنی سوالوں پر آپ ٹاٹیل کو غصہ آیا۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ٹھیک ہے، تم اس طرح کے سوال کرتا چاہتے ہوتو کرلومیں ہرایک سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت عمر ٹاٹیل یہ بات سمجھ گئے اور تمام صحابہ کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ معذرت کے الفاظ میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جو آپ نے بتایا ہم دل و جان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور دل و جان سے آپ کے بتائے ہوئے پر اور اپنے ایمان پر راضی ہیں۔

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ أَعَقَ مِنْكَ؟ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتُ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خُذَافَةَ: وَاللهِ! لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسُودَ، لَلْحَقْتُهِ بِعَبْدٍ أَسُودَ، لَلْحَقْتُهُ.

ابن شہاب نے کہا: عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن حذافہ بڑاٹوا کی بیہ بات س کران) کی والدہ نے عبداللہ بن حذافہ بڑاٹوا سے کہا: میں نے بھی نہیں سنا کہ کوئی بیٹاتم سے زیادہ والدین کا حق پایال کرنے والا ہو۔ کیا تم خود کو اس بات سے محفوظ سجھتے تھے کہ ہوسکتا ہے تمھاری ماں سے بھی کوئی ایسا کام ہوگیا ہو جو اہل جاہلیت کی عورتوں سے ہو جاتا تھا تو تم اس طرح (سوال کر کے) سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کر دیتے ؟ عبداللہ بن حذافہ واٹاٹوا کے کہا: اللہ کی قسم! اگر آپ مالی کے در بیت اختیار کر لیتا۔

کے فاکدہ: حضرت عبداللہ بن حذاقہ بھٹ کی والدہ نے یہی کہا کہ عبداللہ بھٹ کا سوال انتہائی غیر مناسب اور لا یعنی تھا۔ رسول اللہ علیہ بھی ای طرح کے سوالوں کا جواب و کھوے سکتا ہے۔ اللہ علیہ بھی ای طرح کے سوالوں کا جواب و کھوے سکتا ہے۔

[6122] معمر اور شعیب دونوں نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس بڑائٹر ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیر ہے سے مدیث اور اس کے ساتھ عبید اللہ کی صدیث بیان کی، البتہ شعیب نے کہا: زہری ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ نے خبر دی، کہا: مجھے علم رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ عبد اللہ بن حذافہ بڑائٹر کی والدہ نے کہا، جس طرح یونس کی حدیث ہے۔

آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ؛ حَ الْخْبَرَنَا مَعْدُ الرَّرْاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ؛ حَ اوَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، كِلَاهُمَا أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ ، مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ : أَخْبَرَنِي اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِّنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِّنْ أَمْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً قَالَتْ ، أَمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً قَالَتْ ، بِمِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ .

حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ يَتَلِيُّ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ:

[6123] سعید نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک رافٹ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی سافٹ سے (بہت زیادہ اور بے فائدہ) سوالات کیے حتی کہ انھوں نے آپ ٹاٹٹٹ کواپے سوالات سے تنگ کر دیا، توایک دن آپ باہرتشریف لائے، منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا: ''اب

انبياۓ كرام يه كَ فَضَائل مَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ السَّلُونِي، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ الْفَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ.

قَالَ أَنسُ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَّشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَّافِّ رَّأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنشَأَ رَجُلُ مِّنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحٰي فَيُدْغَي فَأَنشَأَ رَجُلُ مِّنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحٰي فَيُدْغَي لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: الْغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَلْحَظَّابِ اللهِ رَبًا، وَبُهُ مَمَّد يَنِيْ رَّسُولًا، عَائِذًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّد يَنِيْ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ وَاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ إِللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ (اللهِ يَنِيْ اللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ فَا لَنَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٦١٢٤] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِلْا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؟ الْحَارِثِ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ؟ ح: وَحَدَّثَنَا مُعَمِّرٌ قَالَ: عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْمَورٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَمِعْتُ أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ.

[٦١٢٥] ١٣٨-(٢٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ

مجھ سے (جتنے چاہو) سوال کرو، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے، میں تم کو اس کا جواب دول گا۔'' جب لوگوں نے بیسنا تو اپنے مند بند کر لیے اور سوال کرنے سے ڈر گئے کہ کہیں بیس بیسی بڑے معاملے (وعید، سزا، سخت تھم وغیرہ) کا آغاز نہ ہور ہاہو۔

حضرت انس بھا تھا نے کہا: میں نے دائیں بائیں ویکھا تو ہے ہوئے میں منہ لیبٹ کر رور ہا تھا تو معجد میں سے وہ شخص اٹھا کہ جب (لوگوں کا) اس سے جھگڑا ہوتا تھا تو اسے شخص اٹھا کہ جب (لوگوں کا) اس سے جھگڑا ہوتا تھا تو اسے تھا (ابن فلاں! کہ کر بکارا جا تا تھا) اس نے کہا: اللہ کے نبی! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ حذافہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ حذافہ بہ اللہ کو مین اور محمد تا تھی کورسول مان کر راضی ہیں اور بہ اسلام کو دین اور محمد تا تھی کی پناہ ما تکنے والے ہیں۔رسول اللہ تا تھی نے فرمایا: ''خیر اور شرمیں جو کچھ میں نے آئے دیکھا ہے کھی نہیں دیکھا۔میر سے لیے جنت اور جہنم کی صورت گری کی گئی تو میں نے اس (سامنے کی) دیوار سے آگے،ان دونوں کود کھی لیا۔''

[6124] ہشام اور معمر کے والدسلیمان دونوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس ڈائٹا سے بیقصہ بیان کیا۔

[6125]عبدالله بن برّاداشعری اور (ابوکریب) محد بن علاء بهدانی نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے بریدسے حدیث بیان

قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» فَقَالَ رَجُلِّ: قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلِّ: مَّنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا لَهُ عَمْرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ! إِنَّا لَا لَهُ عَمْرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ، وفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبِ: قَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ، مَنْ أَبِي كُرَيْبِ: قَالَ: هَالَهُ إِلَى اللهِ أَبِي كُرَيْبِ: قَالَ: هَاللَهُ إِلَى اللهِ أَلَى اللهِ أَلَى اللهِ أَلَا اللهِ إِلَيْهِ أَلَى اللهِ إِلَى اللهِ أَلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ

کی، انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے حضرت ابوموی ڈھ تھے

سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹھ ٹھ سے چند (ایسی) چیزوں
کے بارے میں سوال کیے گئے جو آپ کو پہند نہ آئیں، جب
زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے میں آگئے، پھر آپ نے
لوگوں سے فرمایا: ''جس چیز کے بارے میں بھی چاہو، مجھ سے
پوچھو۔' ایک شخص نے کہا: اللہ کے رسول! میراباپ کون ہے؟
آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ حذافہ ہے۔' دوسرے شخص نے
کہا: یارسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ فرمایا: ''تمھارا باپ شیبہ
کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔' جب حضرت عمر وہ ٹھ نے نہول
کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔' جب حضرت عمر وہ ٹھ نے نہول
سول! ہم اللہ سے قوبہ کرتے ہیں۔ ابوکریب کی روایت میں
رسول! ہم اللہ سے قوبہ کرتے ہیں۔ ابوکریب کی روایت میں
سے کہ اس نے کہا: اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟
آپ ماللہ نے کہا: اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟

باب:38۔شریعت کے حوالے سے نبی مُنَافِیْنَا نے جو فرمایااس پڑمل واجب ہے، جہاں آپ نے دنیوی امور کے بارے میں محض اپنی رائے کا ظہار فرمایا ہے(اس پڑمل واجب نہیں)

[6126] موی بن طلحہ نے اپنے والد سے روایت کی،
کہا: میں رسول اللہ مُنْ الله کی ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے
گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے تھے، آپ مُنْ الله کی اللہ کی کی اللہ کی کی کو اللہ کا گئی کی کو اللہ کا گئی کو اللہ کا گئی کی کی کے کہ کی کی کو اللہ کا گئی کی کو کہ بات بتائی گئی تو

(المعجم٣) (بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا، دُونَ مَا ذَكَرَهُ ۖ اللَّهُمُمِنْ مَّعَايِشِ الدُّنْيَا، عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ)(التحفة٣٨)

سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا سَعِيدِ الثَّقَفِيُ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِقَوْمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا يَضْنَعُ عَنْ فَقَالَ: «مَا يَضْنَعُ هُولِ اللهِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «مَا يَضْنَعُ هُولًا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «مَا يَضْنَعُ هُولَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ 
يُغْنِي ذَٰلِكَ شَيْئًا » قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَٰلِكَ فَتَرَكُوهُ ، فَأُخْبِرُ وَا بِذَٰلِكَ فَتَرَكُوهُ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا ، فَلَا تُؤَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ فَلَا تُؤَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا ، فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلًّ » .

الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا: الْعَنْبِرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا: كَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ: حَدَّثِنِي ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ: حَدَّثِنِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ 
قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ هٰذَا.

قَالَ الْمَعْقِرِيُّ: فَنَفَضَتْ، وَلَمْ يَشُكَّ.

[٦١٢٨] ١٤١–(٣٣٦٣) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

آپ نے فرمایا: ''اگرید کام اضیں فائدہ پہنچا تا ہے تو کریں۔ میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا، تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ تھہراؤ، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمھارے ساتھ بات کروں تو اسے اپنالو، کیونکہ میں اللہ عزوجل پر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

[6127] عبدالله بن رومي بمامي، عباس بن عبدالعظيم عنبری اوراحمہ بن جعفرمعقری نے مجھے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا: ہمیں نضربن محمد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابونجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت رافع بن خدتی مناشؤ نے حدیث سَائى، كما: رسول الله عَلَيْمُ جب مدينه مين تشريف لائ تو (وہاں کے) لوگ مجوروں میں قلم لگاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے (کہ) وہ گاہمہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "تم کیا كرتے ہو؟" انھول نے كہا: ہم يه كام كرتے آئے ہيں۔ آپ نے فرمایا: "اگرتم لوگ بیکام نه کروتو شاید بهتر مول" اس پران لوگوں نے (ایبا کرنا) چھوڑ دیا، تو ان کا پھل کر گیا يا (كبا) كم بوا-كبا: لوكول نے يہ بات آپ تا الله كو بتائى تو آپ نے فرمایا:''میں ایک بشر ہی تو ہوں، جب میں شمھیں ا دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑلواور جب میں شمصیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی تو ہوں۔''

عکرمہ نے (شک کے انداز میں) کہا: یا ای کے مانند (کچھفرمایا۔)

معقری نے شک نہیں کیا، انھوں نے کہا'' تو ان کا کھل گرگیا۔''

[6128] حماد بن سلمه نے ہشام بن عروہ سے، انھوں

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ الْبِي عَامِرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ؟ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: اللَّهِ لَنَ النَّبِي عَيْقُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: اللَّهُ لَنَ النَّبِي عَيْقُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: اللَّهُ لَكُمْ يَعْمُ لَوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُوالِلَّةُ اللَّهُو

نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹٹا ہے۔ اور حماد ہی نے ثابت ہے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹا ہے ور ایت کی کہ نی ساٹیڈ کا پچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں گاتھ لگارہ تھے، آپ نے فرمایا:"اگرتم بینہ کرونو (بھی) ٹھیک رہے گا۔" کہا: اس کے بعد گھلیوں کے بیزردی کھجوریں پیدا ہوئیں، پھر پچھ دنوں کے بعد آپ کا ان کے بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا:"تمھاری کھجوریں کیسی رہیں؟" انھوں نے کہا: آپ نے اس اس طرح فرمایا فقا۔ آپ موٹی اس طرح فرمایا فقا۔ آپ موٹی اس کے فرمایا:"تم اپنی دنیا کے معاملات کوزیادہ جانے والے ہو۔"

#### (المعجم٣٦) (بَابُ فَصْلِ النَّظَوِ اللَّهِ تَاتَيُمُ، وَتَمَنِّيهِ)(التحفة٣٩)

قَالَ أَبُو إِسْحْقَ: الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي، لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ.

# باب:39۔آپ مُنْ اَلِيْمُ كَى زيارت كرنے اوراس كى مناكرنے كى فضيلت

[6129] ہمام بن مدبہ نے کہا: بیاحادیث ہیں جوحفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ نے رسول اللہ ٹاٹیڈ سے روایت کیس، انھوں نے کئی حدیثیں بیان کیس، ان میں بید (بھی) تھی کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! تم لوگوں میں سے کی پروہ دن ضرور آئے گا کہوہ مجھے نہیں و کچھے نہیں و کچھے سکے گا۔ اور میری زیارت کرنا اس کے لیے این سارے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ان کے یاس ہوگا۔'

(امام مسلم کے شاگرد) ابواسحاق (ابراہیم بن محمد) نے کہا: میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص مجھے اپنے مسب لوگوں کے ساتھ دیکھے، میں اس کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔

#### (المعجم ٤٠) (بَابُ فَضَائِلِ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ)(التحفة ٤٠)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْجَبْرَنِي يُونُسُ عَنِ الْجَبْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنِي يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، اللهِ يَنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌ ".

آبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسٰى، اَلْأَنْبِيَاءُ أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسٰى نَبِيِّ ».

[٦١٣٢] ١٤٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الْأُولِي وَالْآخِرَةِ» قَالُوا: كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ كَيْفَ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَا نَبَيْ ".

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ

# باب: 40 حضرت عيسى عليظا ك فضائل

[6130] ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے انھیں بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئانے کہا: میں نے رسول اللہ طاقیٰ سے سنا، آپ فر مار ہے تھے: ''تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت ابن مریم طبیہ سے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء علاقی بھائی (ایک باپ اور مختلف ماؤں کے بیٹے) بیں، نیز میرے اوران کے درمیان کوئی نی نبیں ہے۔''

[6131] اعرج نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹھ انے فرمایا: "تمام لوگوں کی نبیت میں حضرت عیسیٰ ملیفا کے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ ملیفا کے درمیان اور کوئی نی نبیس ہے۔"

ا 6133] معمر نے زہری سے، انھوں نے سعید سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ علاقات کی کہ رسول اللہ علاقات

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَاً: «مَا مِنْ مَّوْلُودٍ يُّولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ نَّخْسَةِ الشَّيْطَانِ، الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ نَّخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمِّيَةًا مِنَ الْقَيْمِانِ ٢٦]. الشَيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

[٦١٣٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعًا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «يَمَسُّهُ حِينَ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِّنْ مَّسَّةِ الشَّيْطَانِ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ»، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ «مِنْ مَّسِ المَنْ مَسَلِ النَّيْطَانِ».

[71٣٥] ١٤٧-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَّوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا».

[٦١٣٦] ١٤٨-(٢٣٦٧) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ، نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ».

نے فرمایا: ''پیداہونے والا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگا تا ہے، ماسوائے حضرت ابن مریم بیٹھ اوران کی والدہ کے۔'' پھر حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹو نے کہا: اگرتم چا ہوتو بیر آیت پڑھو (حضرت مریم میٹھ کی والدہ نے کہا:)'' میں اس کواوراس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔''

[6134] معمر اورشعیب نے زہری سے، اس سند کے ساتھ خبر دی، دونوں نے کہا: ''(بچہ) جب پیدا ہوتا ہے تو (شیطان) اسے کچوکا لگاتا ہے اور وہ خود کو شیطان کے کچوکا لگاتا ہے۔'' اورشعیب کی صدیث میں (خود کو، کے بغیر صرف)'' شیطان کے کچوکا سے'' کے الفاظ ہیں۔

[6135] حضرت ابو ہریرہ دھنی کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سلیم نے حدیث بیان کی، افعول نے حضرت ابو ہریرہ دھنی کہ سے اور افعول نے رسول اللہ علی کہ آپ تا ہے کہ نے فرمایا: '' آدم کے ہر بیٹے کو جب اس کی ماں اسے جنم دیت ہے، شیطان کچوکا لگا تا ہے، ماسوائے حضرت مریم علی اوران کے بیٹے (حضرت عیمی ملی اوران کے بیٹے (حضرت کے بیٹے (حضرت عیمی ملی اوران کے بیٹے (حضرت عصرت کے بیٹے (حضرت کے بیٹے

[6136] سہیل (بن ابی صالح) کے والد نے حفرت ابو ہریرہ دھائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تُلگیٰ نے فرمایا: "ولادت کے وقت بچ کا رونا شیطان کے کچو کے سے ہوتا ہے۔''

فاكدہ: اطباء كہتے ہیں كہ ولادت كے بعد بجے كے رونے سے اس كے چھپھر مے متحرك ہوجاتے ہیں اور اس كا سانس لينے كا

انبیائے کرام پہلا کیے فضائل =

عمل شروع ہوجا تا ہے۔شیطان بیکرتا ہے کہاں سے پہلے کہ وہ بچہ خودروئے یا کوئی اس کے کمریڑ پھیکی دے کراس کے پھیپھڑوں کو متحرك كرے، وہ اسے چھوتا ہے يا كچوكا لگاتا ہے۔اس سے اس كا مقصد بيہ ہوتا ہے كه آدم كے ہر بيٹے كى ولادت كے بعداس سے سب سے پہلا رابطدای کا ہو۔ان بات کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ وصول کرنے والے فردکو، ڈاکٹر ہویا کوئی اور، بیکرنا جا ہے کہ پیدائش کے فور اُبعد بیچ کو یاؤں سے پکڑ کرا تھائے اور اس کی کمر پر ہلکی ہی چیت لگا کراس کے چھپیمڑے کو تتحرک کر دے تا کہ شیطان کو اس کا موقع نہ ملے۔اور والدین کو بتعلیم دی گئی ہے کہ قربت ہے پہلے وہ اپنی اولا دے شیطان کو دورر کھنے کی دعا کریں۔

[٦١٣٧] ١٤٩ - (٢٣٦٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْن مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأْي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَّسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلًّا، وَالَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي».

[6137]معمر نے ہمام بن مدبہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: بیاحادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ واللہ نے ہمیں رسول الله ظافر کا سے بیان کیں، ان میں سے ایک سے ے: اور رسول الله مالية أفر مايا: "حضرت عيلى بن مريم فيكما نے ایک مخف کو چوری کرتے ہوئے ویکھا تو حضرت عیسیٰ ملینا) نے اس سے کہا: تم نے چوری کی؟ اس نے کہا: ہرگزنہیں، اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! تو حضرت عيسى مليَّة ن فرمايا: مين الله يرايمان لايا اورايي آب كو حجثلاما ـ''

🚣 فائدہ: اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے نام کی کھائی ہوئی قشم کے مقابلے میں اپنی بات کوغلط قرار دے دیا جائے۔

> (المعجم ١٤) (بَابُ: مِنْ فَضَائِل إِبْرَاهِيمَ الْخُلِيلُ سَلَّيْنِكُمُ) (التحفة ١٤)

باب:41 حضرت ابراہیم خلیل مَثَافِیُّا کے فضائل

[6138]على بن مسمر اور ابن فضيل نے مختار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک مانٹنے سے روایت کی ، کہا: ایک مخص رسول الله ظافی کے باس حاضر ہوا اور کہا: یَا خَیْرَ الْبَرِیَّةِ! ''اے مخلوقات میں سے بہترین انسان!'' آپ مُلَّاثِيْمُ نے فرمایا: ''وہ ابراہیم ملیلا ہیں۔'' (یعنی بيان كالقب إ-)

[٦١٣٨] ١٥٠–(٢٣٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

[٦١٣٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُل، مَّوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَّقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ.

[٦١٤٠] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بمِثْلِهِ.

[6139] ابن ادریس نے کہا: میں نے عمرو بن حریث کے آزاد کردہ غلام مختار بن فلفل سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈائٹز سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ایک مختص نے کہا: اللہ کے رسول! اس (پچھلی حدیث) کے مانند۔

[6140] سفیان نے مختار سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت الس واٹھا کو نبی تالیق سے روایت کرتے ہوئے سنا، اس کے مانند۔

کے فائدہ: یہ بات رسول اللہ تالیق نے تواضع کے طور پراوراپ جدامجد، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم ملیھ کے احرام کی غرض سے کہی۔ اس میں کوئی شبہیں کہ آپ سیداولا و آوم ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی اور حضرت ابراہیم ملیھ کی دعا بھی۔ حضرت ابراہیم ملیھ بھی خیرالبریہ تھے۔

آ ( ۲۱٤١] ۱۰۱-(۲۳۷۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، بالْقَدُومِ ..

[6141] حضرت ابوہریرہ رہ اللہ است روایت ہے، کہا: رسول اللہ طالیہ نے فرمایا: ''حضرت ابراہیم نبی طیا نے اس سال کی عمر میں قدّ وم (مقام پر تیشے یا بسولے کے ذریعے) سے ختنہ کیا۔''

کے فائدہ: ''قدوم' شام میں ایک مقام ہے۔ ای طرح تیشے یالکڑی حصیلنے کے کسی بھی آلے کو قدوم کہتے ہیں جے دستہ لگا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی معنی لیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابراہیم ایٹاسب سے پہلے انسان ہیں جنھوں نے ختنہ کیا۔ آپ کو آسی برس کی عمر تک بھنی جانے کے بعد ختنے کا تھم دیا گیا۔ آپ نے تھم ملتے ہی اس پڑ عمل کیا۔

[٦١٤٢] ١٥١-(١٥١) وَحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ
يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْوَ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُ
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ فر،
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ نَا

[6142] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی شئ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''ہم حضرت ابراہیم علیقہ کی نسبت شک کرنے کے زیادہ حق دار تھے جب انھوں نے کہا تھا: اے میرے رب!

509 =

انبيا عَكرام بِيهُمْ كَ فَضَاكُلُ الْهِيمَ، إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْنِي، قَالَ: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ لَيْطُمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَيْطُمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَّلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّلَامُ اللَّهُ عُنِ شَدِيدٍ، وَّلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّلَامُ، السَّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ». السَّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ». [راجم: ٢٨٢]

مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان سے بوچھا: کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو انھوں نے کہا: کیوں نہیں! مگرصرف اس لیے (دیکھنا چاہتا ہوں) کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط مایٹ پر رحم کرے! وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے۔ اور اگر میں قید خانے میں اتنا لمباع صدر ہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف ملیٹا رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا (بلاوا ملتے ہی جیل سے باہر آجاتا۔)'

[٦١٤٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَنْ مَّالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ ، بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[6143] امام ما لک نے زہری سے روایت کی کرسعید بن مسیّب اور ابوعبید نے انھیں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے خبر دی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے یونس کی زہری سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[٦١٤٤] ١٥٣-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ لِلُوطِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَوْى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ».

[6144] اعرج نے حضرت ابوہریہ اللہ سے، انھوں نے نبی اللہ سے روایت کی کہ آپ اللہ اللہ فرمایا: "اللہ تعالی حضرت لوط ملیہ کی مغفرت فرمائ! انھوں نے مضبوط سہارے کی پناہ کی ہوئی تھی۔"

[7180] 108 - (۲۳۷۱) وَحَسدَّنَ نِبِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ

[6145] حفرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا: '' حضرت ابراہیم ملیفا نے بھی کوئی جموث نہیں بولا، سوائے تین (ظاہری) جموٹوں کے (جوحقیقت میں عین سی تھے، لیکن سننے والے جومفہوم لے رہے تھے وہ دوسراتھا)، دو ذات الہی (کی توحید) کے بارے میں: آپ کا

السَّلَامُ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْن فِي ذَاتِ اللهِ، فَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ وَّقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارِ وَّمَعَهُ سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاس، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ، إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأْتِي، يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَام، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ، أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَتْ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَّا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا: ادْعِى اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذٰلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبضَتْ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَّا أَضُرَّكِ، فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَّلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ ».

بیکہنا کہ میں پیار ہوں اور یہ کہنا: بلکہ (اگر یہ بولتے ہوں تو) ان کے اس بڑے نے کیا ہے اور ایک حضرت سارہ مٹیٹا کے بارے میں۔ وہ ایک جابر بادشاہ کی سرز مین برآئے، حضرت سارہ میٹاان کے ہمراہ تھیں اور وہ سب لوگوں سے حسین ترین تھیں،آپ ملیلائے ان ہے کہا: یہ جابرانسان اگر جان گیا کہ تم میری بیوی ہوتو بیتھارے معاملے میں مجھ پرغلبہ جا ہے گا، لہذا اگر وہتم سے یو چھے تو اسے یہ بتانا کہتم میری بہن ہو، کیونکہ اسلام کے حوالے سے تم میری بہن بھی ہو، اس پوری سرزمین میں مجھے اینے اور تمھارے علاوہ کسی مسلمان کاعلم نہیں (ہم صرف دو ہیں، اس لیے اخوت اسلام کا اطلاق ہمیں پر ہوسکتا ہے۔) جب آپ الیفا اس کی زمین (ملک) میں داخل ہوئے تو اس جابر حکمران کے کسی کارندے نے ان کو دیکھا، وہ اس جابر حکمران کے ماس گیا اور اس سے کہا: تمھاری سرزمین پر ایک ایسی عورت آئی ہے جس کے لائق صرف یمی بات ہے کہ وہ تمھاری ہو۔اس نے (اینا کارندہ) ان (حضرت ساره مينا) كي طرف بهيج كر أنفيس منكوا ليا\_ حفرت ابراہیم ملینا نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ جب وہ (حضرت سارہ پڑتا) اس کے ہاں گئیں تو وہ خود پر قابونہ رکھ سکا،ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تواس براس کا ہاتھ شدت سے جكر ليا گيا۔اس نے ان سے كہا: آب (اينے) الله سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ آزاد کر دے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنجاؤں گا۔ انھوں (حضرت سارہ پیٹا) نے ایسا ہی کیا۔اس نے دوبارہ یمی حرکت کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے جکڑا گیا۔اس نے پہلے کی طرح ان سے بات کی تو انھوں نے وہیا ہی کیا، اس نے (تیسری مار) پھر وہی حرکت کی تو اس کا ہاتھ پہلی دونوں بار ہے بھی زیادہ شدت ہے جکڑا گیا تو اس نے ان ہے کہا: اللہ سے دعا کرو، وہ میرا ماتحه آ زاد کردیے شمصیں اللّٰہ کا عہد دیتا ہوں کے شمصیں نقصان

نہیں پہنچاؤں گا۔ انھوں نے (ایبا ہی) کیا اور اس کا ہاتھ آزاد کر دیا گیا، اس (جابر حکمران) نے اس شخص کو بلایا جوان کولایا تھا تو اس سے کہا: تم میرے پاس کسی جن زاد کولائے ہو، انسان کونہیں لائے۔تم اسے میری سرز بین سے باہر نکال دواور ہاجر کوبھی اس کے سپر دکر دو۔''

قَالَ: فَأَقْبَلَتْ نَّمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ فَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا».

آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''وہ چلتی ہوئی آئیں، جب حضرت ابراہیم ملیا نے افھیں دیکھا تو (نماز سے) سلام پھیرا اور ان سے کہا: اچھی (گزری)، سے کہا: اچھی (گزری)، اللہ نے فاجر کا ہاتھ روک دیا اور خادمہ بھی عنایت فرمائی۔''

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ!.

حضرت ابو ہریرہ وہائش نے کہا: آسان سے اتر نے والے پانی کی اولاد (کہلوانے والو!) یہی (ہاجر)تمھاری ماس تھیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ عربول کواس وجہ سے بنوماء السماء کہا جاتا ہے کہ وہ بارش والے علاقے کی تلاش میں رہتے تھے اور بارش سے حاصل ہونے والے پانی اور اس سے اگنے والی گھاس پر وہ اور ان کے جانور گزارہ کرتے تھے۔اس سے بھی بہتر وجہ تسمید بیتائی گئی ہے کہ عرب حضرت اساعیل علیا کی اولا و سے ہیں اور ان کی پرورش زمزم کے پانی سے ہوئی جو آسان سے آیا ہوا پانی ہے۔ شی حصرت اساعیل علیا کی والدہ کانام ہاجر ہے۔ ہمارے ہاں ہ کے اضافے کے ساتھ ہاجرہ معروف ہے۔

# باب:42 حضرت موى مُلَافِيم ك فضائل

#### (المعجم ٢٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ مُوسِّى تَلَيُّمُ )(التحفة ٢٤)

اف میں مدبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریہ دفائظ نے ہمیں رسول اللہ ناٹی ہے بیان کیں،
ان میں سے ایک یہ ہے: رسول اللہ ناٹی ہے نے فرمایا:
''بواسرائیل نگ خسل کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرم گاہ دکھتے تھے جبکہ حضرت موی علیہ اکیا خسل کرتے تھے، وہ لوگ (آپس میں) کہنے گے: واللہ! حضرت موی علیہ کو مارے ساتھ نہانے سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں روکی مارے ساتھ نہانے سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں روکی حسال کرنے کے لیے گئے اور اپنے کیڑے ایک چشر پررکھ عسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کیڑے ایک چشر پررکھ عسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کیڑے ایک چشر پررکھ

[7187] 100-(٣٣٩) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْنَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْنَةِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى سَوْأَةِ يَغْضِ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَالله! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ

يَّغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ يَعْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِي، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو يَشُولِي، حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْس.

فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْحَجَرِ. [راجع: ٧٧٠]

آبد الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا خَبِي بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلَا حَبِيًا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرِى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُويْهِ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ مُوسَى مَوْيِهِ، وَقَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! مَثَى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِّنْ بَنِي يَسْعَى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! مِثَى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِّنْ بَنِي يَسْعَى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! وَتَى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَثُوا لَا تَكُونُوا فَيْنَ عَنَدَ اللّهِ وَمَنَا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَحِيَا اللّهُ وَالْحَزَابِ: 19.

دی، وہ پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکا۔ حضرت موکی ملیفا میہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے لیکے: میرے کپڑے، پھر! میرے کپڑے، پھر! یہال تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسی ملیفا کی جائے ستر دیکھ لی۔ وہ کہنے لگے: اللہ کی فتم!موسی ملیفا کوتو کوئی تکلیف نہیں۔

اس کے بعد پھر تھہر گیا، اس وقت تک ان کو دیکھ لیا گیا تھا۔ فرمایا: انھوں نے اپنے کپڑے لے لیے اور پھر کوضر ہیں لگانی شروع کردیں۔'

حضرت ابوہر برہ ڈٹائٹؤ نے کہا: واللہ! پچھر پر چھ یا سات زخموں کے جیسے نشان پڑ گئے ، یہ پچھر کوموکیٰ ملیٹھا کی مارتھی۔

[6147] عبدالله بن شقیق نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ دلائن نے بتایا، کہا: حضرت مولی علیا باحیا مرد سے، کہا: انھیں بر ہنہ نہیں دیکھا جاسکتا تھا، کہا: تو بی اسرائیل نے کہا: انھیں خصیتین کی سوجن ہے۔ کہا: (ایک دن) انھول نے تھوڑ ہے خصیتین کی سوجن ہے۔ کہا: (ایک دن) انھول نے تھوڑ ہے پائی (کے ایک تالاب) کے پائی شمل کیا اور اپنے کپڑے بیتھر پررکھ دیے تو وہ پھر بھاگ نکلا، آپ علیا اپنا ایک الیہ اسے اس کے پیچھے ہو لیے، اے مارتے تھے (اور کہتے تھے:) میرے کپڑے، پھر! یہاں تک کہوہ بی میرے کپڑے، پھر! یہاں تک کہوہ بی اس کے ایک جمع کے سامنے رک گیا۔ اور (اس کے اسرائیل کے ایک جمع کے سامنے رک گیا۔ اور (اس کے حوالے سے یہ آیت) از ی:'ایمان والو! ان لوگول کی طرح نہ ہوجاؤ جنھول نے موکی علیا کو ایڈ ادی اور اللہ نے موکی علیا کو ان کی کہی ہوئی بات سے براء ت عطا کی اور وہ اللہ کے زد یک انتہائی و جیہ (خوبصورت اور وجاہت والے) تھے۔''

غلے فاکدہ: اس حدیث ہے شریعت کا بیتھم واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی الزام ہے براءت کا تقاضا ہو یا کوئی اور حقیقی ضرورت (علاج وغیرہ کی) ہوتو مرد (معالج وغیرہ) کسی مرد کے ستر کو دیکھ سکتا ہے۔ شیطان نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے حضرت موکی ملیلا پر جو انبائے کرام ﷺ کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ × ۔۔۔۔ ثریب دریب دریب ۔۔۔۔۔ 513

الزام لگوایا وہ لوگوں کی نظر میں ان کی وجاہت کم کرنے اور ان کی شان میں کمی لانے کے لیے تھا۔ غلامی میں زندگیاں گزارنے والے بہت سے کم نظراور کم ہمت لوگوں کوشیطان ایسے ہی بہانوں کے ذریعے سے حق کی پیروی سے روکتا ہے۔اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پیغیبرلوگوں کے سامنے اس طرح آئیں کہ ان کی شان عظیم ہو، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوں، انتہائی خوبصورت ہوں تاکہ ان کی ذات میں کوئی ادنی سی کم بھی ان کے اتباع میں کمی کے لیے بہانہ بننے نہ یائے۔اللّٰہ أعلم بالصواب.

رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ، فَرَجَعَ السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجِعَ إلى رَبِّهِ فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إلى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ اللهُ إلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجِعْ إلَى رَبِّهِ فَقَلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ، الْمَوْتَ، قَالَ : أَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً رَمْيَةً رَمْيَةً مَنَ اللهِ عَلَيْهِ : "فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً رَمْيَةً لَكَ أَلْ كَنْ اللهِ عَلَيْهِ : "فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً لَمْ مُنْ أَلُو كُنْتُ ثُمَّ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِهُ إلى جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحْتَ اللهِ عَلَيْهِ : "فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، الْكَرْيِبِ الْأَرْمِي الْمُقَدِّسَةِ رَمْيَةً الْكَرْيِبِ الْأَرْمُ فَلَ اللهِ عَلَيْهِ : "فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، اللهُ عَبْرَهُ إلى جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحْتَ اللهَ عَلَوْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : "فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، الْكَرْيِبِ الْأَوْمِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[6148] محمد بن رافع اورعبد بن حمید نے مجھے حدیث بان کی: عید نے کہا: عبدالرزاق نے ہمیں خبر دی اورابن رافع نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی \_ انھوں نے کہا: ہمیں معمر نے ابن طاوس سے خبر دی، انھوں نے اسنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابوہر سرہ ڈاٹٹھٔ سے روایت کی ، کہا: ملک الموت کوحضرت مویٰ ملیفا کے پاس بھیجا گیا، جب وہ (انسانی شکل اور صفات کے ساتھ ) ان کے پاس آیا تو انھوں نے اے ایک تھپٹررسید کیا اوراس کی آنکھ پھوڑ دی، وہ اپنے رب کی طرف واپس گیا اور عرض کی: تونے مجھے ایسے بندے کے یاس بھیجا جوموت نہیں جاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگھ اسے لوٹا دی اور فرمایا: دوبارہ ان کے پاس جاؤ اوران سے کہو کہ دہ ایک بیل کی کمریر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے میں ایک سال انھیں ملے گا۔ کہا: (فرشتے نے پیغام دیا تو مویٰ ملط نے) کہا: میرے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھرموت ہوگی۔ تو انھوں نے کہا: پھر ابھی (آجائے)، تو انھوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ آنھیں ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک چھر کے سیکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول الله تاثیم نے فرمایا: ''اگر میں وہاں ہوتا تو میں شمصیں (بیت المقدس کے) رائے کی ایک جانب سرخ میلے کے پنیجان کی قبر دکھا تا۔''

فائدہ: فرشتے کو بیتھم تھا کہ وہ حضرت مولی الیاں کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کی مرضی دریافت کرے۔اس نے آکر روح قبض کرنے سے پہلے ان کی مرضی دریافت کرے۔اس نے آکر روح قبض کرنے کے بجائے زبان سے کہا: اپنے رب کے پاس چلیں؟ حضرت مولی الیاں نے اس کے لیے انھوں نے تھے کہ ان کی موت ارضِ مقدس میں داخلے کے بعد آئے گی۔اس کے لیے انھوں نے تھے کہ ان کی موت ارضِ مقدس میں داخلے کے بعد آئے گی۔اس کے لیے انھوں نے

الله تعالى سے دعا بھى كى تھى۔الله تعالى نے حضرت موئى مايئ كى دعائے مطابق أتھيں ارضِ مقدس كے قريب موت دى اور وہيں دفن ہوئے۔ بنی اسرائیل کوان كی جائے تدفین كا پتہ نہ چل سكا، ورنہ عین ممکن تھا كہ وہ ان كی قبر كو پو جنا شروع كر ديے۔رسول الله طاقيۃ كو يہ قبر دكھائى گئى آپ طاقیۃ نے معراج کے لیے بیت المقدس كا سفر كیا تو آپ حضرت موئى مايئ كى قبر كے پاس سے گزرے، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (دیکھیے ،حدیث: 6158)

[٦١٤٩] ١٥٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبٌ رَبُّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَّكَ لَا يُريدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُل: الْحَيَاةَ تُريدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْن تَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيب، رَبِّ! أَمِنْنِي مِنَ الْأَرْض الْمُقَدَّسَةِ، رَمْيَةً بِحَجَرِ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ! لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِب الطُّريق، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

[6149] محد بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں معمر نے ہمام بن منبر سے روایت کی،انھوں نے کہا: بیاحادیث ہیں جوہمیں حضرت ابو ہر رہ وہائٹۂ نے رسول اللہ علق سے بیان کیں، ان میں سے (ایک حدیث یه) ہے که رسول الله تالی نے فرمایا: " ملک الموت حضرت موی ملیلا کے پاس آیا اور ان سے کہا: اپنے رب کے یاس چلیں؟ تو حضرت مویٰ علیٰظ نے اس کی آنکھ پرتھیٹر مارااور اس کی آئکھ نکال دی، فرمایا: ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور کہا: تونے مجھے اینے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جوموت نہیں جا ہتا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، چنانچەاللەتغالى نے اس كى آنكھاسےلوٹا دى اور فرمايا: ميرے بندے کے یاس واپس جاؤ اور کہو: آپ زندگی جاہتے ہیں؟ اگرآپ زندگی جاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رهیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے (یہ س کرحضرت مویٰ ملیُوانے) کہا: پھر کیا ہوگا؟ کہا: پھرآپ کوموت آ جائے گی، کہا: تو پھرابھی جلدی ہی (موت آ جائے اور دعا کی:) اے میرے پروردگار! مجھے ارض مقدی سے ایک پھر پھنکنے کے فاصلے برموت دے۔'' رسول الله مَثَاثِيْلُ نے فر مایا:''الله کی قشم! اگر میں اس جگدے پاس ہوتا تو میں تم کوراستے کی ایک جانب سرخ میلے کے پاس ان کی قبردکھا تا۔''

[٦١٥٠] (...) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق: أَخْبَرَنَا

[6150] محمد بن کیلی نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں معمر نے آئ صدیث کے مانند

انبیائے کرام پیٹائے کے فضائل = - --- ----مَعْمَرٌ، بِمِثْل هٰذَا الْحَدِيثِ.

[٦١٥١] ١٥٩-(٢٣٧٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيُّ يَّعْرِضُ سِلْعَةً لَّهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْتًا، كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ - شَكَّ عَبْدُ الْعَزيزِ - قَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفٰي مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَر! قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفٰي مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَر وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَّعَهْدًا، وَّقَالَ: فُلانٌ لَّطَمَ وَجُهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قَالَ: قَالَ - يَا رَسُولَ الله! -: وَالَّذِي اصْطَفٰي مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بصَعْقَةٍ يَّوْمَ الطُّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُّونُسَ بْن مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ».

مدیث بیان کی۔

[6151] تحین بن مننی نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن الی سلمہ نے عبداللہ بن فضل ہاشی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے، انھوں نے حفرت ابو ہررہ بھٹ سے روایت کی، کہا: ایک بار ایک یہودی اینا سامان بچ رہا تھا، اس کواس کے کچھ معاوضے کی پیش کش کی گئی جو اسے بری گئی یا جس پر وہ راضی نہ ہوا۔ شک عبدالعزیز کوہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں ،اس ذات کی قتم جس نے ۔ موی این کوتمام انسانوں برفضیلت دی! کہا: تو انصار میں ے ایک شخص نے اس کی بات بن لی تو اس کے چیرے برتھیٹر لگایا، کہا: تم کہتے ہو: اس ذات کی قتم جس نے موی ملیلا کو تمام انسانون يرفضيات دى! جبكه رسول الله طَالِيَّمُ (تشريف لا کے ہیں اور) ہمارے درمیان موجود ہیں۔کہا: تو وہ یہودی رسول الله طَالِيْلُمْ كِ مِاس آسكيا اور كمنے لكا: ابوالقاسم! ميرى ذمدداری لی گئی ہے اور ہم سے (سلامتی کا) وعدہ کیا گیا ہے اور کہا: فلال شخص نے میرے منہ پرتھیٹر مارا ہے۔ تو رسول الله مُلَا يَا إِن سے كہا: ' 'تم نے اس كے منہ يرتھير كيوں ا مارا؟'' كہا كہاس نے كہا تھا: \_ اللہ كے رسول! \_ اس ذات کی قشم جس نے حضرت موکیٰ ملیٹھ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے! جبکہ آپ ہارے درمیان موجود ہیں۔ کہا: تو رسول الله طاقیم کو غصه آگیا اور آپ کے چرو مبارک سے غصے کا پتہ چلنے لگا، پھرآپ نے فرمایا: "اللہ کے نبیوں کے مابین (انھیں ایک دوسرے پر) فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنھیں اللہ جاہے گا آسانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے سب کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے، پھر دوبارہ صور پھونکا حائے گا تو سب سے يهلے جے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا یا (فرمایا: )جنھیں سب ہے پہلے اٹھایا جائے گا میں ان میں ہوں گا۔ تو (میں دیکھوں

گا کہ) حضرت موئی مالیا عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے لیے یوم طور کی بے ہوشی کو شار کیا جائے گا (اور وہ اس کے عوض اس بے ہوشی سے مشتمیٰ ہوں گے) یا انھیں مجھ سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا۔ میں (بہ بھی) نہیں کہنا کہ کوئی (نبی) یونس بن متی مالیا سے افضل ہے۔''

[6152] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے اسی سند سے بالکل اسی طرح بیان کیا۔

[6153] یعقوب کے والد ابراہیم (بن سعد ) نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عیدالرحلٰ اورعبدالرحلٰ اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ وہائٹو سے روایت کی، کہا: دوآ دمیوں کی تکرار ہوگئی، ایک یہودیوں میں سے تھا اور ایک مسلمانوں میں سے مسلمان نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے حضرت محمد مُلَقِيم كوتمام جہانوں يرفضيات دى! یبودی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے مولی این کو تمام جہانوں پرفضیلت دی! تواس پرمسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یبودی کے منہ برتھیٹر ماردیا۔ یبودی رسول الله تَالَیْمُ کے یاس چلا گیا اوراس کے اپنے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وه سبآپ کو بتا دیا، اس پررسول الله تانی نے فرمایا: ' مجھے موی ملیه برفضیات نه دوه (جب) تمام انسان هوش وحواس سے بے گانہ ہوجائیں گے،سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موی ملیدا عرش کی ایک جانب (اسے) بکڑے کھڑے ہول گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوئے تھے،اس لیے مجھ سے پہلے اٹھائے گئے یاوہ ان میں سے ہیں جنهيں الله نے (الله من شاء الله "سوائے ان كے جنهيں الله حاب گا۔ " کے تحت استثنی کیا ہے۔ [٦١٥٢] (. . .) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُّنُ أَبِي سَلَمَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، سَوَاءً.

[٦١٥٣] ١٦٠–(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو بَكُر بْنُ النَّصْرِ قَالَا: حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبُّ رَجُلَانِ، رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفْيِ مُحَمَّدًا عِلَيْ عَلَى الْعَالَمِينَ! وَقَالَ الْبَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِينَ! وَقَالَ: فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى اللهُ».

علی فائدہ: آپ طائیر کو یہی بتایا گیا کہ صور اسرافیل کی بنا پر ہوش وحواس سے بیگا تگی کی جو کیفیت سب پر ،حتی کہ ارواح پر بھی،

انبیائے کرام پیلائے کے فضائل 💳 🚃 🚃 🚃 🚃 طاری ہوگی وہ بلحاظِ مدت سب سے کم آپ کی ہوگی لیکن آپ آئکھیں کھول کر دیکھیں گے تو موی علیہ آپ کوعرش کے پاس اسے تھاہے ہوئے نظر آئیں گے۔آپ مٹاٹیڈا نے اس سے بیاستدلال فرمایا کہ موٹی مایٹا ہر دنیوی زندگی میں بھی صعقہ (بے ہوثی کا عالم) طاری ہوا تھا۔اس کوشار کر کے ان کی مت زیادہ ہونے کے باد جود آپ سے پہلے ختم ہو جائے گی یا سب سے کم مت کے حوالے ہے حضرت موی ملینہ کواشٹنا حاصل ہوگا۔

> [٦١٥٤] ١٦١-(. . . ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ قَالًا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

> [٦١٥٥] ١٦٢–(٢٣٧٤) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْن يَحْلِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوِ اكْتَفَى بصَعْقَةِ الطَّور».

[٦١٥٦] ١٦٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: عَمْرِو بْنِ يَحْلِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي.

[6154] شعیب نے زہری سے روایت کی، کھا: مجھے ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اورسعید بن میتب نے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ دائلا سے روایت کی ، کہا: مسلمانوں میں ہے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص کے درمیان تكرار ہوئى، جس طرح ابن شہاب سے ابراہيم بن سعد كى روایت کردہ حدیث ہے۔

[6155] ابواحمرز بیری نے کہا: ہمیں سفیان نے عمرو بن یمیٰ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دانش سے روایت کی ، کہا: نبی مُنافِظ کے یاس ایک یبودی آیا جس کے چرے پرتھیٹر مارا گیا تھا، اس کے بعد زہری کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے (یول) کہا: (رسول الله ظافیر نے فرمایا:)" مجھے معلوم نہیں وہ (موی طینه) ان میں سے تھے جنھیں بے ہوثی تو ہو کی کیکن افاقہ مجھ سے پہلے ہو گیا یا کو وطور کاصعقہ کافی سمجھا گیا۔''

[6156] ابوبكرين الى شيبه نے كہا: مميں وكيع نے سفيان سے حدیث بیان کی ۔ ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والدنے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے عرو بن یجیٰ ہے، انھول نے اینے والد سے، انھول نے حضرت ابوسعید خدری وانی سے روایت کی ، کہا: رسول الله طافیظ نے فرمایا: "انبیاء میل کے درمیان کی کودوسرے پر بہتر قرار نہدو۔"اور ابن نمیر کی حدیث (کی سند) میں ہے: عمر و بن مجیٰ نے کہا: مجھےمیرے والدنے حدیث سائی۔

[٦١٥٧] ١٦٤ [٦١٥٧] حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَّشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَّيْتُ - عَلَى «أَتَيْتُ - عَلَى مُوسَلَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ».

[٦١٥٨] ١٦٥-(...) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُنسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَيْهِ: اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَرَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ

٤٣) (بَابٌ: فِي ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ النِّبِيِّ طَلِّيُّا: "لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيُرٌ مِّنْ يُونُّسَ بْنِ مَتَّى") (التحفة ٤٣)

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَاللَّهِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ

[6157] ہداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا:
ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی اور سلیمان تیمی سے حدیث
بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت
کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فر مایا: ''معراج کی شب میں سرخ
ٹیلے کے قریب آیا۔ اور ہداب کی روایت میں ہے:۔ میں
موی مایٹا کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ
رے متھے''

[6158] عیسیٰ بن یونس، جریراورسفیان نے سلیمان یمی سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس ڈٹاٹٹ سے سنا، کہد رہے تھے کدرسول اللہ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: ''میں حضرت موکیٰ ملیا کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔'' اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید رہے ہے: ''جس رات مجھے اسراء پر لے جایا گیا میں (موکیٰ ملیا کے قریب سے ) گزرا۔''

باب:43 حضرت یونس مالینا کا ذکراوررسول الله مثاقینا کا فرمان: ''کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہوہ کہے: ''میں یونس بن متی سے بہتر ہوں''

[6159] ابوبکر بن ابی شیبہ مجمد بن شخی اور محمد بن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے مید بن عبدالرحمٰن کو حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے حدیث بیان

انبيات كرام يُنته كَ فَضَاكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّبِيِّ عَنِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ لِي - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لِعَبْدِ لِي - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لِعَبْدِي - أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ لِعَبْدِي - أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْنِي مَعْلَيْهِ السَّلَامُ».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً.

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَّى - الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّى - قَاللَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلِيَّةٍ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلِيَّةٍ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِيِّ عَلِيَةٍ قَالَ: "مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى "، وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

#### (المعجم ٤٤) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ، مَا النَّيْمَ )(التحفة ٤٤)

حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَّعَادِنِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرْبِ الْعَلَى الْهِ الْهُ الْهِ الْهِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعِيْ الْهِ الْهِ الْمَالَاءِ الْمَالِ اللهِ الْعَرْبِ الْمِلْ اللهِ الْعِلْمُ الْمَالَاءِ الْمَالَاءِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْمَالَاءِ الْمُلْعِلَى اللهِ الْعَرْبِ الْمَالَاءِ الْعُرْبِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَاءِ الْمَالَاءِ اللّهِ الْعُرْبُ الْمِيْلِ اللهِ الْمِلْهِ الْعِلَى اللهِ الْعِلْمِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَرْبِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعِلَى اللهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى اللّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى اللّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمَ الْعِلْمُ الْعُلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلَالِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى ا

کرتے ہوئے سنا، انھوں نے نبی ملاقیام سے روایت کی کہ
''اس نے فر مایا: \_ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے \_ کی بندے
کو جومیرا ہے \_ ابن مثنیٰ نے کہا: میرے کسی بندے کو نہیں
جا ہے کہ وہ کہے: میں یونس بن متی ملیاتا سے بہتر ہوں۔'

ابن ابی شیبہ نے کہا: محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کی۔

[6160] قادہ سے روایت ہے، کہا: میں نے ابوالعالیہ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: تمھارے نبی طُالِیًا کے بچا کے بیٹے (حضرت ابن عباس ڈائی ) نے مجھے نبی طُلِیًا سے حدیث بیان کی کہ آپ طُلِیًا نے فرمایا: ''کسی بندے کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ کہے: میں یونس بن متی طُلِیًا سے افضل ہوں۔'' آپ نے ان کے والد کی نسبت سے ان کا نام لیا۔

### باب: 44 حضرت بوسف مُلْقِيَّا ك چندفضائل

[6161] حضرت ابوہریہ دفائظ سے روایت ہے، کہا:
آپ ٹاٹیٹ سے عرض کی گئ، اللہ کے رسول! لوگوں میں سب
سے زیادہ کریم (معزز) کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جوان
میں سب سے زیادہ متی ہو۔' صحابہ نے کہا: ہم اس کے متعلق
آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا: ''تو (پھر سب
سے بڑھ کر کریم) اللہ کے نبی حضرت یوسف بلیٹا ہیں، اللہ
کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ (ان کے والد) بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل (حضرت ابراہیم بلیٹا) کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل (حضرت ابراہیم بلیٹا) کے بیٹے ہیں۔' سحابہ نے کہا: ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے ہیں۔' سحابہ نے کہا: ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے

تَسْأَلُونِّي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَام، إِذَا فَقُهُوا».

مہیں یوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا: ''پھرتم قائل عرب کے حسب ونسب کے بارے میں مجھ سے یو چھر ہے ہو؟ جولوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر دین کو سمجه لد ،،

#### (المعجم٥٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِل زَكُويًّا، مَنْ الْمُنْفِيمُ) (التحفة ٥٤)

باب:45\_حفرت زكريا مُالْيُنْجُا كِ بعض فضائل

[۲۱۲۲] ۱٦٩-(۲۳۷۹) حَدَّثْنَا هَدَّاتُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَريًّا نَجَّارًا».

[6162] حضرت ابو ہر رہ وہاٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول الله نَاتِيْنُ نِهُ مِنَايِهُ '' حضرت زكر ياملينا ( يبشير ك اعتبار سے ) برهنگی تھے۔''

#### (المعجم ٤٦) (بَابّ: مِّنْ فَضَائِلِ الْخَضِر، مَالِيًا)(التحفة ٢٦)

باب:46 حضرت خصر مَالَيْظِمْ كَ بَعْض فضائل

[6163]عمرو بن محمه تاقد ، أسحق بن ابرا هيم خطلي ،عبيدالله بن سعیداور محمد بن انی عمر کمی ، ان سب نے ہمیں ابن عیدنہ سے حدیث بیان کی \_ الفاظ ابن ائی عمر کے ہیں \_ سفیان بن عیبنہ نے کہا: ہمیں عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عماس ڈاٹٹیا سے کہا: نوف (بن فضالہ) لکالیا کا یہ خیال ہے کہ بنواسرائیل کے حضرت موٹی مایٹا وہ نہیں جو حضرت خضر مایٹا ا کے ہم عصر تھے۔حضرت ابن عیاس بھٹٹونے کہا: اس اللہ کے و متمن نے حجموث بولا ، میں نے حضرت الی بن کعب دانٹ<sup>ی</sup>ا کو بہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله سُلَقِمْ کو بدفرماتے ہوئے سنا: '' حضرت موٹی مائیلا ہنوا سرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے توان سے یو چھا گیا: لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں سب سے زیادہ

[٦١٦٣] ١٧٠-(٢٣٨٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْن عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ الْخَضِرِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، سَمِعْتُ أُبَيَّ ابْنَ كَعْبِ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي

جاننے والا ہوں'' آپ ٹائیڑا نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ نے اس وجہ ہے ان پرعمّاب فرمایا کہ انھوں نے علم کو (جواصل میں اللہ کے پاس ہے) واپس اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں نہ کیا، پھراللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں ہے ایک بندہ مجمع البحرین ( دویا نیوں کے ملنے کی جگہ ) پر ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔حضرت موکیٰ پایٹا نے کہا: میرے رب! میرے لیے ان سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان ہے کہا گیا: ایک تھلی میں ایک مچھلی رکھالو، جہاں آپ مجھلی کو گم یائیں گے وہ وہیں ہوگا۔وہ (حضرت مویٰ ملیفا) چل پڑے، ان کے ساتھ ان کے جوان ساتھی (خادم) بھی چل بڑے، وہ بوشع بن نون مالیٹا تھے۔حضرت موکی مالیٹا نے تشلی میں ایک مجھلی اٹھا لی، وہ اور ان کا جوان ساتھی چل یٹے یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پینی گئے، مویٰ علیا بھی سو گئے اور ان کا جوان (خادم) بھی سو گیا، اتنے میں مچھلی تھیلی میں تری، تھیلی سے نکلی اور سمندر میں جا گری۔ کہا: (حضرت موی این کواس بات کا پیته نه چل سکا صرف جوان نے یہ بات رکھی۔) الله تعالی نے اس مچھلی کے لیے یانی کے بہاؤ کوروک دیا جتی کہوہ یانی مچھلی کے لیے ایک طاقیے کے مانند ہو گیا اور اس کے اندر ہی مچھلی کے لیے ایک سرنگ نما راستہ تھا، حضرت مویٰ علیا اور ان کے جوان دونوں کے لیے حیرت ناک بات تھی ، ان دونوں نے دن اور رات کے باتی جھے میں سفر جاری رکھا،حضرت موٹیٰ عائیں کا ساتھی (مجھلی کی بات) آپ کو بتانا بھول گیا۔ جب موسیٰ ملیٹھ نے صبح کی تو اہے جوان سے کہا: جمارا دن کا کھانا پیش کرو، ہمیں اس سفر میں خوب تھکاوٹ ہوئی ہے۔ فرمایا: وہ اس جگہ سے جس کا انھیں علم دیا گیا تھا،آ گے نکل جانے سے پہلے نہ تھکے تھے۔ ال (جوان) نے کہا: آپ نے دیکھا، جب ہم چٹان کے یاس رکے تھے تو میں مچھل و ہیں بھول گیا اور مجھے شیطان نے إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتًا فِي مِكْتَل، وَّانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةً، فَرَقَدَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِزْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَّكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسٰى أَنْ يُّخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسٰى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا لهٰذَا نَصَبًا، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر عَجَبًا، قَالَ مُوسٰى: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْنَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسٰى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَتْمِي بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسٰى، قَالَ: مُوسٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ ہی یہ بات (بھی) بھلوادی کہ میں (آپ کے سامنے) اس کا ذکر کروں، اور عجیب بات (بہ) ہے کہ اس (محچلی) نے (دوباره زنده موكر) ياني مين راسته بكراليا\_حفرت موي اليفا نے کہا: یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ دونوں واپس اینے قدموں کے نشانوں پر روانہ ہو گئے۔ فرمایا: وہ دونوں اینے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے جارہے تھے کہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو موی ماید نے ایک مردکود یکھا جس نے اینے اردگرد کیڑالپیٹ رکھا تھا۔مویٰ ملیٰ انے آٹھیں سلام کیا، وہ بولے: اس سرزمین برسلام کہال سے آگیا؟ انھوں نے کہا: میں موی ہوں، یو چھا: بنی اسرائیل کے مویٰ؟ كہا: بال-انھول نے كہا: آپ الله كعلم ميں سے اس علم ير ہیں جواللہ نے آپ کوسکھایا، اسے میں نہیں جانتا اور میں اللہ کے اس علم پر ہوں جو اس نے مجھے سکھایا، آپ اسے نہیں ، جانتے۔حضرت موکی ملیا نے ان سے کہا: کیا میں آپ کے بیحصے بیچھے چلوں تا کہ آپ ہدایت کا وہ علم جو آپ کو سکھایا گیا، مجھے بھی سکھا دیں؟ انھوں نے کہا: آپ میرے ساتھ (رہتے ہوئے) ہرگز مبرنہیں کرسکیں گے (جوسکھنے کے لیے ضروری ہے)،آپاس بات برصر ربھی کیے سکتے ہیں جس کی آپ كوآ گابى (تك ) نبيس \_ (موئى الينان ناء الله مجھے صبر کرنے والا یائیں کے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خصر ملیقانے ان سے کہا: اگرآپ میرے پیچے چلتے ہیں تو اس وقت تک مجھ سے کی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ موکیٰ ملِیٰؤ نے کہا: ٹھک ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موی میٹی سمندر کے کنارے چل بڑے۔ ایک کشتی ان دونوں کے قریب سے گزری۔ دونوں نے ان (کشتی والوں) سے بات کی کہ وہ ان دونوں کو بھی کشتی میں بھالیں۔انھوں نے حضرت خضرماینا کو پیچان

عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَىٰ عِلْم مِّنُ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسٰى، عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْنَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسٰى يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْر نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِّنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسٰى: " قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْر نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَّلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسٰى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس؟ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: وَهٰذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا،

انبیائے کرام پیلا کے فضائل

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَّنْقَضَ - يَقُولُ - : مَائِلٌ، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هٰكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنبَئُكَ بِتَأْوِيلِ قَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنبَئُكَ بِتَأُويلِ مَا لَهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ صَبْرًا»، قَالَ رَسُولُ مَن طَبَرَ عَمُ الله مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وَمَا مَن مَنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وقَالَ دَوْمَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وقَالَ لَهُ الْخُورِ، وقَالَ لَهُ الْخُضُورُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ فَقَالَ لَهُ الْخُضُورُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ فَقَالَ لَهُ الْخُضُورُ: مَا نَقَصَ هُذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». وَلَمْ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هُذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ».

لبااور دونوں کوبغیر کرایہ لیے کشتی میں بٹھالیا۔حضرت خضرعلیثة نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف رخ کیا اور اسے اکھیڑ دیا۔موکیٰ ملیٹلانے ان سے کہا: ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشی پر بٹھایا ہے، آپ نے ان کی کشی کی طرف رخ کر کے اسے توڑ دیا تا کہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں، آپ نے بڑا ہی عجیب کام کیا ہے۔انھوں نے کہا: میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبرنہیں كرسكيس كے! انھوں (مويٰ مليلا) نے كہا: ميرے بھول جانے یرمیرا مؤافذہ نہ کریں اور میرے (اس) کام کی وجہ ہے میرے ساتھ سخت برتاؤ نہ کریں، پھروہ دونوں کشتی سے نکلے، جب وہ ساحل پر چلے جارہے تھے تو احیا نک ایک لڑکا دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر ملیٹیا نے اسے سر سے پکڑااوراینے ہاتھ سے اسے (جسم سے) الگ کر دیا اور اس لڑ کے کو ماردیا۔اس برموکی ملینا نے ان سے کہا: آپ نے کی جان (کے قصاص) کے بغیر ایک معصوم جان کوقل کر دیا۔آپ نے بہت برا کام کیا۔انھوں نے کہا: میں نے آپ ے کہانہ قا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صرنہیں کر سکیس گے؟" آپ ٹاٹیا نے فرمایا: '' یہ بات پہلی بات سے شدید تر تھی۔ انھوں (حضرت مویٰ مالیا) نے کہا: اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کی اور چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اینے ساتھ نەرگھیں،آپ میری طرف سے عذرتک پہنچ گئے۔ وہ دونوں پھر چل بڑے، یہاں تک کہ جب ایک بستی کے لوگوں تک پہنچےتو دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے ان دونوں کومہمان بنانے سے ا نکار کر دیا، پھر ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا جا ہتی تھی لیند فرماتا ہے: وہ جھکی ہوئی تھی ۔ حضرت خضر ملیلا نے ہاتھ سے اس طرح کیا اوراہے سیدھا کر دیا،مویٰ ملیٰہ نے ان سے کہا: بدایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کے ہاں آئے تو انھوں نے ہمیں

مہمان نہ بنایا، کھانا تک نہ کھلایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے۔ انھوں نے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ جن باتوں پر آپ سے صبر نہ ہوسکا میں آپ کو ان کی حقیقت بتا تا ہوں۔ 'رسول اللہ تاہی ہے نہ مایا: ''اللہ تعالی مولی ملی پر جم فرمائے! میرا ول چاہتا ہے کہ وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ ہمارے سامنے ان کی مزید باتیں بیان ہوتیں۔'' کہا: اور رسول اللہ تاہی ہے نہ فرمایا: ''بہلی بات حضرت مولی ملی کھ طرف سے نسیان (کی بنا پر) تھی۔'' بات حضرت مولی ملی کھ کو اس نے سمندر میں چونچ ماری تو فرمایا: ''ایک چڑیا (اثر تی ہوئی) آئی یہاں تک کہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئ، کھر اس نے سمندر میں چونچ ماری تو کھارے حضرت خصر ملی ان بیاں سے کہا: میرے اور تمھارے علم نے اللہ کے علم (غیب) میں اس سے زیادہ کی نہیں کی جتنی کی اس جڑیا نے سمندر کے یانی میں کی۔''

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَّكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمُواً: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

سعید بن جبیر نے کہا: وہ (حضرت ابن عباس دی جبیا) اس طرح پڑھا کرتے تھے: ان ہے آگے (جدھروہ جارہے تھے) ایک بادشاہ تھا جو ہراچھی کشتی کوغصب کرنے کے لیے پکڑ لیتا تھا۔ اور (آگے) اس طرح پڑھا کرتے تھے: اور رہا لڑکا! تو وہ کافر تھا۔

آ الحَدَّنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَّقَبَةَ، عَنْ أَبِي السُلْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَاسٍ: إِنَّ نَوْفًا يَّرْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ عَبَاسٍ: إِنَّ نَوْفًا يَّرْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَذَبَ نَعْمْ، قَالَ: كَذَبَ نَهْ فَد.

[6164] معتمر کے والدسلیمان تیمی نے رقبہ ہے، انھوں نے ابوائٹی ہے، انھوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی ، کہا: حضرت ابن عباس دہائٹیا ہے کہ اگیا کہ نوف سمجھتا ہے کہ جوموی علیا اللہ کے حصول کے لیے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موک علیا اللہ نے خود نہ تھے، حضرت ابن عباس دہائٹیا نے کہا: جی ہاں، حضرت ابن عباس دہائٹیا نوف نے جھوٹ کہا۔

فا كده: نوف بن فضاله بكالى يمنى الاصل تابعي تھے۔ عالم فاضل انسان تھے۔ كہا جاتا ہے كه وه كعب احبار كى بيوى كے بينے يا

[٦١٦٥] ١٧٢ - (. . . ) حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسٰى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بأَيَّام اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ: نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ، إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَّ أَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلِّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتًا مَّالِحًا، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّى عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا لهٰذَا نَصَبًا قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْتَدًّا عَلَى آتَارِهِمَا قَصَصًا، فَأَرَاهُ مَكَانَ

[6165] حضرت الى بن كعب والنوائي في بميس حديث سَائی، کہا: میں نے رسول الله تافی کو بیفرماتے ہوئے سا: "ايك دن موى الناه اين لوكول مين بيشے أهيں الله كے دن یاد ولا رہے تھے (اور) اللہ کے دنوں سے مراد اللہ تعالی کی نعتیں اور اس کی آ زمائش ہیں، اس وقت انھوں نے (ایک سوال کے جواب میں) کہا: میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی نہیں، اس پر الله تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں اس مخص کو جانتا ہوں جوان (موی طینہ) سے بہتر ہے یا (فرمایا:) جس کے باس ان سے بوھ کر ہے۔ زمین برایک آ دمی ہے جوآب سے بڑھ کر عالم ہے۔ (موی علیاً نے) کہا: میرے روردگار! مجھے اس کا پت بتائیں، (رسول الله نظام نے) فر مایا: ان سے کہا گیا: ایک ٹمکین مجھلی کا زادِ راہ لے لیں، وہ آدی وہیں ہوگا جہاں آپ سے وہ مچھلی مم ہوجائے گی۔ فرمایا: تو مویٰ پیُنِهٔ اور ان کا نو جوان ساتھی چل پڑے، یہاں ، تك كدوه ايك چنان كے ياس يہنيج توان (حضرت موكى مايلا) پر ایک طرح کی بے خبری طاری ہوگئی اور وہ اینے جوان کو چھوڑ کرآ گے چلے گئے۔مچھلی (زندہ ہوکر) تزیں اور یانی میں چلی گئے۔ یانی اس کے او براکھانہیں ہور ہاتھا، آیک طاقے کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے (اس مچھلی کو یانی میں جاتا ہوا دیکھ لیا اور ) کہا: کیا میں اللہ کے نبی (موسیٰ ملیّنا) کے پاس پنچ کر انھیں اس بات کی خبر نہ دوں! فر مایا: پھراہے بھی بیہ

بات بھلا دی گئی۔ جب وہ آ گے نکل گئے تو انھوں نے اپنے جوان سے کہا: ہمارا دن کا کھانا لے آؤ، اس سفر میں ہمیں بہت تھاوٹ ہو گئ ہے۔ فرمایا: ان کواس وقت تک تھاوٹ محسوں نہ ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ (اس جگہ ہے ) آ گے نکل گئے تھے۔ فرمایا: تو اس (جوان) کو باد آ گیا اور اس نے کہا: آپ نے ویکھا کہ جب ہم چٹان کے یاس بیٹھے تھے تو میں مچھکی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بیہ بات بھلائی کہ میں اس کا ذکر کروں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس (مچھلی) نے (زندہ ہوکر) یانی میں ایناراستہ پکڑلیا۔انھوں نے فرمایا: ہمیں اس کی تلاش تھی، پھر وہ دونوں واپس اینے قدموں کے نشانات پرچل بڑے۔ اس نے اضیں مچھلی کی جگہ دکھائی۔ انھوں نے کہا: مجھے اسی جگہ کے بارے بتایا گیا تھا۔ وہ تلاش میں چل رڈے تو انھیں حضرت خضر مایٹھا سے اردگرد کیڑا لیلئے نظرآ گئے، گدی کے بل (سیدھے) لیٹے ہوئے تھے، یا کہا: گدی کے درمیانے جھے کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ انھوں ن كها: السلام عليكم! (حضرت خصر عليفان) كها: وعليكم السلام! يوجها: آپ كون بين؟ كها: مين مولى مون، يوجها: كون مولى؟ كہا: بنى اسرائيل كےموئى۔ يوچھا: كيسے آنا ہوا ہے؟ كہا: ميں اس لیے آیا ہوں کہ سجح راتے کا جوعلم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ (خضر ملیلا نے) کہا: میری معیت میں آپ صبر نہ کر یائیں گے اور آپ اس بات پرمبر کر بھی کیے سکتے ہیں جس کا آپ کو تجربہ ہی نہیں ہوا! ایسا کام ہوگا جس کے کرنے کا مجھے علم ہوگا، تب آپ اے دیکھیں گے تو صبرنه کریائیں گے۔ (مویٰ ملیٰؤانے) کہا: ان شاء اللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انھوں نے کہا: اگر آپ میرے پیچے چلتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک میں خوداس کا ذکر شروع نہ کروں،

الْحُوتِ، قَالَ: هٰهُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجِّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ: عَلَى جُعَلَاوَةِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَّجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسِلي، قَالَ: وَمَنْ مُوسِلي؟ قَالَ: مُوسِلي بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِيءٌ مَّا جَاءَ بكَ؟ قَالَ: جِنْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتُهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ: انْتَلْحِي عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، فَانْطَلَقَا حَتِّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَّلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۚ ذَعْرَةً مُّنْكَرَةً، قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ لهٰذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلٰكِنَّهُ أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، قَالَ: إِنْ

انبیائے کرام پیپیز کے فضائل \_\_\_\_\_ = سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا، وَّلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» - قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا - فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِّنَّامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِس فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، قَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: لْهَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: سَأَنَبُتُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَتَسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَّأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَّكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْبَانًا وَّكُفْرًا، فَأَرَدْنَا أَنْ تُتْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا، وَّأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن فِي الْمَدِينَةِ إِلَى آخِر الْآيَةِ.

پھر وہ دونوں چل بڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انھوں (خضر ملیٹا) نے اس میں لمباسا سوراخ کر دیا۔ کہا: انھوں نے کشتی برایے پہلو کا زور ڈالا (جس سے اس میں درز آگئ) موئی مایٹوانے انھیں کہا: آپ نے اس لیے اس میں درز ڈال دی کہاسے غرق کر دیں۔ آپ نے عجیب کام کیا۔ (خطرطیا نے) کہا: میں نے آپ ے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کی صورت صبر نہ کر عکیں گے۔ (مویٰ ملاِیا نے) کہا: میرے بھول جانے پرمیرا مؤاخذہ نہ کریں اور میرے معالمے میں مجھ سے سخت برتاؤ نہ کریں۔ دونوں (پھر) چل ہڑے یہاں تک کہ وہ کچھلڑکوں کے پاس بہنچ، وہ کھیل رہے تھے۔وہ (خضر مایٹا) تیزی ہے ایک لڑ کے نی طرف برسے اور اے قتل کر دیا۔ اس برموی علیا سخت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔انھوں نے کہا: کیا آپ نے ایک معصوم جان کوکسی جان کے بدلے کے بغیر ماردیا؟"اس مقام ير رسول الله والله على فرمايا: "جم ير اور موى عليه برالله كى رحت ہو! اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو (اور بھی) عجیب کام و كھتے،لكن الحين اين سائقى سے شرمندگى محسوس موكى،كما: اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال كرول تو آپ مجھ اپنے ساتھ نہ رحميں، آپ ميري طرف ے عذر کو پہنچ گئے اور ( فرمایا: )اگرمویٰ پایٹا صبر کرتے تو (اور بھی) عَائبات کا مشامدہ کرتے۔' (انی بن کعب ڈٹائٹانے) کہا: رسول الله الله الله البياء مين سے كى كا ذكر كرتے تو افي ذات سے شروع کرتے (فرماتے): "ہم پراللہ کی رحمت ہو اور ہمارے فلاں بھائی بر، ہم پر اللہ کی رحت ہو! \_ پھروہ دونوں (آگے) چل پڑے یہاں تک کدایک ستی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے۔ کی مجالس میں پھرے اور ان لوگوں ہے کھانا طلب کیا لیکن انھوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا، پھرانھوں نے اس (بستی) میں ایک دیوار

دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ انھوں (خضر ملینہ) نے اسے سيدها كفراكر ديا۔ (مويٰ مليله نے) كہا: اگر آپ حاہج تو ال براجرت (بھی) لے سکتے تھے۔انھوں نے کہا: بدمبرے اور آپ کے درمیان مفارقت (کا وقت) ہے۔ اور انھوں (موی ملینه) نے ان کا کیڑا تھام لیا (تا کہ وہ جدانہ ہو جائیں اوركها كه مجھے ان كى حقيقت بتا دو) كها: ميں امھى آپ كوان ( کاموں ) کی حقیقت بتا تا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جوکشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جوسمندر میں (ملّاحی کا) كام كرتے ہيں۔" آیت كے آخرتك ـ"جباس يرقبندكرنے والا آئے گا تو اسے سوراخ والی یائے گا اور آ کے بڑھ جائے گا اور بیلوگ ایک لکڑی (کے تختے) ہے اس کوٹھک کر لیں گے اور جولر کا تھا تو جس دن اس کی سرشت ( فطرت ) بنائی گئی وہ کفریر بنائی گئی۔اس کے والدین کواس کے ساتھ شدید لگاؤ ہ، اگر وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے انھیں عاجز کر دیتا۔ ہم نے حایا کہ اللہ ان دنوں کو اس کے بدلے میں یا کبازی میں بڑھ کرصلہ رخی کے اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے اور رہی دیوار تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی (اوراس کے نیچےان دونوں کا خزانہ دفن تھا۔)' آیت کے آخ تک

آ [ ٦١٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٦١٦٧] ١٧٣-(...) حَـدَّثَنَا عَـمْـرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو، عَنْ

[6166] اسرائیل نے ابواکق سے بیمی کی سند کے ساتھ ابواکق سے اس کی ابواکق سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی۔

[6167]عمروناقد نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمرو (بن دینار) سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سعید بن جبیر

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

ے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹن ہے، انھوں نے حضرت ابی بی عباس بھٹن ہے کہ نبی مالھ نے حضرت ابی کی کہ نبی مالھ نے اللہ اللہ کا کا کے الم کا اللہ 
[٦١٦٨] ١٧٤-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاس فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! هَلُمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدٌّ تَّمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِيَ لهٰذَا فِي صَاحِب مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟، فَقَالَ أُبَيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَاءٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَلَى عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَّقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتُ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، فَقَالَ فَتْي مُوسِي، عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

[6168] بونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ہے ، انھوں نے حضرت عبدالله بن عباس ڈائٹیا سے روایت کی کہان کا اور حربن قیس بن حصن فزاری کا حضرت موٹی ملیٹا کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ا ہوا، حضرت ابن عماس جھٹنا نے کہا کہ وہ خضر ملیلا تھے، پھر حضرت الى بن كعب انصارى والله كان دونوں كے ياس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس والنفئانے ان کو بلایا اور کہا: ابوهیل! ہمارے پاس آئے، میں نے اور میرے اس ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موٹی ملیٹھ کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انھوں نے یوچھا تھا؟ آپ نے رسول اللہ مُنْ اللّٰهُ كواس كے مارے ميں كچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت أني والنظ نے كہا: ميں نے رسول الله ناتيم كوية فرمات موك سنا: "موى مايله بني اسرائيل كى ایک مجلس میں تصاور آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا: کیا آپ کی ایے آوی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا مو؟ موى الينا نے كہا: نہيں۔ اس ير الله تعالى نے حضرت موی علیقا کی طرف وحی کی: کیول نہیں، جارا بندہ خضر ہے۔ فرمايا: توموى ملية في ان سے ملنے كاطريقه يو جها تو الله تعالى نے مچھلی ان کی نشانی مقرر فرمائی اور ان سے کہا گیا: جب آپ مجھلی گم یائیں تولوٹیں،آپ کی ان سے ضرور ملا قات ہو جائے گی۔موکی ملینا نے ، جتنا اللہ نے حیا ہا،سفر کیا، پھراپنے جوان سے کہا: ہمارا کھانا لاؤ، جب موی طیلا نے ناشتہ مانگا تو ان کے جوان نے کہا: آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے یاس رکے تھےتو میں مجھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے ٤٣ - كتَّاتُ الْفَضَائِلِ ------

مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ».

إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ .

الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلًّا يه بِعلا دياكه مين (آب كو) بير بات بتاؤل-موى عليه ال الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: ذَلِكَ ايخ جوان عضرمايا: بم اى كوتلاش كررب ته، چنانچهوه دونوں اپنے یاؤں کے نشانات پرواپس چل پڑے۔ دونوں کو حضرت خضر مانیوں مل گئے ، پھران دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فر مایا۔

مر یوس نے بہ کہا وہ (موی طیقا) سمندر میں مچھل کے آ ثار ڈھونڈرے تھے۔

# تعارف كتاب فضائل الصحابة إليَّا يَهُمُّهُ مِنْ

انبیائے کرام میں کے بعدرسول اللہ ٹاٹی کے صحابہ کرام پھھٹنا کے فضائل بیان ہوئے۔ان میں خلفائے راشدین، پھرنمایاں مہاجرین، اجل صحابیات اور انصار میں ہے نمایاں اصحاب کے فضائل شامل ہیں۔رسول اللہ مُلْقِیْم کے صحابہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا مجوعه بين جن يرالله نے انعام كيا: ﴿ أَلَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّيفِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِعِيْنَ ﴾ "بيان لوگول کے ساتھ ہول گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے اور پیلوگ اچھے ساتھی ہیں۔'' (النساء 69:4) ان حضرات کے فضائل میں اللہ اور رسول الله تاتیج کے ساتھ حقیقی ایمان اور حقیقی محبت، دانائی، امت کی خدمت، سخاوت، شجاعت، جال نثاری غرض ان تمام خوبیوں کی دلآویز مثالیں سامنے آجاتی ہیں جواہل ایمان کواللہ اور اس کے رسول مُلْقِيْر کے سامنے سرخرو کرنے اور دنیا کی نظروں میں انتہائی عزت منداور قابل محبت بنانے کی ضامن ہیں۔حضرت ابو بکر چائیے،صدیق اکبر ہیں۔ رسول الله عَلَیْم کے ساتھ ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل ایمان اور انتہا درجے کی محبت پر بنی ہے، اس لیے رسول الله ظَلْمًا في احدان كروال سے بدارشاد فرمایا: «إثْنَيْن الله ثَالِيْهُ مَا» "ايسے دوجن كرميان تيسراالله تعالى ہے۔' (حدیث: 6169) آپ تالی نظیم الثان سرمیفیکیٹ بھی حضرت ابوبکر صدیق وہاٹی کوعطا فرمایا: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاس عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُوبَكْرِ» "مال (كتعاون) اور (ميرا) ساتھ دينے كے معاملے ميں مجھ يرسب سے زياده احسان کرنے والے ابوبکر ہیں۔'' (حدیث: 6170) وہ صحیح معنی میں مزاج شناس نبوت تھے۔اللہ کے بعدان کی محبت، اطاعت اور جال ناري كامحور رسول الله تأثير تنهي اس ليه اگريني نوع انسان ميس كوئي رسول الله تأثير كاخليل موسكتا تو وه ابوبكر واثوري موت\_ آپ نگالا نے حضرت عمرو بن عاص دلاتھ کے سوال پران کو یہ بتایا کہ آپ کو انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عاکشہ اور حضرت ابوبكر صديق الثباسي تقى \_ رسول الله تأثير المعرن ابوبكر الثيابي كوابنا جانشين سجھتے تھے اور اس حوالے ہے تحریر بھی لکھوانا چاہتے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ میتح رین الکھ سکیں اور مسلمان اپنی شور کی کے ذریعے سے یہی فیصلہ کریں۔رسول اللہ ظافیظ نے ان باتوں پر بھی اینے علاوہ ابو بکر اور عمر چھٹنا کے ایمان کی شہادت دی جن پر عام لوگ فوری طور پر یقین کرنے کے حوالے سے تأمل كاشكار ہوسكتے تھے۔

حضرت عمر دلائوں صحبت اور رفاقت میں حضرت ابو بکر صدیق دلائو کے فوراً بعد آتے تھے۔ دین علم، فتو حات اور امت کی خدمت کے حوالے سے وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ ان کا دل اور ان کی زبان پر حق جاری رہتا تھا اور بعض اوقات اللہ کے احکام، نزول سے پہلے حضرت عمر دلائو کے حوسات اور آپ کی ترجیحات بن جاتے۔ وہ حق کے معاملے میں سخت گیر تھے، اس لیے شیطان اور اس

#### Free downloading facility for DAWAH purpose only

کے چیلے (منافقین وغیرہ) ان سے کنی کتراتے تھے۔حضرت عثمان ٹاٹٹؤ حیا اور انفاق فی سبیل اللہ میں اپنی مثال آپ تھے۔رسول اللہ ٹاٹیڈ نے جنت کی بشارت کے ساتھ انھیں ابتلاءو آزمائش سے بھی آگاہ فرمادیا تھا۔حضرت علی ٹاٹٹؤ کورسول اللہ ٹاٹیڈ سے ترابت داری اور اخوت کاعظیم شرف بھی حاصل تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیڈ سے محبت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیڈ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ وہ شجاعت کا پیکر تھے۔ آپ ٹاٹیڈ نے آیت تطہیر کے زول کے موقع پر انھیں بطور خاص اپنے اہل بیت کا ساتھ محبت اور عزت کا سلوک کرنے اور ہدایت اور دین میں ان سے حصر قرار دیا اور پوری امت کو اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ احترام ، محبت اور عزت کا سلوک کرنے اور ہدایت اور دین میں ان سے استفادے کی تلقین فرمائی۔

حفزت سعد بن ابی وقاص بی فیز رسول الله سی نظیم کے نصیال میں سے تھے۔السابقون الاولون میں شامل تھے۔سولہ سال کی عمر میں ایمان سے سرفِ از ہوئے ،ان کی والدہ نے ان کو کفر میں واپس لانے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ انھوں نے ایمان کو مال کی زندگی پرتر جیج دی ، انھوں نے پوری زندگی رسول الله سی قائم کی حفاظت کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔احد کے دن آپ کے دفاع میں سینہ سپر ہوئے تو رسول الله سی فیری زندگی رسول الله سی وہ جملہ بولا جو ان کے لیے سرمائے افتخار بن گیا: «اِدْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» "(سعد!) تیر چلاؤ، میرے ماں باہم پرقربان ہوں!"

حفرت سعد بھ النو کے ساتھ، احد کے دن رسول اللہ علی کے مفاظت میں سین سپر ہوجانے والوں میں حفرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام اور حفرت ابوعبیدہ بن جراح بی تھے۔ حضرت طلحہ بھی تھے۔ بیسب آپ کے چوئی کے جال نارول میں سے تھے۔ حضرت طلحہ بھی تا کہ سول اللہ علی کی اللہ علی کی اللہ علی کے دون رسول اللہ علی کی مواقع پر عظیم خطابات سے نوازا، طلحة الخبر، طلحة الفیاض اور طلحة الجود۔ احد کے دن رسول اللہ علی کے دفاع میں انھول نے 24 زخم کھائے۔ آپ علی کی ان کے بارے میں فرمایا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى شَهِیدِ لَا مَنْ سَرَّهُ اَنْ یَنْظُرَ إِلَى طَلْحَة بُنِ عُبَیْدِ اللّٰهِ » '' جے یہ پہند ہوکہ وہ روئے زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دکھ یہ نے میں فرمایا: «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰی نَحْبَهُ » ' طلحہ ان کے بارے بھی فرمایا: «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰی نَحْبَهُ » ' طلحہ ان کے بارے بھی فرمایا: «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰی نَحْبَهُ » ' طلحہ ان کے بارے بھی فرمایا: «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰی نَحْبَهُ » ' طلحہ ان

حضرت زبیر بھٹن آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بھٹا کے فرزند تھے۔ آپ کو رسول اللہ طبیقی نے اپنا حواری قرار دیا۔ حضرت ابوعبیدہ دہ ہٹن نے احد کے دن آپ طبیق کے سرپوش کے حلقے اپنے اگلے دانتوں سے نکالے تو ان کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، ان دو دانتوں کے بغیر وہ حسین ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ انھوں نے اس امانت کی صحیح طور پر حفاظت کی تھی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے «اَمِینُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ» ''اس امت کے امین' کے لقب سے سرفراز ہوئے، بلکہ «اَمِینْ حَقَّ اَمِینِ» قرار دیے گئے۔ رسول اللہ طاقی نے ان حضرات کی زندگی ہی میں ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔

ان کے بعد حفرت حسن اور حفرت حسین بی بی نظام ہیں۔ یہ دونوں آپ تافیق کے محبوب نواسے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ جوبھی ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ محبت میں رسول اللہ تافیق سے موافقت کرنا خود آپ تافیق کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور آپ کے ساتھ موب ایمان کا لازی جز ہے۔ آپ تافیق نے حضرت فاطمہ بی بی کے ساتھ ان دونوں صاحبز ادوں اور حضرت کی دلیل ہے اور آپ کے ساتھ موب ایمان کا لازی جز اور کمنے میں شامل فرما کر انھیں بھی آیت تطمیر کا مصداق قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت زید بن اور حضرت فیلیس بھی آیت تطمیر کا مصداق قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت زید بن

حارثة اوران كے بيٹے اسامه بن زيد رات كا ذكر ہے۔حضرت زيدكو الحب رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الله عَلَيْمُ كامحبوب كها جاتا تھا۔ آپ تَلَيْمُ نے فرمایا: ''زید كے بعد اسامه بن زید رات بھی مجھے خبوب ہے۔'' آپ سَائِمُ اپنے خاندان كے لوگوں سے حد درجہ محبت وشفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ بات ان سب كے ليے ظیم فضیلت كا باعث ہے۔

ان حفرات کے بعد امہات المومنین میں سے حفرت خدیجہ اور حضرت عاکشہ ٹاٹٹو کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حفرت خدیجہ ڈٹٹو نے جس طرح آپ کے ساتھ مخواری کی ، اپنا گھر بار ، مال ودولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کردی ، جس طرح سب سے خدیجہ ڈٹٹو آپ پر ایمان لائیں ، مشکل ترین دور میں نبوت کے مشن میں بھر پور طور پر آپ کا ساتھ دیا اور جس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ، وہ ایک بیوی ہونے کی حثیت سے پوری انسانیت کے لیے مثال تھیں ، ان سب باتوں کی وجہ سے آپ ٹاٹٹو نے انھیں پوری انسانیت کے لیے مثال تھیں ، ان سب باتوں کی وجہ سے آپ ٹاٹٹو نے انھیں پوری انسانیت کے بعد آپ ٹاٹٹو کو باتی از واج میں سے حضرت عاکشہ ٹاٹٹہ ٹاٹٹو کی اور یہ وہی ہیں جنھوں نے امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ دین کے احکام امت تک پہنچا ہے۔

ان کے بعد رسول اللہ عاقبہ کی لخت جگر «سیّدَة نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ» ''خوا تمین جنت کی سرواز' محفرت فاطمہ وَ اَللہ عَلَیْ کَ اِللہ عَلَیْ کَ اللہ عَلَیْ کَ اللہ عَلَیْ کَ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ کَ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ ع

جریر بن عبداللہ بھاٹیا کا مزاج اور انداز گفتگواییا تھا کہ رسول اللہ طائیل ان کو دیکھ کر ہمیشہ تبہم فرماتے۔وہ جب چاہتے بلاروک ٹوک بارگاو نبوت میں حاضر ہوجاتے ،آپ کی دعانے انھیں شہوار، سالا راور بت شکن بنادیا۔رسول اللہ طائیل کے پچاز اوعبداللہ بن عباس ٹاٹھا کی سعادت مندی اور خدمت کی بنا پر انھیں ایس دعا ملی کہ وہ اس امت کے عظیم عالم بن گئے۔حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا كورسول الله تلفيم كايك چھوٹے سے فقرے نے عابد شب زندہ دار بنا دیا۔حضرت انس بھٹوارسول الله تلفیم كمعصوم خدمت گزار، آپ کے راز کی حفاظت کے ادب ہے آگاہ تھے۔رسول اللہ مٹائیڈ سے ایس دعائیں ملیں کہ دنیا بھی سنورگئی اور آخرت بھی۔ عبدالله بن سلام جھٹواسلام سے پہلے تورات کے عالم اور اسلام لانے کے بعد قرآن وسنت کے عالم بن گئے۔استقامت الی کہ رسول الله من الله عن الله عن الله عند الله عند الله عنه ا ا بني تلوارول كے ذريعے سے رسول الله علي كا دفاع كرنے والے انصار ميں سے ايك نماياں فروجن كى زبان رسول الله علي ك دفاع میں شمشیر برّاں تھی۔جس طرح تلوار سے دفاع کرنے والوں کو ملائکہ کی تائید حاصل ہوتی تھی، اسی طرح زبان سے دفاع كرنے والے حسان وہ الله علی الله الله علیه كى تائيد حاصل تھى۔حضرت ابو ہريرہ دوى دائل رسول الله علیم كى عمر مبارك كة خرى سالول میں آ کرمسلمان ہوئے، کیکن فرامین رسول الله مُنافیج کے سب سے بڑے امانت دار اور مبلغ بن گئے۔ بدر میں شریک ہونے والے حاطب بن ابی بلتعہ وہ النواس بات کی مثال بنے کہ رسول اللہ عظیم اپنے سادہ دل ساتھیوں کی غلطیاں کس طرح معاف فرماتے اور کیسے بلند مقامات پر پہنچا دیتے تھے۔انھوں نے قریش کے نام خطاکھا تھا بملطی معاف ہوجانے کے بعدرسول الله تکھیانے انھیں شاہِ روم ہرقل کے نام اپنے مکتوب گرامی کا نامہ بردار بنا دیا۔اصحابِ بدر کی طرح اصحاب شجرہ ''بیعت رضوان کرنے والے'' بھی اللہ کے خاص بندے قرار پائے اور اللہ کے رسول مُنافِیم کی امید کے مطابق سب کے سب آگ ہے آزاد قرار دیے گئے۔ ابومویٰ اور بلال ٹانٹاوہ خوش قسمت صحابی ہیں جنھیں رسول اللہ ٹاٹیٹرانے بن مائے بشارت عطا فرمائی۔ابومویٰ ٹاٹٹز رسول اللہ ٹاٹیٹرا کے جاں نثار اورآپ کی دعاؤں کے حقدار ہے۔ بیاوران کا سارا قبیلہ قرآن کی قراءت اس طرح کرتے تھے کہ خودرسول اللہ مُؤین کے ان کی قراءت سنا کرتے تھے۔حضرت ابوسفیان بن حرب بن امیہ ڈٹاٹٹو ڈشنی چھوڑ کراینے ہے تو ان کےمطالبے بران کے بیٹے حضرت معاویہ ڈاٹھ کو کا تب وقی بنا دیا۔حضرت جعفر طیار اور ان کی اہلیہ اساء بنت عمیس ڈاٹھ پہلے عبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول مُن اللہ کی طرف جرت کی بہترین مثال قرار پائے۔سلمان، بلال اور صہیب مُن اللہ عق کے متلاشی اور حق ك جال شاراس مقام يرفائز بو كئ كدان كو تاراض كرنے والا الله كو ناراض كرنے كے خطرے سے دوجار بوسكتا ہے۔ انصار نے جس طرح نفرت کی ، اُنھوں نے رسول الله تافیل کو کمل طور پر اپنا بنا لیا، آپ تافیل نے دنیوی زندگی میں ان کی نسلوں تک کو دعاؤں سے نواز ااور آخرت میں حوض کوٹر پران کا انتظار کرنے کی نویدعطا فر مائی۔ وہ سب بھی انتہائی فضیلت کے حقدار قراریائے جن کے پورے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہروہ انسان جواسلام سے پہلے خیراور بھلائی کا حامل تھا، اسلام لانے کے بعداور زیادہ او نیجا ہو گیا۔ قریش اسلام سے پہلے بھی اخیار تھے، اسلام کے بعدان کی خواتین تک کوبھی خیر کی بلندیوں پر فائز قرار دیا گیا۔ مؤاخات، تاریخ انسانی کا بے مثال واقعہ بھی اصحاب رسول المثانی کی فضیلت کا شہوت ہے۔ میصحابدامت کے لیے امان ہیں۔ میخوداورآ گے ان سے فیض باب ہونے والے جب تک امانت دار اور سیائی پر قائم رہے، درجہ بدرجہ امت کے لیے کامرانیوں کی ضانت ہے، اس لیے رسول الله علی الله علی است معابد کو برا کہنے سے روکا اور واضح فرمایا کہ وہ ساری است میں سب سے افضل ہیں۔ پھر اس عظیم تا بعی کے تحسین فرمائی اور اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ دوسری طرف قبیلہ ثقیف کے ایک کذاب اور ایک نتاہ کار کی خبر دے کر

تعارف كتاب نضائل الصحابة التي المسلمة 
واضح فرمایا کہ اسلام کی برکات سے وہی مستفید ہوگا جو دِل سے ایمان لائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ تالیا کہ آیندہ زمانوں میں اسلام کا نام لینے والوں میں بھی ایسے لوگ بہت کم ہول گے، سومیں سے ایک۔

#### بِنْسِيدِ ٱللهِ الزَّغَنِ الزَّحَسِيدِ

# ٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ صحاب كرام رُي اللهُ عَنْهُمْ صحاب كرام رُي اللهُ عُنْهُمْ كَ فضائل ومنا قب

(المعجم ١) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٧)

[٦١٦٩] ١-(٢٣٨١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهَّارِمِيُّ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهَّارِمِيُّ - قَالَ عَبْدُ اللهِ الْخَبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبِتُ: حَدَّثَنَا أَبْتُ : حَدَّثَنَا قَابِتُ : حَدَّثَنَا قَابِتُ : حَدَّثَنَا قَابِتُ : حَدَّثَنَا قَابِكُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
[٦١٧٠] ٢-(٢٣٨٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ

# باب: 1 \_حضرت ابو بكرصديق والنوزك فضائل

[6169] حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹو نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق بیان ان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق بیان ہم غار میں تھے، میں نے اپنے سروں کی جانب (غار کے اوپر) مشرکین کے قدم دیکھے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول!اگران میں ہے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ تالیم نے فرمایا: ''ابو بکر! تو وہ نیچ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ تالیم ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟'' (انھیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔)

[6170] امام مالک نے ابونصر سے، انھوں نے عبید بن حنین سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری واثاث سے روایت کی کہ رسول اللہ واثاثم منبر پر روئق افروز ہوئے اور فرمایا:

537

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، وَّلَكِنْ أُخُوَّةُ خَلِيلًا ، وَّلْكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ ، لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ».

[٦١٧١] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ، أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ.

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّيِيِّ وَالْكَانَةُ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا النَّيِيِّ وَالْكَذَةُ أَبِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّدُ خَلِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّدُ خَلِيلًا النَّيِيِّ وَالْكَذَةُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، وَالْكِنَّةُ أَخِي

''اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بیاضیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعتیں لے لیے یا وہ جواس کے پاس ہے تو اس نے وہ پند کیا جواس کے باس ہے تو اس نے وہ پند کیا جواس (اللہ) کے پاس ہے۔'' اس پر حضرت ابو بکر اٹائٹ روئٹ اور خوب روئے اور کہا: ہمارے ماں باپ آپ انھوں قربان ہوں! (ہمیں ان کے رونے کی وجہ مجھ نہ آئی۔) انھوں (ابوسعید دہائٹ) نے کہا: جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ تاہی ہے اور ہم سب سے زیادہ اس بات کو جانے والے ابو بکر دہائٹ تھے۔

اور رسول الله طُلِيَّا نے فرمایا: "مال (کے تعاون) اور (میرا) ساتھ دینے کے معاملے میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر ہیں اور اگر میں کسی کو فلیل (ہم راز یاد کی دوست) بناتا تو ابوبکر کو فلیل بناتا، لیکن (ہم دونوں کے درمیان) اسلام کی اخوت ہے۔مسجد کی طرف ( کھلنے والی) کسی کھڑی کو باقی نہ رہنے دینا، سوائے ابوبکر (کے گھر) کی کھڑکی کے (اسے بندنہ کیا جائے۔)"

[6171] سالم نے ابونضر سے، انھوں نے عبید بن حنین اور بسر بن سعید سے، انھوں نے ابوسعید خدری بڑا ٹڑا سے روایت کی، کہا: ایک دن رسول الله ٹاٹیل نے لوگوں کو خطبہ دیا، (اس کے بعد) مالک کی حدیث کے مانند ہے۔

[6172] اساعیل بن رجاء نے کہا: میں نے عبداللہ بن ابی ہذیل کو ابواحوص سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن مسعود دہ تھ سے سنا، وہ رسول اللہ طاقی میں سے حدیث بیان کررہے تھے کہ آپ طاقی ہے نے فرمایا: ''اگر میں کی مختص کو قبیل بنا تا تو ابو بر کو فیل بنا تا لیکن وہ میرے (وین) بھائی اور ساتھی ہیں اور تمھارے ساتھی (رسول اللہ طاقی میک کو اللہ عن وجل نے اپنا فیل بنایا ہے۔''

وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَثَى - قَالَا: وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَثَى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُحَقِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ وَلَيْكَ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ وَلَيْكَ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ وَلَيْكُ أَنْ أُمَّتِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ لَا اللهِ الله

[ ٦١٧٤] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنِي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنِي الْأَحْوَصِ، مَنْ أَبِي اللَّحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ابْنَ فَحَافَةَ خَلِيلًا لا تَخَذْتُ ابْنَ

[٦١٧٥] ٦-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - فَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ وَّاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيلًا، لَا تَحَدُدُتُ ابْنَ مُنَا أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَّا تَحَدُثُ ابْنَ الْبِي فُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ».

[٦١٧٦] ٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

[6173] شعبہ نے ابوا بحق سے، انھوں نے ابوا دوص سے، انھوں نے بی مناقظ سے، انھوں نے نبی مناقظ سے، انھوں نے نبی مناقظ سے، انھوں نے نبی مناقظ نے دوایت کی کہ آپ مناقظ نے فرمایا: ''اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کواپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔''

[6174] سفیان نے ابوا بحق ہے، انھوں نے ابواحوص ہے، انھوں نے ابواحوص ہے، انھوں نے عبداللہ جھٹی سے روایت کی۔ ابومیس نے ابن ابی ملیکہ ہے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) جھٹی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی کم اللہ علی کے خلیل بناتا تو ابو تحافظ فیہ کے فرزند (ابو بکر جھٹی) کو خلیل بناتا۔''

[6175] واصل بن حیان نے عبداللہ بن ابی ہزیل سے، انھوں نے عبداللہ (بن سے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے، انھوں نے نبی اکرم تالی اسے کی کہ آپ نے فرمایا: ''اگر میں زمین پررہنے والوں میں سے کی کوظیل بناتا ، لیکن تمھارے کوظیل بناتا ، لیکن تمھارے صاحب (رسول اللہ تالیم) اللہ کے طیل ہیں۔''

[6176]عبدالله بن مره نے ابواحوص سے، انھول نے

شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ؛ حِ: وَحَدَّئَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ؛ حِ: وَحَدَّئَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ اللهِ بْنِ الْأَعْمَشِ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا يَّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلً مَنْ خَلِيلًا لَا يَخْوَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ خَلِهِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاَ يَعْهَدُ اللهِ اللهِ بَكْرٍ خَلِيلًا لاَ تَخَذْتُ أَبَا مُنْ خِلِيلًا لاَ تَخَذْتُ أَبَا مُنْ خِلِيلًا لاَ يَعْدِلاً اللهِ اللهِ بَكْرٍ خَلِيلًا لاَ لَا يَعْدَلْ اللهِ اللهِ بَكْرٍ خَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا مُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلًا لاَنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُمْمُو بْنُ الْعَاصِ: عَنْ أَبِي عُمْمُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إللَّكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ إلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «عُمَرُ» فَعَدَّ رَجَالًا.

آلام المُحلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ أَبِي عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ أَبِي عُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ عُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ عُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُسْتَخْلِفًا لَّوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ فَالنَّذ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: مَنْ بَعْدَ أَبِي

عبدالله (بن مسعود) و فی شواست کی ، کہا: رسول الله ملاقیم نے فرمایا: ''سن رکھو! میں ہو خلیل کی راز دارانه دوی سے براءت کا اظہار کرتا ہوں ادر اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا تھا راصاحب (نبی کریم ملاقیم ) الله کا خلیل ہے۔''

[6177] ابوعثان سے روایت ہے، کہا: حضرت عمروبن عاص دائت نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ تائیل نے اضیں ذات السلاسل کے لشکر کا سالار بنا کر بھیجا۔ میں (ہدایات لینے کے السلاسل کے لشکر کا سالار بنا کر بھیجا۔ میں (ہدایات لینے کے لیے) آپ کے پاس حاضر ہوا اور (اس موقع پر) میں نے (یہ بھی) پوچھا: آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ تائیل نے فرمایا: ''عاکشہ'' میں نے کہا: مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا: ''عاکشہ'' میں نے کہا: پھر میں نے کہا لوگوں کے میں لیے۔

[6178] ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ہے ابن ابی ملیکہ سے سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ طائبی آگر اس کے فطیفہ بناتے ؟ حضرت عائشہ ہے کہا: حضرت ابو بکر وہائی کو۔ ان سے بوچھا گیا: حضرت ابو بکر وہائی کو۔ ان سے بوچھا گیا: کو رہا گیا کہ حضرت عاروہ ہے کہا: حضرت عائشہ کو۔ کہا گیا کہ حضرت عائشہ وہائی کو ۔ کہا گیا کہ حضرت عائشہ وہائی کو ، یہاں آ کر حضرت عائشہ وہائی کہ کی ۔ (مزید جواب نہ دیا۔)

28 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_ عُمَرَ؟، قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْتَهَتْ إلٰى هٰذَا.

[ ۲۱۷۹] ١٠-(۲۳۸٦) حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي مُوسَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَنْ مُصَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَهَا أَنْ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ! فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدُك؟ - قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ - قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُرِ".

[۲۱۸۰] (...) وَحَدَّفَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْء، المُرَاة أَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْء، فَأَمْرَهَا بِأَمْر، بِمِثْل حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى.

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَبَا بَكْرٍ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».

[٦١٨٢] ١٢-(١٠٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

[6179] عباد بن مویٰ نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد نے محمد بن جیر بن مطعم سے خبر دی ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ ناٹی کی سے کی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آگے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! بیہ بتائیں کہ اگر میں آگ اول اور آپ کو نہ پاؤں؟ ۔ میرے والد نے کہا: جیسے وہ آپ کی وفات کی بات کر بھی ہوتو آپ نے فرمایا: 'اگر تم تحصد یا کو تو ابو کر کے پاس آنا۔'

[6180] یعقوب بن ابراہیم نے کہا: ہمیں میرے والد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انھیں ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم واللہ علیہ کے ایک عورت رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ علیہ کے کہا نے اسے کچھ کرنے (دوبارہ آنے) کو کہا۔ (آگے) عماد بن مولی کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[6181] حضرت عائش صدیقد رفی اسے روایت ہے، کہا:
رسول الله علی اُ نے اپنے (آخری) مرض کے دوران میں مجھ
سے فرمایا: '' اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ
تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، جھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا
کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا: میں زیادہ حقد ار
موں جبکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا (کسی اور کی جائشینی) سے انکار
فرما تا ہے اور مومن بھی۔''

[6182] حفرت الوجريره والثن سے روايت ہے، كها:

عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَّزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آخمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى فَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا مُرْيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُيْهَا، الْتَفَتَتْ رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَّهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقِرَةُ فَقَالَ النَّاسُ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَّهَا يَوْمَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَّهَا يَوْمَ

رسول الله علی نے دریافت کیا: "آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟" حضرت ابو بکر ڈاٹھڑ نے کہا: میں نے۔ آپ علی اللہ اوا؟" نے فرمایا: "آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟" ابو بکر ڈاٹھڑ نے کہا: میں ۔ آپ علی اللہ ایا؟" حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے کہا: میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟" حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے کہا: میں نے ۔ آپ نے فرمایا: "آج تم میں سے کسی خض نے کہا: میں نے ۔ آپ نے فرمایا: "آج تم میں سے کسی خض نے کہا: میں نے۔ رسول الله تاکی ان نے فرمایا: "جس کسی آدی کہا: میں نے۔ رسول الله تاکی ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل میں ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل موجاتا ہے۔"

[6183] ينس نے ابن شہاب سے روايت كى، كہا: مجھے سعيد بن ميت اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان (بن عوف) نے حديث سائى كہ ان دونوں نے ابو ہر يرہ فاللہ سے سائى كہ ان دونوں نے ابو ہر يرہ فاللہ سے سائى گائے كو سے كہ رسول الله فاللہ نے فرمایا: "ایک مخص اپنی گائے كو ہائك رہا تھا، اس پر بوجھ لا وا ہوا تھا۔ اس گائے نے منہ پیچے كيا اور كہا: مجھے اس كام كے ليے پيدا نہيں كيا گيا، بلكہ كھيتى بازى كے ليے بيدا نہيں كيا گيا، بلكہ كھيتى بازى كے ليے بيدا نہيں كيا گيا، بلكہ كھيتى بازى كے ليے بيدا كيا گائے بولى نے تبجب اور جرت بازى كے ليے بيدا كيا گائے بولى ہے؟ رسول الله فائلہ نے نہ نہاں اللہ اللہ فائلہ نے نہ نہوں ہونہ ہو) ميرا، ابو بكر كا اور عمر كا اس پر ايان ہے۔"

حضرت ابو ہریرہ ﴿ الله عَلَيْهُ نَ كَهَا: رسول الله عَلَيْهُ نَ فَرمایا:
"ایک چرواہا اپنی بحریوں اس (موجود) تھا کہ بھیڑیے نے
اس پر حملہ کیا اور ایک بکری بکڑلی، چرواہاس کے بیچھے لگ گیا
حتی کہ اس بکری کو بھیڑیے سے بچالیا۔ اس (بھیڑیے) نے

السَّبُع، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟» فَقَالَ اللهِ يَشْلِي: النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ يَشْلِمُ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِذْلِكَ، أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ».

[٦١٨٤] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قِطَّةَ الشَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِطَّةَ الثَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِطَةَ الثَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِطَةَ الثَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِطَةَ الثَّاةِ وَالذِّنْبِ،

[٩١٨٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، كِلَا هُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي جَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا، وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا، وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا: "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" وَمَا هُمَا ثَمَّ .

[٦١٨٦] (...) وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ مُسْعَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مُسْعَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ صَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي مَدْرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةً عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ عَلَيْقَ .

کہا:اس دن اسے کون بچائے گاجب درندوں (کے حملے) کا دن آئے گا ادر میرے سوااس کا چرواہا (مالک) کوئی نہ ہوگا؟" لوگوں نے کہا: سجان اللہ! تو رسول اللہ ٹائٹی نے نرمایا:''میں اس بات پریقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر (بھی یقین رکھتے ہیں۔)''

[6184] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ بکری اور بھیڑ یے کا واقعہ بیان کیا اور گائے کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[6185] سفیان بن عیدند اور سفیان (ثوری) دونوں نے ابور ناد سے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے جم معنی روایت کی۔ ان زہری سے بونس کی روایت کے ہم معنی روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث میں گائے اور بحری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں کی حدیث میں گائے اور بحری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں نے اپنی حدیث میں بیالفاظ کہے: ''میں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ '' اور وہ دونوں وہان نہیں تھے۔

[6186] شعبہ اور مسعر دونوں نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹا سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹا سے ادرانھوں نے بی ناٹیا سے روایت کی۔

نے فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله طَافِيُّا نے دانائی اور حکمت کی باتیں سمجھانے کے لیے ہر طرح کے واقعات کی مثالیں دیں۔ اس گائے کا واقعہ سنا کرآپ نے تلقین فرمائی کہ ہر چیز کو اس کام کے لیے استعال کیا جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ ﴿ آن نے گواہی دی ہے کہ حضرت سلیمان ملیکا کو پرندوں کی بولی سکھا دی گئی، انھوں نے ہدہد سے با قاعدہ گفتگو کی ، سوال جواب کیے، جب اللہ چاہت تو انسانوں اور جانوروں کو ایک دوسرے کی بات سمجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ من شائل کو معلوم تھا کہ آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر وعمر شائل ہوئی اس بات پر ایک لمحہ کے لیے بھی شک ساتھی ابو بکر وعمر شائل ہوئی اس بات پر ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں کریں گے۔ ﴿ انسان اپنے مال ومتاع کی ہر قیمت پر حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ مال ومتاع ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ جب تبدیلی کا وقت آتا ہے تو انسان کے بھی کر سکنے کے قابل نہیں ہوتا۔

# باب:2-حفرت عمر فالفرائك كففائل

[6187] ابن مبارک نے عمر بن سعید بن ابوحسین ہے، انھوں نے ابن الی ملیکہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس عاللہ کو بیان کرتے ہوئے سا: جب حضرت عمر بن خطاب باللهٰ (كے جسد خاكى) كو جاريا كى يرركها گیا تو (جنازہ) اٹھانے سے پہلے لوگوں نے جارول طرف ہے ان کو گھر لیا، وہ دعائیں کررہے تھے،تعریف کررہے تھے، دعائے رحت کر رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا تو مجے اجا مک کی ایسے حف نے چونکا دیا جس نے پیچے سے (آکر) میرا کندها تفاها میں نے مؤکر دیکھا تو حفرت على النوات من انهول في حضرت عمر والنواك ليرحت كي دعا کی اور کہا: آپ نے کوئی ایبا آدی پیچے نہ چھوڑا جوآپ سے بڑھ کراس بات میں مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ سے اس کے جیے عملوں کے ساتھ ملوں ۔ الله کی قتم! مجھے بمیشہ سے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواینے دونوں ساتھیوں سے ساتھ رکھے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں اکثر رسول الله مالا الله مالا الله مالا سے سنا كرتا تها، آپ فرمايا كرتے تھے: "ميں، ابوبكر اور عمرآئے۔ میں، ابوبکر اور عمر اندر گئے، میں، ابوبکر اور عمر باہر نکلے۔'' مجھے امید تھی، بلکہ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ اللہ آپ کوان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔

### (المعجم٢) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٨)

[٦١٨٧] ١٤-(٢٣٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ؛ قَالَ أَبُو الرَّبِيع: حَدَّثَنَا، وَقَالَا الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا -ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيدِ بْن أبي حُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَريرهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، وَأَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلِ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَّرَائِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ، أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْل عَمَلِهِ، مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جَنْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَّعُمَرُ». فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَظُنُّ، أَنَّ يَجْعَلَكَ اللهُ

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصِّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_×\_\_\_\_

[٦١٨٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

آبِي مُزَاحِم: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَمَيْدٍ - وَالْحَنْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَالْحَنْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمْ - فَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ ابْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ أَنَّ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ أَنَّ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ، فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّي لَأْرَى الرِّيَّ بِهِ، فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ بِهِ، فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ بِهِ، فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَعْمَرَ بِهِ، فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ عَتْى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَعْمَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

[٦١٩١] ( . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:

[6188]عیسیٰ بن پونس نے عمر بن سعید سے اس سند سے ای کے مانندروایت کی۔

[6189] ابوامامہ بن بہل نے حفرت ابوسعید خدری ٹاٹئو سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹیل نے فرمایا: ''میں سویا ہوا تھا: میں نے و یکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جارہے ہیں، انھوں نے قبیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قبیص چھاتی تک پہنچتی ہے، کسی کی اس سے نیچ تک پہنچتی ہے اور عمر بن خطاب گزرے تو ان پر جوقمیص ہے وہ اسے گسیٹ رہے ہیں۔'' لوگوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''دین۔''

[6190] يونس نے كہا كہ ابن شہاب نے أنهيں بتايا، انهول نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روايت كى، انهول نے احمزہ بن عبداللہ عن اللہ علیہ اللہ ديكھا جو مير بے پاس لايا گيا۔ اس ميں دودھ تھا۔ ميں يالہ ديكھا جو مير بے پاس لايا گيا۔ اس ميں دودھ تھا۔ ميں نے اس ميں سے بيا يہاں تك كہ جھے محسوس ہوا كہ سيراني ميں سے نيا يہاں تك كہ جھے محسوس ہوا كہ سيراني ميں اختوں سے فكل رہى ہے۔ پھر اپنا بچا ہوا دودھ ميں نے عمر واٹھ كودے ديا۔ "(حاضرين نے) كہا: اللہ كے رسول! آپ نے اس كى كيا تعبير فر مائى؟ آپ نے فر مايا: "علم۔"

[ 6191] صالح نے بینس کی سند کے ساتھ ای کی حدیث

حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ كَانْدُ مديث بيان كا-

بإسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ. [٦١٩٢] ١٧ -(٢٣٩٢) وَحَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَاب؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي عَلَى قَلِيب، عَلَيْهَا دَلْوٌ ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، وَفِي

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْن

إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح،

صحابه کرام پی فیم کے فضائل ومناقب 💴

نَزْعِهِ، ضُعْفٌ وَّاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقُرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ».

[٦١٩٣] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، بإسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٦١٩٤] (. . . ) حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح قَالَ: قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ۗ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ» بنَحْو حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

[ 6192] پونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سعید بن میتب نے انھیں خبر دی، انھوں نے ابو ہریرہ دلاٹیڈ ہے سنا، كتتے تھے: ميں نے رسول الله طائع سے سنا، آپ فرما رہے تھے:''میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کوایک کنویں پر دیکھا، اس پرایک ڈول تھا، میں نے اس میں سے جتنا اللہ نے حایا، یانی نکالا، پھرابن ابی قحافہ نے اس سے ایک یا دوڈول نکا لے، الله ان کی مغفرت کرے! ان کے یائی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، پھروہ ایک بڑا ڈول بن گیا تو عمر بن خطاب نے اسے پکرالیا، چنانچه میں نے لوگوں میں کوئی ایساعبقری (غیرمعمولی صلاحت کا مالک) نہیں دیکھا جوعمر بن خطاب کی طرح سے مانی نکالے جتی کہلوگ اونٹوں کو (سیراب کر کے گھاٹ سے ے باہر) آرام کرنے کی جگه برلے گئے۔''

[6193] صالح نے پوس کی سند کے ساتھ اٹھی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[6194]صالح نے کہا: اعرج وغیرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ جاتثۂ نے کہا: رسول الله تَالِيْخُ نے فرمایا: ''میں نے ابن الی قحافہ کو ڈول کھینچے دیکھا۔"زہری کی حدیث کی طرح۔ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أُرِيتُ أَنِّي رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، فَجَاءَنِي أَبُو رَسُولِ اللهِ عَلْي حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُروِّحِنِي، فَنَزَعَ بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُروِّحِنِي، فَنَزَعَ دَلُويْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضُمْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسُ، وَالله يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مِلْآنٌ اللهُ مَنْ مَرُحُلٍ فَطُ أَوْنَ مَنْ مَا لَا الله مَا النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مِلْآنٌ وَتَعَلِي النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مِلْآنٌ وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ مَا مَا لَا اللهِ مَا مَا لَا اللهُ مَا مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٦١٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُّؤْيَا عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُّؤْيَا

[6196] ابوبکر بن سالم نے سالم بن عبداللہ سے، انھول نے عبداللہ بن عمر اللہ کا اللہ تارک و تعالی آگئے، انھول نے ایک یا دو ڈول کا لے، اللہ تارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، انھول نے پچھ کمزوری سے ڈول ان کی مغفرت فرمائے، انھول نے پچھ کمزوری سے ڈول کا کے۔ پھر عمر اللہ کے، انھول نے پانی نکالاتو وہ بہت بڑا ڈول بن گیا، میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی آ دمی بھی ایسانہیں دیکھا جوان جیسی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہو یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انھوں نے جانوروں کو (سیراب کر کے) سیراب ہو گئے اور انھوں نے جانوروں کو (سیراب کر کے) آرام کرنے کی جگہ پہنچا دیا۔'

[6197] موئی بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ ہے، انھوں نے اپنے والد سے حضرت ابوبکر اور عمر بن خطاب ڈاٹھا کے بارے میں نبی سُلھی کا خواب ان سب کی حدیث کی طرح

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي أَبِي بَكْرِ وَّعُمَرَ بْنِ رَوَايتُ كيا-الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

> [٦١٩٨] ٢٠-(٢٣٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو وَّابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْن الْخَطَّاب، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ»، فَبَكِي عُمَرُ وَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ؟ . [انظر: ٦٣٢١]

[٦١٩٩] (...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو وَّابْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرًا؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَن النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ وَّزُهَيْرٍ.

[٦٢٠٠] ٢١-(٢٣٩٥) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟

[ 6198]محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر بن حرب نے کہا \_الفاظ اٹھی (زہیر) کے ہیں۔ ہمیں سفیان بن عیبنہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمرو اور ابن منکدر سے ، انھوں نے حابر والنوئنے ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا، میں نے یوچھا: بیکس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا: بیہ عمر بن خطاب کا (محل) ہے، میں نے اس میں داخل ہونے کا اراده كيا، چر مجھےتمھارى غيرت يادآ گئى۔' حضرت عمر ولائظ رونے لگے اور عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ سے غیرت کی جاتی ہے!

[6199] آخل بن ابرائيم، ابوبكر بن ابي شيبه اورعمرو ناقد نے سفیان بن عیدنہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمرواور ابن منکدر ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حابر ڈاٹنؤ ہے سنا، انھوں نے نبی مُلَاثِمُ سے ابن نمیر اور زہیر کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[ 6200] بونس نے کہا: ابن شہاب نے انھیں سعید بن میتب سے خبر دی، انھوں نے ابو ہر سرہ ڈاٹٹؤ سے، انھوں نے رسول الله ظافيم سے روایت کی که آب نے فرمایا: "میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت، ا بک محل کے جانبی جھے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے یو جھا: یکس کا (محل) ہے؟ انھول نے بتایا: بیمر بن خطاب کا ہے،

عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا».

فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةً جَمِي عَمِرى غيرت يادا في تومين بيني يهير كروايس آكيا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَبَكَى عُمَرُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذُلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟.

ابوہریہ ڈٹٹٹ نے کہا: اس پر عمر ٹٹٹٹ رونے لگے جبکہ ہم اس مجلس میں رسول اللہ ٹٹٹٹا کے ساتھ تھے، پھر عمر ٹٹٹٹ نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟

[٦٢٠١] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6201] صالح نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس کے ماتھ اس کے ماندروایت کی۔

[٦٢٠٢] ٢٢-(٢٣٩٦) حَدَّثْنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا -يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْجٌ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجِبْتُ مِنْ لهؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ الْتَدَرُّنَ الْحِجَابَ»

[6202] ابراہیم بن سعد نے صالح سے، انھوں نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عبدالحمد بن عبدالرحمٰن بن زید نے بتایا کہ اٹھیں محمد بن سعد بن الی وقاص نے خبر دى، ان كے والدسعد داللہ نے بیان كیا كه حضرت عمر داللہ نے رسول الله ظافرة ك ياس حاضري كي اجازت طلب كي، اس وقت قریش کی کھوخواتین آپ کے پاس (بیٹی) آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، بہت بول رہی تھیں، ان کی آواز س بھی اونچی خیس، جب حضرت عمر دانتیٔ نے اجازت مانگی تو وہ کھڑی ہو کرجلدی سے بردے میں جانے لگیں۔رسول الله الله الله ا ان کو اجازت دی، آپ اس وقت ہنس رہے تھے۔حضرت عمر والنو نے کہا: اللہ کے رسول! الله تعالی آپ کے وندان مبارک کومسکراتا رکھ! اس پر رسول الله علی نے فرمایا: "میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔تمھاری آواز سی تو فوراً بردے میں چکی گئیں۔'' حصرت عمر وتاتؤنے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ کا زیادہ حق ہے کہ بہآ ب سے ڈریں، پھرحفرت عمر کہنے لگے: اپنی جان كى دشمنو! مجھ ہے ڈرتی ہواور رسول اللہ مُکاٹیئر ہے نہیں ڈرتی صحابه کرام جوکتی کے فضائل ومنا قب ---- × -----× معابد کرام جوکتی کے فضائل ومنا قب

قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَقُ أَنْ يَهُبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! يَّهَبْنَى وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ ».

آئنا هرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّنَنا هرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّنَنا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَعَنْ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

[ ٢٢٠٤] ٢٣-(٢٣٩٨) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بَنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بَنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ اللّهَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ اللّهَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ اللّهَ عَنْ كَانَ يَكُونُ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ مَ مَحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمّتِي اللّهُمْ أَحَدٌ [فَعُمَرُ] فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ أَحَدٌ [فَعُمَرُ] فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ .

قَالَ ابْنُ وَهْبِ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

ہو؟ ان عورتوں نے کہا: ہاں، تم رسول الله طَالِمَا کی نسبت سخت اور درشت مزاج ہو۔ رسول الله طَالِما نے فر مایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب بھی شیطان شمصیں کسی راستے میں چلتے ہوئے ماتا ہے تو تمحارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔"

ابوہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب ڈاٹٹ رسول اللہ سائٹ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور (اس وقت) رسول اللہ سائٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (اس وقت) رسول اللہ سائٹ کے باس کچھ خوا تین تھیں جو رسول اللہ سائٹ کے سامنے بلند آ واز سے با تیں کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر ڈاٹٹ نے (ائدر آنے کی) اجازت ما تکی تو وہ جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ پھر انھوں نے زہری کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[6204] ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھا سے روایت کی کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ''تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھیں، اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے تو عمر بن خطاب انھی میں سے ہے۔''

ابن وہب نے کہا: مُحَدَّثُون کا مطلب ہے جن پر الہام کیا جاتا ہو۔

فاكدہ: مُحَدَّث اے كتے ہیں جس كے دل میں صحیح بات ذال دى جائے يا اسے صحیح كام كا ادراك كراديا جائے محدَّث كے باس وى نہيں آتى كماس كے دل میں آئى ہوئى بات دوسروں كے ليے جت ہو۔ صرف وى جمت ہے اور وہ انہيائے كرام كے پاس

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمْ \_\_\_\_

آتی ہے۔ حفرت عمر وہ اللہ بہت سے کاموں کا کہتے تھے، ان میں سے ایک تجاب بھی تھا، لیکن ان کے کہنے کی بنایر حجاب فرض نہیں ہوا وہ اللہ کے فیصلے سے اس وقت فرض ہوا جب رسول اللہ علیم پر دحی نازل ہوئی۔ محدّث لوگوں کو اللہ کی اس نعمت کا سب سے برا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں۔حضرت عمر ٹاٹھ کے حوالے سے اگلی چندا حادیث میں بھی کچھ مثالیں بیان ہوئی ہیں۔

[ 6205] سعد بن ابراہیم نے اس سند کے ساتھ اس کے

[٦٢٠٥] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ مَا تَدَرُوايت كي. ابْنُ حَرْبٌ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بهٰذَا الْإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٢٠٦] ٢٤-(٢٣٩٩) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم [6206] نافع نے ابن عمر واللہ سے روایت کی، کہا: الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حضرت عمر دانش نے کہا: ''میں نے تین باتوں میں اینے رب الے۔)"

جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْن کی موافقت کی، مقام ابراہیم (کونماز کی جگہ بنانے) میں، عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَوُ: وَافَقْتُ رَبِّي ُفِي ثَلَاثٍ: َ حجاب میں اور بدر کے قید یوں میں، (کہ ان کوفل کر دیا فِي مَقَام إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أُسَارٰي بَدْرِ .

🚣 فائدہ: بیتین بڑے واقعات ہیں۔ان کے علاوہ بھی ای طرح کے متعدد واقعات پیش آئے کہ جورائے حضرت عمر دہشیار کھتے تھے،اللد کی طرف سے اس کے مطابق حکم آگیا۔

> [٦٢٠٧] ٢٥-(٢٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَّافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُاللهِ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُّصَلِّى عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ

[6207] ابواسامہ نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابن عمر دانٹیا سے روایت کی ، کہا: جب (رئيس المنافقين) عبدالله بن ابي ابن سلول مركيا تو اس كا بينا عبدالله بن عبدالله، رسول الله عليم كي خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنی قیص عنایت فرمائیں جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دیے۔ آپ نے اسے عنایت کر دی، پھر اس نے بید درخواست کی کہ آب اس كى نماز جنازه يرهائيل ـ رسول الله عظم اس كا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر ثاثثہٰ کھڑے ہوئے، رسول الله منافیخ کا کیٹر ایکڑا اورعرض کی:

اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ فَقَالَ: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمُ سَبْعِينَ مُرَّةً﴾ لَمُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠] وَسَأْزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ» قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ.

الله کے رسول! کیا آپ اس مخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جبکہ الله تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھیے ہے منع فرمایا ہے؟ رسول الله تائیل نے فرمایا: "الله نے محصے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے: "آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ۔ آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخشش کی دعا کریں گے واقعی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا) تو میں ستر سے زیادہ بار بخشش ما تک لوں گا۔ "انھوں (حصرت عمر دہائیل) نے نیادہ بار بخشش ما تک لوں گا۔ "انھوں (حصرت عمر دہائیل) نے کہا: وہ منافق ہے۔

فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰۤ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا لَقُمُ عَلَىٰ قَدْرِقِہٖ ﴾ [النوبة: ٨٤].

چنانچەرسول الله تالله ئالله في نماز جنازه پڑھا دی۔ اس پرالله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: ''ان میں سے کی کی بھی، جب وہ مرجائے ، بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہان کی قبر پر کھڑے ہوں۔''

[٦٢٠٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَهُوَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْلَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

[6208] کیلی قطان نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ ابواسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور مزید بیان کیا: کہا: تو آپ ظافی نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔

فک فائدہ: جب تک ذرہ برابر گنجائش باقی تھی آپ تا اللہ ان ان کے لیے دعائے مغفرت ترک نہیں فرمائی۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مرنے والے کا خاندان ،خصوصا اس کا موٹن بیٹا جوایمان میں بھی تخلص تھا اور باپ سے بھی دلی مجت کرتا تھا، کی مشکل میں نہ پڑے ، ایمان پر اور مضبوط ہو جائے ۔ یہ اصل میں اس کی دل بستگی کے لیے تھا۔ اللہ نے آپ کے دل کو اسی طرح بن نوع انسان پر رحمت وشفقت سے بھرویا تھا: ﴿ بِالْمُوْمِينِيْنَ دَوُّ وَقَدْ قَرْحِيْمٌ ﴾ ''مومنوں پر نہایت شفق بڑے مہربان ہیں۔' (النوبة وعمل انسان پر رحمت وشفقت سے بھرویا تھا: ﴿ بِالْمُوْمِينِيْنَ دَوُّ وَقَدْ قَرْحِيْمٌ ﴾ ''مومنوں پر نہایت شفق بڑے مہربان ہیں۔' (النوبة وحق کہ اللہ تعالی نے اس معالم میں عاب کے بجائے واضح اور صرح تھم ناز ل فرما دیا اور ہر مسلمان پر واضح ہوگیا کہ اللہ کے تھا ور اس موجود نہیں ہو تھی ، حضرت عمر فائل کے سامنے موجود نہیں جس طرح رسول اللہ فائل کے مطابق اللہ کے بیانے سے پر کھر ہے تھا ور اس کا اللہ فائل ان خال فرما بی اللہ کے بیانے سے پر کھر ہے تھا ور اس کا مطابق اظہار رائے کو اپنی مشیت سے سابقہ نرم موقف کے خاشے کا ذریعہ بنایا اور اس تھم سے آئیدہ کا عمل کمل طور پر اللہ ب لیا افراس کی میں مطابق فی اللّٰہ کے اصول پر اللہ کے بیا۔ اللہ فی اللّٰہ کے اصول پر اللہ کے اس کی خاصول پر اللہ ب لیا ہور پر اللہ ب لیا ہور پر اللہ ب نے اس موجود پر اللہ ب لیا ہور پر اللہ ب نے اللہ بور پر اللہ بیا۔ واللہ نوش فی اللّٰہ کے اصول پر استوار ہوگیا۔

#### (المعجم٣) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٩٤)

[٦٢٠٩] ٢٦-(٢٤٠١) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ -قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إَسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر عَنْ مُّحَمَّدِ بْن أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَّسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارِ، وَّأْبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَحِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَالِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَوْى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَّلَا أَقُولُ ذٰلِكَ فِي يَوْم وَّاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَّجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ».

ابْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِی أَبِی عَنْ جَدِّی: حَدَّثِنِی عُقَیْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِیدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِیدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِیدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ سَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

## باب:3-حضرت عثان بن عفان والنفؤك فضائل

[6209] محمد بن الى حرمله نے سیار کے دونوں بیون عطاء اورسلیمان اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حفرت عائشہ وہ نے کہا: رسول الله تافیح میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے،آپ کی دونوں رانیں یا دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، حضرت ابوبکر دائیڑنے (اندر آنے کی) احازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی اور آپ ای حالت میں رہے، پھرآپ باتیں کرتے رہے، پھر حفزت عمر دانٹو نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، اور آپ ای حالت میں رہے اور باتیں کیں، پھر حضرت عثمان والثوني اجازت طلب كي تورسول الله مَا يُثِيمُ أَتُهم كربيثه كئة اورايخ كيڑے سيدھے كر ليے \_ محمد (بن ابی حرملہ ) نے کہا: میں پینہیں کہتا کہ بیدایک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثان والثولا آئے اور کوئی بات کی، جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رہ اللہ نے کہا: حضرت ابو بکر وہائن آئے تو آپ ان کے لیے ہشاش بشاش نہیں ہوئے، ندان کے لیے اہتمام كيا، پرعمر ولاك آئے تو آب مشاش بشاش نہيں ہوئے، نہ ان کے لیے اہتمام کیا، پھرعثان واٹٹا آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کیڑے سیدھے کیے۔ آپ مُاٹیٹا نے فرمایا:'' کیا میں اس آ دمی کا حیا نہ کروں جس ہے فرشتے بھی حیا کرتے

[6210] مقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے کی بن سعید بن عاص سے روایت کی، انھیں سعید بن عاص نے بتایا کہ نبی منافظ کی اہلیہ حضرت عائشہ رہا گا اور حضرت عثمان دہا گئے ان سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر دہا گئے نے رسول اللہ منافظ سے اجازت طلب کی، اس وقت رسول

النّبِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى وَاشِهِ، لَا بِسِ مُرْطَ عَائِشَة، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى وَاشِهِ، لَا بِسِ مُرْطَ عَائِشَة، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَالِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَف، قَالَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَف، قَالَ عَلَيْكِ الْعَائِشَةُ: يَا لِعَائِشَةُ: يَا لِعَائِشَةُ: يَا لِعَائِشَةُ: يَا لِعَائِشَةُ: يَا لَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ الْعَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ الْعَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ الْعَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْهُمَا، كَمَا فَرِغْتَ لِغُثُمَان؟ وَعُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَرِغْتَ لِغُثُمَان؟ وَعُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَرِغْتَ لِغُثُمَان؟ وَعُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَرِغْتَ لِعُثُمَانَ؟ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْكَ الْعَلَيْذِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَثْمَانَ وَعَائِشَةَ عَلَى الْعَاصِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ صَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلٍ عَنِ رَبِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ .

[٦٢١٢] ٢٨-(٣٤٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

الله ظافيم اين بسترير ليلي موئ تھ،حضرت عائشہ الله كا عا دراوڑ ھرکھی تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر ڈٹاٹھ کواس حالت میں اندر آنے کی، اجازت دے دی، حضرت ابو بکر واٹنؤنے ایی بات کی، پھر چلے گئے۔ان کے بعد حفرت عمر وہ اللہ نے اجازت طلب کی ، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ بھی جس كام كے ليے آئے تھ، وہ كيا، پھر علے گئے۔ حفرت عثان والله نے کہا: پھر میں نے آپ کے پاس حاضری کی اجازت جابى تو آپ اٹھ كر بيٹھ گئے اور حضرت عائشہ عاللہ ہے کہا:''اپنے کپڑے اپنے اوپر اکٹھے کرلو۔'' پھر میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کیا اور واپس آ گیا تو حضرت عا کشہ ڈاٹش نے یوچھا: اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے میں نے آپ کونہیں دیکھا کہ آپ ابوبکر اورعمر ڈاٹنا کے لیے اس طرح بٹر بڑا کے اٹھے ہوں جس طرح عثمان دہلٹڑا کے لیے اٹھے۔رسول اللہ مکاٹیا کم نے فرمایا: ''عثان انتہائی حیادار ہیں، مجھے ڈرتھا کہ میں نے اسی حالت میں ان کوآنے کی احازت دی تو وہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ ہے بات نہیں کرسکیں گے۔''

[6211] صالح بن کیمان نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے کچیٰ بن سعید بن عاص نے بتایا، انھیں سعید بن عاص نے بتایا، انھیں سعید بن عاص نے خبر دی کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ خاتیہ نے انھیں حدیث سنائی کہ حضرت ابو بکر صدیق خاتیہ سے در صاضر ہونے کی ) اجازت طلب کی، پھرز ہری سے عقبل کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[6212] عثمان بن غیاث نے ابوعثان نہدی سے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری جائٹ سے روایت کی، کہا:

عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي، عَنْ أَبِي مُثْمَانَ النَّهْدِي، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، وَهُو اللهِ عَلَيْ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، وَهُو مُتَكِى \* يَرْكُرُ بِعُودٍ مَّعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «افْتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: «افْتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَلَمَّتُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ: فَلَمَّتُ مَرُ مُلُ آخَرُ، فَقَالَ: اللهَّنَحْ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: عَمَرُ، فَقَالَ: فَلَمَّتُ فَإِذَا هُو عَمْرُ، فَقَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: (رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَى بَلُوى تَكُونُ اللهُ قَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: فَلَا اللهُمْ إِلْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تَكُونُ اللهُ فَقَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ: وَقُلْتُ اللّذِي فَقَالَ: وَقُلْتُ اللّهُمْ إِلْجَنَّةِ عَلَى بَلُولَى تَكُونُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ. قَالَ: وَقُلْتُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ. وَقُلْتُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ. وَقُلْتُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ.

ایک دن رسول الله طافیظ مدینه منوره کے باغوں میں سے ایک باغ میں نیک لگائے بیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس (کی نوک) کو یانی اور مٹی کے درمیان مارر ہے تھے کہ ایک شخص نے (ماغ کا دروازہ) کھولنے کی درخواست کی،آپ نے فرمایا: '' دروازہ کھول دواوراس (آنے والے) کو جنت کی خوش خبری سنا دو۔'' (ابوموسیٰ طائوٗ نے) کہا: وہ ابو بکر دہائٹا تھے، میں نے ان کے لیے درواز ہ کھولا اور آٹھیں ، جنت کی بثارت دی۔ کہا: پھر ایک اور شخص نے دروازہ كولنے كى درخواست كى، آپ تافيا نے فرمايا: "دروازه کھول دواوراہے (بھی) جنت کی بشارت دو۔'' میں گیا تو وہ حضرت عمر دالن تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی بثارت دی۔اس کے بعد ایک اور شخص نے ۔ دروازه کھولنے کی درخواست کی ، کہا: تو آپ (سید ھے ہوکر) بيٹھ گئے، پھر فرمايا: '' درواز ه كھولواور فتنے ير جو (بريا) ہوگا، اُٹھیں جنت کی خوش خبری دے دو۔'' کہا: میں گیا تو وہ عثان بن عفان دانی سے کہا: میں نے دروازہ کھولا اور آٹھیں جنت کی خوش خبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، اٹھیں بتایا۔ انھوں نے کہا: اے اللہ! صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے۔

[6213] ابوب نے ابوعثان نہدی ہے، انھوں نے حضرت ابوموکی اشعری ڈاٹھڑ سے روایت کی کہ رسول اللہ ظاہر اللہ طاقت باغ میں دروازے کی حفاظت کروں۔ (پھر) عثان بن غیاث کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی۔)

[6214] بیچیٰ بن حسان نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے شریک بن ابی نمر سے، انھوں نے سعید بن مستب سے روایت کی، کہا: مجھے ابومویٰ اشعری وہائٹ نے خبر دی کہ انھوں

[٦٢١٣] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيِّي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَيِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَّأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ، بِمَعْلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْن غِيَاثٍ.

[٦٢١٤] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ، عَنْ شَرِيكِ

نے اپنے گھر میں وضوکیا، پھر باہر آئے اور کہا: میں آج لاز ما رسول الله مُنْ يَنْتُمْ كِيساتُهُ لُكُ حاوَل كَا اورسارا دن ہرصورت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا: وہ معجد میں آئے اور نی منافظ کے متعلق یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ باہرتشریف لے گئے ہیں، آپ نے اس طرف رخ کیا تھا۔ حفرت ابوموی ٹاٹنا نے کہا: میں آپ کے پیچھے پیچھے نکل برا، آپ کے بارے میں یوچھتا گیا یہاں تک کہ آپ بر اریس (کے احاطے) میں داخل ہو گئے۔کہا: میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔اس کا دروازہ تھجور کی شاخوں کا تھا۔آپ اپنی حاجت ہے فارغ ہوئے ، پھر وضوفر مایا ، میں کھڑا ہوکر آپ کی طرف گیا تو مجھےنظرآیا کہ آپ بئر ارلیں کے اوپراس کی منڈ پر کے درمیان والے حصے پر بیٹے ہیں اور بنڈلیوں سے کیڑا ہٹا کر انھیں کویں کے اندر (کی طرف) لٹکایا ہوا ہے۔ کہا: میں نے آپ کوسلام کیا، پھرواپس جا کر دروازے کے قریب (اندر کی طرف) بیشه گیا اور (دل میس) کها: آج میس رسول الله مُنْقِیْم کا دربان بنوں گا۔حضرت ابوبکر دائشہ آئے، دروازے کو ﴿ کھو لئے کے لیے اندرکو) دھکیلا، میں نے کہا: کون ہے؟ کہا: ابوبکر ہوں، میں نے کہا: تھہر جائیں، پھر میں گیا اور عرض کی: الله ك رسول! ابوبكر والله اجازت ما تك رب بين، آپ نے فرمایا: ''انھیں احازت دواور جنت کی خوش خبری سناؤ۔'' کہا: میں آیا اور حضرت ابو بکر والفاسے کہا: اندر آجائیں اور رسول آئے اور آپ کے ساتھ منڈیر کے اندر کی طرف آپ کی دائیں طرف بیٹھ گئے اور جس طرح رسول اللہ تلکا نے کیا تھا،اینے یاؤں کویں کے اندر لڑکا لیے اور پنڈلیوں سے کپڑا مثالیا۔ میں واپس (این جگدیر) آگیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اینے بھائی کو گھریر چھوڑا تھا کہ وضو کر لے اور میرے ساتھ آ ہے۔ میں نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ فلاں \_ ان کی مراد اینے

صحابه کرام ڈائڈ کے فضائل ومنا قب -----ابْن أَبِي نَمِر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: خَرَجَ، وَجَّهَ هُهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِثْرِ أَرِيس، وَّتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْر فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْر، فَقُلْتُ: عَلَى رَسْلِكَ، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَهَذَا أَبُو بَكْرٍ يَّسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكُر، فَجَلَسَ عَنْ يَّمِين رَسُولِ اللهِ عَيْكِيُّ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَّرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ - يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَّأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رَسْلِكَ، ثُمَّ

جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هَٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَذِنَ وَبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَذَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْقُفِّ، عَنْ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْقُفِّ، عَنْ فَجَلَسَتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانُ فَحَرَّكَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ: «النَّذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ عَقَالَ: «النَّذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ عَقَالَ: «النَّذَنْ لَهُ، وَبَشِّرُهُ النَّبِي عَلِيْ فَالَنَابُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: «النَّذَنْ لَهُ، وَبَشِرُهُ النَّبِي عَلِيْ فَالَنَابُ مَنْ هَالَ: فَجَلْتُ فَقُلْتُ: اللهِ عَلَيْ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلُولَى تُصِيبُهُ \* قَالَ: فَحَرَّكَ مَعْ بَلُولَى تُصِيبُهُ \* قَالَ: فَحِنْتُ فَقُلْتُ: الله عَلَيْ إِلْجَنَةِ، مَعَ بَلُولَى تُصِيبُهُ \* قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ الْفُقَ قَدْ الْفُقَ الْذَيْ لَكُ، وَبَشِرُهُ وَلَى اللهِ عَلَيْ إِلْجَنَةٍ، مَعَ بَلُولَى تُصِيبُهُ \* قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ الْفُقَ الْذَيْ لَكَ مَعَ اللَّهُ وَالَى اللّهُ وَالَٰ اللهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْ إِلْجَنَةٍ، مَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْ إِلْمَالًى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَ

بھائی سے تھی ۔ کو خیر عطا کرنا جا ہتا ہے تو اسے یہاں لے آئے، پھراجا تک ایک آ دمی دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا: کون ہے؟ کہا: عمر بن خطاب (ہول)، میں نے کہا: آپ تھہریں، پھر میں رسول اللہ طافیظ کے باس حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کی: بیم رہائٹا آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔فرمایا ''آھیں احازت دواور جنت کی بشارت دو۔'' میں حفرت عمر والثيَّاك ياس آيا اوركها: رسول الله مَاثِيَّا نِي آب كو اجازت دی ہے اور جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ وہ بھی رسول الله مُنافِظ کے ساتھ، آپ کی بائیں جانب، منڈیر کے اندر کی طرف میڑھ گئے اور اپنے یا وَاں کنویں میں لٹکا لیے۔ میں بھر واپس آیا، بیٹھ گیا اور کہا: اگر اللّٰہ فلاں لیعنی ان کے بھائی۔کوخیرعطا کرنا حابتا ہے تواہے بھی لے آئے، پھرکوئی آدمی آیا اور دروازے کو ہلایا، میں نے کہا: کون ہیں؟ کہا: عثان بن عفان \_ میں نے کہا: رک حاسے ، کہا: پھر میں رسول الله تلفظ کے یاس آیا اور آپ کو بتایا۔ آپ تلفظ نے فرمایا: ''اُنھیں احازت دو،اور ایک آ ز ماکش کے ساتھ، جوان پر آئے ۔ گی، جنت کی خوش خبری دے دو۔'' میں آیا، ان ہے کہا: اندر آ جائیں رسول الله مالیم آپ کو جنت کی بیثارت دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک آ زمائش ہوگی جوآ پ پرآئے گی۔وہ اندر آئے، منڈ ر مجری ہوئی یائی تو وہ ان کے سامنے دوسرے آ دھے جھے میں بیٹھ گئے۔

> قَالَ شَرِيكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

شریک نے کہا: سعید بن میں بنب نے بتایا کہ انھوں نے ان کی قبریں مرادلیں (کہ تین کی ایک ساتھ ہوں گی اور حضرت عثمان چھٹڑ کی ذراہٹ کے ان کے بالمقابل بقیع میں ہوگ۔)

[ ٦٢١٥] (...) وَحَدَّفَنِيهِ أَبُو بَكِرِ بْنُ إِسْحُقَ: حَدَّثَنِي اللهِ عَدْثَنِي اللهِ مَدَّثَنِي اللهِ 
[6215] سعید بن عفیر نے کہا: مجھے سلیمان بن بال نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے صدیث بیان کی، کہا: میں نے سعید بن میتب کو یہ کہتے

ابْنِ أَبِي نَمِرِ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ هَهُنَا وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ، نَاحِيَةَ
الْمَقْصُورَةِ - قَالَ أَبُو مُوسَى: خَرَجْتُ أُرِيدُ
رَسُولَ اللهِ يَظِيُّةُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي
الْأَمْوَالِ، فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا،
فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا
فِي الْبِنْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى
ابْنِ حَسَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ: فَأَوَّلُتُهَا
أَبْورَهُمْ

الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنِي فَي نَومِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فَي وَمَّا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ فِي الْمَدِينَ بِمَعْنَى حَدِيثِ فِي الْمَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللهُ مَلْكُمُانَ بْنِ بِلَالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللهُ مُنْ الْمُدِينَةِ لِخَاجَتِهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(المعجم٤) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَّضَيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة، ٥)

[۲۲۱۷] ۳۰-(۲٤٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

ہوئے سنا کہ مجھے حضرت ابوموی اشعری ٹائٹو نے اس جگہ۔
اور سلیمان نے سعید بن مسینب کے بیٹھنے کی جگہ کی جانب
اشارہ کیا ۔ حدیث سنائی ۔ ابوموی ڈائٹو نے کہا: میں رسول
اللہ ٹائٹو کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا۔ میں نے
دیکھا کہ آپ (لوگوں کے) باغات کے اندر سے گزرکر گئے
ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہولیا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک
باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ
گئے ہیں اور اپنی پنڈلیوں سے کیڑا ہٹا کر آھیں کنویں میں لٹکا
لیا ہے، پھر بچکی بن حسان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان
کی اور (اس میں) حضرت سعید بن مسینب کا قول: "میں نے
ان کی قبر س مرادلیں' بیان نہیں کیا۔

[6216] محمد بن جعفر بن الی کثیر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے شریک بن عبداللہ بن الی کثیر نے ہمیں حدیث بیان سے خبر دی ، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری ٹاٹھ اسے دورت کے روایت کی ، کہا: ایک دن رسول اللہ ٹاٹھ اپنی ضرورت کے لیے ملہ یہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے ، میں آپ کے بیجھے پیچھے نکل پڑا، اور سلیمان بن بلال کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور حدیث میں یہ بیان کیا کہ ابن مستب نے کہا: میں نے ان سے ان کی قبریں مراد لیس (جو) یہاں اکٹھی بیں اور حدیث کی الگ ہے۔

باب:4-حضرت على ابن ابي طالب ولافيز كے فضائل

[6217] سعید بن میتب نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انھوں نے اینے والد سے روایت کی، کہا: رسول

وَعُبَيْدُ اللهِ الْقُوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كُلُهُمْ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ -: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ الصَّبَاحِ -: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِعَلِيٍّ لَهِ هُرُونَ مِنْ مُوسَى، لِعَلِيٍّ بَعْدِي ».

قَالَ سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِهَا سَعْدًا، فَلَقِيتُ سَعْدًا، فَحَدَّثُتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عَامِرٌ، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ، قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلّا، فَوضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلّا، فَاسْتَكَّتَا.

[٦٢١٩] (. . . ) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ :

سعید (بن میتب) نے کہا: میں نے چاہا کہ یہ بات میں خود حفرت سعد دائلاً خود حفرت سعد دائلاً سے جاکر ملا اور جو حدیث مجھے عامر نے سائی تھی، ان کے سامنے بیان کی۔انھوں نے کہا: میں نے (آپ ٹائیل سے خود) سے بات تی تھی، میں نے کہا: آپ نے خود سی تھی؟ کہا: تو انھوں یہ بات نی انگلیاں اپنے دونوں کا نوں پر کھیں اور کہا: ہاں، ورنہ (اگریہ بات نہ تی ہو) تو ان دونوں کو سائی نہ دے۔

[6218] محمد بن جعفر (غندر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے کم سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی، انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص وقاص وقاص وقائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی ان نے غزوہ تبوک میں حضرت علی وائی کو نائب بنا کر پیچھے (مدینہ میں) چھوڑا۔ وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہ ہیں؟ تو آپ طاقی نے فرمایا: ''کیا جم موکی طاق کے ساتھ وہی مقام ہو جموئی طاق کے ساتھ ہارون طابا کا تھا، گریہ کے میرے بعد کوئی نی نہیں''

[6219] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند سے

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. مديث بيان كي-

غلے فائدہ: حضرت موی ملیہ چالیس راتوں کے لیے کو وطور پر گئے تو اپنی دنیوی زندگی میں قوم سے غیر حاضری کے اس وقفے کے لیے حضرت ہارون ملیہ کو اپنا جانشیں بنا گئے تھے۔ رسول اللہ طبیع نے اپنی زندگی میں تبوک کے لیے مدینہ سے غیر حاضری کے وقفے کے دوران میں حضرت علی جائیو کو اپنا جانشیں بنایا۔ دونوں واقعات میں یہی مشابہت ہے۔ بعد میں حضرت ہارون ملیہ حضرت موی ملیہ کی زندگی میں وفات یا گئے اور حضرت موی ملیہ کے بعد حضرت بوشع بن نون ملیہ ان کے جانشیں ہے۔

[٦٢٢٠] ٣٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ۚ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ – قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْر بْن مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا، قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوكُ لَهُ، وَخَلَّفَهُ فِي بَعْض مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تَرْضٰي أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ لهُرُونَ مِنْ مُوسٰي، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِتُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدِفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ لهذِهِ الْآيَةُ، ﴿ نَدْعُ أَبْنَآ ءَنَا وَأَشَآهَكُونِ ۗ [آل عمران: ١٦] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَّفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللُّهُمَّ هُؤُلَاءِ أَهْلِي».

[6220] بكير بن مسارف عامر بن سعد بن ابي وقاص ہے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن الى سفيان النُّجُان حضرت سعد النُّحُوُّ كُوتِكُم ديا، كها: آپ كو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابوتر اب (حضرت علی بن ابی طالب (ٹائٹو) کو برا کہیں۔ انھوں نے جواب دیا: جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جورسول الله ظافی نے ان (حضرت علی وانز اسے کہی تھیں، میں مرگز انھیں برانہیں کہوں گا۔ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہوتو وہ مجھے سرخ اونوں سے زیادہ پسند ہوگی، میں نے رسول الله ماللہ سے سنا تھا،آپان سے (اس وقت) کہدرہے تھے جبآپایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جارہے تھے اور علی دائنڈ نے ان ے کہا تھا: اللہ کے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں يجهي جهور كر جارب مين؟ تو رسول الله مالله فالله في ان س فرمایا: 'حصی به پیندنهیں کتمهارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جوحفرت بارون مالیفا کا موٹی مالیفا کے ساتھ مقام مگر بیر کے میرے بعد نبوت نہیں ہے۔" اس طرح خیبر کے دن میں نے آپ مالیکم کو پیر کہتے ہوئے سنا تھا:''اب میں جینڈا اس مخض کو دوں گا جوالله اوراس کے رسول ٹاٹھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کارسول اس سے محبت کرتے ہیں۔" کہا: پھرہم نے اس بات ( کا مصداق جانے) کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر (ہرطرف) ویکھا تؤرسول الله ظافیاً نے فرمایا: ''علی کومیرے ياس بلاؤًـ" أنصي شديد آشوب چيثم كي حالت مين لايا كيا-آپ نے ان کی آنکھوں میں اینا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا

اضیں عطافر مادیا۔اللہ نے ان کے ہاتھ پرخیبر فتح کر دیا۔اور جب بیآیت اتری:''(تو آپ کہہ دیں: آو) ہم اپنے بیٹوں اور تمھارے بیٹوں کو بلالیں۔'' تو رسول الله باٹی نے خضرت علی، حضرت فاطمہ،حضرت حسن اور حضرت حسین ٹھائی کو بلایا اور فرمایا:''اے اللہ! بیمیرے گھروالے ہیں۔''

خک فائدہ: اہل میں گھر کی خواتین، لینی ازواج، بیٹیال، بیٹے، پوتے اورنواسے وغیرہ شامل ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اپنی اولاد، اپنی خواتین اور اپنے آپ کومبالے کے لیے باہر لانے کا حکم ہوا تو آپ ٹائٹا نے اہل بیت میں سے اس جھے کوساتھ لیا جس میں بیسب شامل تھے: نواسے، اپنے اور حفزت خدیجہ ٹاٹٹا کے پروردہ چھوٹے عمزاد، بیٹی حضرت فاطمہ ٹاٹٹا۔ اُٹھی سے آپ کی اولاد میں بیسب شامل تھے: نواجہ وازواج مطہرات موجود تھیں، ان سے اولاد نہتھی۔ اس لیے اللہ کے حکم پرعمل کرنے کا بہترین طریقہ وہی تھا جو آپ نے اختیار فرمایا۔ ساتھ ہی بیوضاحت فرمائی کہ ان کی بونچی یہی ہے جو انتثال حکم اللی کے لیے حاضر ہے۔

آبر آبر بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ؛ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ؛ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى ".

الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُنُ سُهِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُلَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُجِبُ الله وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ »، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ »، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ 
 561

صَحَابِهُ رَامِ هُ اللّهُ كَنْفَاكُ وَمَا قَبِ

«اَمْشِ، وَلَا تَلْتَفِتُ، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ»
قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ،
فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ
النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ
إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا
فِلْكَ فَقَدْ مَنْعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا
بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

کہ اللہ تہمیں فتح عطا کر دے۔'' کہا: حضرت علی بھاتھ کچھ دور گئے، پھر ضہر گئے، پچھے مڑکر نہ دیکھا اور بلند آواز سے پکار کر کہا: اللہ کے رسول! کس بات پر لوگوں سے جنگ کروں؟ آپ بھی نے فر مایا:''ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد طالی اللہ کے رسول ہیں، اگر انھوں نے ایسا کر لیا تو انھوں نے اپنی جانیں اور اپنی جانیں اور اپنی جانیں اور اپنی جانیں اور اپنی مال تم سے محفوظ کر لیے، سوائے یہ کہ اس (شہادت) کا حق ہواور ان کا حساب اللہ یر ہوگا۔''

[٦٢٢٣] ٣٤-(٢٤٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ - وَاللَّفْظُ هٰذَا -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿لَأُعْطِينَ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَّفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَ، يَا رَسُولَ اللهِ! يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ،» فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً، حَتَّى كَأَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ

[6223] ابوحازم نے کہا: مجھے حضرت سہل بن سعد والنَّهُ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا: '' میں جھنڈا اس کودول گاجس کے ہاتھوں پراللہ تعالی خیبر فتح کرائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس محبت كرتے ہيں۔ " حضرت مهل واللذنے كها: پر صحابہ نے یہی کھوجتے (سوچتے اور باتیں کرتے) رات گزاری کہ پیجھنڈاکس کوعطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویر ہے موریے تمام لوگ رسول الله ناتیج کے سامنے پہنچ گئے۔ ہرکسی كوبياميد هي كه جهنڈااے ملے گا۔ رسول اللہ تاتی نے فرمایا: "على بن ابي طالب كهال بين؟" لوكول في عرض كي: الله کے رسول! وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اے لانے کے لیے کسی کو میںجو۔ "انھیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنالعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے آھیں بیاری تھی ا بی نہیں۔آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔حضرت علی من شؤنے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ كرول جب تك وه جم جيسے (مسلمان) نه ہو جائيں؟ آپ نے فرمایا: ' دخمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انھیں اسلام کی دعوت دواور انھیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پراللہ کے کیا حقوق

اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم».

ہوں گے، اللہ کی قتم! اللہ ایک انسان کو بھی تمھاری وجہ سے ہرایت عطا کر دیتو یہ تمھارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ (دنیا کا بہترین مال) سرخ اونٹ تمھیں مل جائیں ۔''

تعبيد: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّيِّ وَعَلِيْ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ مَلِدًا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَفُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ فَلَحِقَ بِالنَّبِي وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَلَحق بِالنَّبِي وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَلَحق بِالنَّبِي وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله الله الله المَلْه المُعْلَى الله الله عَلَيْه المَلْه المُعْلَى المَلْه المَلْه عَلَيْهِ المَلْه عَلَيْهِ المُعْلَى المَلْهِ المُعْلَى المُعْلَى المَلْه المَلْه المُعْلَا المَلْه المَلْه المَلْه المُعَلِقُ المَلْهِ المِلْهِ المُعَلَى المَلْهِ المَلْه المُعَلِيْهِ المَلْهِ المُعْلَى المَلْهِ المَلْهُ المَلْهِ المَلْهِ المَلْهِ المُعْلَى المَلْهِ المُعْلَى المَلْهِ المَلْهِ المَلْهُ المُعْلَى المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهِ المُعْلَى المَلْهِ المُعْلَى المَلْهُ المُ

[6224] حفرت سلمہ بن اکوع بھائی سے روایت ہے، کہا:

غزوہ خیبر میں حضرت علی بھائی بی طائی ہے سے پیچےرہ گئے، انھیں

آشوب چیم تھا۔ پھر انھوں نے کہا: میں تو رسول اللہ طائی ہے

بیچے رہ گیا! چنانچہ حضرت علی بھائی (وہاں سے) نکلے اور

نی طائی سے آلے، جب اس رات کی شام آئی جس کی مسح کو

اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرایا تو رسول اللہ طائی ہے فرمایا: ''کل

میں جھنڈ ااس شخص کو دول گایا (فرمایا:)کل جھنڈ اوہ شخص لے

میں جھنڈ ااس شخص کو دول گایا (فرمایا:)کل جھنڈ اوہ شخص لے

اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔'' پھر اچا تک ہم نے حضرت علی جھنڈ کو دیکھا

اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی تو قع نہیں تھی تو تع نہیں تھی کہا: یہ حضرت علی جھنڈ ہیں، رسول اللہ طائی ہے ان کو جھنڈ ا

وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَلْيَةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلْيَةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَةً، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، رَّأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَيْتُمْ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ كَدِيثَهُ، وَعَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا لَيْهِ عَلَيْمَ اللهِ عَيْلِيَّةً، وَسَمِعْتَ لَلْهُ عَيْرًا، حَدِيثَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا لَيْهِ عَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! عَنْرًا كَثِيرًا، حَدِيثَهُ مَا خَدْنَا يَا زَيْدُ! مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً، قَالَ: يَا ابْنَ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً، قَالَ: يَا ابْنَ

[6225] زہیر بن حرب اور شجاع بن مخلد نے اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے ابوحیان نے حدیث بیان کی، کہا: یزید بن حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ میں، حصین بن سنرہ اور عمر بن مسلم (عیوں) بیان کیا کہ میں، حصین بن سنرہ اور عمر بن مسلم (عیوں) حضرت زید بن ارقم والله الله علیہ کے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حصین نے ان سے کہا: زید! آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی، آپ نے رسول الله علیہ کی زیارت کی، ان کی بات میں بات میں رسول الله علیہ کے خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید! آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید! آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید! ہمیں رسول الله علیہ اسے میں ہوئی (کوئی) حدیث سائے۔ (حضرت زید والله علیہ اسے میں ہوئی (کوئی) حدیث سائے۔ (حضرت زید والله علیہ کہا: حقیج ا میری عمر زیادہ ہوگئی، زمانہ (حضرت زید والله علیہ کہا: حقیج ا میری عمر زیادہ ہوگئی، زمانہ (حضرت زید والله علیہ کہا: حقیج ا میری عمر زیادہ ہوگئی، زمانہ (حضرت زید والله کیا۔

أَخِي! وَاللهِ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِى مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُلْأَعٰى خُمَّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَّأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْن: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٌّ، وَّآلُ عَقِيل، وَّآلُ جَعْفَرٍ، وَّآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ هُؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

صحابه کرام جوائیّ کے فضائل ومنا قب ------ ------

بیت گیا، رسول اللہ کی جواحادیث یادتھیں ان میں ہے پچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو۔ اور جو (بیان) نه کرسکوں تو اس کا مجھے مکلّف نہ تھہراؤ۔ پھر کہا: رسول الله علیم ایک دن مکه اور مدینه کے درمیان واقع ایک مانی کے کنارے جیے خم کہا جاتا تھا، ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔آپ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور وعظ ونصیحت فرمائی، پھرفرمایا: "اس کے بعد، لوگو! من رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد (اس کا بلاوالے کر) میرے یاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دوعظیم چیزیں حچوڑ کر جارہا ہوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں مدایت اور نور ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو لے لواور اسے مضبوطی ہے تھام لو!'' آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور د بااوراس کی ترغیب دلائی، پھرفر مایا:''اورمیرےاہل ہیت۔ میں اینے اہل بیت کے معاطع میں شخصیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اینے اہل بیت کے معاطع میں صحیر الله یاد ولاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کےمعاملے میں شمھیں اللّٰہ یاد دلاتا ہوں۔'' حصین نے ان سے کہا: زید! آپ مُناشِغُ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی از واج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انھوں نے کہا: آپ کی از واج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں لیکن آپ کاال بیت میں ہروہ مخص شامل ہے جس برآپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔اس نے کہا: وہ کون ہیں؟ (حضرت زید دہانٹڈنے) کہا: وہ آل علی ،آل عقیل ،آل جعفر اور آل عباس بیں۔اس نے يو چها: پيسب صدقے ہے محروم رکھے گئے ہيں؟ کہا: ہاں۔

[6226] سعید بن مسروق نے یزید بن حیان سے، انھوں نے زید بن ارقم ٹی ٹیٹا سے، انھوں نے زید بن ارقم ٹی ٹیٹا سے، انھوں نے زید بن مسروق نے ان (ابوحیان) کی حدیث کے مانندز ہیرکی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

[٦٢٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِیْدُ . وَسَاقَ الْحَدِیثَ بِنَحْوِهِ، بِمَعْنٰی حَدِیثِ زُهَیْرٍ. آبِي آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: «كِتَابُ اللهِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ».

ابْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، ابْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَيْانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ خَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيَّتَ خَيْرًا، لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ يَنَيْقُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَلَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، هُو حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الشَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ الضَّالُو اللهِ عَلَى الْعُصْرَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ اللَّهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعُصْرَ مِنَ الدَّهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعُصْرَ مِنَ اللَّهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعُصْرَ مِنَ اللَّهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ اللَّهُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعُصْرَ مِنَ الدَّهُورِ، ثُمَّ يُطَلِقُهُا

فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ،

وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

[6227] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں محمہ بن نضیل نے صدیث بیان کی۔ اکتی بن ابراہیم نے کہا: ہمیں جریر نے خبردی، ان دونوں (محمہ بن نضیل اور جریر) نے ابوحیان سے اس سند کے ساتھ اساعیل کی حدیث کے مانند بیان کیا اور (الحق بن ابراہیم نے) جریر کی روایت میں مزید یہ بیان کیا: "اللّٰہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہوجائے گا۔"

[6228] سعید بن مسروق نے بزید بن حیان سے، انھوں نے زید بن ارقم وہ اللہ سے روایت کی، کہا: ہم ان (زید بن ارقم ٹاٹٹا کے یاس آئے اور اُن سے عرض کی: آپ نے بہت خرردیمی ہے۔آپ رسول اللہ علام کے ساتھ رہے،آپ علام کے چیچے نمازیں پر مھی ہیں، اور پھر ابوحیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے (اس طرح) کہا: (رسول الله مُلَاقِيمٌ نے فرمایا:) '' دیکھو، میں تمھارے درمیان دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ایک الله کی کتاب ہے، وہ الله کی ری ہے جس نے (اسے تھام کر)اس کا اتباع کیا وہ سیدھی راہ پررہے گا اور جواہے جھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔'' اوراس میں بیکھی ہے کہ ہم نے ان سے یو چھا: آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ (صرف) آپ کی از داج؟ انھوں نے کہا: نہیں، الله كي قتم إعورت اين مرد كے ساتھ زمانے كا برا حصه رہتى ہے، پھروہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اینے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔آپ ٹاٹیم کے بعد آپ ك الل بيت وه (بھى) ہيں جوآپ كے خاندان سے ہيں، آپ کے وہ درھیال رشتہ دار جن پرصدقہ حرام ہے۔

فائدہ: اس روایت میں حضرت زید بن ثابت ٹائٹ کی بات میں سے بیدھہ کہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں روایت نہیں ہوا۔ حدیث:6225 میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اصل میں اہل بیت میاں اور بیوی

ہیں۔ جب ابراہیم ملیلہ کوحضرت اسحاق کی خوش خبری دی گئی اوران کی اہلیہ حضرت سارہ ملیلہ حیران ہوئیں اور وہ گھرانہ صرف آتھی دو ير شمل تها توان ہے كہا كيا: ﴿ أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَكَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ '' كيا آپ الله كے فيلے بر حیران ہوتی ہیں،اےاہل بیت! بیتم پراللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں ہیں۔' (هو د 73:11) رسول اللہ ٹائٹیٹر کےاہل بیت کا مصداق، مصداق اول بھی آپ کی ازواج ہی کو قرار دیا گیا۔ اُٹھی کو مخاطب کر کے کہا گیا: ﴿ يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَيِ قِنَ النِّسَاءَ إِن اتَّقَيْأُنَ ۚ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَكَبُّجَ الْجُهلِيَّةِ الْأُوْلِي ۚ وَاقِمْنَ الصَّلْوَةَ وَاتِيْنَ الزَّلَوْةَ وَاطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَكُ ۚ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِدُوا ﴾ "اے نبی طائع کی ازواج! آپ اگر تقوی پر رہوتو عورتوں میں ہے کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو،اس لیے بات دب کر نہ کرو کہ دل میں مرض رکھنے والا کوئی شخص لا کچ کرے (کہ آپ کے سامنے کوئی الیمی بات کر سکے گا جوآ پ سننا نہ جا ہیں گی) اورمعروف اورمعقول بات کہو۔اور وقار سے اپنے گھروں ہی میں رہواورلوگوں کے سامنے نہ آؤ، جیسے جاہلیت کے پہلے دور میں عورتیں سامنے آیا کرتی تھیں اور نماز قائم کرواور زکاۃ دواوراللہ اوراس کے رسول ٹاٹیڈا کی اطاعت کرو، اے اہل بیت! اللہ یہی حابتا ہے کہتم ہے ہر ناشایان بات کو دور کر دے اور تمھاری یا کیزگی کو کمال تک پہنچا وے۔' (الأحزاب 33,32:33) مختلف روایتوں میں راویوں نے اختصار سے کام لیا ہے۔سب روایتوں کو اکٹھا کیا جائے تو پوری بات یہ بنتی ہے کہاصل میں بیویاں ہی اہل بیت ہیں،مگرصرف وہی نہیں، وہ بھی جن کا رسول اللّٰہ ٹائٹیٹر کے ساتھ تبدیل نہ ہو سکنے والاخون ا کارشتہ ہےاور جواس اعزاز میں آپ کے ساتھ شریک ہیں کہان کا مقام صدقات قبول کرنے سے بلند ہے، وہ بھی اہل ہیت ہی میں شامل ہیں۔ایک عام انسان کا بیو یوں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے،لیکن رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ساتھ ان کی از واج کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بیصراحت کی گئی کہ اہل بیت ہویاں ہیں، وہیں یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ اب آب ان ہویوں کو بدل بھی نہیں سکتے۔ (الأحزاب 52:33) پینھی ثابت ہے کہ بیسب جنت میں بھی آپ ٹاٹیل کی از واج ہول گی۔ جب وہ اہل بیت ہیں توجن کارشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا وہ اہل بیت ہونے کے اعزاز سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟

[6229] ابوحازم نے حضرت سہل بن سعد والله سے روایت کی ، کہا: آل مروان میں ہے ایک مخص کو مدینہ کا عامل بنایا گیا۔اس نے حضرت مہل بن سعد دانٹؤ کو بلایا اوران کو تکم دیا کہ وہ حضرت علی واٹھ کو برا کہیں۔حضرت سہل وہٹھ نے انکار کر دیا، اس نے کہا: اگرتم اس سے انکار کرتے ہوتو ہوں کہو: اللہ تعالیٰ ابوتر اب پرلعنت کرے۔حضرت مہل ڈاٹٹؤ نے کہا: حضرت علی دانٹو کے نزدیک ابوتر اب سے بڑھ کرکوئی نام محبوب بیں تھا۔ جب ان کو ابوتر اب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، تو اس (امیر) نے حضرت مہل واللہ [٦٢٢٩] ٣٨-(٢٤٠٩) حَدَّثُنَا قُتَسْمَةُ لُورُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ:ُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِّنْ آلِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا، قَالَ: فَأَلِي سَهْلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَقُلْ: لَعَنَ اللهُ أَبَا التُّرَابِ، فَقَالَ سَهْلٌ: مَّا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيُفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ

قِصَّتِهِ، لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابِ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فَقَالَ: «أَيْنُ مِيْنَهُ شَيْءٌ، فَعَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِإِنْسَانٍ: «أَنْظُرْ، أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُهُ عَنْ مُصَابِهُ مُضَابِهُ يَعْقُ يَمْسَحُهُ عَنْ مُتَعَلِّ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «قَمْ أَبَا التُّرَابِ! قُمْ أَبَا التُّرَابِ!».

ے کہا: آپ ہمیں یہ قصہ سنائیں کہ انھیں ابور اب کا نام کیے ملا؟ انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقیۃ حضرت فاطمہ راتھا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں علی دائیۃ کوموجود نہ پایا۔ آپ طاقیۃ کے اندی بوجھا: ''تمھارے چچا کا بیٹا (تمھارا خاوند) کہاں ہے؟'' انھوں نے بتایا: میر ہے اوران کے درمیان کوئی بات ہوگئ تھی تو مجھ سے غصے کی بات کر کے باہر چلے گئے ہیں اور میر ہاں قبلولہ (دو پہر کا آرام) نہیں کیا۔ رسول اللہ طاقیۃ نے ایک آدی سے کہا: ''دیکھو، وہ کہاں ہیں؟'' اس نے واپس آکر بتایا: اللہ کے رسول! وہ مجد میں سورہے ہیں۔ رسول اللہ طاقیۃ ان کہ بال چاری چاری جو اور کی چا در سے اسول اللہ طاقیۃ ایک میں اور ان کے جم پرمٹی لگ گئ تھی تو ان کے بہلوسے گرگئ تھی اور ان کے جم پرمٹی لگ گئ تھی تو ان کے بہلوسے گرگئ تھی اور ان کے جم پرمٹی لگ گئ تھی تو رسول اللہ طاقیۃ اپنے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کرتے رسول اللہ طاقیۃ اپنے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کرتے جاتے جے اور فرماتے جاتے جے: ''ابوتر اب! اٹھ جاؤ۔ اور آب! اٹھ جاؤ۔

## (المعجم ٥) (بَابُ: فِي فَضْلِ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)(التحفة ١٥)

[6230] الميمان بن بلال نے يكیٰ بن سعيد سے، انھوں نے عبراللہ بن عامر بن ربعہ سے، انھوں نے حفرت عائشہ فائٹ سے روایت کی، کہا: ایک رات رسول اللہ فائٹ اسے کوئی نہ سکے، آپ نے فرمایا: ''کاش! میر سے ساتھیوں میں سے کوئی صالح شخص آج بہرہ و ہے۔'' حضرت عائشہ فائٹ نے کہا: اچا تک ہم نے ہتھیا رول کی آ واز سی تو رسول اللہ فائٹ انے کہا: فرمایا: ''یکون ہے؟'' حضرت سعد بن الی وقاص فائٹ نے کہا: اللہ کا بہرہ دینے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کا بہرہ دینے کے لیے آیا ہوں۔

باب:5\_حضرت سعد بن ابي وقاص (لانتؤك فضائل

آبر ۱۹۳۰] ۳۹-(۲٤۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَابِشَةَ قَالَتْ: أُرِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: وَسَمِعْنَا أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: وَسَمِعْنَا مَصْوَتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ أَبِي وَقَاصٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ لَهُ أَبِي وَقَاصٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِنْ اللهِ 
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ.

حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ البِّنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً؛ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةً، مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، لَيْلَةً، فَقَالَ: سَهِرَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَهِرَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَهِمُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَمِعْنَا اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ: هَنْ هَنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَمُنُ مَنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي لَكُمْ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قَالَ: شَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَعْمُ فَي نَفْسِي خَوْفٌ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَجَنْتُ أَحُرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَمَ نَامَ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: فَقُلْنَا: مَنْ لهٰذَا؟.

[٦٢٣٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ ذَاتَ لَيْلَةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

[٦٢٣٣] ٤١-(٢٤١١) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْيًا يَّقُولُ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ يَظْمُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ، غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ لِأَحَدٍ، غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ

حضرت عائشہ ﷺ نے کہا: تو رسول اللہ ﷺ سو گئے حتی کہ میں نے آپ کے خراٹو ل کی آ واز شی۔

ابن رمح کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ' جم نے کہا: بیہ کون ہے؟''

[6232] عبدالوہاب نے کہا: میں نے کچیٰ بن سعیدکو کہتے ہوئے سنا، کہا: میں نے عبداللہ بن عامر بن ربعہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ ڈیٹا نے کہا: ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹا سونہ سکے۔ (آگے) سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[6233] منصور بن الی مزاحم نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی ، انھوں نے حضرت علی دہائی سے سنا کہ حضرت میں نے حضرت علی دہائی سے سنا کہ حضرت سعد بن مالک (سعد بن الی وقاص دہائی) کے سوا رسول اللہ مُالیّن نے کسی کے لیے اکٹھا اپنے ماں باپ کا نام نہیں

٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّ عَنْهُمْ -

يَوْمَ أُحُدٍ: "إِرْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!".

[٦٢٣٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَدَّثَنَا شُعْبَةً وَ وَكَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ فَيْبَعَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ فَيْبِهُمْ عَنْ الْمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُسْعَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْعَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَنْ عَلِي عَنِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِي عَنِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِي عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِي عَنِ اللهِ بْنِ شَدِي اللهِ بْنِ شَدِي اللهِ 
[٦٢٣٥] ٤٢-(٢٤١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَعْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

[٦٢٣٦] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى بْن سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٦٢٣٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيِّةٍ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَخْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَئِيْتُ: «ارْمٍ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!»

لیا۔ جنگ اُحد کے دن آپ بار باران سے کہدرہے تھے:'' تیر چلاؤ،تم پرمیرے مال باپ فداہوں!''

[6234] شعبہ، وکیج اور معر، سب نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت علی ٹاٹن سے، انھوں نے حضرت علی ٹاٹن سے، انھوں نے مانند روایت کی۔

[6235] سلیمان بن بلال نے بچیٰ بن سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں کے سعید ہے، انھوں کے دین میر ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ مالی کا نام لیا۔
لیے ایک ساتھ اپنے ماں باپ کا نام لیا۔

[6236] لیث بن سعد اور عبدالوہاب دونوں نے کیل بن سعیدسے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6237] عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنگ اُحد کے دن رسول اللہ طاقی نے ان کے لیے ایک ماتھ اپنے مال باپ کا نام لیا۔ مشرکوں میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو جلا ڈالا تھا تو نبی طاقی نے سعد سے کہا: ''تیر چلاؤ، تم پرمیرے ماں باپ فدا ہوں!'' حضرت سعد ڈاٹھ نے نے کہا: میں نے اس کے لیے (ترکش سے) ایک تیر کھینچا، اس

صحابه كرام كُنَّاتُ كَفْنَاكُلُ وَمَنَاقَبَ مَنْ فَيْهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ عَنْرَعْتُ لَهُ بِسَهْمِ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبُهُ فَسَقَطَ، وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ صَعْدِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ خَرْبٍ: حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا سَعْدٍ أَنْ لَا تُكلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُر بِدِينِهِ، وَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَب، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَطَاكَ بِوَالِدَيْك، فَأَنَا أُمُّك، وَأَنَا آمُرُكَ بِهِذَا.

قَالَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَّهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ: فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هٰذِهِ الْآيةَ: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُطْعُهُمَا يَي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنِيمَةً عَنِيمَةً عَظِيمَةً، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: نَفِّلْنِي هٰذَا السَّيْفَ،

کے پرَ بی نہیں تھے، میں نے وہ اس کے پہلو میں مارا تو وہ گر گیا اور اس کی شرمگاہ (بھی) کھل گئی تو (اس کے اس طرح گرنے پر) رسول اللہ ٹائٹی ہنس پڑے، یہاں تک کے جھے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں (آپ ٹائٹی کھلکھلا کر ہنے۔)

[6238] ابو بحربن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا:

ہمیں حسن بن موی نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں زہیر نے

ساک بن حرب سے حدیث بیان کی ، کہا: جمعے مصعب بن

سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کر قرآن مجید میں ان

کے حوالے سے گئ آیات نازل ہوئیں ، کہا: ان کی والدہ نے

قتم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گئ

یہاں تک کہ وہ اپ وقت تک ان سے بات نہیں کریں گئ

یہاں تک کہ وہ اپنے دین (اسلام) سے کفر کریں اور نہ ہی

کچھ کھائیں گی اور نہ پیکس گی ، ان کا خیال بیتھا کہ اللہ تعالی

خوصی عم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو اور میں

مھاری مال ہوں ، لہذا میں تحصیل اس وین کوچھوڑ وینے کا تھم

دی ہوں۔

کہا: وہ تین دن ای حالت میں رہیں یہاں تک کہ کزوری ہے ہوش ہوگئیں تو ان کا ایک بیٹا جو مجارہ کہلاتا کھا، کھڑا ہواور انھیں پانی پلایا۔ (ہوش میں آگر) انھوں نے سعد رٹائن کو بددعا ئیں دبی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فر مائی: ''ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ سن سلوک کا تھم دیا ہے اورا گروہ دونوں یہ کوشش کریں کہتم میرے ساتھ شریک تھمراؤ جس بات کوتم کوشش کریں کہتم میرے ساتھ شریک تھمراؤ جس بات کوتم دیا ساتھ نے کرواور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے ہے رہو۔''

کہا: اور (دوسری آیت اس طرح اتری کہ) رسول اللہ طاقی کو بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی۔ اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے وہ اٹھا کی اور اسے لے کر رسول

فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ » فَانْطَلَقْتُ، حَتْى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، أَلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِيهِ، قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: «رُدَّهُ فَقُلْتُ: أَعْطِنِيهِ، قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ » قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا عَلْمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا عَلْمُ اللهُ عَنِ ٱلاَّنْفَالِ ﴾ [الانفال: ١].

> قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ فَأَتَانِي، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَّالِي حَيْثُ شِئْتُ، قَالَ: فَأَلِى، قُلْتُ: فَالنَّصْفَ، قَالَ: فَأْلِى، قُلْتُ: فَالثَّلُثَ، فَسَكَتَ، فَكَانَ، بَعْدُ، الثَّلُثُ جَائِزًا.

کہا: (ایک موقع نزول وقی کا بیتھا کہ) میں بمار ہوگیا۔
میں نے رسول اللہ کاٹیٹر کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ میرے
پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا: مجھے اجازت دیجے کہ
میں اپنا (سارا) مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا: آپ
نے انگار فرما دیا۔ میں نے کہا: تو آ دھا؟ آپ اس پر بھی نہ
مانے، میں نے کہا: تو پھر تیسرا حصہ؟ اس پر آپ خاموش ہو
گئے۔ کہا: اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت جائز ہوگئی۔

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، قَالَ: فَأَتَنْتُهُمْ فِي حُسِّ - وَالْحُشُّ: الْبُسْتَانُ - فَإِذَا وَأَسُ جَزُورٍ مَّشُويٌّ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌ مِّنْ خَمْرٍ، قَالَ: فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، قَالَ: فَلَكَرُتُ قَالَ: فَلَكَرُتُ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَلَكِرُتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَلَكَتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَلَكَتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَلَكَ وَرَجُلٌ أَحَدَ لَحْتِي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْتِي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ

کہا: اور (ایک اور موقع بھی آیا:) میں انصار اور مہاجرین کے پھولوگوں کے پاس آیا، انھوں نے کہا: آؤ، ہم شہر کھانا کھلائیں اور شراب جرام کیے جانے سے کھلائیں اور شراب کی بات ہے۔ کہا: میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس بہنچا، دیکھا تو اونٹ کا ایک بھنا ہوا سران کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشک تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب پی، پھران کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر آگیا۔ میں نے (شراب کی مشی میں) کہد دیا: مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے (اونٹ کا) مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے (اونٹ کا) ایک جبرا کیکڑا، اس سے جھے ضرب لگائی اور میری ناک زخی

صحابه كرام بم لتُمْ كَ فَضَاكُلُ وَمِنَا قَبِ بِأَنْفِي، فَأَنَّيْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شَأْنَ الْخَمْرِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَلَامُ رِجْشُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]. [راجع: ٢٥٥٦]

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالً: أَنْزِلَتْ فِي أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنْزِلَتْ فِي أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَمَاكِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً: قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَعْبَةُ وَقَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَعْبَهُ وَقَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا وَفِي شَعْبُوا فَاهَا بِعَصّا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، وَفِي حَدِيثِ حَدِيثِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، عَنْ مِنْ بَهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، فَكَانُ أَنْفُ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ،

آلانعام: ٢٥] ٤٥ – (٢٤١٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ فِي الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ فِي ﴿وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيّ﴾ [الانعام: ٢٥]. قَالَ: نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ: أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِّنْهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا: لَا تَدْنِي هٰؤُلَاءِ.

[٦٧٤١] ٤٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيهِ، إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنَا اللهِ سَتَّةَ نَفَرٍ،

کردی، میں رسول الله تالیل کے پاس آیا اور آپ کو سہ (ساری) بات بتائی تو الله تعالی نے میرے بارے میں۔ان کی مراد اپنے آپ سے تھی ۔شراب کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی: ''بے شک شراب، جوا، بت اور پانے شیطان کے گندے کام ہیں۔''

[6239] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مصعب بن سعد سے ، انھوں نے مصعب بن سعد سے ، انھوں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میرے بارے میں چار آیات نازل ہوئیں، چرز بیر سے ساک کی حدیث کے ہم معنی بیان نازل ہوئیں، چرز بیر سے ساک کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور شعبہ کی حدیث میں (محمد بن جعفر نے) مزید بیان کیا کہ لوگ جب میری مال کو کھانا کھلانا چاہتے تو لکڑی سے کیا کہ لوگ جب میری مال کو کھانا کھلانا چاہتے تو لکڑی سے مدیث میں بیجی ہے کہ حضرت سعد دلائٹ کی ناک پر ہٹری ماری اور ان کی ناک پر ہٹری ماری اور ان کی ناک بی ہٹری موری میں کھانا دی ہوئی تھی۔

[6240] سفیان نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے دالد سے، انھوں نے حضرت سعد رہا تھا سے (آیت:)
''اوران (مسکین مومنوں) کوخود سے دور نہ کریں جوضح وشام این دوایت کی، کہا: یہ چھلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اور ابن مسعود رہا تھا:
ان میں شامل تھے۔ مشرکوں نے رسول اللہ ما تھا:
ان لوگوں کو اینے قریب نہ کریں۔

[6241] اسرائیل نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے حضرت سعد دلائی سے روایت کی، کہا: نبی ملائی کے ساتھ ہم چھ شخص سے تھ تو مشرکین نے نبی ملائے سے کہا ''ان لوگوں کو بھگا و یجیے، یہ ہمارے سامنے

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هٰؤُلَاءِ لَا آنِ *كَى جِرَات دَكَرِي*. يَخْتَرِئُونَ عَلَيْنَا.

قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِّنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَكَلَّ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْمَشِيَ فِي رَبِّهُم بِالْعَدَوْةِ وَٱلْمَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَمُ ﴿ وَالْعَامِ: ٥٢].

[۲۲٤٢] ٧٤-(۲٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ فِي عَنْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا. اللهِ عَلَيْهُمَا . اللهِ عَلَيْهُمَا . عَنْ حَدِيثِهِمَا .

(المعحم٦) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا)(التحفة٢٥)

النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ اللهُ عَلْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ حَوَادِيٍّ وَحَوَادِيٍّ وَحَوَادِيٍّ وَحَوَادِيًّ الزُّبَيْرُ».

(حفرت سعد فاتن نے) کہا: (بیہ ہم لوگ تھے) میں، ابن مسعود، ہذیل کا ایک شخص، بلال اور دو اور شخص جن کے نام میں نہیں لوں گا، رسول الله طاق کے دل میں جو اللہ نے چاہا موں آپ آپ نے اللہ عزوجل سوآیا، آپ نے اپنے دل میں کھے کہا بھی، تب اللہ عزوجل نے بیآیت نازل کی:''اور ان لوگوں کودور نہ کیچے جو جو جی مثام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔''

[6242] معتمر کے والدسلیمان نے کہا: میں نے حضرت ابوعثان سے سنا، کہا: ان ایام میں سے ایک میں جب رسول اللہ طاقی نے جہاد کیا تو جنگ کے دوران میں آپ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت سعد دائش کے سوا اور کوئی باتی نہیں رہا تھا۔ (یہ میں) ان دونوں کی بتائی ہوئی بات سے (بیان کررہا ہوں۔)

## باب:6-حفرت طلحه اورزبير فالماكاك فضائل

[6243] سفیان بن عید نے تحد بن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شخاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاق نے جنگ خندق کے دن لوگوں کو پکارا: (کون ہے جو ہمیں دشمنوں کے اندر کی خبر لا دے گا؟) تو زبیر وہ ٹاٹ آگے آگے آگے (کہا: میں لاؤں گا۔) پھرآپ نے ان کو (دوسری بار) پکارا تو زبیر وہ ٹاٹ ہی آگے بردھے، پھران کو (تیسری بار) پکارا تو بھی زبیر وہ ٹی ہی آگے بردھے، چنا نچہ رسول اللہ طاق نے فر مایا:"ہرنی کا حواری (خاص مددگار) ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔"

صحابه کرام بھائڈا کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ و کاری ہوں کا کہ انتقاب کے فضائل ومنا قب

آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ: كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٌ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

[ ١٧٤٥] ٤٩-(٢٤١٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخُلِيلِ وَسُونِدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْخُلِيلِ وَسُونِدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ مُسْهِرٍ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، يَوْمَ النَّسْوَةِ، فِي أُطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ الْخَنْدَقِ، مَعَ النَّسْوَةِ، فِي أُطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ الْخَنْدُقِ، وَأُطَأُطِيءُ لَهُ مَرَّةً لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ، وَأُطَأُطِيءُ لَهُ مَرَّةً فَيْنِطُدُ، وَأُطَأُطِيءُ لَهُ مَرَّةً السَّلَاح، إلى بَنِي قُريْظَةَ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ وَيَظِيْقَ، يَوْمَئِذٍ، أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: "فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

[٦٢٤٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ

[6244] ہشام بن عروہ اور سفیان بن عیدینہ نے محمد بن منکدر سے، انھول نے جابر ڈاٹٹا سے، انھول نے نبی ٹاٹٹا سے ابن عیدینہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

[6245] علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اسے والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹ ہے اسے روایت کی، کہا: میں اور حضرت عمر بن ابی سلمہ ٹائٹ جنگ خندق کے دن عورتوں کے ساتھ حضرت حسان ٹائٹ کے قلع میں شے، بھی وہ میرے لیے کمر جھکا کر کھڑ ہے ہوجاتے اور میں (ان کی کمر پر کھڑا ہو کرمسلمانوں کے لشکر کو) دیکھ لیتا، میں دان کی کمر چھکا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دیکھ لیتے۔ میں نے اس وقت اپنے والد کو پہچان لیا تھا جب وہ اپنے گھوڑے پر اسوار ہوکر) بنوتر یظ کی طرف جانے کے لیے گزرے۔ رسوار ہوکر) بنوتر یظ کی طرف جانے کے لیے گزرے۔

(ہشام بن عروہ نے) کہا: مجھے عبداللہ بن عروہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر عالمی سے (روایت کرتے ہوئے) بتایا، کہا: میں نے بیہ بات اپنے والد کو بتائی تو انھوں نے کہا: میں نے بیٹے! تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہاں، انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! اس روز رسول اللہ تا تی نے میں نے کہا تھا: ایک ماتھ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا: "میرے ماں باپ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا: "میرے ماں باپ تم برقربان!"

[6246] ابواسامہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈائٹجاسے روایت کی، کہا: خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ ڈائٹجاس قلع میں عورتیں، لینی نبی ٹائٹیلم کی از واج تھیں، اس کے بعد ابن مسہر کی اسی سند کے ساتھ روایت کردہ حدیث کی

النَّسْوَةُ، يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ يَكَلِيْهُ، وَسَاقَ الْخَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ فِي الْخَدِيثِ، وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ الْتَحَدِيثِ، وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

آلا ٢٤٢] ٥٠-(٢٤١٧) حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَهِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَعَمِرً كَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ».

ابْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي شَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَبَلِ حِرَاءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَمْرُ وَعُنْمَانُ وَعَلَيْ وَعَمْرُ وَعُنْمَانُ وَعَلَيْ وَطَدِي وَعُمْرُ وَعُنْمَانُ وَعَلَيْ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَلَيْ وَطَي وَعَلَيْ وَطَلْحَةً وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

. [٦٢٤٩] ٥١-(٢٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّعَبْدَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا

طرح حدیث بیان کی اور حدیث (کی سند) میں عبدالله بن عروه کا ذکر نہیں کیا لیکن (ان کا بیان کیا ہوا سارا) قصداس روایت میں شامل کر دیا جو ہشام نے اپنے والد سے اور انھول نے (عبدالله) ابن زبیر رہا شخاسے روایت کی۔

[6247] عبدالعزیز بن محمد نے سہیل (بن ابی صالح)
سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا
سے روایت کی کہ رسول اللہ شکائٹا تراء پہاڑ پر تھے۔ آپ شکائٹا
خود، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی،
حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شکائٹا تو چان (جس پر بیسب
تھے) ملنے لگی، رسول اللہ شکائٹا نے فر مایا: ''کٹھر جاؤ، تجھ پر نبی
یاصدیق یا شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔''

[6248] یکی بن سعید نے سہیل بن ابی صالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہرسول اللہ طافی کو وحراء پر تھے۔ وہ ملنے لگا تو رسول اللہ طافی کے دراء! تھہر جا، تھے پر نبی یا صدیق یا شہید کے سوا اور کوئی نہیں۔' اس پر نبی طافی کی تھے اور (آپ یا شہید کے سوا اور کوئی نہیں۔' اس پر نبی طافی کے ساتھ ) حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص ڈوئٹ تھے۔

[6249] ابن نمير اورعبده نے کہا: ہميں مشام نے اپنے والد (عروه) سے حديث بيان كى ، كہا: حضرت عائشہ ريان كى

صحابه *كرام ثنائة كفائل ومناقب -- -- فضائل ومناقب -- -- فضائل ومناقب المقائمة أبواك،* هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: أَبَوَاكَ، وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

[٦٢٥٠] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهْلَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: تَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَّالزُّبَيْرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: كَانَ أَبُواكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

(المعجم٧) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)(التحفة٥٣)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينَا، وَإِنَّ أَمِينَنَا، أَيْتُهَا الْأُمَّةُ، أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ".

[٦٢٥٣] ٥٤-(...) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ [وَّهْوَ ابْنُ سَلَمَةً] عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلْى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا

مجھ سے فرمایا: اللہ کی قتم! تمھارے دو والد (والد زبیر اور ٹاٹا ابو کر پڑھٹنا) ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے (اُحد میں) زخم کھالینے کے بعد (بھی) اللہ اور اس کے رسول ٹاٹھٹا کے بلاوے پر لبیک کہا تھا۔

[6250] ابواسامہ نے کہا: ہمیں ہشام نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور بیر مان کہا کہ وہ ابو بکر اور زبیر مان کہا کہ مراد لے رہی تھیں۔

باب:7\_حفرت ابوعبيده بن جراح الطفئاكے فضائل

[6252] حفرت انس والنيائية في كها كدرسول الله تلكيم في [6252] فرمايا: "برامت كاليك المين موتائه الدراك امت! مارك المين الوعبيده بن جراح والنيابي -"

[6253] ثابت نے حضرت انس جائٹی سے روایت کی کہ یمن کے لوگ رسول اللہ طائٹی کے پاس آئے، انھوں نے کہا: ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص جیجیے جوہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے۔ (حضرت انس جائٹی نے) کہا: تو آپ تاثیل نے

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_

رَجُلَا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: «هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ».

الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: صَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى زُفُورَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إلى رَسُولِ اللهِ يَنِيَّةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْعَثْ رَجُلًا إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْعَثْ إِلَيْنَكُمْ رَجُلًا إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ: «لَا بُعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ أَمِينٍ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ 
(المعجم ٨) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٤٥)

[70'77] ٥٦-(٢٤٢١) حَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَرِيْدَ عَنْ أَبِي اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبُهُ، فَأَحِبُهُ، فَأَحِبُهُ،

[٦٢٥٧] ٥٧-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حفرت ابوعبیدہ ن ﷺ کا ہاتھ بکڑ کر فرمایا: ''بیاس امت کے امین ہیں۔''

[6254] شعبہ نے کہا: میں نے ابوا کی کوصلہ بن زفر سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کے پاس اہل نجران آئے اور کہنے گے: اللہ کے رسول! ہمارے پاس ایک امین شخص سے ، آپ نے فرمایا: ''میں تمصارے پاس ایسا شخص سے ہوئے ، آپ نے فرمایا: ''میں تمصارے پاس ایسا شخص سے ہوئی گا جو ایسا امین ہے جس طرح امین ہونے کا حق ہے۔'' لوگوں نے اس بات پراپی نگا ہیں اٹھا کیں (کہ اس کا مصداق کون ہے)، کہا: تو رسول اللہ ٹاٹٹی نے ابوعبیدہ بن جراح واللہ کوروانہ فرمایا۔

[6255] سفیان نے ابواسطی سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

### باب:8- حضرت حسن اور حضرت حسين في الفياك فضائل

[6256] احمد بن حنبل نے کہا: ہمیں سفیان بن عید نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عبیداللہ بن الی یزید نے نافع بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے نبی ساٹھ کی کہ آپ ساٹھ کی کہ آپ ساٹھ کی کہ آپ ساٹھ کی کہ آپ متعلق فر مایا: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو (بھی) اس سے محبت کرے، اس سے محبت کرے، اس سے محبت کرے، اس

[ 6257] ابن الي عمر نے كہا: جميں سفيان نے عبيدالله

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ اللهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِّنَ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، حَتَّى أَتَى شُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، حَتَّى أَتَى بَاءَ خَبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟» يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمَّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمَّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمَّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَطَنَتَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمَّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَطَنَتَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمَّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَطَنَتَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمَّهُ لِأَنْ يَعْمِيهُ أَمَّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَطَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله بَيْ يَعْنِي ﴿ اللّٰهُمَ ! إِنِّي أُحِبُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله بَيْ اللهُ اللهُ مَا إِنِّهُ اللهُمَ ! إِنِّي أُحِبُهُ وَأُحِبَ مَنْ يُحِبُهُ».

بن الى يزيد سے، انھوں نے نافع بن جبیر بن مطعم سے،
انھوں نے حفرت ابوہریرہ ٹاٹھ کے ساتھ باہر نکلا، نہ آپ جھ

کے کسی وقت رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ باہر نکلا، نہ آپ جھ

ہے کچھ فرما رہے تھے، نہ میں آپ سے کچھ عرض کر رہا تھا

یہاں تک کہ آپ بنو قبیقاع کے بازار میں آگئے، پھر آپ

رواپس) چل پڑے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ ٹاٹھ کے گھر

تشریف لے آئے، پھر فرمایا: ''کیا یہاں چھوٹو ہے؟ کیا

یہاں چھوٹو ہے؟'' آپ کی مراد حضرت حسن ٹاٹھ سے تھی۔ہم

نے سجھ لیا کہ ان کی والدہ آٹھیں روک رہی ہیں کہ آٹھیں نہلا

ویں اور ان کے گلے میں (خوشبو کے لیے) لونگ وغیرہ کا

وی اور ان کے گلے میں (خوشبو کے لیے) لونگ وغیرہ کا

وی بار ڈال دیں۔ پچھ ہی دیرگزری کہ وہ بھا گتے ہوئے

تو رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''اے اللہ! میں اس سے محبت قرما اور جواس سے محبت کرے

اس سے بھی محت فرمایا: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرے

اس سے بھی محت فرمایا: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرے

اس سے بھی محت فرمایا: '

[٦٢٥٨] ٥٨-(٢٤٢٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ وَيُوْقِ الْخَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ وَيُوْقِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

[6258] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب ٹائٹر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت مین عازب ٹائٹر کورسول اللہ ٹائٹر کے کندھے پر دیکھا، اور آپ فرمارہے تھے: ''اے اللہ! میں اس سے محبت فرما۔''

[٦٢٥٩] ٥٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيْهُ وَاضِعًا عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيْهُ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُ مَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

[6259] (محمد بن جعفر) غندر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء ٹائٹر کا اللہ تائٹر کا کو دیکھا کہ آٹٹر سے دوایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ تائٹر کا کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی ٹائٹر کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔''

#### 22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ....

الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا: النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلِيْهِ وَالْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلِيْهِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ مَعْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ وَالْحُسَنِ مَعْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ مُحْرَةَ النَّيِ عَلِيْهِ، هَذَا قُدَّامَهُ وَهٰذَا خَلْفَهُ.

### (المعجم ٩) (بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ تَاتَّيْمُ)(التحفة ٥٥)

[6260] ہمیں ایاس نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا: میں نبی طائعیٰ اور حضرت حسن اور حسین طائعۂ کو آپ کے سفید خچر پر بٹھا کر اس کی باگ پکڑ کر چلا، یہاں تک کہ انھیں نبی سٹائیۂ کے گھر میں لے گیا۔ یہ (ایک بچے بیٹھ گیا۔ بیٹھ گیااور وہ (دوسرا بچہ) آپ کے بیٹھے بیٹھ گیا۔

### باب:9-نى اكرم مَا يَقِمْ كاللهِ عَلَيْهِمْ كاللهِ

[6261] حفرت عائشہ من نے فرمایا کہ نبی کریم تالیم اور کے نقوش کے وقت نظے، آپ کے جسداطہر پر کجاووں کے نقوش والی کا لیا اون کی ایک موٹی چا در تھی۔ حضرت حسن رہائی آئے تو آپ نے انھیں چا در کے اندر لے لیا، پھر حسین رہائی آئے تو وہ بھی اندر داخل ہو گئے، پھر فاطمہ دہائی آئیں تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر حضرت علی بڑائی آئے تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر حضرت علی بڑائی آئے تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر فرمایا (یہ آئیت پڑھی:) ''اللہ چا بتا ہے کہ (ہر تسم کی) نشایان بات کوتم سے دورر کھے، اے گھر والو! اور تسھیں انچھی طرح سے یاک کردے۔''

🚣 فاكده: امبات المونين كے ساتھ، جوان آيات كى اصل مخاطب ہيں، تم بھى اہل بيت اوران كى تطهير (يا كيز گى) ميں شامل ہو۔

(المعجم ١٠) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥٦)

[٦٢٦٢] ٦٢ - (٢٤٢٥) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

باب:10-حفرت زید بن حارثداوران کے بیٹے حضرت اسامہ رہا تھا کے فضائل

[6262] قتيب بن سعيد نے ہميں حديث بيان كي، كہا:

صحابه كرام ثانية كفائل ومناقب سعيد: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقَارِيَّ عَنْ شَالِم بْنِ عَفْبَةً، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِلْاَبَآبِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللَّهَ ﴾ المُقرآنِ: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِلْاَبَآبِهِمْ هُو أَفْسَطُ عِندَ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ٥].

[قَالَ الشَّيْخُ أَنُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُوسُفَ الدُّويْرِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ].

[٦٢٦٣] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، بَوْتُلُهِ.

[ ١٢٦٤] ٣٣-(٢٤٢٦) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلَيْ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَعْنُقُ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَعْقُ فَقَالَ: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَابْعُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهِ مُرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَابْعُ اللهِ إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَابْعُ لَوْلُ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةً أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَابْعُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهِ مُرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةٍ وَإِنْ كَانَ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةٍ وَإِنْ كَانَ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةٍ وَإِنْ كَانَ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةً أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةٍ وَإِنْ كَانَ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةً وَالْحَالِقَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْرَةً وَالْمَا اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَيْهُمْ وَالْمَارَةِ وَالْهِ إِنْ كَانَ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہمیں یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے مویٰ بن عقبہ سے مدیث بیان کی، انھول نے سالم بن عبداللہ (بن عمر) سے، انھول نے اللہ سے روایت کی کہ وہ کہا کرتے تھے: ہم زید بن حارثہ ڈائٹی کوزید بن محمد الگائی کے سوا اور کس نام سے نہیں پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی: ''ان (متبئی) کو ان کے اپنے باپوں کی نبیت سے پکارو، اللہ کے زدیک یہی زیادہ انصاف کی بات ہے۔''

(اس كتاب كے ايك راوى) شخ ابواحد محد بن عيسىٰ (نيثالورى) نے كہا: ہميں ابوعباس سراج اور محد بن عبدالله بن يوسف دُورى نے بيان كيا، كہا: ہميں بھى (امام مسلم بشك كے استاد) قتيبہ بن سعيد نے بيه حديث بيان كى (يعنی اس كتاب كے راوى نے بيه حديث امام مسلم كے علاوہ قتيبہ سے ان كے دواور شاگردوں كے حوالے سے بھى سىٰ ۔)

[6263] وہیب نے کہا: مویٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے سالم نے عبداللہ واللہ علی ہے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[6264] عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر پڑائیا سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ مُؤلیم فی من ایک ایک الکر بھیجا اور اُسامہ بن زید بڑائیا کو اس کا امیر مقرر فرمایا۔ پچھالوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا تو رسول اللہ مُؤلیم (خطبہ دینے کے لیے) کھڑے ہوئے اور فرمایا: ''تم نے نے اگر اس (اسامہ ٹڑائیا) کی امارت پر اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ سے پہلے اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ کی قتم ! وہ بھی امارت کا اہل تھا اور بلاشبہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے جے ابعد بلاشبہ یہ (بھی) میرے محبوب میں کے بعد بلاشبہ یہ (بھی)

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_\_ 80 - \_\_\_\_\_ 6

لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هٰذَا مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، بَعْدَهُ».

الم نے اپنے والد (حفرت ابن عمر ٹائٹ) سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا اور (اس وقت) آپ منبر پر تھے: ''اگرتم اس کی امارت پراعتراض کررہے ہو آپ کی مراد حفرت اُسامہ بن زید ٹائٹی ہے تھی ۔ تو اس سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پر (بھی) اعتراض کر چھے ہو۔ اللہ کی قتم! وہ اس امارت کے اہل تھے۔ اللہ کی قتم! وہ اس امارت کے اہل تھے۔ اللہ کی قتم! یہ بھی وہ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے مجبوب تھے۔ اللہ کی قتم! یہ بھی اس کے بائد کی قتم! یہ بھی اس کے بعد یہ بھی سے تھی ۔ اور اللہ کی قتم! اس کے بعد یہ بھی مجھے سب لوگوں سے زیادہ مجبوب ہے۔ میں شمھیں اس کے ساتھ ہر طرح کی اچھائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تھارے نیک ترین لوگوں میں سے ہے۔''

(المعجم ١١) (بَابٌ: مِّنْ فَصَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥٧)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ
أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ
ابْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْجَةَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ لَابْنِ الزُّبَيْرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ
تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا، وَتَرَكَكَ.

[6266] اساعیل بن علیہ نے حبیب بن شہید ہے،
انھوں نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کی، کہا: حضرت
عبداللہ بن جعفر و اللہ ان حضرت ابن زبیر و اللہ استحصیں
یاد ہے جب ہم، میں، تم اور ابن عباس و اللہ طالبہ کا اللہ طالبہ کا اللہ طالبہ کا اللہ طالبہ کا انھوں نے کہا: ہاں، (کہا:) تو آپ نے ہمیں سوار
کرلیا تھا اور (جگہ نہ ہونے کی بنایر) شخصیں چھوڑ دیا تھا۔

باب: 11 \_حضرت عبدالله بن جعفر في الله عضائل

فوا کدومسائل: ﴿ صحیح بخاری کی روایت (:3082) میں بیالفاظ بین کدائن زبیر می شنانے عبداللہ بن جعفر بی شناسے کہا تھا۔ اس طرح '' آپ مگافی نے ہمیں سوار کرلیا اور شخصیں جھوڑ دیا'' عبداللہ بن جعفر بی شناکا قول ہے۔ امام مسلم نے عبداللہ بن جعفر بی شناک کے فضائل میں بیان کیا ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بی قول ابن جعفر بی شناک کا ہو۔ مسلم کی اس روایت میں ابن زبیر بی شناک صحابہ کرام جوافیۃ کے فضائل ومنا قب - مسلم علیہ کے نصاب کی ومنا قب - مسلم علیہ کے اسلام علیہ کے نصاب کی ومنا قب

جواب نَعَم (ہاں) کے بعد 'فال '' ہونا چاہے۔ عافظ ابن تجر نے منداحمہ سے بدروایت نَعَمْ کے بعد قَالَ کے ساتھ بھی نقل کی عہد واب نَعَمْ کے بعد قَالَ کے ساتھ بھی نقل کے ہے۔ یہی درست ہاورای کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح الباری: 231,230/6) آپ آپ ٹائٹی منر سے مہدوالی تشریف لاتے تو لوگ استقبال کے مشاق ہوتے۔ آپ کے گھر کے بچ آپ کودیکھے ہی آپ کی طرف دوڑ پڑتے یا ان کے بوے انھیں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو بچسب سے آگے آپ کے پاس پہنچے ، آپ انھیں اپی سواری پر بھا لیتے اورای طرح مدینہ میں داخل ہوتے۔ اس موقع پر ، جس کا عبداللہ بن جعفر دائٹی سے ،عبداللہ بن جعفر اور ابن عباس مخالفہ آگ سے ، عبداللہ بن جعفر اور ابن عباس مخالفہ آگے سے ، وہ سوار نہ ہو سکے۔

[٦٢٦٧] (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَإِسْنَادِهِ .

آمر المورد المو

[٦٢٦٩] ٦٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم: حَدَّثِنِي مُورِّق الْعِجْلِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ عَاصِم: حَدَّثِنِي مُورِّق الْعِجْلِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّي بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّي بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

[ 6267] ابواسامہ نے حبیب بن شہید سے ابن علیہ کی حدیث کے ماننداوراس کی سند سے حدیث بیان کی۔

[6268] ابومعاویہ نے عاصم احول سے، انھوں نے مورق مجلی سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر ٹاٹھا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاٹھا جب کسی سفر سے آتے تو آپ کے گھر کے بچوں کو (باہر لے جاکر) آپ سے ملایا جاتا، ایک بارآپ سفر سے آئے، مجھے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچادیا گیا تو آپ نے بھے بٹھالیا، بھر حضرت فاطمہ ڈٹھا کیا تو آپ نے بھے بٹھالیا، کا یک صاحبزاد کے لایا گیا تو آٹھیں آپ نے پیچھے بٹھالیا، کہا: تو ہم تیوں کو ایک سواری پر مدینہ کے اندرلایا گیا۔

[6269] عبدالرحيم بن سليمان نے عاصم سے روايت کی، کہا: مجھے مورق عجل نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت عبداللہ بن جعفر را گئی نے حدیث سنائی، کہا: نبی مُلٹی جب سفر سے آتے تو ہمیں (آپ کی محبت میں) آگے لے جاکر آپ سے ملایا جاتا، کہا: مجھے اور حسن یا حسین ڈیٹی کو آپ کے پاس آگے لے جایا گیا تو آپ ٹاٹیل نے ہم میں سے ایک کو اپ آگے اور ایک کو اپ بیچھے سوار کرلیا، یہاں تک کہ ہم (ای طرح) مدینہ میں داخل ہوئے۔

آبِ اللهِ اللهُ ا

[6270] حفرت حسن بن علی بڑھیا کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد نے حضرت عبداللہ بن جعفر بڑھیا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طُلِیْم نے ایک دن مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، پھر مجھے راز داری سے ایک بات بتائی جو میں لوگوں میں ہے کی بھی شخص کونہیں سناؤں گا۔

## (المعجم ٢ ١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا)(التحفة ٨٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ ؟ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ مَيْرٍ وَوَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ لَمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ - وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ اللهِ بَنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ نَسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عَمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَويْلِهِ».

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَّأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

[٦٢٧٢] ٧٠–(٢٤٣١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

## باب:12-ام المومنين حفرت خديجه فالفاك فضائل

[6271] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوکریب نے ابواسامه، ابن نمیر، وکیج اور ابومعاویہ سے صدیث بیان کی۔ اسخل بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عبدہ بن سلیمان نے خبر دی۔ ان سب نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ۔ الفاظ حدیث ابواسامه کے ہیں۔ ہشام بن عروہ سے روایت کی ۔ الفاظ حدیث ابواسامه کہا: میں نے عبداللہ بن جعفر والٹ کو کہتے ہوئے سنا، میں نے کوفہ میں حضرت علی دائی کو سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ تاہی کا کوفر ماتے ہوئے سنا: ''(اپنے دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین مریم بنت عمران میں اور (اس دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین حضرت خد یجہ بنت خرائی میں اور (اس دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین حضرت خد یجہ بنت خرائی گئی ہیں۔'

ابوکریب نے کہا: وکیع نے آسان وزمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا (کہ ان دونوں کے درمیان بہترین خواتین میہ ہیں۔)

[6272] حفرت ابوموی وافظ سے روایت ہے، کہا:

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّبَنَا وَكِيعٌ : حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَثَيِّةٍ: «كَمُّلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَثَيِّةٍ: «كَمُّلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلِنَ مَوْلَى مَنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعُونَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلَ عَائِشَةً عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلَ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

رسول الله طاقیا نے فرمایا: ''مردول میں بہت سے لوگ کالل ہوئے ہیں اور (لیکن)عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سواکوئی کالل نہیں ہوئی اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح ٹرید کی باقی کھانوں پر۔''

کے فائدہ:اس حدیث میں حضرت خدیجہ رہا گا ذکر نہیں،حضرت عائشہ ڈاٹٹو کا ہے۔ صیحے مسلم کے متعدد قلمی نسخوں میں بیرحدیث الگے باب میں حضرت عائشہ رہا گا کے فضائل کے ضمن میں مذکور ہے اور وہی درست ترتیب ہے۔

[٦٢٧٣] ٧١-(٢٤٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتْنَى جِبْرِيلُ اللهِ! هٰذِهِ خَلِيجَةُ النّبِي يَنِيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذِهِ خَلِيجَةُ قَدْ أَتَنْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلّ، وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَّا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

[6273] ابوبکر بن ابی شیب، ابوکریب اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں ابن نفیل نے عمارہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوزرعہ سے، انھول نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ سے سا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ کے باس آئے اور کہا: اللہ کے رسول! پی فد بچہ ہیں، آپ کے پاس آئی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا مشروب ہے، چنانچہ جب بی آپ کے پاس آئی میں تو انھیں ان کے رب عز وجل کی طرف سے اور میری آ جا کیں تو آٹھیں ان کے رب عز وجل کی طرف سے اور میری طرف سے اور میری خوش خری دیں جو (موتیوں کی) کمبی چیڑ ایوں کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ تھکا وٹ کا گز رہے۔

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَديثِ: وَمِنِّي.

ابوبكر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں كہا: "حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔" انھوں نے "دمیں نے سا" (كا لفظ) نہیں كہا اور نہ ہى حدیث میں" اور میرى طرف سے" (كا لفظ) كہا ہے۔

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ---

[٦٢٧٤] ٧٧-(٣٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْلَى: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ بَشَّرَ خَدِيجَةَ أَبِي أَوْلَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ بَشَّرَهَا بِبَيْتِ فِي بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب، لَّا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَب.

المَّدِيَّةُ عَنْ عَلْمُانُ بُنُ عَنْهُمَانُ بُنُ عَنْهُمَانُ بُنُ عَرْوَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُولُ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَوْيُلِدٍ، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

رُكْتُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً، وَلَقَدْ عَلَى خَدِيجَةً، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَّتَزَوَّجَنِي بِشَلَاثِ سِنِين، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّنْ قَصِبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَدْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا.

[6274] عبدالله بن نميراور محد بن بشرعبدى نے اساعيل سے روايت كى، كہا: بيل نے حضرت عبدالله بن ابى اونی الله علی بنارت دى تقی الله الله علی بنارت دى تقی جو (موتول كى) شاخول سے بنا ہے، اس ميں نہ شوروشغب ہوگا اور نہ تكان ہوگا۔

[6275] ابو معاویہ وکیع ، معتمر بن سلیمان، جریر اور سفیان سب نے اساعیل بن ابی خالد سے، انھوں نے ابن ابی اونی چھٹی سے اور انھوں نے نبی شائیل سے اس کی مثل روایت کی۔

[6276] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے دخرت عائشہ ڈٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹٹٹا کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی۔
میں ایک گھر کی بشارت دی۔

[6277] ابواسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والدے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت ہائشہ جاتھا سے روایت کی، کہا: مجھے بھی کسی خاتون پر ایسا مثل نہیں آتا تھا، حالانکہ مجھ سے نکاح کرنے سے تین سال قبل وہ فوت ہو چکی تھیں، کیونکہ میں اکثر آپ تا تھا، حالانکہ سے ان کا ذکر سنی تھی، آپ کے ربوع وجل نے آپ کو بیتھم دیا تھا کہ آپ ان کو جنت میں (موتیوں کی) شاخوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیں۔ اور بے شک آپ بکری ذریح کرتے، پھرائی (کے پارچوں)

کوان کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے۔

[٦٢٧٨] ٧٥-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثَمَانَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْقَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلٰى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَكُ عَلٰى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمُ أُدْرِكُهَا.

قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَة» قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنِّى قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا».

[٦٢٧٩] (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ، إِلَى قِصَّةِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ يَعْدَهَا.

[ ٧٦٢٠] ٧٦-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَنْتُهَا قَطُّ.

كَنْنَا عَبْدُ بْنُ كَمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّج النَّبِيُّ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَى مَاتَتْ.

[6278] حفص بن غیاث نے ہشام بن عروہ ہے،
انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہا ہے
روایت کی، کہا: رسول الله تالیم کی کی از واج میں سے کسی پر
مجھے رشک نہیں آتا تھا، سوائے حضرت خدیجہ وہا کے،
حالا نکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔

کہا: اور رسول اللہ ٹاٹیٹے جب بگری ذیج کرتے تو فرماتے:
''اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجو۔'' کہا: میں نے ایک
دن آپ کو غصہ دلا دیا۔ میں نے کہا: خدیجہ؟ (آپ آھی کا نام
لیتے رہتے ہیں۔) تو رسول اللہ ٹاٹیٹے نے فرمایا:'' مجھے ان کی
محبت عطاکی گئے ہے۔''

[6279] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ بکری (ذیح کرنے) کے قصے تک ابواسامہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ۔اس کے بعد کے زائد الفاظ بیان نہیں کے ۔

[6280] زہری نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ہے۔ انھوں نے حضرت عائشہ ہے۔ انھوں اللہ علی کے لیے، عائشہ ہی ہوا جیسا حضرت خدیجہ میں اپ ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ ان کو بہت کثرت سے یاد کرتے تھے، حالانکہ میں نے انھیں بھی دیکھا تک نہ تھا۔

25 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ...

[٦٢٨٢] ٧٨-(٢٤٣٧) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةً، عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذَٰلِكَ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ" فَغِرْتُ فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِّنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ، خَمْشَآءِ السَّاقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ،

فَأَنْدَلَكَ اللهُ خَبْرًا مِّنْهَا! .

(المعجم ١٣) (بَابٌ: فِي فَضَائِل عَائِشَةَ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٩٥)

[٦٢٨٣] ٧٩-(٢٤٣٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ نُرُّ هِشَام وَّأَبُو الرَّبيع، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ -وَّاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثُلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنَّ حَرِيرٍ، يَّقُولُ: هٰذِهِ امْرَأَتُكَ؟ فَأَكْشِفُ عَنْ وَّجْهكِ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ الله، يُمْضه».

[٦٢٨٤] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[ 6282 ] على بن مسهر نے ہشام سے، انھوں نے اینے والدیے، انھوں نے حضرت عائشہ دیکھا سے روایت کی ، کہا: حفرت خدیجہ رہا کی بہن ہالہ بنت خویلد رہا نے رسول الله مَنْ الله عَلَيْ من كي لي اجازت طلب كي ، آپ كوحفرت خدیجہ پھنا کا اجازت مانگنا یادآ گیا،آپ اس بات سے اتنے خُوشِ ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ''اللہ! یہ تو بالہ بنت خویلد ہے۔ ' مجھان يرشك آيا، ميں نے كہا: آب كيا قريش كى بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہے ہیں، جن کا دہانہ (دانت نہ ہونے کے سبب) سرخ تھا اور (بڑھا بے کی وجہ سے) پنڈ لیاں دبلی ہوگئی تھیں، زمانہ ہوا فوت ہوگئیں جبکہ اللہ نے ان کے بدلے آپ کو بہتریوی عطا کر دی ہے۔

باب:13 \_ام المونين حضرت عائشه ولطفاك فضائل

[6283] حماد نے کہا: ہمیں ہشام نے اینے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہا سے روایت کی، کہا: رسول الله والله على فرمايا: "تم محص تين راتول تك خواب ميس دکھائی دیتی رہی ہو، ایک فرشتہ رکیٹم کے ایک ٹکڑے برشمھیں ، (تمھاری تصویر کو) لے کرمیرے باس آیا۔ وہ کہتا: یہ تمھاری ہوی ہے، میںتمھارے چرے سے کیڑا ہٹا تا تو وہتم ہوتیں، میں کہتا: بیر پیشکش) اگراللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کردےگا۔''

[6284] ابن ادرلیس اور ابواسامه نے ہشام سے، اسی سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

آبِي شَيْبَةً، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةً: حَدَّنَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بَيْكِ : "إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى» قَالَتْ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنْ مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَضْبَى» قَالَتْ: لَا، وَرَبُّ كُنْتِ عَنْي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبُّ كُنْتِ عَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

[٦٢٨٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ! وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[٦٢٨٨] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بِهٰذَا

[6286] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ آپ کے فرمان: ''نہیں، حضرت ابراہیم ملیا کے رب کی قتم!'' تک روایت کی اور بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[6287] عبدالعزیز بن محمد نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اسپ والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ دی ہا ہے روایت کی کہ وہ رسول اللہ طابیہ کے پاس گریوں سے کھیلی تھیں، کہا: اور میری سہیلیاں میر ہے پاس آتی تھیں، وہ رسول اللہ طابیہ کی (آمدکی) وجہ سے (گھر کے کسی کونے میں) حجیب جاتی تھیں، کہا: تو رسول اللہ طابیہ ان کو (بلاکر) میری طرف بھیج ویتے تھے۔

[6288] ابواسامہ، جریر اور محمد بن بشرسب نے ہشام ہے ای سند کے ساتھ روایت کی ، اور جریر کی حدیث میں کہا: میں آپ ساتھ کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور وہ (ہمارے) کھلونے ہوتی تھیں۔

الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ.

[٦٢٨٩] ٨٢-(٢٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَٰكِكَ مَرْضَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٦٢٩٠] ٨٣-(٢٤٤٢) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكُر بْنُ النَّصْر وَعَبْدُ بْنُ حُمَنْد - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَيْدُ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَّعِيَ فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ نُنَيَّةُ! أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟» فَقَالَتْ: بَلْي، قَالَ: «فَأَحِبِّي هٰذِهِ». قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتُ ذٰلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ:

[6289] عروہ نے حضرت عائشہ ربھا ہے روایت کی کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ ربھا (کی باری) کا دن ڈھونڈ اکرتے تھے، اس طرح وہ رسول اللہ علیم کو خوش کرنا جا ہتے تھے۔

[6290] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے محد بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے بتایا کہ نی كريم الله كل المدحضرت عائشه بالله في أرسول الله الله کی (دیگر)از واج نے رسول اللہ مٹاٹیل کی بٹی حضرت فاطمہ وٹائیا كورسول الله مَالِيَّةُ كے ياس بھيجا، انھوں نے آپ كے ياس آنے کی اجازت طلب کی، اس وقت آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے،آپ نے ان کوا جازت دی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ ابوقحافہ ڈاٹٹو کی بیٹی (یوتی) کے معاملہ میں آپ سے انصاف جاہتی ہیں، میں اس وقت خاموش کھی، كها: تورسول الله على في أن عفرمايا: "بيني اكياتم ال ہے محت نہیں کرتی جس سے میں محت کرتا ہوں؟'' تو انھوں (فاطمه على) نے كہا: كون نہيں! آپ نے فرمايا: " كھراس سے محبت کرو۔' انھوں (عائشہ جھا) نے کہا: جب حضرت فاطمہ ر الله علی الله علی سے بیہ جواب سنا تو کھڑی ہو سنیں اور واپس نی منافظ کی از واج کے پاس کئیں، جو کچھ (جواب میں) فرمایا تھا وہ ان کو بتا دیا، انھوں نے کہا: ہمیں نہیں گانا کہتم نے ماری طرف سے ماری کچے بھی ترجانی کی ہے، لہذا دوبارہ رسول الله تاثیر کے باس جاؤ اوران سے کہو: آپ کی از واج ابوقحافہ دہائی کی بیٹی (یوتی) کے معاملے

میں آپ سے انصاف مانگتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ واللہ ا كها: والله! اب مين آب ظلف عداس كے بارے مين بھى یات نہیں کروں گی۔حضرت عائشہ رہنا نے کہا: نبی مکیٹا کی ازواج نے نی ٹاٹیٹر کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش دیاٹنا کو بھیجا، وہی رسول اللہ طابیہ کے نزویک مقام و مرتبے میں میرے ساتھ لگا کھاتی تھیں اور میں نے بھی کوئی عورت نہیں دیکھی جودین میں زینب سے بہتر ہو۔ (ان) سب سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ رکھتی ہو، سب سے زیادہ سچے بولنے والی ہو، ' سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتی ہو،سب سے بڑاصد قہ دیتی ہو اورایے کام میں جس کے ذریعے سے وہ صدقہ کر سکے اور الله كا قرب حاصل كريكاية آب كوسب سے زيادہ كھياتى ہو، سوائے تھوڑی می تیز مزاجی کے جوان میں تھی، جس سے وہ فوراً رجوع کر لیتی تھیں۔ (حضرت عائشہ عالمہ نے) کہا: تو انھوں نے رسول اللہ طافیا سے آنے کی اجازت جاہی جبکہ آب عائشہ وہ کا کے ساتھ ان کی جادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ عين اي حالت مين جس مين فاطمه جيَّظ آ كي تقيين اورآپ ان كساتھ تھ\_آپ نے انھيس آنے كى اجازت دى تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے یاس بھیجا ہے۔ وہ بنت الی قحافہ کے بارے میں آپ سے انصاف مانگتی ہیں، کہا: پھروہ میرے بارے میں شروع ہو گئیں اورمير عظاف بهت كجه كهدوالا اورمين رسول الله كَافْلُم كى طرف دیکھے جارہی تھی، آپ کی نظر کو دیکھ رہی تھی کہ کیا آپ مجھےان کے بارے میں مات کرنے کی احازت دیتے ہیں۔ کہا: تو حضرت زینب لگی رہیں، یہاں تک کہ مجھے پیۃ چل گیا كهآب كويه بات نالسندنبين ہے كه ميں اپنا دفاع كروں - كها: جب میں شروع ہوئی تو ان پر بوجھال کرتے ہوئے میں نے ان کو (اینا دفاع کرنے کی) مہلت بھی نہ دی۔ (حضرت عا نَشِهِ فِي نِهِ ) كما: تو رسول الله مَاثِيْلِ مسكرائِ (اور فرماما: )

إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ! لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى لِلَّهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَّأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَّأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِّنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِّنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيَّةِ. قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ يَأُذَنُ لِي فِيهَا، قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيٌّ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ».

"بیابوبکرکی بیٹی ہے۔"

[٦٢٩١] (...) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُهْزَاذَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً.

آبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: ﴿أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ ﴾ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ شَعْرِي وَنَحْرِي.

آبه ٦٢٩٣] ٥٨-(٢٤٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهِ يَتَعُولُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ، وَهُوَ رَسُولَ اللهِ يَتَعُولُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ، وَهُو مَثُولُ: مُسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «الله مَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «الله مَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «الله مَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: بالله فِيهِ اللهِ يَعْدِلْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بالرَّفِيقِ».

[٦٢٩٤] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6291] بونس نے زہری ہے ای سند کے ساتھ، معنی میں بالکل اس کے مانند روایت کی، مگر انھوں نے یوں کہا: جب میں نے ان کے بارے بات کی تو آھیں مہلت تک نہ دی کہ میں نے غالب آگران کو بے بس کر دیا۔

[6292] عروہ نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی،
کہا: رسول اللہ علیم (بیاری کے دوران میں) دریافت
کرتے، فرماتے تھے: '' آج میں کہاں ہوں؟ کل میں کہاں
ہوں گا؟'' آپ علیم کولگتا تھا کہ حضرت عائشہ دھٹا کی باری
کا دن آئی نہیں رہا۔ انھوں نے کہا: جب میری باری کا دن
آیا تو اللہ نے آپ کواس طرح آپنے پاس بلایا کہ آپ میرے
سینے اور طلق کے درمیان (سرر کھے ہوئے) تھے۔

[6293] ما لک بن انس نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر ہے، انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر جائٹ کو بتایا کہ انھوں نے عبداللہ بن زبیر جائٹ کو بتایا کہ انھوں نے سنا، رسول اللہ تائیل وفات سے پہلے فرمار ہے تھے اور آپ ان کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور انھوں نے کان لگا کر آپ تائیل کی بات بنی، آپ فرما رہے تھے:

د' اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پررم فرما اور مجھے رفیق (اعلیٰ) کے ساتھ ملا دے۔'

[6294] ابواسامہ، عبداللہ بن نمیر اور عبدہ بن سلیمان، سب نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

صحابه کرام جمائیۃ کے فضائل ومنا قب ........

قَالَتْ: فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ.

[٦٢٩٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آبر ۱۲۹۷] ۸۵-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ، فِي رِجَالٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْم؛ أَنَّ عَائِشَةَ الزُّبْيْرِ، فِي رِجَالٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْم؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى فَخِذِي، عُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُ قَالَ: «االلَّهُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى فَخِذِي، عُضِي الْمَقْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَخِذِي، عُضِي الْمَقْفِ، وَمُ السَقْفِ عَلَى السَقْفِ عَلَى السَقْفِ عَلَى السَقْفَ عَلَى السَقْفَ عَلَى السَقْفَ عَلَى السَقْفَ عَلَى الْمَاهُ عَلَى الْمَاعِلَى الْمَاهِ الْمَاهِ عَلَى الْمَاهِ الْمَاهِ عَلَى الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهِ الْمَاهُ الْمَل

[6295] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے صدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حضرت عائشہ ڈھنا سے روایت کی ، فرمایا: میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے ، کہا: تو میں نے نبی طافیل کو مض الموت میں بی فرماتے ہوئے سنا، اس وقت آپ کی آواز بھاری ہوگی تھی ، آپ فرما رہے تھے: ''ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ، یعنی انبیاء ، صدیقین ، شہداء اور صالحین (کے ساتھ ) اور یہی بہترین رفیق ہیں۔''

کہا: تو میں نے سمجھ لیا کہ اس وقت آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے۔

[6296] وکیع اورمعاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد (بن ابراہیم) سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[6297] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور عروہ بن زبیر نے بہت سے اہل علم لوگوں کی موجود گی میں خبر دی کہ نبی طبق کی اہلیہ حفرت عائشہ جاتا ہے کہا: رسول الله طبق اپنی تندرتی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے: ''دکسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ اسے جنت میں اپنامقام وکھا ویا جاتا ہے، پھراس کو اختیار ویا جاتا ہے۔'' حضرت عائشہ جاتا ہے کہا: جب رسول الله طبق کی رحلت کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سرمیر نے زانو پر کی رحلت کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سرمیر نواتو آپ کی رحلت کی طرف نگاہیں اٹھا کیں، پھر فرمایا: ''اے الله!'

الرَّفِيقَ الْأَعْلَى».

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَّا يَخْتَارُنَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّئُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَمْ يُخَبِّضْ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا زَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلَهُ: «اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الْأَعْلَى».

[١٢٩٨] ٨٨-(٢٤٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْذَا خَرَجَ، أَفْرَعَ لَكُلْ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةً، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْسَةً، وَحَفْصَةً، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْسَةً، وَحَفْصَةً لِعَائِشَةً؛ وَلَا لَكُن بِاللَّيْلِ، سَارَ مَعَ عَائِشَةً، وَتَخَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً : أَلَا يَتَخَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةً، وَأَنْظُرِينَ وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَفَقَلَةً عَلَى بَعِيرٍ عَائِشَةً، وَعَلَيْ فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةَ إلَى جَمَلِ عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ فَعَلَى بَعِيرٍ عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْتُهُ إلَى جَمَلِ عَائِشَةً، وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْتَ عَائِشَةً مَا مَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، خَفْصَةُ ، فَسَلَمَ فُمَ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، خَفْصَةُ ، فَسَلَمَ فُمَ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا،

حضرت عائشہ وہ ان نے کہا: میں نے (ول میں) کہا: اب آپ میں نہیں چنیں گے۔

حضرت عائشہ الله نے فرمایا: اور میں نے وہ حدیث پہچان لی جوآپ ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ آپ کے اپنے الفاظ میں بالکل سیح تھی: ''کسی نبی کواس وقت تک بھی موت نہیں آئی یہاں تک کہاہے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اسے (موت کو قبول کرنے یا مؤخر کرانے کا) اختیار دیا جاتا ہے۔''

[6298] قاسم بن محمر نے حضرت عائشہ ماتھا سے روایت كى، كها: جب رسول الله تاليُّم بابرتشريف في جات تواين از واج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے ، ایک مرتبہ حضرت عائشه اور حضرت حفصه چانتها کے نام کا قرعه نکلا، وہ دونوں آپ کے ساتھ سفر برنگلیں، جب رات کا وقت ہوتا تو رسول ساتھ ہاتیں کرتے تو حضرت حفصہ رچھانے حضرت عائشہ رچھا ہے کہا: آج رات تم میرے اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہوجاتیں اور میں تمھارے اونٹ برسوار ہو جاتی ہوں، پھرتم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں۔حضرت عائشہ را کھا نے کہا: کیوں نہیں! پھر حفزت عائشہ جاتا، حفزت حفصہ دی اٹنا کے اونٹ پر سوار ہو کئیں اور حضرت حفصہ دیجھا، حضرت عائشہ رہ جھا کے اونٹ برسوار ہو گئیں، رسول الله مُالْقِيْمُ حضرت عائشہ وَ لَهُا کے ا اونٹ کے باس آئے تو اس پر حضرت هضه واتفا (سوار) تھیں،آپ ٹاٹی نے سلام کیا اوران کے ساتھ چلتے رہے، حق کہ منزل پر اُتر گئے، حضرت عائشہ وہنا نے آپ ناٹیا کو

صحابه کرام خالتُهُ کے فضائل ومنا قب 🚾 🚾 🚾

فَافْتَقَدَتُهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

اپنے پاس نہیں پایا تو انھیں سخت رشک آیا، جب سب لوگ اُتر ہے تو حضرت عائشہ ﷺ پاؤں اذخر (کی گھاس) میں مار مار کر کہنے لگیس: یا رب! مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے، وہ تیرے رسول ہیں اور میں انھیں پچھے کہ بھی نہیں سکتی۔

[٦٢٩٩] ٨٩-(٢٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مِلْلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَنَسِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْ فَقُولُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام».

[6299] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حفرت انس بن مالک بھاٹھ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کا کو بید فرماتے ہوئے سنا: "عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی کھانوں پر ٹرید کی فضیلت ۔"

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ النَّعِيْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ. وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

[6300] اساعیل بن جعفر اور عبدالعزیز بن محمد دونوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت انس واللہ سے، انھوں نے مضرت انس واللہ کی سے، انھوں نے بی سال کی صدیث (کی سند) میں یہ الفاظ نہیں:

''میں نے رسول اللہ طالمی سے سنا'' اور اساعیل کی حدیث میں یہ الفاظ ہن :' انھوں نے انس بن ما لک سے سنا۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْتُ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ

[6301] عبدالرحيم بن سليمان اور يعلى بن عبيد نے ذكريا سے حديث بيان كى، انھوں نے (عامر) طعبى سے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت عاكثہ وہ اللہ اللہ ان ابوسلمہ) كو بتايا كہ نبى اللہ اللہ نے ان سے فرمايا: "جرائيل تم كو سلام كہتے ہيں۔" كہا: تو ميں نے فرمايا: "جرائيل تم كو سلام كہتے ہيں۔" كہا: تو ميں نے (جواب ميں) كہا: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" اور ان

**٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ** رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_ بِهِي سلامتي مواورالله كي رحمت مو!'' اللهِ .

> [٢٣٠٢] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

> [٦٣٠٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَاللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَاللهِ عَائِشُ! هَذَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: «يَا عَائِشُ! هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللهِ.

قَالَتْ: وَهُوَ يَرْى مَا لَا أَرْى.

[6302] (ابوبکرکوفی) کملائی نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے عامر (شعبی) کو یہ کہتے ہوئے سان مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ جھٹا نے انھیں حدیث سائی کہ رسول اللہ تالی کے ان سے فرمایا، ان دونوں کی حدیث کے مانند۔

[6303] اسباط بن محمد نے زکریا سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[6304] زہری نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرطن نے مدیث بیان کی کہ بی منافظ کی اہلیہ حضرت عائشہ منافظ نے کہا: رسول اللہ منافظ نے فرمایا: ''اے عائش! یہ جرائیل ہیں، مصیس سلام کہ رہے ہیں۔'' میں نے کہا: وَعَلَیْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (اوران پر بھی سلامتی ہواوراللہ کی رحمت ہو!)

(حضرت عائشہ ڈھٹانے) کہا: آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی۔

باب:14 \_ ام زرع كى حديث كابيان

[6305] عیسیٰ بن بونس نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے عروہ سے ماکشہ کا انھوں نے عروہ سے، انھول نے حضرت عاکشہ کا انھوں نے انھول نے کہا: گیارہ عورتیں (ایک جگہ) بیٹھیں، انھول نے

(المعجم٤١) (بَابُ ذِكْرِ حَديثِ أُمِّ زَرْعٍ) (التحفة ٢٠)

[٦٣٠٥] ٩٢ - (٢٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى عِيسَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ -: حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَخِيهِ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَخِيهِ

صحابه کرام چی پیخ کے فضائل ومنا قب مستحصیت عَبْدِ اللهِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ آپس میں یکا معاہدہ کیا کہ وہ اینے اینے فاوند کی کوئی بات أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَّا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَار أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

> قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلِ غَتِّ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ وَعْرٍ، لَّا سَهْلٌ فَيُرْتَقَٰى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَّا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْل تِهَامَةً، لَا حَرٌّ، وَلَاقُرُّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةً.

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أُسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهدَ.

نہیں چھائیں گی۔

پہلی نے کہا: میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے (جس میں کوئی خوبی نہیں) جوایک دشوار گزار پہاڑ کے اویر (رکھا) ہو، نہ (اس کا راستہ) آسان ہے کہ اس پر پڑھ کر حاسکے اور نہ وہ گوشت فریہ ہے کہ اسے منتخب کر کے لایا جائے <sup>ہ</sup> (اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے بیکہا کہاس کا خاوندلیل المنفعت ،متكبراوربے فیض ہے۔ )

دوسری نے کہا: میرا خاونداییا ہے کہاس کی خبر عام نہیں كرسكتى \_ ميں ڈرتی ہوں كەميں اس كوچھوڑ نەبىيھوں ، اگرميں بناؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی (اس کے اندرعیب ہیں لیکن جیسا بھی ہے، بچوں وغیرہ کی بنا پراہے چھوڑ نانہیں جاہتی،اگر بتایا توالیمی باتیں ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔)

تیسری نے کہا: میرا خاوند حدسے زیادہ کسیا ہے (احمق اور بداخلاق ہے۔) اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تولکی رہوں گی \_ (اس کا خاوندعقل اورخیر سے عاری ہے اور وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے، نہ ٹھیک طرح سے گھر بس رہاہے۔)

چوتھی نے کہا: میرا خاوند تہامہ کی (خوش گوار) رات کی طرح ہے، نہ گرم، نہ زیادہ ٹھنڈا (اس کے ساتھ میری زندگی میں نداس کی بدخلقی یا کم مائیگی کا) کوئی ڈر ہے، ندا کتاہث ہے(بہت آرام دہ اور اچھی زندگی گزررہی ہے۔)

یانچویں نے کہا: میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے (جو بھٹ میں خوب آرام کی نیندسوتا ہے) جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے (انتہائی بہادر،معزز،غیوراورسب سے ممتاز ہوتا ہے)اور جو پچھ (گھر میں) ہوتا ہے اس کے بارے میں پچھنیں پوچھتا (سب پچھ مجھ پرچھوڑ رکھا ہے۔)

چھٹی نے کہا: میرا خاوند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے، اگر چیئے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے اردگرداچھی طرح کپڑا لپیٹ لیتا ہے، (میری طرف) ہاتھ تک نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کاغم جان سکے۔ (پیٹو، ست اور مردانگی سے عاری ہے۔)

ساتویں نے کہا: میرا خاوند (اس کی صفات یہ ہیں، یا تو وہ) برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور در ماندہ ہے۔ عقل پر حمافت کی تہیں گئی ہیں، ونیا کی ہر بیاری اس کی بیاری ہے کہ)تمھارا سر پھوڑ دے یا جسم کوزخمی کردے۔ کہ ساتھ دونوں کام کردے۔

آ تھویں نے کہا: میرا خاونداس کی خوشبو زرنب (معطر پودے) کی خوشبوجیسی ہے۔ (جسم معطر رہتا ہے یالوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی ہے) اور اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح (نرم وطائم) ہے۔ (نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہے۔)

نویں نے کہا: میرے خادند کے گھر کے ستون او نچے ہیں
(او نچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے) اس کی
تلوار لٹکانے والی پیٹی لمبی ہے۔ (دراز قد، قوی اور بہادر
ہے) اس کے کھانے پکنے کی جگہ پررا کھ کے ڈھیر ہیں۔ (تخی
ہے، بہت کھانا پکوا تا اور لوگوں کو کھلا تا ہے) اس کا گھر قبیلے ک
مجلس کے بالکل ساتھ ہے (قبیلے کے سرکردہ مشوروں اور
فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس انتہ ہوتے ہیں کیونکہ
وہی سردار ہے، وانا ہے اوراس کی بات مانی جاتی ہے۔)

دسویں نے کہا: میرا خاوند مالک ہےاور کیا چیز ہے مالک؟

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَّهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَّكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي، الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النَّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَّمَا مَالِكٌ؟

مَالِكٌ خَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلْيَلَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلْيَلَاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْفَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

اس کا جتنا اچھا بھی تعارف کرایا جائے وہ اس سے بہتر ہے۔
اس کے اونوں کو بٹھانے کے باڑے بہت ہیں، ان کی
چرا گاہیں (جہاں کھلے پھرتے رہیں) کم ہیں (مہمانوں اور
قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا
جائے، اس لیے ان کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی
ہے اورنسبنا کم تعداد چرا گاہوں میں بھیجی جاتی ہے) جب وہ
اونٹ عود کے سازکی آواز سنتے ہیں (مہمانوں کے استقبال
کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں) تو جان لیتے ہیں کہ ان کونح
کرنے کا وقت آگیا۔

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَلاً مِنْ وَمَا أَبُو زَرْعٍ، وَمَلاً مِنْ خُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَّأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٌ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا صَهِيلٍ وَّأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٌ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أَقَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

گیارہویں عورت نے کہا: میرا خاوند ابوزرع (تھا۔) کیا بات ہے ابوزرع کی! میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے لاد دیا، (عمدہ کھانے کھلا کھلاکر) میرے دونوں کندھے چربی سے بحر دیے اور مجھے اتی خوشیاں دیں اور شان بڑھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہوگئ، اس نے مجھے آبادی کے ایک کنارے پر چند بحریوں والے گھرانے میں دیکھا اور ایسے گھرانے میں لاکر رکھا جہاں (میں نے دیکھا کہ) گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گاہنے والے فلہ گاہتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسہ الگ کرتے ہیں۔ گاہتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسہ الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں تو کوئی برائی نہیں کرتا اور سووں تو دن چڑھے تک سوتی رہوں اور پیوں تو سیر ہوکر بچادوں۔

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَّبَيْتُهَا فَسَاحٌ.

ابوزرع کی ماں! تو کیا ماں ہے ابوزرع کی! اس کے ظروف (بڑے بڑے صندوق، بورے، برتن) کناروں تک بھرے ہیں اور اس کا گھر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔

ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَّضْجَعُهُ كَمَسَلُّ شَطْبَةٍ، وَّتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ.

ابوزرع کا بیٹا! تو کیا بیٹا ہے ابوزرع کا! (ایما چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ) اس کے سونے کی جگہ ایس ہے جیسے محجور کے بیتے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کر لیا گیا ہو۔اور (کم خور ایسا کہ) بکری کے جار ماہ کے بیچ کی ایک رستی سے سیر ہوجا تا ہے۔

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَّلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَّلَا نَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَّالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَّعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقْنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، وَلَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، وَلَكَحَهَا، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَجُلًا سَرِيًا، وَإَخَدَ خَطِيًّا، وَأَراحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ وَأَرْاحِ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ وَأَرْاحٍ وَمِيرِي رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ.

فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْمِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

ابوزرع کی بیٹی! کیا بیٹی ہے ابوزرع کی! باپ کی اطاعت شعار، مال کی فرمانبردار، جسم کیٹرول کو بھر دے، ہمسائی (یا سوکن)اسے دیکھے تو غصے میں تب جائے۔

ابوزرع کی خادمہ! کیا خادمہ ہے ابوزرع کی! نہ (گھر کی) بات ادھرادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانالٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا بھرار ہنے دیتی ہے۔

اس (ام زرع) نے کہا: ابوزرع (اس وقت) گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برت رکھن نکالنے کے لیے) بلوئے جارہے تھے اور ایک الی عورت سے ملاجس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے دو بیٹے تھے، اس کی کمر کے پنچ سے دو اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی، وہ تیز رفتار گھوڑ ہے پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں (لمبا) خطی نیزہ رکھتا تھا، اس نے شروت سے بھری نعمیں مجھ پر بہادیں اور مجھے چر کر واپس گھر آنے والے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے دیے اور کہا: آم زرع! خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھر کے بھواؤ (اس نے میرے اگرام کی انتہا کردی۔)

اس نے جو پچھ بچھے دیا سب اکٹھا کرلوں تو (بھی لگتا یہی ہے کہ) ابوزرع کا سب سے چھوٹا برتن بھی نہیں بھرے گا۔ (ساری نعمتوں اورعزت کے باوجوداسے ابوزرع بھولتا نہ تھا۔) حضرت عائشہ چھ نے کہا: رسول اللہ علی ہے ہے سے فرمایا: ''میں تمھارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ای طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ایوزرع تھا۔''

الله فاكدہ: ام زرع بھی ابوزرع كونه بھلاكيس اس سے بڑھ كرحال امہات المونين، خصوصاً حضرت عائشہ صديقة رجي كا ہوا۔ انھوں نے رسول اللہ تاہي كے بعد باقی سارى زندگى كا ايك ايك لمحدرسول اللہ تاہي كے ساتھ گزارى ہوئى زندگى كوياد كرنے، اس صحابه کرام جائی کے فضائل ومنا قب میں میں میں میں ہے۔ است کے میں ہے۔ است کے میں ہمانتا کے فضائل ومنا قب میں میں

زندگی کا حسن و جمال بیان کرنے، اس کے خوبصورت تذکر ہے کو پھیلانے اور امت کو اس کی طرف بلانے میں صرف کر دیا۔ فتو حات اور غنائم کی کثرت کے زمانے میں خلفائے راشدین اور بعد کے حکمرانوں (حضرت معاویہ، پھرعبداللہ بن زبیر ڈائیٹر) نے ان کی خدمت میں اتنا کچھ پیٹر کیا کہ شاہ زادیوں سے بہتر زندگی گزار عتی تھیں، لیکن وہ سارا مال دونوں ہاتھوں سے محمد رسول اللہ ٹاٹیٹر کی امت کے لوگوں پر، جن کی یہ مائیں تھیں، لٹاتی رہیں اور خود کو زہدوفاقہ کی ان لذتوں سے الگ نہ کر سکیں جن کی رسول اللہ ٹاٹیٹر کے گھر میں رہ کرعادی ہوئی تھیں۔

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكُّ، وَقَالَ: عَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: يَشُكُّ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَأَلْ فِي رَائِحَةٍ زَوْجُا.

[6306] سعید بن سلمہ نے بی مدیث ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ بیان کی ، گر (ساتویں کے خاوند کے متعلق) شک کے بغیر: ''عاجز اور در ماندہ ہے ، عقل پر حماقت کی جہیں گئی ہوئی ہیں'' کہا۔ اور (دسویں کے خاوند کے متعلق) کہا: گئی ہوئی ہیں'' کہا۔ اور (دسویں کے خاوند کے متعلق) کہا: اس کی اونٹنیاں) چراگاہوں میں کم بھیجی جاتی ہیں (خدام باڑے میں چارہ مہیا کرتے ہیں۔) اور (ابوزرع کی بیٹی کے بارے میں) کہا: اس کی اوڑھنے کی چا درخالی گئی ہے (اس کا پیٹ برھا ہوانہیں ہے جبکہ مِلْءُ کِسَائِھا ہے مراد ہے کہ جسم کے باقی حص لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین عورت ہے اور (اپنی خوبصورتی اور وقار کی بنا پر) سوکن کے خورت ہے اور (اپنی خوبصورتی اور وقار کی بنا پر) سوکن کے بارے میں اس طرح) کہا: ''وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔'' بارے میں اس طرح) کہا: ''وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔'' وائعطانی مِنْ کُلِّ دَی دَائِحَةٍ ذَوْجًا (اور مجھے ہراعلی وائعطانی مِنْ کُلِّ ذِی دَائِحَةٍ ذَوْجًا (اور مجھے ہراعلی درے کی خوشبودار چر میں ہے دگنا دگنا دیا) کہا۔

(المعجم ٥١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ، بِنْتِ النِّبِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢١)

[6307]لیث بن سعد نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملک کہ حضرت مسور بن مخرمہ ناتی نے انھیں حدیث سنائی، انھوں نے رسول اللہ تا تی مغرمہ ناتی ہے۔ ''بنوہشام بن مغیرہ نے صفر پریسنا، آپ فرمار ہے تھے: ''بنوہشام بن مغیرہ نے

[٦٣٠٧] ٩٣-(٢٤٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ؛ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةً حَدَّنَهُ؛ أَنَّهُ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةً حَدَّنَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُتَاهُمْ، عَلِيَّ بْنِ الْمُغِيرَةِ السَّتَأَذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِب أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِب أَنْ يُطِلِّقَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ يُطَلِّقَ ابْنَتِي بَضْعَةً إِنَّا ابْنَتِي بَضْعَةً مَنْ رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

[ ٢٣٠٨] ٩٤ - (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

مجھ سے اجازت جاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، الآیہ کہ ابن ابی طالب بیند کرے تو میری بیٹی کوطلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے شادی کرلے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اس کو ایذ ا دے وہ مجھے ایذ ا

[6308] عمرونے ابن ابی ملیکہ سے، انھوں نے حضرت مسور بن مخرمہ دی اللہ علیہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ اللہ فلا نے فرمایا: ''فاطمہ میر ہے جسم کا ایک تکڑا ہے، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذادیتی ہے۔''

[6309] محر بن عمرو بن صلحله دؤلی نے کہا، ابن شہاب نے انھیں حدیث بیان کی، انھیں علی بن حسین (زین العابدین الحظیہ) نے حدیث بیان کی کہ حضرت حسین بن علی العابدین الحظیہ کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معاویہ کے ہال کہا: آپ کو مجھ سے کوئی بھی کام ہوتو مجھے عمم کیجے۔ (حضرت علی بن سین نے ان سے کہا: آپ کو مجھ سے کوئی بھی کام ہوتو مجھے عمم کیجے۔ (حضرت مور الله تالی کام نہیں)، حضرت مور الله تالی کہا: کیا آپ رسول الله تالی کی کام خوار رحفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے، کیونکہ مجھے خوار (حفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس (کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے کا یہاں تک خدیری جان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ (مجھے یاد ہے کہ) یہ کہ میری جان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ (مجھے یاد ہے کہ)

صحابه كرام فالتم كفضاكل ومناقب جهل على فاطِمة ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو َ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذُلِكَ ، عَلَى مِنْبَرِهِ فَهُوا ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ مُحْتَلِمٌ ، فَقَالَ : "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنْدِي هِنِي اللهِ عَلَي مِنْبَرِهِ مِنْدَا ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ مُحْتَلِمٌ ، فَقَالَ : "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنْدَى ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا » .

قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثِنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَّلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ، وَاللهِ عَلَيْهُ وَبِنْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَالْحِدَا أَبَدًا».

آبد الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِلْلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ بِلْلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ بِلْلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ فَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَعْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهٰذَا عَلِيٍّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِّنِي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ

ہوتے ہوئے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ طاقیہ سے سنا، آپ اپنے منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں بلوغت کو بیٹنچ چکا تھا۔ آپ طاقیہ نے فرمایا: ''فاطمہ مجھ سے ہے (میرے جسم کا ٹکڑا ہے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاطے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔''

کہا: پھر آپ طائیظ نے بوعبرش میں سے اپنے داماد (حضرت ابوالعاص بن رئیج ٹاٹیل) کا ذکر فر مایا اور اس کی اپنے ساتھ اس قرابت داری کی تعریف فرمائی اور اچھی طرح تعریف فرمائی اور اچھی طرح تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا:''اس نے میرے ساتھ بات کی تو بچ کہا، میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیا اور میں کی حلال کام کو حرام قرار نہیں دیتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اور لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک طبکہ زایک خاوند کے زکاح میں) اکٹھی نہیں ہوں گی۔'' جگہد (ایک خاوند کے زکاح میں) اکٹھی نہیں ہوں گی۔''

[6310] شعیب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: جھے علی بن حسین (زین العابدین) نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ شاہر نے انھیں بتایا کہ حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹٹ نے ابوجہل کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام ویا، جبکہ نی تاثیا کی بیٹی حضرت فاطمہ بڑا ان کے پاس (نکاح میں) تھیں تو جب حضرت فاطمہ بڑا نے یہ بات نی تو وہ نی تاثیا کے پاس آئیں تو آپ تاثیا کے پاس آئیا کے پاس کے تو کہا: آپ کی قوم (بنو ہاشم) کے لوگ یہ کہا: آپ کی قوم (بنو ہاشم) کے لوگ یہ کہا: آپ کی قوم (بنو ہاشم) کے لوگ یہ کہا تھی بیٹی کہ آپ کوا پئی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ علی دائی ہیں جوابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔

حضرت مسور ٹائٹو نے کہا: تو آپ ٹاٹٹا (خطبہ دینے کے لیے) کھڑے ہوئے، جب آپ نے شہادت کے الفاظ ادا کیے تو میں نے میں نے ساتھ کو رشتہ دیا تو اس نے میرے ساتھ

يَّفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا، وَاللهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلِ وَّاحِدٍ أَبَدًا».

قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ.

[٦٣١١] (...) وَحَدَّشَنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّةِ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَن الزُّهْرِيِّ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي رَهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ النِّهِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ النِّهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَرْوَةً بْنَ النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ 
[٦٣١٣] ٩٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ

بات کی تو تجی بات کی، بے شک فاطمہ بنت محمد مُنَاثِیْنَا میری جان کا ایک حصہ ہے۔ مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ لوگ اسے آز مائش میں ڈالیس اور بات یہ ہے کہ اللہ کی شم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رخمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی۔''

(حضرت مسور دانٹؤ نے اکہا: تو حضرت علی ڈٹاٹؤ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔

[6311] نعمان بن راشد نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

افعیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقیم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ شاہ کو بلایا اور ان کو راز داری سے (سرگوشی کرتے ہوئے) کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ شاہ رو پڑیں۔

کرتے ہوئے) کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ شاہ رو پڑیں۔

آپ طافیم نے پھران کو راز داری سے کوئی بات کہی تو وہ بہنے لگیس۔حضرت عاکشہ شاہ نے کہا: میں نے حضرت فاطمہ شاہ سے کہا: یہ کیا بات تھی جو رسول اللہ طاقیم نے آپ کو راز داری سے کہا: یہ کیا بات تھی جو رسول اللہ طاقیم نے آپ کو راز داری سے اس کی تو میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت فاطمہ شاہ نے کہا: آپ طافیم نے میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت فاطمہ شاہ نے کہا: آپ طافیم نے میں رو میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت کی اور اپنی موت کی خبر دی تو میں رو برئی، پھر دوسری بار میرے کان میں بات کی اور مجھے بتایا کہ برئی، پھر دوسری بار میرے کان میں بات کی اور مجھے بتایا کہ باملوں گی تو میں بنس دی۔

[6313] ابوعوانہ نے فراس سے، انھوں نے عامر سے، انھوں نے مامر سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہائا سے انھوں کے میں روایت کی، کہا: ہم نبی تاہیم کی سب ازواج آپ کے پاس

عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْلِيٌّ عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، مَا تُخْطِيءُ مشتُّهَا مِنْ مُشْيَة رَسُولِ الله عَلَيْ شَنًّا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّت بِهَا، فَقَالَ: «مَوْحَبًا بابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَّمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَتَكَتْ نُكَاءً شَديدًا، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضِحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّك رَّسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْن نِسَائِهِ بالسِّرَار، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَيْلِينَ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ، لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ، فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولٰي، فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْن، وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَنْتِ.

موجودتھیں، ان میں سے کوئی (ومال سے) غیر حاضرنہیں ہوئی تھی ، اینے میں حضرت فاطمہ رہنا چلتی ہوئی آئیں ، ان کی حیال رسول الله مُلْقِیْلِ کی حیال سے ذرہ برابرمختلف نہ تھی۔ جب آپ نے انھیں دیکھا تو ان کوخوش آمدید کہا اور فرمایا: ''میری بٹی کوخوش آمدید!'' پھرانھیں اپنی دائیں یابائیں جانب بٹھایا، پھرراز داری ہےان کے ساتھ بات کی تو وہ شدت ہے رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کی شدید بے قراری دیکھی تو آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ (بعد میں) میں نے ان سے کہا: رسول الله مُلَاثِمُ أَ نے اپنی از واج کوچھوڑ کر خاص طور برآپ سے راز داری کی بات كى، پر آب روكي (كون؟) جب رسول الله كالله (اس جگہ سے) تشریف لے گئے تو میں نے ان سے بوچھا: رسول الله تَالِينَا فِي نَهِ آب سے كيا كہا؟ انھوں نے كہا: ميں اليي نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا راز فاش کردوں، پھر جب رسول الله الله الله كا انقال موكيا توميس نے ان سے كما: ميرا آپ ير جوحت ہے میں اس کی بنا پراصر ارکرتی ہوں (اور بیاصر ارجاری رے گا) الابی کہ آپ مجھے بتا کیں کہ آپ سے رسول الله ظافر ا نے کیا کہا تھا؟ انھوں نے کہا: اب (اگرآپ بوچھتی ہیں) تو ہاں، پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو مجھے بتایا "جبریل آپ کے ساتھ سال میں ایک یا دو ہار قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور ابھی انھوں نے ایک ساتھ دو مار دور کیا ہے اور مجھے اس کے سوااور کچھ نظرنہیں آتا کہ اجل (مقررہ وفت) قریب آ گیا ہے، اس لیےتم اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے صبر کرنا، میں تمھارے لیے بہترین پیش روہوں گا۔'' (حضرت فاطمہ ڈٹٹانے) کہا:اس برمیں اس طرح روئی جیسا آپ نے دیکھا، پھر جب آپ ٹاٹیا نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسری بارمیرے کان میں بات کی اور فرمایا: ''فاطمہ! کیاتم اس يرراضي نبيس موكةتم ايما ندار عورتول كي سردار بنو، يا (فرمايا:)

اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟ " کہا: تو اس پر میں اس طرح سے ہنس پڑی جیسے آپ نے دیکھا۔

[6314] زكريانے فراس سے، انھوں نے عام سے، انھوں نے مسروق سے، اُنھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: نبی مُنْقِیْم کی تمام از واج جمع تھیں اور ان میں ہے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ چھٹا چلتی ہوئی آئیں، ان کی حال ایس تھی جیسی رسول اللہ مُلاثِظ کی عِالَ تَقَى - آپ نے فر مایا: ''میری بٹی کوخوش آ مدید! '' پھران کو ایی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھرآپ نے ان کے ساتھ راز داری سے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ ویٹا رونے لگیں ان برالله کی رضوان ہو! یکھر (دوبارہ) راز داری سے کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رہ شا بننے لگیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رہ ا سے کہا: آپ روئیں کیوں؟ حضرت فاطمہ را ان نے کہا: میں اليي نبيس كدرسول الله وَاللَّهُ كاراز إفشا كرول من في كبا: آج کی طرح میں نے مجھی خوثی کوغم سے اتنا قریب نہیں ویکھا، میں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے ہمیں چھوڑ کر خاص طور پرآپ کے ساتھ کوئی بات کی ، پھر بھی آپ روئیں؟ اور میں نے ان سے یو چھا کہ آپ تافی نے کیا فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: میں ایپ نہیں کہ رسول اللہ طاقاتی کا راز افشا کر دوں ، یہاں تک کہ جب رسول اللہ طافیا کی وفات ہو کی تو میں نے ( پر ) يو چها تو انهول نے كہا: آپ الله ان مجھے يہ بتايا تھا: '' کہ جرائیل مجھ سے ہرسال ایک بارقر آن کا دُور کرتے تھے اوراس سال انھوں نے مجھ سے دو باراس کا دور کیا ہے اور مجھےاس کے سوا اور کوئی بات نظرنہیں آتی کہ میرا (حانے کا) وفت آگیا ہے اور میرے گھر والول میں سے مجھے آملنے والی آپ سب ہے کہلی ہوں گی اور آپ کا بہترین پیش رَو میں مول گا۔' تو میں اس پر رو یونی، پھر آپ نے (دوبارہ) مجھ ے سرگوشی کی تو فرمایا: ' کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ

[٦٣١٤] ٩٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ زَكَرِيًّا ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَريًّا عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشُةَ قَالَتِ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَلَمْ يُعَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَرْحَيّا بابْنَتِي " فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ - رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا - ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ: أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي: ﴿أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَّرَّةً، وَّإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ" فَبَكَيْتُ لِذٰلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ لذٰلكَ.

صحابه کرام بھائیڑے فضائل ومناقب

605 ==

مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟'' تو اس بات بر میں بنس دی۔

# (المعجم ٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢٢)

[٦٣١٥] -١٠٠[٦٣١٥] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، الْبُنُ حَمَّادٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كَلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، وَبِهَا إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُرُ السَّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُرُ السَّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْرُكُهُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْهِا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْهُا مَا مَنْ يَدْرُكُهُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْهُا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْهُا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ مَا يَعْمَلُونَ الْسُولَ عَنْ الْهُمْ لَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّالَّ مَنْ يَدْرُكُونُ اللَّهُ عَلَى السُولُ السُولَ مَنْ يَلْمُ مَنْ يَعْرَكُهُ السَّيْطَةُ الْمُعْمَانِ مَنْ يَعْمُونَ السَّوْلَ الْمَانِ السُولَ الْمُنْ الْمُعْمَانِ السُولَ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْرَاكُةُ السَّالِ السُولَ الْعُلْمَانِ السُولَ الْمُعْرَالُونَ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُ السُّولَ الْمُعْرَالُ السُولَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ السُّولَ الْمُعْرَالُ السُولَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ السُّولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ

قَالَ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ لأَمُ سَلَمَةً: يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ لأَمُ سَلَمَةً: هَذَا دَحْيَةُ الكَّلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ اللهِ! مَا الكَلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ اللهِ! مَا كَبْرِيُّ مَنْ سَمِعْتُ خُطْبَةً نَبِيِّ حَسِينَتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةً نَبِيِّ حَسِينَتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةً نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ يُخِبُرُ خَبْرَنَا، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتَ هٰذَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتَ هٰذَا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ.

## باب:16 ـ ام المونين حضرت ام سلمه في الله الماك المونين حضرت المسلمة في الله المونين حضرت المسلمة في الماك المونين حضرت المسلمة في الماك ا

[6315] معتمر بن سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
میں نے اپنے والد سے سنا، کہا: ہمیں ابوعثمان نے حضرت
سلمان فاری وہ اللہ سے روایت کی، کہا: تمحارے بس میں ہوتو
ہزار میں داخل ہونے میں سب سے پہلے اور اس سے نظنے
میں سب سے آخری مختص مت بنو، کیونکہ وہ شیطان کا میدانِ
کارزار ہے اور یہیں وہ اپنا جمنڈ نصب کرتا ہے۔

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 6

ظریقہ تھا کہ لوگ انھیں دھیہ بچھتے اور کی تجسس میں مبتلا نہ ہوتے ۔ نہ کوئی یہودی وغیرہ ہی سامری جیسی کوشش کرتا کیونکہ اس شکل میں رسول حضرت جبریل بلیٹا کی آمد سے صحابہ کرام میں سے چند لوگ ہی آگاہ تھے۔ اس شکل میں ان کا حضرت ام سلمہ جھٹا کے گھر میں رسول اللہ ٹاٹیٹا کے پاس آنا ام المونین کی اور ان کے جمرہ مبارک کی پاکیزگی اور طہارت کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی کہ وہ دیگر امہات المونین کی طرح رسول اللہ ٹاٹیٹا کے رازوں کی حفاظت اور امانت داری کے حوالے سے بہت بلند مقام پر فائز تھیں۔ اللہ تعالی نے آھیں یہ شرف بخشا کہ وہ اس خاص صورت میں رسول اللہ ٹاٹیٹا کے پاس دخی کی آمد اور وجی لانے والے حضرت جبریل ملیٹا کا اپنے گھر کے ایک منظر کی طرح مشاہدہ کریں۔ آپ ٹاٹیٹا کا آنے والے کے بارک میں پوچھنا اس لیے تھا کہ وہ بعد میں خطبہ ن کا اپنے مشاہدے کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اس بات سے بھی آگاہ ہو جائیں کہ ان کے گھر میں رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ رسول امین حضرت جبریل ملیٹا کے قدموں کے نشان بھی ثبت ہوتے ہیں۔

(المعجم ١٧) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحقة ٦٣)

آ ( ۲۲۰۲ ) -۱۰۱ ( ۲۲۰۲ ) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْبَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً أُمِّ عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي، أَطْوَلُكُنَّ يَدًا».

قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا.

قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

[6316] عائشہ بنت طلحہ نے ام المونین حضرت عائشہ ٹائھا سے روایت کی، کہا: رسول الله تائیم نے فرمایا: ''تم میں سب سے جلدی میر سے ساتھ آ ملنے والی (میری وہ اہلیہ ہوگی جو) تم میں سے سب سے لیے ہاتھوں والی ہے۔''

انھوں نے کہا: ہم لمبائی ناپا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔

انھوں نے کہا: اصل میں زین ہم سب سے زیادہ لیے ہاتھوں والی تھیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتیں اور (اس کی اجرت)صدقہ کرتی تھیں۔

باب:18-حفرت ام اليمن فالفاك فضائل

[6317] ثابت نے حفرت انس اللا سے روایت کی،

(المعجم ١٨) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢٤)

[٦٣١٧] ١٠٢-(٢٤٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ

صحابه کرام می افتار کے فضائل ومنا قب میں ہے۔۔۔۔۔ میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: انْظَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْظَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

کہا: رسول اللہ طاقیۃ حضرت ام ایمن عافیۃ کے پاس تشریف کے میں بھی آپ کے ساتھ گیا، انھوں نے آپ کے ہاتھ میں ایک برتن دیا جس میں مشروب تھا۔ کہا: تو مجھے معلوم نہیں انھوں نے اچا تک روز ہے کی حالت میں آپ طاقیۃ کو (وہ مشروب) پکڑا دیا تھا یا آپ اے بینا نہیں چاہتے تھے، (آپ نے بینے میں تر دو فر مایا) تو وہ آپ کے سامنے زور زور سے بولئے اور غصے کا ظہار کرنے لگیں (جس طرح ایک ماں کرتی ہے۔)

### 🚣 فاكدہ: رسول الله طافی ان کو مال كا درجہ دیتے تھے اور بیان کے لیے ایک شرف عظیم تھا۔

[٦٣١٨] ١٠٣-(٢٤٥٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ: حَرَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ فَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَرُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا، نَزُورُهَا، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّرَسُولِهِ عَلَيْهُ. فَقَالَا لَهَا: مَا أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ فَدِ انْقَطَعَ أَنْ الْوَحْيَ فَدِ انْقَطَعَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ فَدِ انْقَطَعَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ فَدِ انْقَطَعَ لِنَا السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا فَجَعَلَا مَعَهَا .

[6318] ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی وفات کے بعد حضرت
ابوبکر ٹاٹٹو نے حضرت عمر ڈاٹٹو سے کہا: آئیں حضرت ام
ایمن ڈاٹٹو نے حضرت عمر ڈاٹٹو سے کہا: آئیں حضرت ام
ایمن ڈاٹٹو ان سے ملنے جاتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس
پنچ تو وہ رود یں۔ان دونوں نے ان (ام ایمن ڈاٹٹو) سے کہا:
آپ کس بات پرروتی ہیں؟ جو اللہ کے پاس ہے، اس کے
رسول ٹاٹٹو کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے گیس: میں اس لیے
رسول ٹاٹٹو کے کے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے گیس: میں اس لیے
رسول کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ
رسول کے لیے وہی بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ
آسان سے وی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ بیہ کہہ کر انھوں نے
ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے
لگ گئے۔

کے فائدہ: بی نوع انسان کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالحضوص رسول اللہ طاقیق کی حیات مبار کہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف سے خاکی انسانوں کے ساتھ ہم کلامی کا جوشرف حاصل تھا، ام ایمن بھٹا کواس کی عظمت کا کماحقہ ادراک تھا بلکہ انھوں نے ہی پہلی بار حضرت ابو بکر وعمر بھٹا جیسے عظیم المرتب صحابہ کی توجہ اس تکتے کی طرف مبذول کرائی۔ اپنی سادگی کے باوجود اللہ کے رسول طاقیق بار حضرت ابو بکر وعمر بھٹا جیسے عظیم المرتب صحابہ کی توجہ اس تکتے کی طرف مبذول کرائی۔ آپ طاقیق آنھیں جو درجہ دیتے تھے وہ صحح کے ساتھ محبت، مامتا اور دلی تعلق کی بنا پر انھیں مقام رسالت سے آگاہی کا حصہ بخشا گیا۔ آپ طاقیق انھیں جو درجہ دیتے تھے وہ صحح معنی میں اس کی حقد ارتھیں۔

(المعجم ١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَبِلالٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٦٥)

### باب:19 \_حضرت انس بن ما لک کی والده حضرت امسکیم اور حضرت بلال ویمائیز کے فضائل

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ لِلَّا عَلَى أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، إِلَّا أُمِّ سُلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، فُتِلَ أَخُوهَا مَعِيَ".

[6319] آخق بن عبداللہ نے حضرت انس ہائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تائی از واج مطہرات اور حضرت اس ہائٹ کے سوا اور کسی عورت کے گھر نہیں جاتے ہے، آپ تائی حضرت ام سلیم جائٹ کے ہاں تشریف لے جاتے ہے، اس کے متعلق آپ سے بات کی گئ تو آپ نے فرمایا: "مجھے اس کے متعلق آپ سے بات کی گئ تو آپ نے فرمایا: "مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی میر سے ساتھ (لؤتا ہوا) شہدہوا۔"

## 🚣 فائده: حضرت ام سليم اور حضرت ام حرام جن النهاد ونوں آپ کی رضاعی خالائیں بھی تھیں۔

النّبِيِّ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي ابْنَ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ».

[6320] ثابت نے حضرت انس والنظ سے، انھوں نے بی کالنظ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آبٹ سی، میں نے پوچھا: بیکون ہے؟ تو اہل جنت نے کہا: بیانس بن مالک والنظ کی والدہ غمیصاء بنت ملحان ہے (جن کی کنیت ام سلیم حقی۔)'

آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْعُبَابِ: أَخْبَرَنَا أَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْحَةً، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً الْمَرَأَةَ أَبِي طَلْحَةً، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلَالٌ». [راجع: ١٩٩٨]

## باب:20 حضرت ابوطلحه انصاري رُفَاتُوْ كَ فَضَائل

[6322] بنر نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹنڈ سے روایت کی ،کہا: حضرت امسلیم ڑائٹا کےبطن سے حضرت ابوطلحه اللهُ كا ايك لزكا فوت هو گيا، انھوں (حضرت ام سلیم ٹر نیز) نے اینے گھر والول سے کہا: ابوطلحہ ڈاٹٹو کو اس وقت تک ان کے بیٹے (کے انقال کی) خبر نہ دینا یہاں تک كه ميں خود ان كو نه بتا دول ، كہا: حضرت ابوطلحه باللهٔ آئے تو حفرت امسلیم و الله نے انھیں شام کا کھانا پیش کیا۔ انھوں نے کھانا کھایا اور پانی بیا، پھر حضرت امسلیم بھٹا نے ان کے لیےاں سے پہلے جو بہترین سنگھار کیا کرتی تھیں ویسا سنگھار کیا،حضرت ابوطلحہ دافیؤنے ان کے ساتھ رات گزاری، جب حفزت ام سلیم چھانے دیکھا کہ وہ کھانے ہے بھی سپر ہو گئے اوران کے ساتھ بھی وفت گزار لیا تو انھوں نے کہا: ابوطلحہ! میہ بتاؤ کہا گر پچھلوگ ایک گھرانے کوادھار دی جانے والی کوئی چيز ادهار دين، پھروہ اين چيز واپس مانگ ليس تو کياان کوحق ے کہ وہ ان کومنع کریں؟ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹڑنے کہا:نہیں۔ حفرت امسلیم و الفان کہا: تو پھرتم اینے بیٹے کے بدلے کی الله سے امید رکھو۔حضرت ابوطلحہ واللہ بین کر غصے میں آگئے اور کہا: تم نے مجھے بے خرر سے دیا، یہاں تک کہ میں آلودہ ہوگیا، پھرتم نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتایا، پھروہ چل بڑے، یہال تک کدرسول الله علام کے یاس آئے اور جو کچھ ہوا تھا بتایا۔ رسول اللہ علقیم نے فرمایا: "متمھاری گزرنے والی رات میں اللہ تعالی شمیس برکت عطا فرمائے!'' كها: تو وه حامله بهو كنيس - كها: تو رسول الله من الله من عنه، وہ آپ کے ہمراہ تھیں، رسول الله نافظ جب سفر سے مدینہ (المعجم ٢٠) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٢٦)

[٦٣٢٢] ١٠٧ – (٢١٤٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ ٱلْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِّأبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِّهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَ أُحَدُّثُهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشُربَ. قَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةً! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيتَهُم، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا . قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ . قَالَ: فَغَضِبَ فَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتِّي تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتْنَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا ۗ قَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَّهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ، لَّا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ! إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أُخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرْى. قَالَ: تَقُولُ أُمُّ

لومنے تو رات کو آگر مدینه میں دستک نہیں دیتے تھے۔سب لوگ مدینہ کے قریب ہنچے تو آٹھیں در دِز ہ نے آلیا۔ابوطلحہ ڈاٹٹؤ کو ان کے باس رکنا پڑا اور رسول اللہ ٹاٹیٹے چل بڑے۔ (انس بِالنَّانِ نِے) کہا: (اس وقت) ابوطلحہ بِالنَّانُ کہہ رہے تھے: میرے بروردگار! مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی تیرے رسول کے ساتھ باہر نکلوں جب آپ (مدینہ سے) باہر نکلیں، اور جب آپ (مدینہ کے) اندر آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اندرآ وَں، (لیکن) میں اس بات کی وجہ ہے روک دیا گیا ہوں جوتو د کمچےر ہاہے، کہا: توام سلیم ڈھٹا کہنے لگیں: ابوطلحہ! جو ( درد ) مجھےمحسوں ہو رہا تھا اےمحسوں نہیں ہوریا، چلو۔ تو ہم چل پڑے۔ (انس ڈٹائٹز نے) کہا: جب وہ دونوں آ گئے تو ان (امسلیم ﷺ) کو در دشروع ہو گیا، انھوں نے ایک مٹے کو جنم دیا، میری مال نے مجھ سے کہا: اسے کوئی بھی دورہ نہیں یلائے گا یہاں تک کہ مجھ کوتم اسے رسول الله منافظ کے یاس لے حاوُ گے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اٹھالیا، اسے لے كررسول الله ظافي كے ياس حاضر ہوا، ميس نے آب كو اس حالت میں پایا کہ آپ کے پاس اونٹوں پرنشان لگانے کا آلہ تھا (آپ خود بیت المال کے اونٹوں کونشان لگا رہے تھے)، جبآب نے مجھے دیکھا تو فرمایا: "معلوم ہوتاہے کہ ام سلیم نے بیچ کوجنم دیا ہے؟ "میں نے کہا، جی ہاں۔ کہا: تو آپ تَلَیْمُ نِهُ ان لگانے کا آلدرکھ دیا۔ کہا: میں اے لے كرآ گے بردھا اور اسے آپ كى گود ميں دے ديا۔ رسول الله تَالِيَّةُ نِي مِدينه كي عجوه ميں سے بچھ تھجور منگوائي، پھر آپ ناتا نا نے اسے این وہن مبارک میں جبایا، جب وہ کھل گئی تو آپ نے اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ بیجے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ نافی نے فر مایا:''انصار کی تھجور ہے محت دیکھو!'' (انس ٹاٹٹانے) کہا: آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ چھیرااوراس کا نام عبداللہ رکھا۔

سُلَيْم: يَّا أَبَا طَلْحَةً! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: عِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ! لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتّٰى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إلى رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةٍ. قَالَ: «لَعَلَّ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، أُمَّ سُلَيْم وَلَدَتْ؟» قُلْنَ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِه، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ بِعَجْوَةٍ مِّنْ عَجْوِهِ اللهِ عَلَيْهُ بِعَجْوَةٍ مِّنْ عَجْوِهِ اللهِ عَلَى السَّيِّ يَتَلَمَّظُهَا. قَالَ: اللهِ فَي فِيهِ حَتّٰى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِيهِ حَتّٰى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِيهِ مَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَ اللهِ عَلَى الصَّبِي يَتَلَمَّظُهَا. قَالَ: الْمَدِينَةِ وَلَا الشَّهِ عَلَى الصَّبِي يَتَلَمَّظُهَا. قَالَ: الْمُدِينَةِ وَلَمَارِ التَّمْرَ اللهِ عَلَى الصَّبِي يَتَلَمَّظُهُا. قَالَ: الْمُسَلَى يَتَلَمَّظُهُا وَسَمَا وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَاهُ وَسَمَاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَسَمَّاهُ وَالَدَاهُ وَالَاءٍ وَالْمَاهُ وَسَمَاهُ وَالْمَاهُ وَسَمَاهُ وَسَمَاهُ وَالْمَاهُ وَسَمَاهُ وَسَمَاهُ وَسَمَاهُ وَالْمَاهُ وَالَاءَ وَالَاءَ اللهُ وَالَاءَ الْمَعَلَى السَّهُ وَالَاءَ اللهُ وَلَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالَاءَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمَاهُ وَالَاءَ اللهُ وَالَاءَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالَاءَ اللهُ وَلَقَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[٦٣٢٣] (...) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن ابْن خِرَاش: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةً. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

[6323] عمر وبن عاصم نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حدیث سالی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن مالک والنظ نے حدیث سنائی، کہا: ابوطلحہ وٹائنز کا ایک بچہ فوت ہوگیا، اور اس کے مانند حدیث بیان کی۔

باب: 21-حضرت بلال وللنظ كفضائل

### (المعجم ٢١) (بَابّ: مِّنْ فَضَائِل بَلالِ، رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُ)(التحفة ٦٧)

[6324] حضرت ابوہررہ والن سے روایت ہے، کہا: رسول الله مثانیم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال دانیم ے فرمایا: "بلال! مجھے وہمل بتلاؤ جوتم نے اسلام (کی حالت) میں کیا ہو،جس کے فائدے کی شمصیں سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے آج رات جنت میں اینے آگے تمھارے جوتوں کی آہٹ سی ہے۔ '' کہا: بلال وہ نے عرض کی:

میں نے اسلام میں کوئی ایساعمل نہیں کیا جس کے فائدے کی

مجھے اس سے زیادہ امید ہو کہ میں دن بارات کی کسی گھڑی

میں مکمل وضونہیں کرتا مگر اس وضو کے ساتھ میں اتنی (رکعت)

نمازیر هتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیے کھی ہوتی ہے۔

[٦٣٢٤] ١٠٨-(٢٤٥٨) حَدَّثْنَا عُسَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي حَيَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبلَالِ، عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: "يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجِي عَمَلِ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ، فِي الْإِسْلَام مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: مًّا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْلِي عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِّنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا، فِي سَاعَةٍ مِّنْ لَّيْل وَّلَا نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَٰلِكَ الطُّهُور، مَا كَتَبَ اللهُ لِيَ أَنْ أُصَلِّي.

🚣 فائدہ: جامع ترندی کی روایت میں ہے: دورکعتیں پڑھتا ہوں اور جب میراوضوٹو ٹیا ہے تو ای وقت (پھر ہے) وضوکر لیتا مول اور سیجھتا ہوں کہ مجھ پراللہ کے لیے دورگعتیں پڑھنالازم ہے۔ (جامع التو مذی ، حدیث: 3689)

## باب:22 حضرت عبدالله بن مسعوداوران کی والدہ ٹانٹھا کے فضائل

[6325] حفرت عبدالله بن مسعود والتؤسي روايت ہے، کہا: جب بيرآيت بازل ہوئی: ''جولوگ ايمان لائے اور نيک ائمال کيے ان پر جوانھوں نے کھايا پياس ميں کوئی گناہ نہيں جبکہ وہ تقویٰ پر تھے اور ايمان لے آئے تھے'' آيت کے آخر تک ۔ (تق) رسول اللہ ظافی نے مجھ سے فرمایا: ''مجھے بتایا گیا ہے کہتم بھی انھی میں ہے ہو۔'' (المعجم ٢٢) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَّأُمِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) (التحفة ٢٨)

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ الْبُنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُويْدُ بْنُ اللهِ سَعِيدٍ وَّالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - قَالَ سَهْلٌ سَعِيدٍ وَّالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - قَالَ سَهْلٌ وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - وَعَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - وَعَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ عَنْ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ : اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ : اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ 
فائدہ: شراب اور جوئے کی حرمت کے بعد اتقیائے صحابہ اس نم میں مبتلا ہوگئے کہ جب یہ چیزیں حرام ہیں تو اسلام لانے بعد بعد بھی ،ان کی حرمت کاعلم ہونے سے پہلے ، انھوں نے جو کھایا پیا ہے اس کے وبال سے وہ کیے بچیں گے۔ اگر حرمت کاعلم ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوتے تو اسلام لانے کی وجہ سے بیسب گناہ معاف ہوجاتے۔ اس پرید آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ ایمان اور تقویل کے عالم میں جو کھاتے پیتے رہے ، اس کی حرمت کاعلم نہ ہونے کی بنا پر وہ گناہ گار نہیں ، اس میں ایمان اور تقویل کی شرط ہے۔ رسول الله طاقی نے ابن مسعود خاتھ کو یہ بتا کر کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایمان اور تقویل پر تھے ، اللہ کی طرف سے انھیں بہت بڑی خوش خبری عطاکی اور بیان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زِائِدَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ

[6326] ابوزائدہ نے ابوا بخل سے، انھوں نے اسود بن بزید سے، انھوں نے حضرت ابوموی (اشعری) جائٹؤ سے روایت کی، کہا: میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو مجھ عرصہ ہم حضرت ابن مسعود جائٹو اور ان کی والدہ کو رسول اللہ تاہیل کے گھر بکٹرت آئے جانے اور آپ کے ساتھ گے رہنے کی

صحابه کرام دُهَاتُهُمْ کے فضائل ومنا قب - ---

ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِينًا وَّمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَّأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

وجہ ہے، رسول اللہ طاقیم کے اہل بت میں سے سمجھتے رہے۔

🚣 فائدہ: حضرت ابن مسعود واللهٔ رسول الله تاليم کا گھر والوں اور حضرت ابو بکر والوں کے بعد اسلام لانے والوں میں چھٹے فرد تھے۔ان کی والدہ بھی قدیم الاسلام تھیں۔اسلام لانے کے بعدیہ باصرار رسول اللہ ناپیم کی خدمت میں لگ گئے،اس برآپ ناپیم نے اٹھیں اسے ساتھ لگالیا۔ یہ آپ کے ساتھ رہتے ، آپ کو علین مبارک پہناتے ، آپ کے آگے آگے چلتے ، آپ کے شل کے لیے یردے کا انتظام کرتے ، آپ کومقررہ وفت پر بیدار کرتے۔ اس خدمت اور ملازمت کے سبب اللہ نے انھیں دین میں تفقہ عطا فرمایا۔ انھوں نے خود کورسول الله تاہیم کی سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔

> [٦٣٢٧] (. . . ) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بّْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ.

الْأَسْوَدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَقَدْ

[٦٣٢٨] ١١١-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُرْى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَّحْوِ هٰذَا.

[٦٣٢٩] ١١٢-(٢٤٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي -قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَص قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسٰى وَأَبَا مَسْعُودٍ، حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ:

[6327] پوسف نے ابواسحاق سے روایت کی کہ انھوں نے اسود کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت ابومویٰ دائیّۃ ہے سنا، کہہ رہے تھے: میں اور میرا بھائی یمن ہے آئے، پھر ای کے مانند بیان کیا۔

[6328]سفیان نے ابواسخق سے، انھوں نے اسود ہے، انھوں نے حضرت ابومویٰ چھٹٹا سے روایت کی ،کہا: میں رسول الله طَافِيْ كَي خدمت مين حاضر هوا، اور مين بيسجهتا تقاكه حضرت عبداللد (بن مسعود ) والله الل بيت ميس سے بيس يا انھوں نے اس طرح (کے الفاظ میں) بیان کیا۔

[6329] ابواتحق سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابواحوص سے سنا، انھوں نے کہا: جس وقت حضرت ابن مسعود بِنْ فِنْ كَا انْقَالَ ہوا میں نے اس وفت حضرت ابومویٰ اور حضرت ابومسعود والنها کے مال حاضری دی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا: کیا آپ مجھتے ہیں کہ وہ اینے بعد کوئی ایبا محض چھوڑ گئے ہیں جوان جیسا ہو؟ انھوں نے أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

جواب دیا: جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انھیں اس وقت (رسول الله طابق کی خدمت میں) حاضری کی اجازت ہوتی تھی جب ہمیں روک لیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت بھی حاضر رہتے تھے جب ہم موجود نہ ہوتے تھے۔

کے فاکدہ: ان دو باتوں کی بنا پران کے بعد ان جیسا کوئی اور آ دمی، جے رسول الله طابقی کی خلوت وجلوت کے معاملات کا اتنا زیادہ علم ہو، موجود نہ تھا۔

آمَحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا فَعُبْدِ الْعَزِيزِ]، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَطُبّةُ [هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ]، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرِ مِّنْ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرِ مِّنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَّا أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ عَيْلِيَّ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ مُصْحَفِ، فَقَالَ اللهِ عَيْلِيَّةُ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ هَذَا الْقَائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ عَلْمَ مِنْ هَذَا الْقَائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ عَبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ اللهُ عَبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا غَبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

[6330] قطبہ بن عبدالعزیز نے اعمش ہے، انھوں نے مالک بن حارث ہے، انھوں نے ابوا حوص سے روایت کی ، کہا: ہم حفرت عبداللہ (بن مسعود) ٹوٹٹو کے چند ساتھیوں (شاگردوں) کے ہمراہ حفرت ابوموی ٹوٹٹو کے گھر میں تھے۔ وہ سب ایک مصحف (قرآن مجید کانسخی) دیکھ رہے تھے، اس اثنا میں حضرت ابومسعود ڈٹٹو نے کہا: میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کھرے نو قومستود ڈٹٹو نے کہا: میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کھرے نو الیٹ کو جانے والا کوئی اور آدمی چھوڑا ہو! کے نازل کردہ قرآن کو جانے والا کوئی اور آدمی چھوڑا ہو! حضرت ابوموی ٹوٹٹو نے کہا: اگر آپ نے یہ کہا ہے تو (اس کی وجہ یہ ہے کہ) یہ اس وقت حاضر رہتے جب ہم موجود نہ ہوتے اور انھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی جو تاقی جب ہم موجود نہ ہوتے اور انھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی

کے فائدہ: صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اور کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کی علمی فضیلت کی گواہی دیتے تھے۔

[٦٣٣١] (...) وَحَدَّفَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكِرِيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [هُوَ ابْنُ مُوسٰی] عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْمَحَادِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا الْحَادِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مُوسٰی فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ وَأَبَا مُوسٰی؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ عُمِيْدَةً: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ

[6331] ابوعبیدہ نے اعمش سے، انھوں نے زید بن وہب سے روایت کی، کہا: میں حفزت حذیفہ اور ابوموی وٹائنا کے ساتھ بیشا ہوا تھا، اور (یہی) حدیث بیان کی قطبہ کی حدیث ممل اور زیادہ ہے۔

صحابه كرام بَمَالَيُمْ كَنْ فَعَالُلُ ومَناقب وَهُبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ خُذَيْفَةً وَأَبِي مُوسِّى - وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ قُطْبَةً أَتُمُ وَأَكْثُرُ.

[١٣٣٢] ١١٤-(٢٤٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اللهِ عَلْمَانَ: اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا ظَلَّ يَوْمَ الْقِيَكُمُ اللهِ اللهِ عَلَى قَرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي عَمانَ اللهِ عَلَى قَرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي حَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَّرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا نَعِسُهُ.

[6332] التقیق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) التقات روایت کی کہ انھوں نے پڑھا:''جو خض چھپائے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کرآئے گا جسے اس نے چھپایا تھا۔'' پھر کہا: مجھے تم لوگ کس آ دمی کی قراء ت کے مطابق (قرآن مجید) پڑھنے کا حکم دیتے ہو؟ جبکہ میں نے ستر سے اوپر مورتیں خود رسول اللہ طابق کے سامنے تلاوت کیں۔ اور رسول اللہ طابق کے سامنے تلاوت کیں۔ اور سبول اللہ طابق کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کوان سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانے والا ہوں۔ اگر مجھے بیت ہوکہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں سفر کر کے اس جاؤں۔

شقین نے کہا: تو میں محمد مُلَّقَام کے صحابہ کے حلقوں میں بیضا، میں نے نہیں سنا کہ سی نے ان کی اس بات کی تردید کی ہویا (ایسا کہنے کی وجہ ہے ) ان پرعیب لگایا ہو۔

فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ علیہ کہ اللہ بن مسعود واللہ بن مسعود واللہ بن مسعود واللہ بن والہ بن واللہ بن واللہ

لہجہ رائج کیا جائے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹ کے دلائل اپی جگہ توی تھے، اس لیے حضرت عثان ڈاٹٹونے اپ دورخلافت میں جب لوگوں کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے کے لیے قرآن مجید پر کام کرایا تو ان کوان کے اپ موقف پر رہنے دیا۔ باقی صحابہ کرام اور پوری امت نے وہی موقف اختیار کرلیا جوان کے نزدیک شخح تر تھا اور عبداللہ بن مسعود داٹٹو کوان کے موقف پر رہنے دیا۔ نہ کسی نے ان کی تروید کی منہ بی ان پر ان کے موقف کے حوالے سے کوئی عیب لگایا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ امت بغیر کسی انتشار کے ایک بی نسخ پر منفق ہوگئی اور دوسر سے لہوں پر بنی مصاحف جو حضرت عثان وہ ٹوئٹ کے زمانے میں ختم نہ بھی کے جاسکے تھے، امتدادِ زمانہ کے ساتھ ختم ہوگئی اور دوسر سے لہوں کے باوجود، قرآن مجید کی نص کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔

[٦٣٣٣] ١١٥ - (٢٤٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا قُطْبَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلٰهُ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا لَيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا لَهُ مِنِي، تَبْلُغُهُ الْإِيلُ، هُوَ أَعْلَمُ إِلِيلًا، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا: 
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ 
مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ 
مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ 
مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا الْأَعْمَشُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو 
فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ - فَذَكَرُنَا 
يُومًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ 
رَجُلًا لَّا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ 
رَجُلًا لَّا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ 
رَجُلًا لَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ أُمِّ 
يَقُولُ: ﴿ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ أُمِّ 
يَقُولُ: ﴿ خَذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ أُمِّ 
عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ 
عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ 
كَعْبٍ، وَسَالِم مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً».

[6333] مسروق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) اٹا ٹلا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کتاب اللہ کی کوئی سورت نہیں گر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی ، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں مگر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ، اور اگر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے اور اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں راونٹوں پرسفر کر کے ) اس کے پاس جاؤں (اور قرآن کا علم حاصل کروں۔)

[6334] ابوبکر بن ابی شیبه اور حمد بن عبدالله بن نمیر نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے (ابووائل) شقیق سے حدیث بیان کی، انھوں نے مسروق سے روایت کی، کہا: ہم حضرت عبدالله بن عمرو والشراکے پاس جاتے سے اور ان کے ساتھ (علمی) گفتگو کیا کرتے سے ۔ اور ابن نمیر نے کہا: ان کے پاس (گفتگو کیا کرتے سے ۔) ۔ اور ابن نمیر نے کہا: ان کے پاس (گفتگو کیا کرتے سے ۔) ۔ چنانچہ ایک دن ہم نے (ان کے سامنے) حضرت عبدالله بن معود والله کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: تم نے مجھ سے ایک بات سننے کے کا ذکر کیا ہے کہ میں رسول الله طاقع سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے رسول بعد سے مسلسل اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے رسول بعد سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله عبد ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) والله سے سیکھو: ابن ام عبد الله سے سیکھو: ابن اس عبد الله سے سیکھو: ابن ام عبد الله سے سیکھو: ابن ام عبد الله سے سیکھو: ابن ام عبد الله سیکھو: ابن الله سیکھونے ابن الله سیکھو: ابن الله سیکھونے ابن الله سی

صحابه کرام ڈنائٹر کے فضائل دمنا قب سے میں ہے۔ میں میں میں میں میں است میں است میں است میں ہے۔ 517

نے ابتدا ان سے کی \_ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور ابوحذیفہ جوند اور کردہ غلام سالم سے۔''

[ 6335] قتيبه بن سعد، زبير بن حرب اورعثان بن الي

آمريد وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بْنُ عَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَائِلٍ، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَائِلٍ، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَائِلٍ، عَنْ مَّسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَمْرُو، فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلَ اللهِ عَيْقِ لَهُ بَعْدِ مَنِ ابْنِ سَمِعْتُهُ أَوْلَ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقَ اللهُ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَيْقِ اللهُ اللهِ عَيْقِ اللهِ اللهِ عَيْقِ اللهُ اللهِ عَيْقِ اللهِ اللهِ عَيْقِ اللهُ اللهُ اللهِ عَيْقِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

شیبہ نے کہا: ہمیں جریر نے آخمش سے حدیث بیان کی،
انھوں نے ابوواکل (شقیق) سے، انھوں نے مروق سے
روایت کی، کہا: ہم حضرت عبداللہ بن عمرو رہا ہی کے پاس تھ تو
ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہی سے اس کو کی ایک
حدیث کا تذکرہ کیا۔ انھوں نے کہا: اس آ دمی کے ساتھ میں
رسول اللہ اٹھ کے سے ایک بات سنے کے بعد، جو آپ نے
فرمائی تھی، مسلسل محبت کرتا آیا ہوں۔ میں نے آپ ٹاٹھ کے
سا، آپ فرمارہ ہے تھے: '' قرآن مجید چارآ دمیوں سے پڑھو،
ابن ام عبد (ابن مسعود) سے آپ نے ان (کے نام) سے
ابتدا کی ۔ اور ابی بن کعب سے اور ابوحذیفہ کے آزاد کردہ
غلام سالم سے اور معاذبین جبل سے۔''

وَحَرْفٌ لَّمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَوْلُهُ: يَقُولُهُ.

اور زہیر بن حرب نے (حضرت عبداللہ بن عمروہ علیہ کی طرف ہے) جوایک لفظ بیان نہیں کیا وہ ہے: جوآپ مٹالیم کیا فی م نے فرمائی تھی۔

[٦٣٣٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّوَكِيعٍ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيِّ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي وَقِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أَبَيِّ، وَقِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ، أُبَيِّ قَبْلَ مُعَاذٍ.

[6336] ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے جریر اور وکیج کی سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔ ابومعاویہ سے ابوبکر کی روایت میں انھوں نے معاذ ڈٹٹٹ کو ابی ڈٹٹٹ سے مقدم رکھا اور ابوکریب کی روایت میں ابی (بن کعب ڈٹٹٹ) معاذ ڈٹٹٹٹ سے بہتے ہیں۔

[٦٣٣٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ ابْشُنِّى وَابْنُ ابْشُارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بإِسْنَادِهِمْ، وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ

[6337] ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے، انھوں نے آمش سے انھی کی سند کے ساتھ روایت کی، شعبہ سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں نے چاروں کی ترتیب میں اختلاف کیا ہے۔

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ لَّا عِنْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةُ لَا أَرَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ لَمْ اللهِ عَلَيْةُ مَنْ ابْنِ يَقُولُ: «اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ يَقُولُ: «اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ».

[٦٣٣٩] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: بَدَأً بِهْذَيْن، لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأً.

[6338] ابرائیم نے مروق ہورایت کی، کہا: لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو داللہ کے سامنے حضرت ابن مسعود داللہ کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: وہ ایسے ہیں جن سے میں رسول اللہ ٹالٹی سے (ایک بات) سفنے کے بعد سے مسلسل محبت کرتا آیا ہوں، آپ نے فرمایا تھا: '' چارآ دمیوں سے قرآن پڑھنا سیھو: ابن مسعود، ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، انی بن کعب اور معاذ بن جبل دائی اللہ سے۔''

[6339] ہمیں عبیداللہ بن معاذ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث سائی اور پچھ مزید بیان کیا، شعبہ نے کہا: آپ نے ان دونوں کے نام سے ابتدا کی، مجھے یاد نہیں کہان دونوں میں سے کس کا نام پہلے لیا۔

باب:23-حضرت اني بن كعب والثيرًا ورانصار كي الميري الشيرة ورانصار كي الميرية الميرية ورانصار كي الميرية والميرية

[6340] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک والنوا کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ طالنہ کا اللہ علی اوروہ اللہ طالنہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کو کہ کا 
قادہ نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے یوچھا:

(المعجم ٢٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وِّجَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٢٩)

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ، قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ، عَلَي عَلْي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَثَلِينٍ، أَرْبَعَةُ، كُلُّهُمْ مِّنَ الْأَنْصَآرِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُي بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُي بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ خَبِلٍ،

قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسِ: مَّنْ أَبُو زَيْدٍ؟

صحابه کرام ٹھائیے کے فضائل ومنا قب === ابوزیدکون؟ فرمایا: وه میرےایک چچاہیں۔ قَالَ: أَحَدُ عُمُو مَتِي.

🚣 فا کدہ: اہل کوفہ کے نزد یک ابوزید سے مراد سعد بن عبید بن نعمان اوی اٹھؤ ہیں جو''سعد القاری'' کہلاتے تھے۔ باقی اہل علم کہتے ہیں: ابوزیدے مرادقیس بن سکن خزرجی والتظ ہیں جوشر کائے بدر میں سے تھے۔ یہ پندرہ ججری میں جسر ابوعبید کے معرکے میں شہدہوئے۔

[٦٣٤١] ١٢٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ

سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَس بْن مَالِكِ: مَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِّنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْب، وَّمُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَّزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَّرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّي أَبَا زَ يُدِ .

[٦٣٤٢] ١٢١-(٧٩٩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيِّ: «إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَفْرَأً عَلَيْكَ» قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللهُ سَمَّاكَ لِي» قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَّبْكِي. [راجع: ١٨٦٤]

[٦٣٤٣] ١٢٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْن كَعْب: ﴿إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، [البينة: ١] قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَبَكٰي.

[6341] مام نے کہا: قادہ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک جاتفا سے یو جھا کہ رسول الله طَالِيًّا كِي عهد ميں قرآن مجيد كس نے جمع كيا تھا؟ انھوں نے کہا: حارآ دمیوں نے اور وہ حاروں انصار میں سے تھے: حضرت الى بن كعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زيد بن ثابت اورانصار کے ایک شخص جن کی کنیت ابوزیدتھی ٹٹائٹے۔

[6342] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن ما لك والله عص حديث بيان كى كهرسول الله مالله عليه خصرت انی وال سے فرمایا: "الله عزوجل نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمھارے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔'' حضرت الی دھیجئا نے كها: كياالله تعالى نے آپ سے ميرانام لے كركها؟ آپ نے فرمایا: 'الله تعالی نے میرے سامنے تمھارا نام لیا۔'' اس پر حضرت ابی دانشو برگر به طاری ہو گیا۔

[6343] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھول نے كها: رسول الله ظافيم في حضرت الى بن كعب والثلا سعفر مايا: "الله تعالى نے مجھے حكم ديا ہے كه ميں تمھارے سامنے (قرآن مجيد كي به ورت): ﴿ لَمْ يَكُنُّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (البينة 1:98) تلاوت كرول\_ (حضرت الى دانشۇنے) كہا: اورالله تعالى

620

نے میرانام لیاہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' تو وہ (حضرت الی ٹیٹیئا) رونے لگے۔

[6344] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ اسے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت انس واٹن کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ علیٰ ہے۔)

باب:24-حضرت سعد بن معاذ راهن كفضائل

[6345] ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ واللہ کا لیڈ کا اللہ کا کہ انوا ہوا حضرت سعد بن معاذ دو لیڈ کا جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا، فرمایا: ''ان کی (موت کی) وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آگیا۔''

[6346] ابوسفیان نے حضرت جابر ٹوٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُلٹٹ کے فرمایا: ''سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمٰن کا عرش جنبش میں آگیا۔''

[6347] حضرت انس بن ما لک والگؤنے صدیث بیان کی کہ نبی تالیک نے فرمایا جبکہ ان کے جنازے کی چار پائی رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا: ''اس کی وجہ سے رحمٰن کا عرش جنبش میں آگیا۔'' [٣٤٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَتُهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْ لِأُبَيِّ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَعْدِبْنِ مُعَاذِ، رِّضِي اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٠)

[٦٣٤٥] ١٧٣-(٢٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بُرُونِي أَبُو الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَلِيْهُ، وَجَنَازَةُ عَبْدِ اللهِ يَتَلِيْهُ، وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِبهِمْ: "اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمُنِ".

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ: النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ ﷺ: "اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰن، لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ".

[٦٣٤٧] -١٢٥ (٢٤٦٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ الْبُنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيًّ اللهِ ﷺ قَالَ، وَجِنَازَتُهُ مَوْضُوعَةً - يَعْنِي سَعْدًا -: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰن».

[١٣٤٨] ١٢٦-(٢٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَحْفَّدُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمُسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ، خَيْرٌ هُذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنْ لَينِ مَنْهَا وَأَلْيَرُهُ».

[ ٦٣٤٩] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي أَبُو دَاوُدَ: صَدِّثَنَا شُعْبَةُ مَنَ عَازِبٍ لَيْقُولُ: أُتِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ بِثَوْبِ حَرِيرٍ. فَذَكَرَ لَقُولُ: أُتِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ بِثَوْبِ حَرِيرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ حَدِيلًا النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بِنَحْوِ لَهَذَا أَوْ بِمِثْلِهِ.

[ ٩٣٥٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هٰذَا الْمَعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيثَ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

[٦٣٥١] ١٢٧-(٢٤٦٩) حَدَّثَنَا زُهَيْوُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُيْبَانُ عَنْ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ جُبَّةٌ مِّنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: هُوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا».

[6348] محر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوا کل سے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حفرت براء ٹاٹٹ سے سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول الله ٹاٹٹٹ کو ریشم کا ایک حلہ ہدیہ کیا گیا تو آپ کے صحابہ اس کو چھونے اوراس کی گدازی پر تعجب کرنے لگے تو آپ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''تم اس ملے کی گدازی پر تعجب کرتے ہو، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ اجھے اور زیادہ ملائم ہیں۔''

[6349] احمد بن عبدہ ضی نے کہا: ہمیں ابوداود نے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بنائی، کہا: مجھے اسلامی نے فردی، انھول نے کہا: میں نے براء بن عازب رہائی اسلامی نے فردی، انھول نے کہا: میں نے براء بن عازب رہائی کا کپڑا اسلامی اود کہدرہ نے تھے: رسول اللہ ناٹی کے پاس ریشم کا کپڑا لایا گیا، اور (باقی) حدیث بیان کی۔ پھر ابن عبدہ نے کہا: ہمیں ابوداود نے فردی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: محص قادہ نے حصرت انس بن مالک دہائی سے انھول نے کہا: بی سے اس طرح یا بالکل اس کے مانندروایت کی۔

[6350] امیر بن خالد نے کہا: ہمیں شعبہ نے بیر حدیث دونوں سندوں سے ابوداود کی روایت کی طرح بیان کی۔

[6351] شیبان نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ٹائٹ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹائٹ کو سندس (باریک ریشم) کا ایک جبہ ہدیہ کیا گیا، حالانکہ آپ ریشم (پہننے) سے منع فرماتے ہے، لوگوں کو اس (کی خوبصورتی) سے تعجب ہوا، آپ ٹائٹ نے فرمایا: "اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جنت میں سعد بن معاذ کے روال اس سے زیادہ ایجھے ہیں۔"

22 - كِتَّابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_ 22 - \_\_\_\_\_ 22

کے فاکدہ: آپ طافی کے فرمان کا مقصد حضرت سعد بن معاذ ہو گؤن کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ یہ بتانا بھی ہے کہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پہنناممنوع ہے،لیکن جنت میں مومنوں کواس سے بدر جہا بہتر لباس مہیا کیے جائیں گے۔ جب ایس کوئی چیز آپ کو ہدیے کے طور پر پیش کی جاتی جس کا استعمال مردوں کے لیے ممنوع ہوتا تو آپ کس کو ہبفر ما دیتے تا کہ اس کے گھر انے کی عورتیں اسے استعمال کرلیں یا اسے بچ کر دوسری ضروریات پوری کرلی جائیں۔

[ ٦٣٥٢] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةً. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ.

(المعجم ٢٥) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ، سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٢١)

قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

[6352] عربن عامر نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس والٹ سے روایت کی کہ دومۃ الجندل کے (بادشاہ) اکیدر نے رسول اللہ طالح کا کہ علمہ بدیہ کیا، پھر اس کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں یہ ذکر نہیں کیا: ''حالانکہ آپ طالح کا ریشم ہے منع فرماتے تھے۔''

باب:25۔حضرت ابود جانہ ساک بن خرشہ ڈلاٹیؤ کے فضائل

[6353] ثابت نے ہمیں حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹو نے اُحد کے دن ایک تلوار (ہاتھ میں) کی کہرسول اللہ ٹاٹٹو نے اُحد کے دن ایک تلوار (ہاتھ میں) کی اور فر مایا: ''یہ (تلوار) مجھ سے کون لے گا؟'' تو انھوں (صحابہ) نے اپنے ہاتھ بھیلا دیے، ان میں سے ہرخض کہنے لگا: میں (لیتا ہوں)، میں (لیتا ہوں) آپ نے فر مایا: ''اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون لے گا؟'' تو سب رک گئے، حضرت ساک بن خرشہ ابود جانہ ڈاٹٹو نے کہا: میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے اسے لیتا ہوں۔

کہا: انھوں نے وہ (تلوار) کی اور اس سے مشرکین کی کھویڑیاں توڑ ڈالیس۔

باب:26۔حضرت جاہر ڈٹاٹٹڑاکے والد حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام دٹاٹٹڑ کے فضائل (المعجم٢٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرَامٍ، وَّالِدِ جَابِرٍ، رُّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا)(التحفة ٧٧)

Free downloading facility for DAWAH purpose only

[ ١٣٥٥] ١٣٠ - (...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ اللّهُ وَيَي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي، اللّهُ وَيَي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي، وَرَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ وَ يَبْكِيهِ، فَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍ و تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ يَعْمُوهُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ و تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ و تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ وَ تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ و تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ و تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرٍ و تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْكُ عَمْرُو اللهِ يَنْكُ عَمْرُو اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ يَنْكُ اللهُ يَكِيهِ اللهُ يَعْمُونُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَنْهُ عَلْمُ اللهُ يَعْمُونُ اللهِ يَعْمَعُوا اللهِ يَعْمِي اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْمَلُوا اللهِ يَعْمُولُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْمَلُهُ عَمْرِهُ اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يُعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٦٣٥٦] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

[6354] سفیان بن عینہ نے کہا: میں نے ابن منکد رکو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حفرت جابر بن عبداللہ وہ گئا سے سنا، کہد رہے تھے: جب احد کی جنگ ہوئی تو میرے والد کو کیڑے سے ڈھانپ کر لایا گیا، ان کا مثلہ کیا گیا تھا (ان کے چہرے تک کے اعضاء کا ف دیے گئے تھے۔) میں نے چہرے تک کے اعضاء کا ف دیے گئے تھے۔) میں نے چہر روک دیا، میں نے چھر کپڑا اٹھانا چاہا تو میری قوم نے لوگوں نے ججھے روک دیا، میں نے چھر کپڑا اٹھانا چاہا تو میری قوم ان ججھے روک دیا۔ چھر رسول اللہ تا پیٹر نے آکر کپڑا اٹھایا، یا والی یا چینے والی کی آ واز آئی۔ آپ نے پوچھا: ''یکون ہے؟'' آپ نے تو پوچھا: ''یکون ہے؟'' تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید ہونے والے عبداللہ کی تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید کی پھوپھی) ہے۔ تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید کی پھوپھی) ہے۔ تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹن (شہید کی پھوپھی) ہے۔ ان گھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ کیا ہوا ہے۔''

[6355] شعبہ نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ فاتھا سے روایت کی، کہا: احد کے دن میر ب والد شہید کر دیے گئے، میں روتے ہوئے ان کے چبر سے سے کپڑا ہٹانے لگا اور لوگ مجھے منع کرنے گئے، جبکہ رسول اللہ طاقی مجھے منع نہیں کر رہے سے (میری پھوپھی) حضرت فاطمہ بنت عمرو فاتھا نے بھی ان پر رونا شروع کر ویا، رسول اللہ طاقی نے فرمایا: "تم ان پر روویا نہ روو، جب تک تم لوگ ان کا جناز ونہیں اٹھاتے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کے رکھیں گے۔"

[6356] ابن جریج اور معمر دونوں نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر دہائٹ سے یہی حدیث بیان کی، گر ابن جریج کی حدیث میں فرشتوں اور رونے والی کے

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْن رونِ كَاذِكُونِينِ ر الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِلهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ وَبُكَاءِ الْبَاكِيَةِ.

> [٦٣٥٧] (...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْن أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: جِيَءَ بِأْبِي يَوْمَ أُحُدِ مُّجَدَّعًا، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْكُ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

### (المعجم٢٧) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة٧٧)

[٦٣٥٨] ١٣١-(٢٤٧٢) حَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ عُمَرَ بْن سَلِيطٍ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْن نُعَيْم، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً كَانَ فِي مَغْزًى لَّهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فُلاَنًا وَّفُلانًا وَّفُلانًا. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَّفُلَانًا وَّفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «لْكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهٌ، فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى اللَّبِي ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، لهٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، لهٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ».

[6357] عبدالكريم نے محمد بن منكدر سے، انھوں نے حضرت جابر دانتا ہے روایت کی ، کہا: اُحد کے دن میرے والدکواس طرح لایا گیا کہان کی ناک اوران کے کان کاٹ دیے گئے تھے، آٹھیں لا کررسول اللہ ٹاپیج کے سامنے رکھ دیا گیا، پھران سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

### باب:27-حضرت جليبيب ولاتنك كففائل

[ 6358] حفرت ابوبرز و والله المائلة على مائلة ا بن ایک جنگ میں تھے، الله تعالی نے آپ کو بہت مال فے عطا کیا، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ''تم اپنے لوگوں میں سے کی کو کم یاتے ہو؟ ' انھوں نے کہا: ہاں۔ فلال، فلال اور فلال موجود نہیں، پھرآپ نے فرمایا: "تم کسی کو گم یاتے مو؟ · محابه نے کہا: بال \_ فلال ، فلال اور فلال گم ہیں \_ آ ب نے پھر فرمایا: "تم کسی کو کم یاتے ہو؟" صحابے نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ' کیکن میں جلیبیب کو کم یار ہا ہوں، اس کو تلاش كرو-' انھوں نے ان كومقتولين ميں تلاش كيا تو ديكھا کہ ان کی نغش سات آ دمیوں کے پہلو میں بڑی تھی جن کو انھوں نے قتل کیا تھا، پھر بعد میں دشمنوں نے انھیں شہید کر دیا تھا، نبی مَنْ فِیْمُ ان (کی نعش) کے یاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: ''اس نے سات کونل کیا، پھر انھوں نے اس کونل کر دیا، میرمجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میرمجھ سے ہے اور

قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَى سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: فَخُفِر لَهُ وَوْضِعَ في قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسُلًا.

میں اس سے ہوں۔' کیر آپ نے ان کی نعش کو اپنی دونوں کلائیوں پر اٹھایا، ان ( کو اٹھانے ) کے لیے صرف نبی سی ٹیٹیڈ ک کا ٹیال تھیں (اور کوئی شریک نہ تھا۔) کہا: پھر ان کی قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور اُٹھوں نے ان کو منسل و سے کا ذکر نہیں کیا۔

### (المعجم ٢٨) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرِّ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٧)

[٦٣٥٩] ١٣٢-(٢٤٧٣) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَمُانُ بْنُ الْمُغِدَةِ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَار، وَّكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِى أُنَيْسٌ وَّأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَّنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتْ: أَمَّا مَا مَضٰى مِنْ مَّعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطّٰى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِّثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أَنَيْسًا، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا .

### باب:28\_حضرت ابوذ ر طالفيُّهُ كے فضائل

[ 6359] مداب بن خالداز دی نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں حمید بن ہلال نے عبداللہ بن صامت ہے خبر دی ،انھوں نے کہا،حضرت ابوذ ر ہائٹانے کہا: ہم اینی قوم بنوغفار کے ہاں سے نکلے۔ وہ لوگ حرمت والے مہینے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ میں، میرا بھائی اُنیس اور میری ماں تینوں نکلے اور اینے ماموں کے پاس جا اترے، ہمارے مامول نے ہماری عزت اور خاطر و مدارات کی ، ان کی قوم ہم سے حسد کرنے لگی ، انھوں نے (ماموں سے ) کہا: جبتم این بیوی کو جھوڑ کر جاتے ہوتو انیس ان لوگوں کے یاس آتا جاتا ہے، پھر ہمارا ماموں آیا اور اس نے وہ ساری برائی ہم پر ڈال دی جواہے بتائی گئی تھی۔ میں نے کہا: سابقہ حسن سلوك جوتم نے ہمارے ساتھ كيا بتم نے اسے مكدر ( گدلا) کر دیا۔اب اس کے بعدتمھارے ساتھ مل کررہنا (ممکن) نہیں۔ پھرہم اینے اونٹوں کے پاس آئے اور (سامان وغیرہ لادكر)ان برسوار ہو گئے۔ ہمارے ماموں نے اپنا كير ااوڑھ لیا اور رونا شروع کر دیا، پھر ہم چل بڑے اور مکہ کے پاس (آکر) اتر گئے اور (میرے بھائی) انیس نے ہمارے اور اتنے ہی بڑےاونٹول کے (دوسر یشخص کے ) گلے کی شرط یر ( کہ جو جیتا دونوں گلے ای کومل جائیں گے، کسی آ دمی

ے) منافرت (شعرول میں اپ اپنے قبیلے اور آباء واجداد کے کارناموں پر فخر میں مسابقت) کی، دونوں (فیصلے کے لیے) ایک کا بن کے پاس آئے (اس نے دونوں کے تصائد سن کر) انیس کو ترجیح دی، تو انیس اونٹوں کے اپنے گلے اور اس کے ساتھ اس جیسے ایک اور گلے سمیت (واپس ہمارے یاس) آیا۔

قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي! قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِثَلَاثِ سِنِينَ، قُلْتُ: لَمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: لَمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَصَلِّي أَتَوَجَّهُ مَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي عِشَاءً مَتَّى تَعْلُونِيَ الشَّمْسُ.

انھوں نے کہا: ہینے ایس نے رسول اللہ طَالِمَةِ کے ساتھ ملاقات سے تین سال پہلے (سے لے کر) نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا: کس کے لیے (نماز پڑھی؟) انھوں نے کہا: اللہ کے لیے۔ میں نے کہا: آپ کس طرف منہ کرتے تھے؟ کہا: جس طرف میرا رب عزوجل میرا رخ کر دیتا تھا، میں ای طرف منہ کر لیتا تھا۔ میں رات کو نماز پڑھتا تھا یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آجاتا تو میں اس طرح گرجاتا جیسے میں ایک چاور ہوں (جس میں کوئی حرکت نہ ہو) یہاں تک کہ مجھ پر دھوپ آجاتی۔

فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكْفِنِي، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً، فَرَاثَ عَلَيَّ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ.

پرانیس نے کہا: مجھے مکہ میں ایک کام ہے، تم میری ذمہ داری بھی سنجال لو۔ اُنیس روانہ ہوا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے میرے پاس لوٹے میں بہت دیر لگا دی، پھروہ آیا تو میں نے بچھا: تم نے (وہاں) کیا کیا؟ اس نے کہا: میں مکہ میں اس شخص سے ملا جو تھا رے دین پر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے میں اس شخص سے ملا جو تھا رے دین پر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہا: لوگ کیا کہتے ہیں؛ وہ شاعر ہے، کا بمن ہے، جادوگر ہیں؟ کہا: لوگ کیا کہتے ہیں؛ وہ شاعر ہے، کا بمن ہے، جادوگر سے اور انیس (خود بھی) ایک شاعر تھا۔

قَالَ أُنَيْسٌ: لَّقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشَّعْرِ، فَمَا يُلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ.

انیس نے کہا: میں نے کا ہنوں کی بات سی ہے۔ وہ (قرآن جودہ پیش کرتے ہیں) کا ہنوں کا قول نہیں ہے۔ میں نے ان کے (پیش کردہ) قول کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعر سے موازنہ کیا ہے۔ میرے اور (میرے علاوہ) کی اور کی زبان پر یہ بات نہیں بجتی کہ دہ شعر ہے۔اللہ کی

قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةً، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِّنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَقَالَ: الصَّابِيءُ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِيءُ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَأَرْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأْنِي نَصُبُ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَعَسَلْتُ عَنِي اللهِمَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مِّائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا اللهِمَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مَّائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا اللهِمَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مَّائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا اللهُمَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مَّائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا اللهُمَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مَّائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا اللهُمَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ طَعَامٌ إِلَا مَاءَ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ عَلَى كَبِدِي شَخْفَةَ عَلَى كَبِدِي شَخْفَةَ عَلَى كَبِدِي شَخْفَةً عَلَى كَبِدِي شَخْفَةً عُلَى كَبِدِي شَخْفَةً جُوعٍ.

(ابوذر بھائنے نے) کہا: میں نے (اس سے) کہا: اب میری طرف ہے تو (سب کام) سنجال تا کہ میں جاؤں اور دیکھوں۔
کہا: پھر میں مکہ آیا تو میں نے ان میں سے ایک کم ور ترین آدی ڈھونڈ اور کہا: وہ شخص کہاں ہے جسے تم صابی (اپنے میری باپ وادا کے دین سے نکلا ہوا) کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا: یہ صابی ہے، تو ساری وادی کے لوگ مٹی کا ہر ڈھیلا اور ہر ہڈی لے کر مجھ پر بل پڑے یہاں تک کہ میں ہو ٹھولا اور ہر ہڈی لے کر مجھ پر بل پڑے یہاں تک کہ میں جسے میں (اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا) ایک سرخ رنگ کا بت جوں۔ کہا: پھر میں زمزم کے پاس آیا اور اپنے آپ ہے خون ور میان رہا کہ میرے بھیے اسی دون اور راتوں کے درمیان رہا کہ میرے باس نمزم کے سوا کوئی کھانا نہ تھا، تو (بھی) میں فر بہ ہوگیا حتی کہ میرے بیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ کئی (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کی سلوٹیں ٹوٹ کئی (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں بھوک کی کوئی اذیت (بھی) میں فر بہ ہوگیا حتی کہ میرے بیٹ بھوک کی کوئی اذیت (بھی) میں فر بہ ہوگیا حتی کہ میرے بیٹ بھوک کی کوئی اذیت (بھی) میں فر بہ ہوگیا۔

قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءً إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَّامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَّامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَّنَائِلَةَ، قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: ثَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنْ مِّنْ أَنْي لاَ أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا مُنْ مُنْلُ الْخَشَبَةِ، غَيْرَ أَنِّي لاَ أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُولُولِلانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَهُنَا أَحَدٌ مِّنْ أَنْفَارِنَا، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عِيْقُ وَأَبُو بَكُو، وَهُمَا هَا بِطَانِ، قَالَ: "مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا: بَكُو، وَهُمَا هَا بِطَانِ، قَالَ: "مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا:

کہا: پھر جب اہل مکہ پر ایک روش چاندنی رات طاری مقی کہان کے کانوں کے سوراخوں کو بند کر دیا گیا (گہری نیند میں چلے گئے) تو کوئی شخص بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا، ان میں سے (بس) دوعور تیں تھیں جو اساف اور نائلہ کو پکارتی جارہی تھیں۔ (ابوذر ڈاٹٹوٹ نے) کہا: وہ اپنے طواف میں میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا: ان میں سے ایک کا دوسری سے نکاح تو کروا دو، کہا: پھر بھی وہ (ان بتوں کو پکارتے ہوئے) جو کچھ کہدرہی تھیں اس سے بازند آئیں۔وہ بھر (دوسری بار) میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا: ککوئی جیسی شرمگاہیں ہیں لیکن میں (اس وقت اشارے) ککوئی جیسی شرمگاہیں ہیں لیکن میں (اس وقت اشارے) کنائے میں بات نہیں کررہا تھا (صرت کے گالی دی) وہ دونوں

الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَهَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ - قَالَ أَبُو ذَرِّ - فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله! فَعَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ " ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَنْتَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارَ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارَ، فَلَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفُّعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَتْي كُنْتَ هْهُنَا؟». قَالَ: قَدْ كُنْتُ هْهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، قَالَ: "فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي شَخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ».

628 ... ... ... ... ... چنخ کر مجھے کوتی اور کہتی ہوئی چلی گئیں: کاش! یہاں ہمارے مردوں میں ہے کوئی ہوتا۔ کہا: آ گے ہے ان دونوں کورسول الله ظَافِيَّ اور حضرت ابوبكر ظِلْفًا على، وه دونوں أنزتے ہوئے آرہے تھے، آپ نے فرماہا:''تم دونوں کو کیا ہوا؟'' انھوں نے کہا: کعبداوراس کے بردوں کے درمیان ایک بے وین (چھیا ہوا) ہے۔ آپ نے فر مایا: ''اس نے تم دونوں سے کیا کہا؟'' وہ کہنےلگیں: اس نے ہم ہے ایسی بات کہی ہے جو منه کو کھر (بند کر) دیتی ہے۔ رسول الله طاقط (آگے) آئے یبال تک کہ حجراسود کو بوسہ دیا اور آپ نے اور آپ کے ساتھی نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز بڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی۔ ابوذر واٹیؤ نے کہا۔ تو میں پہلاتحض تھا جس نے آپ کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے کہا: الله کے رسول! السلام علیک (آپ پرسلامتی ہو!) آپ نے فرمایا:''اورتم پرجھی (سلامتی ہو) اور اللہ کی رحمت ہو!'' پھر آپ نے یو چھا:''تم کون ہو؟'' میں نے کہا: میں قبیلہ غفار سے ہول۔ آپ نے اینے ہاتھ سے اشارہ کیا اور (تعجب ے) اپنی انگلیاں اپنی پیشانی پررکھ لیں۔ میں نے دل میں کہا: آپ کو بد بات پندنہیں آئی کہ میں نے اپنی نسبت غفار کی طرف کی ہے۔ میں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بر ھاتوان کے ساتھی نے مجھے روک دیا۔ وہ آپ سائیل کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے، پھرآپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور یو چھا: ''تم کب ہے یہاں تھے؟'' کہا: (رات اور دن کنیں تو دونوں کو ملاکر) تمیں شب وروز سے یہاں ہوں۔ آپ نے كها: " توشمصيل كهانا كون كھلاتا تھا؟" كها: ميں نے كها: زمزم کے یانی کے سوا میری کوئی غذا نہتھی، تو (اس سے) میں موٹا ہو گیا ہوں حتی کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئی ہیں اور میں اینے جگر میں بھوک کی کوئی تکلیف ( تک )محسوں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: ' نیہ بہت برکت والا (یانی) ہے، بیکھانے کا

#### کھاناہے۔''

فَقَالَ أَبُو بَكُر: يَّا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنُ لَى فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَّانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكُر بَابًا، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَ ذَٰلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيَ أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل، لَّا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قُوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَّنْفَعَهُمْ بكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ». فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤْمُهُمْ إَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ.

تو ابو بكر جافظ كہنے لگے: اللہ كے رسول! اس كے آج رات کے کھانے (کے انتظام) کی مجھے احازت دیجے۔ رسول اللَّه مِنْ لِيَّتِمُ اورا بوبكر وَلِنْفُوْ چِل بِرْ ہے۔ میں بھی ان دونوں ۔ کے ساتھ چل بڑا۔ ابوبکر جھٹنے نے دروازہ کھولا اور ہمارے۔ لیے طائف کی کشمش کی مٹھیاں بھر بھر کر زکالنے لگے۔ تو بھ پہلا کھانا تھا جومیں نے وہاں ( مکہ میں) کھایا، پھرمیں وہاں رما جتنا عرصه رما، پھر میں رسول الله طَالِيْظ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ' مجھے ( ججرت کے لیے ) تھجوروں والی ایک زمین کی سمت بتائی گئی ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہوہ یژب ہے۔ کیاتم میری طرف ہے اپنی قوم تک میرا یغام پہنچا دو گے؟ اللہ تعالی جلد ہی انھیں تمھارے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا اور ان کے معاملے میں شمصیں اجر سے نوازے گا۔''اس کے بعد میں (اپنے بھائی) انیس کے پاس آیا۔ اس نے یو چھا: تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے سے کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور (رسول الله مالیظ اور آپ کے دین کی) تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا: مجھے تمھارے دین ہے کوئی پر ہیز نہیں ، اس لیے میں بھی اسلام لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں، چھر ہم اپنی ماں کے پاس آئے تو اس نے بھی کہا: مجھے تمھارے دین سے کوئی پر ہیز نہیں، میں بھی اسلام لاتی ہوں اور تقیدیق کرتی ہوں، پھرہم سوار ہو گئے حتی کہ اپنی قوم غفار میں پہنچ گئے ، ان میں سے ( بھی ) آ د ھےلوگ مسلمان ہو گئے ۔ ان کی امامت ایماء بن رَ حَضَه غفاری کرتے تھے، وہ ان کے سر دار تھے۔

اور ان میں سے (باقی) آدھے لوگوں نے کہا: جب رسول اللہ علاقہ مدینہ آئیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کرلیں گے۔ پھر رسول اللہ علاقہ مدینہ تشریف لے آئے تو ان میں سے باقی آدھے بھی مسلمان ہو گئے، (پھر) قبیلۂ اسلم آیا،

وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، الْمَدِينَةَ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَة، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا: وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

[ ٢٣٦٠] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ - قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ - قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَدَرٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُنَّقِي الْعَنْزِيُّ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْدٍ عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: يَّا ابْنَ أَخِي! اللهُ مَلَيْتُ سَنَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَيَّيْمَ، قَالَ فَلْتُ: فَأَيْنُ كُنْتَ تَوجَهُ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَهَنِي اللهُ، وَاقْتُصَّ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللهُ، وَاقْتُصَّ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللهُ، وَاقْتُصَّ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ الْمُخِيرَةِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَنَافَرَا إِلَى الْمُغِيرَةِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلِ مِّنَ الْكُهَانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ رَجُولٍ مِّنَ الْكُهَانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ وَخَلْ مَنَ الْكُهَانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ فَصَرْمَتِنَا، وَقَالَ أَيْضًا فِي فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتِنَا، وَقَالَ أَيْضًا فِي خَدِيثِهِ: قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُ يَعِيْقٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَكَذُنَا مِرْمَتَنُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَيْتُهُ، وَصَلَّى لَوْقُ لَ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَام، فَقَالَ: فَأَيْتُهُ، فَقَالَ: فَأَنْ لَنَانُهُ مَنْ فَقَالَ:

انھوں نے کہا: اللہ کے رسول یہ (بنوغفار) ہمارہ بھائی ہیں، جس طرح یہ اسلام لاتے ہیں، جس طرح یہ اسلام لاتے ہیں، وہ سب (بھی) مسلمان ہو گئے، اس پر رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ الله فرمایا: "غفار! الله اس کی مغفرت فرمائے اور اسلم! الله اس کو سامتی سے نوازے۔"

[6360] ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی، کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہمید بن ہلال نے اس سند کے ساتھ روایت کی اور ابوذر ڈاٹٹو کے قول: میں نے کہا: اب میری طرف سے تو (سب کام) سنجال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں \_ کے بعد مزید یہ کہا: اس نے کہا: ہاں اور اہل مکہ سے مخاط رہنا کیونکہ وہ ان (رسول کہا: ہاں میری طرح پیش اللہ ٹاٹٹو) سے نفرت کرنے گئے جیں اور بری طرح پیش آتے ہیں۔

[6361] ابن عون نے تمید بن ہلال سے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے روایت کی، کہا: حضرت ابودر ڈٹائؤ نے کہا: جھتے ایس نے نبی ٹائی کی بعثت سے دوسال پہلے سے نماز پڑھی ہے، کہا: میں نے بوچھا: آپ کس طرف رن کی کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: جس طرف اللہ تعالی میرارخ کر دیتا تھا۔ پھر (ابن عون نے) سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور حدیث میں ہے کہا: ''ان دونوں کا کی طرح حدیث بیان کی اور حدیث میں سے ایک آ دمی کے سامنے ہوا اور میرا بھائی انیس (اشعار میں سے ایک آ دمی کے سامنے ہوا کرتا رہا بیہاں تک کہا سی خص پر غالب آ گیا تو ہم نے اس کا گلہ بھی لے لیا اور اسے ایٹ گلے میں شامل کرلیا۔ انھوں نے گلے میں شامل کرلیا۔ انھوں نے اپنی حدیث میں ہے گئے میں شامل کرلیا۔ انھوں نے اپنی حدیث میں ہے ہیں ڈالوڈر ڈٹائؤ نے) کہا: تو رسول اپنی حدیث میں ہے ہیں کہا: (ابوذر ڈٹائؤ نے) کہا: تو رسول اللہ ٹائیڈ تشریف لے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکھیں ادا کیں۔ کہا: تو میں آپ کی

صحاب كرام بنائية كفائل ومناقب قلت الله! قَالَ: قُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ، مَنْ أَنْتَ؟». وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَقَالَ: «مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هُهُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَتْحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ.

خدمت میں حاضر ہوا اور میں پہلا تخص ہوں جس نے آپ کو اسلامی طریقے سے سلام کیا۔ تو کہا: میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ پر سلامتی ہو! آپ نے فرمایا: ''اور تم پر بھی سامتی ہو! تم کون ہو؟'' اور ان کی حدیث میں بیر بھی ہے: آپ نے پوچھا: ''تم کتنے دنوں سے یہاں ہو؟'' کہا: میں نے عرض کی: پندرہ دن سے، اور اس میں بیر (بھی) ہے کہا: ابو بکر واٹن نے کہا: اس کی آج رات کی میز بانی بطور تھنہ مجھے عطا کرد ہیجے۔

[٢٣٦٢] ١٣٣-(٢٤٧٤) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ لِابْنَّ حَاتِم- قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثُنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٌّ مَّبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكُبْ إِلَى لَهٰذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ لهذَا الرَّجُل الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اثْتِنِي، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً. وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَّا هُوَ بِالشُّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَّهُ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى أَدْرَكَهُ - يَعْنِي اللَّيْلَ -فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتُهُ وَزَادَهُ

[ 6362] ابوجمرہ نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹا سے روایت كى، كها: جب حضرت ابوذر والنيُّوا كومكه مين نبي تَالَيْمُ كَى بعثت کی خبر بیچی تو انھوں نے اینے بھائی سے کہا: اس وادی میں (جس میں مکہ آباد ہے) جاؤ اور وہاں جاکر میری خاطراس آ دمی کے متعلق معلومات حاصل کروجو بید دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسان سے خبر آتی ہے، ان کا قول سنواور پھر میرے پاس آؤ، تو دوسرا (بھائی) روانہ ہواحتی کہ مکہ آیا اور آپ کی بات سی، پھرابوذر دائش کے پاس لوٹ گیا اور کہا: میں نے آپ ناٹین کو دیکھا ہے، مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور (ان کے یاس) کلام ہے جوشعر نہیں (ہوسکتا۔) تو انھوں (ابوذر والنوز) نے کہا: میں جو جا ہتا تھا تو نے میری وہ ضرورت یوری نہیں کی، چنانچہ انھوں نے (مکہ تک پہنچنے کا) زادراہ لیا اوراپنا برانامشكيزه الهاياجس مين ياني تهاجتي كه مكه پنيج، مبحد (حرام) میں آئے اور آپ کی تلاش شروع کر دی، وہ آپ کو پیچانے نہیں تھے اور آھیں یہ بات پندنتھی کہ کسی ہے آپ کے بارے میں یوچھیں، یہاں تک کدان کوآلیا \_ یعنی رات نے یے پھر حضرت علی دہنی نے ( آ کر ) انھیں دیکھا تو پیجان لیا کہ وہی اجنبی ہیں (جن کی تلاش میں ان کو بھیجا گیا تھا۔) جب انھوں (ابوذر والٹو) نے ان کودیکھا تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں میں سے کی ایک نے اپنے ساتھی سے کی

چیز کے بارے میں کچھ نہ یو چھا، یبال تک کہ مبح ہوگئی، پھر وه اینا حچیوٹا سامشکیز ه اور زاد راه اثھا کرمبحد آگئے \_ انھوں نے وہ دن (ای طرح) گزارا کہ وہ نی ٹائیل کونہیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ وہ اینے سونے کی جگہ والیس آ گئے۔ حضرت علی ڈٹٹٹؤ (پھر) ان کے پاس سے گزرےاور کہا: کیا اس آ دمی کے لیے ابھی وفت نہیں آیا کہ وہ اپنے ٹھکانے کو حان لے؟ حضرت علی جائٹنے نے ان کو اٹھایا اوراکھیں اپنے ساتھ لے گئے ، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اینے ساتھی ہے کی چیز کے بارے میں کچھنہیں یو چھر ہاتھا، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا تو انھوں نے وہی کیا،حضرت علی ڈانٹوانھیں اٹھا کراینے ساتھ لے گئے ، پھران ہے کہا: کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کون سا کام اس شہر میں لا یا ہے؟ انھوں نے کہا: اگر آپ میر ہےساتھ پختہ عہدو میثاق کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو (جو آپ کہتے ہیں ا وہی) کروں گا، تو انھوں نے (اپنا مقصد) بنا دیا۔ انھوں (حفرت على بالنفا) نے ان سے كہا: وہ (بات جو آب طافیا کہتے ہیں) سے ہاورآ پ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آ پ صبح کریں تو میرے پیچھے چلے آئیں ،اگر میں نے کوئی الیی بات دیکھی جو میں نے آپ کے لیے خطرے کی مجھی تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں یانی گرار ہا ہوں اوراگر میں ، چلنا رہوں تو میرے بیچھے کے آنا اور جہاں سے میں داخل ہوں تم بھی وہیں سے اندر آجانا، انھوں نے ایبا ہی کیا، وہ ان (حضرت علی مناشز) کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک وہ رسول اللّٰد مُنْ اللِّيمَ كِي مال داخل ہو گئے ، وہ ( ابوذ ر بِرافِيزٌ) بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور آپ کی بات سی اور اس جگہ اسلام قبول کرلیا۔ نبی تالیم نے ان سے کہا: ''اپنی قوم کے یاس واپس چلے جاؤ، انھیں (اسلام کے بارے میں) بتاؤ، یبال تک کشمھیں میرا (اگلا) حکم مل جائے۔'' اس پر انھوں

إِلَى الْمَسْجِدِ، فَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَرَى النَّبِيُّ عَيْدٌ، حَتَّى أَمْسِي، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعه، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتِّي إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَأَفَامَهُ عَلِيٌّ مَّعَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي؟ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هٰذَا الْبَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَّتُرْشِدَنِّي، فَعَلْتُ، فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَّهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَّأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَّضَيْتُ فَاتَّبعْنِي حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي". فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدْ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتِّي أَضْجَعُوهُ، وَأَتِّي الْعَتَّاسِ فَأَكَتَّ عَلَيْه، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارَ، وَّأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إلَيْهِ فَضَرَ لُوهُ، فَأَكَتَ عَلَيْهِ الْعَنَّاسِ فَأَنْقَذَهُ.

نے کہا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ان (مشر مین) کے درمیان جاکر چیخ کر یہ (اقرار والی) بات کروں گا، پھر وہ نکل کرمبحد (حرام) آگئے اور اپنی او نجی آ واز سے پکار کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ظائیۃ اللہ کے رسول ہیں۔ ماری قوم جُمڑک آٹھی، انھیں مارا اور زمین پرلٹا دیا، حضرت عباس ڈاٹٹ آئے، ان پر جھک گئے اور کہا: تمھارا ناس ہو! مسمیں معلوم نہیں یہ قبیلہ عفار میں سے ہواور شام کی طرف مسمیں معلوم نہیں یہ قبیلہ عفار میں سے ہواور شام کی طرف میں ان سے بچایا۔ دوسرے تعمارات عباس ڈاٹٹ نے انھیں ان سے بچایا۔ دوسرے دن انھوں (ابوذر ڈاٹٹ ) نے پھر وہی کیا۔لوگ بھڑک کران کی طرف بر ھے، انھیں مارا اور حضرت عباس ڈاٹٹ نے ان پر حضرت عباس ڈاٹٹ نے کان کی کھول کر ان کی کھول کر ان کی حصرت عباس ڈاٹٹ نے ان پر حضرت عباس ڈاٹٹ نے ان پر حضرت عباس ڈاٹٹ نے کھول کر ان کی کھول کر ان کھول کر ان کھول کر ان کھول کی کھول کر ان کی کھول کر ان کھول کی کھول کر ان کھول کر ان کھول کر ان کھول کر ان کھول کے کھول کر ان کھول کے کھول کر ان کھول کے کھول کر ان کھول کے کھول کر ان کھول کر ان کھول کر ان کھول کے کھول کی کھول کے کھول کر ان کھول کے کھول کر ان کھول کر ان کھول کے کھول کر ان کھول کر ان کھول کر کھول کر ان کھول کے کھول کے کھول کر کھول کر کھول کر کھول کر کھول کے کھول کر کھول کر کھول کر کھول کر کھول کے کھول کے کھول کر کھول کر کھول کے کھول کر کھول کے کھول کر کھول کر کھول کر کھول کر کھول کر کھول کے کھو

 22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصِّحَابَةِ رَضِيَ اللَّ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_ \$

راتوں تک ان کی با تیں سنیں اور ان کے احوال کا مشاہدہ کیا، پھر پوری راز داری سے انھیں رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت میں لے آئے۔اس احتیاط کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش ابوذر دائلۂ کو نقصان نہ پہنچا ہیں۔ آپ طاقیۃ نے اس لیے ابوذر دائلۂ کے اسلام کے بعد اس قدر بے خوف ہو بعد فوری طور پر انھیں لوٹ جانے اور پھر مدینہ میں آکر ملنے کی تلقین فرمائی، مگر ابوذر دائلۂ اسلام کا اعلان کیا اور اس کے کہ پہلے جن قریشیوں کے ڈرسے آپ طاقیہ کا پہت تک نہ پوچھتے تھے، بار باران کے درمیان جاکرا پنے اسلام کا اعلان کیا اور اس پر بخشی مار بھی کھائی۔

### (المعجم ٢٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٥٧)

آسم التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَّقُولُ: قَالَ جَرِيرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَلَيْ مُنْذُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

### باب:29 حضرت جرير بن عبدالله والفؤك فضائل

[6363] یکیٰ بن یکیٰ تمیمی اور عبدالحمید بن بیان واسطی نے خالد بن عبداللہ ہے، انھوں نے بیان سے روایت کی، کہا: میں نے قیس بن ابی حازم کو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت جربی بن عبداللہ دھلونے کہا: میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ طابع نے جمعے کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں روکا اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا، آپ بنس دیے۔

[6364] ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیج اور ابواسامہ نے اساعیل سے حدیث بیان کی، نیز ابن نمیر نے کہا: ہمیں اعلی عبداللہ بن اوریس نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعلی نے قیس سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جریر ڈاٹٹو سے دوایت کی، کہا: جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ طاقی نے بھی گھر سے باہر نہیں روکا اور آپ نے بھی مجھے نہیں و یکھا گر آپ ہمیشہ میرے سامنے مسکرائے ہیں۔ ابن نمیر نے ابن اوریس سے اپنی روایت میں مزید ہی کہا: میں ابن نمیر نے ابن اوریس سے پی روایت میں مزید ہی کہا: میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑ سے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا: ''اے اللہ! اسے شابت (مضبوطی) عطاکر اور اسے ہدایت پہنچانے والا، اسے شابت (مضبوطی) عطاکر اور اسے ہدایت پہنچانے والا،

مدایت یانے والا بنادے''

[٦٣٦٥] ١٣٦٠ - (٢٤٧٦) حَدَّنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ بَيَانِ، عَنْ قَيْسٍ، ابْنُ بَيَانِ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ الْحَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَ الْخَلَصَةِ وَالْحَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ النَّمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ النَّمَانِيَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَّخَمْسِينَ مِنْ وَالشَّامِيَّةِ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَّخَمْسِينَ مِنْ وَالشَّامِيَّةِ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَّخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ، فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَالَ: فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ.

[٢٣٦٦] ١٣٧-(...) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلْيَّ: "يَا جَرِيرُ! أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي اللهِ اللهِ عَلَى: قَالَ: فَالَ يُدْعَى كَعْبَةَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخُلُونُ وَمِائَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلْكَ ذَلْكَ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلْكَ ذَلْكَ لِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلْكَ ذَلْكَ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ فَى صَدْرِي ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ الل

قَالَ: فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ، يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ، مِنَّا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُكَ حَتِّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ،

فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا».

[6365] عبدالحمید بن بیان نے کہا: ہمیں خالد نے بیان سے خبر دی، انھوں نے قیس سے، انھوں نے حضرت جریر واٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: زمانۂ جاہلیت میں ایک عباوت گاہتی جس کو ذوالخلصہ کہتے تھے اور اس کو کعبہ کمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ ٹاٹٹو انے مجھ سے فر مایا: '' کیا تم مجھے ذوالخلصہ ، کعبہ کمانیہ اور کعبہ شامیہ کی اذیت سے راحت دلاؤ گے؟'' تو میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھسو جوانوں کے ساتھ اس کی طرف گیا۔ ہم نے اس بت خانے کو توڑ دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا ان سب کوئل کر دیا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر سائی تو آپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر سائی تو آپ نے ہمارے لیے اور (پورے) قبیلہ آمس کے لیے دعافر مائی۔

[6366] جریر نے اساعیل بن ابی خالد سے، انھوں نے قیس بن ابی حازم سے، انھوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بکل دھائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تائیل نے مجھ سے فرمایا: ''جریر! کیا تم مجھے ذوالحکَصَہ سے راحت نہیں دلاؤ گے۔'' یہ ختم کا بت خانہ تھا جے کعبہ بمانیے بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت جریر ڈاٹٹو نے کہا: پھر میں ڈیڑھ سو گھڑ سوار لے کراس کی طرف روانہ ہوا اور میں گھوڑ سے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا تھا، میں نے رسول اللہ تائیل سے یہ بات عرض کی تو آپ نے میں نے رسول اللہ تائیل ہے یہ بات عرض کی تو آپ نے میں کو رگھوڑ سے پر اپنا مبارک ہاتھ مارا اور دعا فر مائی:''اے اللہ! اس کو (گھوڑ سے پر) جما دے اور اسے ہدایت پہنچانے والا، ہدایت یانے والا بناد ہے۔''

(قیس بن ابی حازم نے) کہا: پھر وہ روانہ ہوئے اوراس بت خانے کوآگ لگا کر جلا دیا، پھر حضرت جریر ٹاٹٹونے ایک شخص کو رسول اللہ ٹاٹٹا کے پاس خوشخبری دینے کے لیے روانہ کیا، اس کی کنیت ابوار طاق تھی، وہ رسول اللہ ٹاٹٹا کے فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ پاس آيا اور آپ سے عرض كى: يس آپ كے پاس اى وقت وَرِجَالِهَا ، خَمْسَ مَرَّاتِ .

پاس آیا اور آپ سے عرض کی: میں آپ کے پاس اسی وقت حاضر ہوا ہول جب ہم نے اس (بت خانے) کو خارش زدہ اونٹ کی طرح (دیکھنے میں مکروہ، ٹوٹا کھوٹا) کر چھوڑا ہے۔ رسول الله مالی نے قبیلہ اہمس کے سواروں اور پیادوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔

[٦٣٦٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: صَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عُمَرَ: مَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَبُو أَسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ: فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةً خُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةً، يُبَشِّرُ النَّبِيَ عَلَيْكُ.

[6367] وکیج ،عبداللہ بن نمیر،سفیان، مروان فزاری اور ابواسامہ سب نے اساعیل سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور مروان کی حدیث میں کہا: تو حضرت جریر والن کی حدیث میں کہا: تو حضرت جریر والن کی حدیث میں کہا: تو حضرت جریر والن کی حدیث والے ابوار طاق حصین بن ربیعہ والنہ میں دینے کے لیے آئے۔
رسول اللہ میں کے فوش خبری دینے کے لیے آئے۔

### (المعجم ٣٠) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رِّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٧٦)

[٦٣٦٨] ١٣٨-(٢٤٧٧) حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا وَرْفَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا وَرْفَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُ قَالَ: سَمِغْتُ عُبِيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَعَيِّوْ أَتَى الْخَلَاءَ، ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ يَعَيِّوْ أَتَى الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: "مَنْ فَوَضَعْ هَذَا؟" - فِي رِوَايَةِ زُهيْرٍ: قَالُوا، وَفِي وَوَايَةٍ زُهيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ زُهيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ زُهيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: قُلْتُ -: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: (اللّهُمَّ! فَقُهْهُ فِي الدِّينِ".

# باب:30-حضرت عبدالله بن عباس والفياك فضائل

[6368] زہیر بن حرب اور ابو بکر بن نظر نے کہا: ہمیں ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ورقاء بن عمر یشکری نے حدیث سائی، انھول نے کہا: ہمیں ورقاء بن عمر ابی یزید کو حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹو سے روایت کرتے ہوئے سا: رسول اللہ طھٹ ابہر (انسانوں سے) خالی علاقے میں تشریف لے گئے، میں نے (اس دوران میں) آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ آئے تو آپ نے بوچھا: کیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ آئے تو آپ نے بوچھا: ''یہ پانی کس نے رکھا ہے؟'' نے زہیر کی روایت میں ہے: کہا اور ابو بکر کی روایت میں ہے: میں نے کہا۔: این عباس نے کہا۔: این عباس نے کہا۔: این عباس نے کہا۔: این عباس نے آپ نے فرمایا: ''اے اللہ!ا ہے دین کا گہرا

#### فهم عطاكر."

### (المعجم ٣١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٧٧)

### باب 31\_حفرت عبدالله بن عمر رات فياك فضائل

[6369] نافع نے حضرت ابن عمر والت کی، کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں باریک ریشم کا ایک مکرا ہے اور جنت میں کوئی بھی جگہ جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ بچھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ کہا: میں نے یہ خواب حضرت هضه والله کو بتایا، حضرت هضه والله نے نی منابع نے فرمایا: ''میں عبداللہ (ابن عمر) کوالک نیک آدمی دیکھا ہوں۔''

[٦٣٦٩] ١٣٩-(٢٤٧٨) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو كَامِلٍ الْعَتَكِيُ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقِ، وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتُهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي يَشِيْدٍ: "أَرَى عَبْدَ اللهِ النَّبِي يَشِيْدٍ: "أَرَى عَبْدَ اللهِ رَجُلًا صَالِحًا».

[ ١٩٣٠] ١٤٠ - (٢٤٧٩) حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَرْتَا الْمِرْاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - عَرَفَا الْمَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ عَلَى الْمِرَّ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ سَلَمَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ سَلَمَ اللَّهُ وَيَعْ ، إِذَا رَأَى وَيُمُولِ اللهِ وَيَعْ ، إِذَا رَأَى وَيُمُولِ اللهِ وَيَعْ ، إِذَا رَأَى وَيُمُولِ اللهِ وَيَعْ ، إِذَا رَأَى مِي اللهِ وَيُعْ اللهِ وَيُعْ ، وَلَمْ الله وَيُعْ اللهِ وَيُعْ اللهِ وَيُعْ اللهِ وَيُعْ اللهِ وَيُعْ وَاللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيُعْ وَاللهُ وَيُعْ وَاللهُ عَلَى النّبِي وَيَعْ وَاللهُ عَلَى اللّهِ وَيُعْ وَاللهُ وَيُعْ وَاللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهِ وَيُعْ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَيُعْ وَاللهُ اللهُ وَيُعْ وَاللهُ عَلَى عَلْمَ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ 
افعوں نے حضرت ابن عمر دائتی ہے انعوں نے حضرت ابن عمر دائتی ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ مٹائیل کی حیات مبار کہ میں جو شخص کوئی خواب دیکھا تو وہ اس کو رسول اللہ مٹائیل کے حواب میری بھی آرز و تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کو رسول اللہ مٹائیل کے سامنے بیان کروں۔ میں ایک غیر شادی شدہ نو جوان تھا اور رسول اللہ مٹائیل کے مانے میں مجد میں سویا کرتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے دوفر شتوں نے جھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے، کہ جیسے دوفر شتوں نے جھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے، میں نے دیکھا کہ دوز خ کے کنارے پر کنویں کی منڈیر کی میں نے دیکھا کہ دوز خ کے کنارے پر کنویں کی منڈیر کی میں ہوئی ہے اور اس کے دوستون ہیں جس طرح تنویں کے ستون ہوتے ہیں اور اس کے دوستون ہیں جس طرح کنویں کے ستون ہوتے ہیں اور اس کے اندر لوگ ہیں جن کو میں بہانتا ہوں تو میں نے کہنا شروع کر دیا: میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔

فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَطَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْق، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلُ".

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ، بَعْدَ ذٰلِكَ، لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

[١٣٧١] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي إلى أَهْلُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَسْمِدِ يَهِ إِلَى إلى النَّهِ يَعْلِيْهِ بِمَعْلَى حَدِيثِ النَّهِ مِنْ أَبِيهِ.

(المعجم٣٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٨)

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَعَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ، أَدْعُ اللهَ لَهُ. فَقَالَ: «اللهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فَمَا أَعْطَنْتُهُ».

میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا: تو ان دونوں فرشتوں سے ایک اور فرشتہ آکر ملا، اس نے مجھ سے کہا: تم مت ڈرو۔ میں نے بیخواب حضرت هفصه بھا سے بیان کیا، خضرت هفصه نے بیرسول اللہ تاہی ہے بیان کیا تو نبی تاہی نے فرمایا: ''عبداللہ خوب آدمی ہے! اگر بیر رات کواٹھ کرنماز پڑھا کرے ۔''

سالم نے کہا: اس کے بعد حضرت عبدالله بن عمر رہ الشارات کو بہت کم سوتے تھے۔ (زیادہ وقت نماز پڑھتے تھے۔)

[6371] عبیدالله بن عمر نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر طاقت موایت کی، کہا: میں رات کو محمد میں سوتا تھا، (اس وقت) میرے اہل وعیال نہ تھے، میں نے خواب میں ویکھا کہ جیسے مجھے ایک کویں کی طرف لے جایا گیا ہے، چرانھوں نے نبی تا گیا سے ای حدیث کے ہم معنی بیان کیا جو زہری نے سالم سے اور انھوں نے اپ والد (عبدالله بن عمر میں بیان کی۔

باب:32 حضرت انس بن ما لك راللي كالنيُّ كے فضائل

[6372] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سا، وہ حضرت انس ڈاٹٹ سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے حضرت ام سلیم ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپکا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے تو آپ نے کہا: ''اے اللہ! اس کے مال اور اولا دکوزیادہ کر اور اس کو جو کھے تو نے عطا کیا ہے، اس میں برکت عطافر ما!''

صحابه كرام فالدُنِهُ كِ فَضَاكُ وَمِنَا قَبِ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَّقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنسٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٦٣٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ؛ مِثْلَ ذُلِكَ.

[ ٦٣٧٥] ١٤٢ - (٢٤٨١) حَدَّنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّبِيُ يَعَلِيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي، وَأُمُّ النَّبِيُ يَعَلِيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! خَوَيْدِمُكَ، أَدْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْر، وَّكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَدَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَدِيْر، وَّكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَيْر، وَبَارِكُ لَهُ اللهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ». [راجع: ١٥٠١]

[٦٣٧٦] ١٤٣ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا عِمْرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا إِسْحَقُ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ قَالَ: عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي، أُمُّ أَنَسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَهِيُّةً، وَقَدْ أَزَّرَثِنِي بِنِصْفِهِ، وَقَدْ أَزَّرَثِنِي بِنِصْفِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، فَقَالَ: قَالَتُهُ لَهُ الله الله! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، أَتَّيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ، فَادْعُ الله له أَنْ له فَقَالَ: «الله الله الله أَوْلَدَهُ».

[6373] ابوداور نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے صدیث بیان کی، میں نے حضرت انس ٹاٹٹ کو کہتے ہوئے منا: حضرت ام سلیم ٹھٹا نے عض کی: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، پھر اسی طرح بیان کیا (جس طرح سچیلی حدیث میں ہے۔)

[6374] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبۃ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹائٹ کوائ طرح کہتے ہوئے سا (جس طرح کہتے ہوئے کہا: میں میں ایک دور نے کہا: ایک دور نے کہا: ہوئے کہا: ہمیں ایک دور نے کہا: ہوئے ک

[6375] ثابت نے حضرت انس دائو سے روایت کی،
کہا: نبی اللیم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس وقت گھر میں
صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام علیم تصیں،
میری والدہ نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا چھوٹا سا خادم
ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا تیجے، آپ نے میرے لیے ہر
مطلائی کی دعا کی، آپ نے میرے لیے جو دعا کی اس کے
آخر میں آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! اس کے مال کواوراولاد کو
زیادہ کراوراس میں اس کو برکت عطا فرما!''

[6376] آگُل نے کہا: مجھے حفرت انس والنّز نے حدیث سائی، کہا: میری والدہ ام انس مجھے لے کررسول اللّٰہ ﷺ کے پاس آئیں، کہا: میری اور تھی اور تھی اور تھی سے میری کمر پر چادر باندھ دی تھی اور آ دھی میرے شانوں پر ڈال دی تھی۔ انھوں نے عرض کی: اللّٰہ کے رسول! بیانیس (انس کی تصغیر) ہوں تا کہ بیا ہوں تا کہ بیا آپ کی خدمت کرے۔ آپ اس کے لیے اللّٰہ سے دعا کریں تو آپ نے فرمایا: 'اے اللّٰہ! اس کے مال اور اولا وکو زیادہ کر''

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رضِي اللهُ عَنْهُمْ ... \_ ... و حود من 
قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَّإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ، الْيُوْمَ.

[٦٣٧٧] عَنْ اللهِ عَنْ الْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ ثَلَاثَ اللهِ! أُنَيْسٌ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا وَرُجُو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ.

حضرت انس بھٹن نے کہا: اللہ کی قتم! میرا مال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولا د اور اولا د کی اولا د کی گنتی سو کے لگ بھگ ہے۔

[6377] حفرت انس بن ما لک بھائٹ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طالقی (ہمارے گھر کے قریب سے ) گزرے، میری والدہ ام سلیم بھٹانے آپ کی آ واز تنی، انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! بیا نیس ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، پھررسول اللہ طاقی نے میرے لیے تین دعا میں ، جن میں سے دو دعا وک (کی قبولیت) کو میں نے دنیا میں دکھے لیا اور تیسری (کی قبولیت) کے متعلق میں آخرت میں امیدر کھتا ہوں۔

فائدہ: حضرت انس بھٹو کی والدہ ہر پیار کرنے والی مال کی طرح اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرانے کا کوئی موقع جانے نہ و پی تھیں۔ ان کی درخواست پر رسول اللہ مٹھٹا کے انس بھٹو کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کی۔ آپ نے ہر باران کے مال اوران کی اولا دمیں برکت کی دعا فرمائی۔ بیدونوں دعائیں حضرت انس بھٹو کی زندگی میں پوری ہوئیں، اس وجہ سے آھیں مزید یقین ہوگیا کہ آخرت کی دعا بھی پوری ہوکرر ہے گی۔

[ ٢٣٧٨] ١٤٥ - (٢٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَالِيَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ لَلْهِ عِنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. قَالَ: فَسَلَمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إلى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إلى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إلى حَاجَةٍ، فَأَنْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعْثِنِي إلى حَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ فَلْتُ: إِنَّهَا سِرِّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدًا.

فَالَ أَنسٌ: وَاللهِ! لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّا لَكُوْ حَدَّثُتُكُ، يَا ثَابِتُ!.

[6378] ثابت نے حضرت انس ٹوٹٹو سے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ طاقیم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا، کہا: آپ نے ہم سب کوسلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا۔ جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا: مسموس دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ طاقیم نے اسموں نے لوچھا: آپ کا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا: تم میری والدہ نے کہا: تم رسول اللہ طاقیم کا راز کسی یرافشانہ کرنا۔

حضرت انس بالله نے کہا: الله کی قتم! ثابت! اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو شہصیں (جو رسول الله مالیة الله کالیا کی حدیث کے

صحابه کرام ڈیائیڈ کے فضائل ومنا قب

بر کے د

طلبگارہو)ضرور بتا تا۔

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ: حَدَّثَنَا مَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ الْفَصْلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَسُلَيْمٍ بُونُ مَا أَخْبَرْتُهُ إِنِهِ أَحَدًا بَعْدُ، وَلَقَدْ سَأَلَنْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

[6379] معتمر بن سلیمان نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حفرت انس بن مالک بھاڑ سے حدیث بیان کر رہے تھے (کہ حضرت انس بھاڑ نے) کہا: رسول اللہ تھاڑئے نے ایک راز میں مجھے شریک کیا، میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا، میری والدہ حضرت ام سلیم بھاڑا نے اس کے متعلق بوجھا تھا، میں نے وہ راز ان کو بھی نہیں بتایا۔

### (المعجم٣٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٩)

باب: 33 - حضرت عبدالله بن سلام وللشؤك فضائل

[ ٦٣٨٠] ١٤٧ - (٢٤٨٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي أَهَيْرُ بْنُ عَيسَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا لِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَشْعِتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَشْعِي، إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ سَلَامِ.

[6380] عامر بن سعد نے کہا: میں نے اپنے والد کو بیہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹا کے علاوہ کسی زندہ چلتے پھرتے شخص کے متعلق رسول اللہ ٹاٹٹا کا سے پنہیں سنا: بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔

عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمُ فِي الرح مِيل بي بات فرمائي، ليكن حضرت سعد بن ابي وقاص وَاللَّهُ في رسول الله عَلَيْمُ في والله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي الله عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَيْمِ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِمُ عَل عِلَيْمُ عِلْمُ عِلَمُ عَل

الْمُنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا الْمُنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ، فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجُهِهِ أَثَرٌ مِّنْ خُشُوع، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: فِي وَجُهِهِ أَثَرٌ مِّنْ خُشُوع، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلًى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ الْمُعْمَا، ثُمَّ خَرَجَ

[6381] معاذبن معاذ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عون نے کہد ہن سیرین سے صدیث بیان کی ، انھوں نے قیس بن عبد مناد سے روایت کی ، کہا: میں مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھا جن میں نبی ٹاٹٹا کے بعض صحابہ بھی تھے، پھر ایک شخص آیا جس کے چہر سے پرخشوع کا اثر (نظر آتا) تھا، لوگوں میں سے ایک آدمی ہے۔ میں سے ایک آدمی ہے۔ میں سے ایک آدمی ہے۔ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے۔ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے۔ اہل جنت میں ان دور کعت نماز پرھی جن میں اختصار کیا، پھر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا، پھر وہ اپنے گھر میں واغل ہوگیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا، پھر وہ اپنے گھر میں واغل ہوگیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا، پھر وہ اپنے گھر میں واغل ہوگیا، میں بھی (اجازت

لے کر) اندر گیا، پھرہم نے آپس میں باتنیں کیں۔ جب وہ

میرے ساتھ کچھ مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے کہا: جب

آپ (کچھ در) پہلے مجد میں آئے تھے تو آپ کے متعلق

ایک شخص نے اس طرح کہا تھا۔ انھوں نے کہا: سجان اللہ!

سی مخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی بات کہے جس کا

اسے پوری طرح علم نہیں اور میں شمصیں بتا تا ہوں کہ یہ کیونکر

ہوا۔ میں نے رسول اللہ مُلِیناً کے عبد ممارک میں ایک خواب

دیکھا اور وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں نے اپنے

آپ کوایک باغ میں دیکھا۔انھوں نے اس باغ کی وسعت،

اس کے بودوں اور اس کی شادانی کے بارے میں بتایا۔ باغ

کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا، اس کا نیچے کا حصہ زمین

کے اندر تھا اور اس کے اوپر کا حصہ آسان میں تھا، اس کے

اویر کی جانب ایک حلقه تھا، مجھ سے کہا گیا: اس پرچڑ ھو۔ میں

نے کہا: میں اس برنہیں چڑھ سکتا، پھرایک مِنصَف آیا۔ ابن

عون نے کہا: منصف (سے مراد) خادم ہے۔اس نے

میرے پیچھے سے میرے کیڑے تھام لیے اور انھوں (عبداللہ

بن سلام جائینے) نے واضح کیا کہاس نے اپنے ہاتھ سے اٹھیں ۔

پیچھے سے اوپر اٹھایا تو میں اوپر چڑھ گیا یہاں تک کہ میں

ستون کی چوٹی پر پہنچ گیا اور حلقے کو پکڑ لیا تو مجھ ہے کہا گیا:

اس کومضبوطی ہے پکڑ کررکھواور وہ میرے ہاتھے ہی میں تھا کہ

میں جاگ گیا۔ میں نے یہ (خواب) رسول الله ظائف کے

سامنے بیان کیا تو آپ تاتی نے فرمایا: ''وہ باغ اسلام ہے

اور دہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ (ایمان کا)مضبوط

حلقه ہےاورتم موت تک اسلام پر رہو گے۔''

فَاتَبَعْتُهُ، فَدَحَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ، فَتَحَدَّنْنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ، فَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَبْنَعِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: مُسَعَلَمُ مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: وَسَأَحَدَّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟. رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَيَّلَاهُ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ: رَأَيْتُنِي فِي رَسُولِ اللهِ يَيَّلِهُ، فَقَصَصْتُهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتَهَا وَوْضَوَ مَنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي وَوَسُطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِّنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي اللَّمْوَةِ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي اللَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرُوةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَعَيلَ لِي: ارْقَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَعَيلَ لِي: ارْقَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَعَاءَنِي مَنْصَفُ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَالْمَنْصَفُ: الْخَاوِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ الْخَادِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ الْخَادِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ الْحَمُودِ، فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ وَلَا مَنْعُودٍ وَاللَّهُ فِي السَّمُودِ، فَقِيلَ لِي الْمُنْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعُمُودِ، فَقَالَ بِيتِيافِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ الْعُمُودِ، فَقَالَ بِيتِيابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ الْعُمُودِ، فَقَيلَ لِي: الْعُمُودِ، فَقَيلَ لِي: الْعُرُوةِ، فَقِيلَ لِي: الْعُمُودِ، فَقَيلَ لِي:

فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ، وَلِكَ الْعُرُوةُ وَذَٰلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرُوةُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ».

قَالَ: وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

قیس بن عباد نے) کہا: اور وہ مخص عبداللہ بن سلام ٹاٹیئا تھے۔

[٦٣٨٢] ١٤٩٠ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [6382] قره بن فالد نے ہمیں محد بن سیرین سے

عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا مُرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَّابْنُ عُمَرَ، كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَّابْنُ عُمَرَ، فَمَا لُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ فَمَرً عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكُذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ وَكُذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِي وَسَّطٍ رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ، وَقِي أَسْفَلِهَا عَمُودًا وَضِعَ فِي وَسَّطٍ رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ، وَقِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفَ - وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِي: فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ، وَقِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفَ - وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِي: اللهِ وَهُو آخِذْتُ بِالْعُرُوةِ الْوُنْقَى، فَقَصَصْمُهَا عَمْدُ اللهِ وَهُو آخِذْ بَالْعُرُوةِ الْوُنْقَى، وَمُولَ اللهِ يَعْلِيَةٍ وَهُو آخِذٌ بالْعُرُوةِ الْوُنْقَى، وَمُولَ اللهِ يَعْلَى رَسُولُ اللهِ وَهُو آخِذٌ بالْعُرُوةِ الْوُنْقَى، .

حدیث سائی، انھوں نے کہا: قیس بن عباد نے کہا: میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابن عمر شائیم بھی موجود تھے، اسخ میں حضرت عبداللہ بن سلام درائیم بھی موجود تھے، اسخ میں حضرت عبداللہ بن سلام درائیم بھی موجود تھے، اسخ میں اٹھا اور ان سے کہا: آپ کے متعلق لوگ اس اس طرح کہدر ہے تھے، انھوں نے کہا: سبحان اللہ! انھیں زیبا نہیں کہ وہ الی بات کہیں جس کا انھیں (پوری انھیں زیبا نہیں کہ وہ الی بات کہیں جس کا انھیں (پوری طرح) علم نہ ہو۔ میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک ستون مقاجوا کی سرسز باغ کے اندر لاکر اس میں نصب کیا گیا تھا۔ اس کی چوٹی پرایک طقہ تھا اور اس کے نیچ ایک منصف تھا۔ اور منصف خدمت گار ہوتا ہے ۔ مجھ سے کہا گیا: اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ طقے کو پکڑ لیا، پھر میں اللہ تاہیخ میں اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ طقے کو پکڑ لیا، پھر میں اللہ تاہیخ میں اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ طقے کو پکڑ لیا، پھر میں اللہ تاہیخ میں ان کی حواب رسول اللہ تاہیخ کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ تاہیخ کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ تاہیخ کے سامنے بیان کیا تو رسول عروہ وقتی (ایمان کا مضبوط حلقہ) تھام رکھا ہوگا۔''

آسميد وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَفِيهَا شَيْخُ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: وَفِيهَا شَيْخُ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فَخَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هٰذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَتْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَتْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَلَا عَنْمُ فَتَالِ فَلَا عَنْمَ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَلَا عَنْمُ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَلَا عَنْمُ لَفُو مُ مَنْ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَلَا مَنْ فَلَا عَلَى اللّهِ فَلَا يَعْمُرُ مَ مِنَ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَالْمَنَا فَنَا فَلَ عَلَى اللّهُ فَيْهِ، ثُمُ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، قَالَ: فَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ اللّهُ فَيْهِ فَي مُنْ مَنْ لَهُ مُ قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ اللّهُ فَالَ : فَاسْتَأْذَنْتُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَالَ : فَاسْتَأُذَنْتُ اللّهُ فَي اللّهُ فَالَ : فَاسْتَأْذَنْتُ اللّهُ اللّهُ فَالَ : فَاسْتَأْذَنْتُ اللّهُ فَيْلًا الْمُدِينَةِ، فَلَا عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ فَالَ : فَاسْتَأْذَنْتُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الل

[6383] خرشہ بن حر سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

میں مدینہ منورہ کی معجد کے اندرایک علقے میں بیٹھا ہوا تھا، کہا:

اس میں خوبصورت ہیت والے ایک حسین وجمیل بزرگ بھی موجود تھے۔ وہ عبداللہ بن سلام ٹاٹھ تھے، کہا: انھوں نے ان لوگوں کوخوبصورت احادیث سانی شروع کر دیں۔ کہا: جب وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا: جوکوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پند کر یو وہ ان کو دیکھ لے۔ کہا: میں نے اور ان کے گھر کا پتہ لگاؤں گا، کہا: میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور ان کے گھر کا پتہ لگاؤں گا، کہا: میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ وہ چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ ان سے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ ان سے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ ان سے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ اندر آنے کی اجازت دے دی، اندر آنے کی اجازت دے دی،

کی: جب آپ (طقے سے) اٹھے تو میں نے لوگوں کو بہ کہتے ہوئے سنا: جوکوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پیند كري تو وہ انھيں ديکھ لے۔ مجھے اچھا لگا كہ ميں آپ كي صحبت میں بیٹھوں۔انھوں نے کہا: اہل جنت کواللہ زیادہ جانتا ہادر میں شمھیں بتا تا ہوں کہ انھوں نے کس بنا پر ایسا کہا۔ میں نیند کی حالت میں تھا کہ ایک شخص میرے یاس آیا اور مجھ ہے کہا: اٹھو، پھراس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ چل بڑا۔ اچانک میں نے اپنی بائیں جانب ایک راستہ دیکھا۔ میں اس طرف جانے ہی لگا تھا کہ اس شخف نے مجھے كها: اس (سمت) مين نه جاؤ كيونكه بير بائين باته والون (الل جہنم) کے رائے ہیں، پھرمیرے دائیں ہاتھ پر ایک سیدھاراستہ آ گیا۔اس نے مجھ سے کہا: بدراستہ لے لو کہا \_ مجروه مجھے لے کرایک بہاڑتک آیا اوراس نے مجھ سے کہا: چر هو، کہا: پھر جب بھی میں چڑھنے لگنا توانی پشت کے بل گر یزتا۔ کہا: میں نے کئی باراییا کیا، پھروہ مجھے لے کرچل بڑا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لے آیا، اس کی چوٹی آسان میں تقی اور نحلاحصہ زمین میں۔اس کی چوٹی پر ایک حلقه تھا۔اس نے کہا: اس کے اوپر چڑھو، کہا: میں بولا: اس پر كيسے چر هول، اس كى چوفى تو أسان ميں ہے؟ كہا: تو اس مخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر کی طرف اچھالا تو میں نے دیکھا کہاں طقے کے ساتھ جمٹا ہوا ہوں۔ کہا: پھراس نے ستون کوضرب لگائی تو وہ گر گیالیکن میں حلقے کے ساتھ چينار ايهال تك كمج موكى، كما: توسس ني الله كى خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بیخواب سنایا تو آپ نے فرمایا: ''وہ راستے جوتم نے اپنی بائیں جانب دیکھے وہ بائیں ہاتھ (میں نامهُ اعمال پکڑنے) والوں کےراستے ہیں اور وہ راستے جوتم نے اپن دائیں جانب دیکھے وہ دائیں ہاتھ (میں اعمال نامہ پکڑنے) والوں کے رائے ہیں اور وہ بہاڑ شہادت یانے

عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا، إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ، قَالَ: وَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي، فَقَالَ لِي: خُذْ هٰهُنَا، - قَالَ -: فَأَتٰى بِي جَبَلًا، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ، قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي، قَالَ: حَتَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَنَّى بِي عَمُودًا، رَّأْشُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ، فِي أَغْلَاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ فَوْقَ هٰذَا، قَالَ: قُلْتُ: كَنْفَ أَصْعَدُ هٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي، فَقَالَ: فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ، قَالَ: وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ بَيْكِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَّسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشُّمَالِ ، قَالَ: وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَّمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا

645

صحابه كرام تتاكيم كفائل ومناقب المعالم على المعالم على المعالم على المعالم ال

(المعجمع ٣) (بَابُ: فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٠ ٨)

وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، كُلُّهُمْ عَنْ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، كُلُّهُمْ عَنْ شُفْيَانَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئَةً - عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشِدُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: فَقَالَ: اللهِ عَنِي، اللهُمَّ الْمَعْمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهَ عَنِي، اللّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ: اللهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ:

[ ٩٣٨٥] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ مَصَّانَ قَالَ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْ مَثَانَ وَلَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَسَمِعْتَ رَسُولَ أَنْشُدُكَ الله، يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَ مَثْلَهُ.

المجهة المجهة الله بنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ

والوں کی منزل ہے جوتم حاصل نہ کرسکو گے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے اورتم اپنی موت تک اسے مضبوطی ہے تھا ہے رہوگے۔'

# باب:34 حضرت حسان بن ثابت وللفؤك فضائل

[6384] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھول نے سعید (بن میتب) ہے، انھول نے حفرت ابو ہریرہ ناٹلا ہے روایت کی کہ حفرت عمر فاٹلا حفرت حمان بن ثابت ناٹلا کی کہ حفرت عمر فاٹلا حفرت حمان بن ثابت ناٹلا کی مرف و یکھا تو حفرت حمان ثاٹلا عمر فاٹلا نے کہا: میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب اس (مجد) میں وہ موجود سے جو آپ ہے بہت بہتر سے، پھر وہ حفرت ابو ہریہ فاٹلا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں آم کو اللہ کی قسم ریتا ہوں کہ کہا تا کہ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کہا تا کہ دور اے اللہ! روح القدی ہوئے سا سے اس کی تا کیوفر مانے ہوئے اور کہا: ہاں۔

[6385] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب سے روایت کی کہ حضرت حسان واٹھ نے ایک علقے میں کہا جس میں ابو ہررہ واٹھ موجود تھے: ابو ہررہ المیں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ ماٹھ اسے سنا تھا؟ اس کے بعدای کے مانند بیان کیا۔

[6386] زہری نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ انھوں نے حضرت حمان بن ثابت انساری ڈٹٹٹ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے گواہی طلب کر رہے تھے، (کہدرہے تھے:) میں تمھارے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں! کیا

الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ! هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَا أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُس». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[٦٣٨٧] ١٥٣ (٢٤٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: ابْنُ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ شَابِتٍ: «اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرَئِيلُ مَعَكَ».

[٦٣٨٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[ ٢٣٨٩] ١٥٤ - (٢٤٨٧) حَلَّانَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَرَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[٦٣٩٠] (...) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

[٦٣٩١] ١٥٥-(٢٤٨٨) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ

تم نے بی تالی کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا: ''حسان! اللہ کے رسول تالی کی طرف سے جواب دو۔اے اللہ! روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرما!''؟ ابو ہریرہ داللہ نے کہا: مال۔

[6387] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب ڈاٹٹا سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے عازب ڈاٹٹا سے بی فرماتے ہوئے سنا:

''ان (کافروں) کی جوکرو، یا (فرمایا:) جو میں ان کا مقابلہ کرو، جبرائیل تمھارے ساتھ ہیں۔'

[6388] محمد بن جعفر غندراور عبدالرحمٰن (بن مهدی) دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[6389] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت حسان بن ثابت بولائل ان لوگوں میں سے تھے جضوں نے ام المومنین حضرت عائشہ براتھ کے متعلق بہت کچھ کہا تھا (تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے)، میں نے ان کو برا بھلا کہا تو حضرت عائشہ بڑا نے فر مایا: جھتیج! ان کو پچھ نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف سے کا فروں کو جواب دیتے تھے۔

[6390] عبدہ نے ہشام سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6391] محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انھوں نے سلیمان سے، انھوں نے ابوخیٰ سے، انھوں نے مسروق سے روایت 647

صحابه كرام عن شكيمًا كن من قب شعبة ، عَنْ شَكِيمًا كَنْ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا ، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَنَّهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَّزَانٌ مَّا تُزَنُّ بِسِيسَةٍ وَ تُصَانُ رَّزَانٌ مَّا تُرَنُّ بِسِيسَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثُى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ، قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَٰنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّى كَبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]. فَقَالَتْ: فَأَيُ عَذَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَلْمى؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِى عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[٦٣٩٢] (...) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: قَالَتْ: كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ اللهُ يَنْ اللهِ يَعْلِيْنَا وَاللهِ يَعْلِيْنُ اللهِ يَعْلِيْنَا وَاللهِ يَعْلَيْنَا وَاللهِ يَعْلَيْنَا وَاللهِ يُعْلِيْنِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَيْنَا وَاللهِ يَعْلَيْنَا وَاللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَيْنَا وَاللهِ عَلَيْنَا وَاللّهِ يَعْلَيْنَا وَاللّهِ يَعْلَى الللهِ يَعْلِيْنَا وَاللّهِ يَعْلَيْنَا وَاللّهِ يَعْلَيْنَا وَلْمُنْ اللّهِ يَعْلَى الللهِ يَعْلَيْنَا وَاللّهِ يَعْلِيْنِيْنَا وَاللّهِ يَعْلِيْنَا وَاللّهِ يَعْلَيْنِ الللْمُعْلِيْنِ اللْمُنْ الللهِ يَعْلِيْنِ أَلْمُنْ الللْمُعْلِيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُنْ الللّهُ عَلَيْنِ اللْمُنْ اللْمُعْلَالِي اللْمُنْعَلْ

[٦٣٩٣] ١٥٦-(٢٤٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لِّي فِي أَبِي صُفْيَانَ. قَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ:

کی، کہا: میں حضرت عائشہ وہا کے پاس حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس حضرت حسان وہا کے پاس حاضر ہوا، اس وقت سان کے پاس حضمون با ندھا، سارہ تھی، اپنے کچھ اشعار میں تشبیب کا مضمون با ندھا، اس کے بعد کہا: وہ پاکیزہ اور عقل مند ہیں، ان پر کسی عیب کی تہمت نہیں ہے۔ وہ اس طرح صبح کرتی ہیں کہ انھوں نے بہت نہیں ہے۔ وہ اس طرح صبح کرتی ہیں کہ انھوں نے بہت نہیں ہے۔ وہ ایس طرح صبح کرتی ہیں کہ انھوں نے بہت نہیں مثانی موتی ہوتی (نہیں پرکوئی الزام لگایا ہوتا ہے، نہ غیبت کی ہوتی ہے۔) ہوتی (نہیں پرکوئی الزام لگایا ہوتا ہے، نہ غیبت کی ہوتی ہے۔)

حضرت عائشہ وہ نے ان سے کہا: لیکن تم اس طرح نہیں (کیونکہ تم تو تہت لگانے والوں کے ساتھ مل گئے تھے۔) مسروق نے کہا: تو میں نے ان سے کہا: آپ ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''اور ان لوگوں میں سے جواس (بہتان) کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' حضرت عائشہ جھ نے فرمایا: اندھا ہو جانے سے بڑا کیا عذاب ہوسکتا ہے! پھر فرمایا: بدرسول اللہ تا ہی طرف سے ان کی طرف سے ہوکا جواب جوسے دیتے تھے یا آپ کی طرف سے ان کی جوکا جواب جوسے دیتے تھے۔

[6392] ابن الی عدی نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ مدیث بیان کی اور کہا: حضرت عائشہ رہا نے فرمایا: حضرت حسان رہا نے درمایا: حضرت عائشہ رہا نے کہ اللہ سالٹی کی طرف سے مدافعت کرتے سے، انھوں نے (حضرت عائشہ رہا نے کی مدح والاحصہ) ''وہ یا کیزہ ہیں، عقل مند ہیں'' بیان نہیں کیا۔

[6393] یکی بن زکریانے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ نے عرض کی: ماکشہ ﷺ نے رسول! مجھے ابوسفیان (مغیرہ بن حارث بن عبدالمطلب) کی جوکرنے کی اجازت و سجے، آپ نے فرمایا:

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصِّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ:

''اس کے ساتھ میری جو قرابت ہے اس کا کیا ہوگا؟'' حضرت حسان ڈاٹٹونے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو عزت عطافر مائی! میں آپ کوان میں سے اس طرح باہر نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال کو نکال لیا جا تا ہے، پھر حضرت حسان ڈاٹٹونے یہ قصیدہ کہا:

> وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ ، وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ لِمَذِهِ.

اور آل ہاشم میں سے عظمت و مجد کی چوٹی پر وہ ہیں جو بنت مخزوم (فاطمہ بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم) کی اولاد ہیں (ابوطالب،عبداللہ اور زبیر) اور تیرا باپ تو غلام (کنیر کا بیٹا) تھا۔

[٦٣٩٤] (...) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ بِهِ لَمْذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُو أَبَا لَنْجَمِيرِ - الْعَجِينِ. شَفْيَانَ، وَقَالَ - بَدَلَ الْخَمِيرِ - الْعَجِينِ.

[6394] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رہا نے کہا: حسان بن اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ 
[٦٣٩٥] ١٩٠١-(٢٤٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْبُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي حَلَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلْقَ قَالَ: "اهْجُوا فَرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَّشْقِ بِالنَّبْلِ" فَرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَّشْقٍ بِالنَّبْلِ" فَلَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً فَقَالَ: "اهْجُهُمْ" فَلَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ فَلَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا مَنْ اللّهِ مَلْكِ اللّهِ مَعْبُ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّ

[6395] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ وہا کہ وہو اللہ علیہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ وہو کہ کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا: ''قریش کی جو کرو، کیونکہ ان کے لیے جو تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت ہے۔'' پھر آپ نے حضرت (عبداللہ) ابن رواحہ وہو کی فرف پیغام بھیجا: ''تم (کفار) قریش کی جوکرو۔'' انھوں نے کفار قریش کی جوکی، جو آپ کو اچھی نہ گئی، پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک وہو کی طرف پیغام بھیجا، اس کے بعد حضرت حیان بن عابت وہو کی طرف پیغام بھیجا، اس کے حیان آپ کے پاس آئے تو عرض کی: اب وقت آگیا ہے، حیان آپ نے باس شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے بھی مارتا ہے، پھرا پی زبان با ہر نکالی اور اس کو ہلانے گئے، پھر کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا جس

صحابه رام بِهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَالُهُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوَالُ يَوَالُ لِكَمَّانِ: ﴿إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَالُ يُؤَالُ يُؤَالُ اللهِ وَرَسُولِهِ ».

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفْي وَاشْتَفْي».

قَالَ حَسَّانُ:

الشُّعْرَةُ مِنَ الْعَجينِ.

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِنِي ذَاكَ الْسِجَزَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيَّا رَسُولَ اللهِ شِنِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَاإِنَّ أَبِسِي وَوَالِسَدَّتِسِي وَعِسرُضِسِي لِعِسرُضِ مُسحَمَّدٍ مُسنْسَكُمُ وَقَاءُ

طرح چڑے کو چیرتے ہیں۔ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا:

"جلدی نہ کرو، کیونکہ قریش کے نسب کو ابو بکر سب سے زیادہ جانتے ہیں اور میرا نسب بھی اضی میں ہے۔ (اس وقت تک ہجو شروع نہ کرو) یہاں تک کہ ابو بکر میرا نسب ان سے الگ نہ کر دیں۔ " حضرت حان جائیا حضرت ابو بکر دائیڈ کے پاس گئے، پھر لوٹ آئے اور کہا: اللہ کے رسول! انھوں نے آپ کو حق نسب الگ کر دیا ہے، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح تکال اوں گا جس طرح گند ھے ہوئے آئے ہے بال کو نکال لیا وال گا جس طرح گند ھے ہوئے آئے ہے بال کو نکال لیا حات ہے۔

اور (حضرت عائشہ بھٹانے یہ بھی) فرمایا: میں نے رسول اللہ طاقیا سے سنا، آپ نے فرمایا: "حسان نے ان (مشرکین قریش) کی جوکی تو شفا دی (نفرت اور بغض کے جس ہجان میں وہ مبتلا تھے اس کا علاج کیا) اور شفا حاصل کی (کفار کی بدزبانی ہے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا از الد کرویا۔)

حضرت حسان والتفان كها:

تو نے محمد طاقیم کی جوکی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیااوراس کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔

تونے محمہ اللہ کی جو کی جو ہر ایک سے نیکی کرنے والے، ہر برائی سے بیخ والے، اللہ کے رسول ہیں، ان کی سرشت ہی وفا کرنا ہے۔

میراباپ، میری مان اور میری عزت (اس) محمد تالیم کی عزت روتر بان جوتم میں سے ہیں (اورتم اس عظمت کومٹی میں

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ \_\_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_

رول رہے ہو۔)

میں اپنی بٹی کی موت پر روؤں، اگرتم ہمارے گھوڑوں کو (بالائی مکہ کے) مقام کداء کی دونوں جانبوں سے (حملے کے لیے آتے ہوئے)مٹی اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔

وہ گھوڑے جو چڑھائی کرتے ہوئے لگاموں سے کھینچا تانی کرتے ہیں (اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں)، ان کے کندھوں پر وہ نیزے رکھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ ٹائیا کے دشمنوں کے )خون کے پیاسے ہیں۔

ہمارے اعلیٰ نسل کے گھوڑے (تیز رفتاری کی بنایر) پیینہ بہاتے ہوئے آئیں گے (تم بھاگ چکے ہو گے اور) عورتیں اپنی اوڑھنیاں ان کے منہ پر ماریں گی (اور ان کوروکنے کی کوشش کریں گی۔)

تم اگر ہم سے منہ پھیرلو گے تو ہم عمرہ کریں گے، فتح حاصل ہوجائے گی اور (باطل کا) پردہ چاک ہوجائے گا۔ ماصل ہوجائے گی اور (باطل کا) پردہ چاک ہوجائے گا۔ نہیں تو پھرا سے دن کی شمشیرزنی کے لیے صبر کروجس میں اللہ تعالیٰ اس (فریق) کوعزت عطا کرے گا جے وہ عزت مند بنانا چاہتا ہے۔

اللہ نے فرمایا: میں نے ایک ایسا بندہ مبعوث کیا ہے جو سچ کہتا ہے،اس کی سچائی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔

اوراللہ نے فرمایا: میں نے (اپنے رسول کے لیے) ایک لشکر مہیا کیا ہے، وہ (اس کے) انصار ہیں، ان کا ہدف ہی دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔

(اس کی وجہ یہ ہے کہ) معد (بن عدنان) والوں کی طرف سے ہمارے لیے گالی ہے یا جنگ ہے یا جو ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص رسول اللہ طافق کی جو کرے یا مدح کرے یا آپ کی مدد کرے سب برابر ہے۔

تَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِذْ لَمْ تَرَوْهَا تُسَرَوْهَا تُسْرَوْهَا تُسْرِيرُ النَّفْعُ مِنْ كَنَفَفَيْ كَذَاء

يُسبَسادِيسنَ الْأَعِسنَّةَ مُسطْسعِدَاتٍ عَـلْى أَكْتَسافِهَا الْأَسَـلُ الظِّـمَـاءُ

تَسَطَّبِلُّ جِسَبَادُنَا مُستَسَمَّطُ رَاتٍ تُلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

فَ إِنْ أَعْرَضْتُ مُ وَعَنَّا اعْتَ مَ رُنَا وَكَ انَ الْفَتْحُ وَانْكَ شَفَ الْغِطَاءُ وَكَ انْ الْفَتْحُ وَانْكَ شَفَ الْغِطَاءُ وَإِلَّا فَ اصْدِرُوا لِسِصِرَابِ يَسوم يُسعِسزُ اللهُ فِسيسهِ مَسنْ يَسشَاءً

وَفَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَدُتُ عَبِدًا يَّفُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَفَالَ اللهُ: قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

يُسلَاقِسِي كُسلَّ يَسوْم مُسنْ مَّسعَسدٌ سِسبَسابٌ أَوْ قِستَسالٌ أَوْ هِسجَساءُ فَسَمَسْ يَسهُ جُسو رَسُسولَ اللهِ مِسنْدُمُ قَيَسمُسَدُ حُسهُ وَيَسنْسطُسرُهُ سَسواءُ اور (روح القدس) جريل كوالله كي طرف سے ہم ميں بھيجا گيا ہے اورروح القدس كا ( كا ئنات ميں )كوئى مدمقابل نہيں۔

باب:35 حضرت ابو ہر رہ دوسی والفؤ کے فضائل

[6396] حضرت ابوہر رہ زائشُ نے کہا: میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا، وہمشرک تھیں، ایک دن میں نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے مجھے رسول الله مُلْكِمُ كے مارے میں الی یا تیں سنا دس جو مجھے سخت نايىنىرتھىيں، مىں روتا ہوا رسول اللہ مَنْ لِيُنْظِ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتار ہتا تھااور وہ میرے سامنے انکار کرتی تھیں۔ آج میں نے ان کواسلام کی دعوت دی تو انھوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایس باتیں کہہ دیں جو مجھے سخت بری لگیں۔آپ اللہ سے دعا کیجے کہ وہ ابو ہربرہ کی مال کو مدایت عطا کر دے۔ تو رسول اللہ ﷺ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے!" میں اللہ کے نبی مالیا کی دعا سے خوش خبری لیتا ہوا (وہاں سے ) نکلا۔ جب میں (گھر) آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا۔ میری مال نے بيرے قدموں كى آبك س لى اور كہنے لكى: ابو ہريرہ وہيں رکے رہو۔ اور میں نے یانی گرنے کی آوازشی، کہا: انھوں نے خسل کیا: اپنی لمبی قمیص پہنی اور جلدی میں دویج کے بغیر آئيں ، دروازه کھولا اور کہنے گی: ابو ہررہ! میں گواہی دیتی ہوں کہاللہ کےسوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دی<sub>ت</sub> ہوں کہ محمد ظیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر میں رسول الله ظافی کی طرف واپس موا، میں آپ کے پاس آیا تو خوشی سے رو رہا تھا، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے ا رسول خوش خبری ہے، اللہ نے آپ کی وعا قبول فرما لی اور

وَجِبُ رِيكٌ رَّسُ ولُ اللهِ فِينَا وَرُوحُ الْهُ فِينَاءُ وَرُوحُ الْهُ كِفَاءُ

(المعجم٣٥) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٨)

[٦٣٩٦] ١٥٨-(٢٤٩١) حَدَّنُنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَنْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَام فَتَأْلِى عَلَىَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ» فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَى، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا ، فَفَتَحَتِ الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَاأَبَاهُرَيْرَةَ! أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْكِيْنَ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ ابوہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دی۔ آپ ٹاٹیٹر نے اللہ کی حمہ و ثنا کی اوراچھی ہاتیں کہیں۔

(ابوہریہ واللہ نے) کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ جھے اور میری ماں کو اپنے موئن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور وہ (موئن) ہمیں محبوب ہوں، کہا: تو رسول اللہ تائیم نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! تو اپنے اس چھوٹے سے بندے یعنی ابوہریہ اور اللہ کی مال کو اپنے موئن بندوں کی محبت کا سزاوار بنا دے اور موئوں کو ان کے لیے محبوب بنا دے۔' چنا نچے کوئی موئن پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور میں سے میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور میں سے میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور میں سے میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور

[6398] ما لک بن انس اور معمر نے زہری ہے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے ابو ہریرہ دیات سے بیا حدیث

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُمَّ إلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُمَّ إلَيْهَمُ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، إلَّا أَحَبَّنِي، وَلَا يَرانِي، إلَّا أَحَبَّنِي.

المعيد وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يُكُورُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، أَخُدُمُ وَاللهُ الْمَوْعِدُ، كُنْتُ رَجُلًا مُسْكِينًا، أَخْدُمُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ عَلْى مِلْ عِبَطْنِي، وَكَانَ وَاللهُ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى مِلْ عِبَطْنِي، وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْ صَمْمُتُهُ إِلَيْ ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْهِ إِلَى ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
[٦٣٩٨] (. . .) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ ابْن يَحْيَى بْن خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنٌ: أَخْبَرَنَا

صحابه کرام الله کائیم کے نظائل و مناقب معابد کرام الله بن کُمیْد :

حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهٰى حَدِيثُهُ عِنْدَ
انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ
الرِّوايَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَىٰ : "مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ اللَّي

روایت کی مگر مالک کی حدیث ابو ہریرہ ڈاٹٹیا کی بات پرختم ہو گئی، انھوں نے اپنی حدیث میں نبی تاٹیٹی سے روایت کردہ سے بات:''کون اپنا کیڑا بھیلائے گا'' آخرتک، بیان نہیں کی۔

ابْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: ابْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيْرِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ الزُّبِيْرِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوهُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبٍ حُجْرَتِي، أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً، يُسْمِعُنِي ذَٰلِكَ، وَكُنْتُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً، يُسْمِعُنِي ذَٰلِكَ، وَكُنْتُ أَسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَسْبَحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكُنْهُ لَرَدُدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ الْمَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. [انظر: ٢٥٠٩]

[6399] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، عروہ بن زبیر نے انھیں حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ جھٹا نے فرمایا:

کیا شخصیں ابو ہریرہ (ایسا کرتے ہوئے) اچھے نہیں لگتے کہ وہ

آئے، میرے ججرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور رسول اللہ شافیا اسلام اللہ شافیا میں میں اوادیث سنا رہے تھے۔ میں نفل پڑھ رہی تھی تو وہ میر نے وافل ختم کرنے سے پہلے اٹھ گئے، اگر میں (نوافل ختم کرنے کے بعد ) آئیس موجود پاتی تو میں ان کو جواب میں ہے ہتی کہ رسول اللہ شافیا تم کو لوگوں کی طرح تسلسل سے ایک کے بعد دوسری بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔

فک فائدہ: حضرت عائشہ وہ کو یہ بات تو اچھی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ دہ کو نے تو نیق وتصدیق کے لیے اپنی یاد کی ہوئی احادیث ام المونین کو سنائیں، حضرت عائشہ نے ان میں سے کسی حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی کوئی حدیث انھیں غیرضج گئی، انھوں نے البتہ اپنا یہ رحمل ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ ٹا ہی ہوتا ہوتا ہیں کے مطابق جو فرمان چاہتے فرماتے ہے لوگ مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی گئی آپ کی احادیث ایک تسلسل سے کے بعد دیگرے سناتے چلے جاتے ہو۔ حضرت عائشہ ہوتا ہمی اس طرح تسلسل سے احادیث نہیں سناتی تھیں۔ موقع کے مطابق یا کسی سوال کے جواب میں حدیث رسول ٹاٹھ ہیان فرماتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ دی تھ کی اعلام مقصود اس کے علاوہ احادیث رسول کو یا در کھنا اور دوسرے طالبان حدیث تک منتقل کرنا بھی تھا جو آتھیں لکھ لیتے تھے، اس لیے آتھیں یہ انداز اختیار کرنا پڑا۔

(٢٤٩٢) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ:

(2492) ابن شہاب نے بیان کیا: حضرت سعید بن میتب نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ دہائلا نے کہا: لوگ کہتے ہیں: ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں اور پیثی الله ك سامنے مونى ب، نيز وہ كہتے ہيں: كيا وجد ہے كه مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ کی طرح احادیث بیان نہیں كرتے؟ ميں تم كواس كے بارے ميں بتاتا ہوں: ميرے انصاری بھائیوں کوان کی زمینوں کا کام مشغول رکھتا تھا اور میرے مہاجر بھائیوں کو بازار کی خرید و فروخت مصروف ر محتی تھی اور میں پیٹ بھرنے بررسول اللہ طافی کے ساتھ لگا رہتا تھا، جب دوسر بےلوگ غائب ہوتے تو میں حاضر رہتا تھا اور جن باتوں کو وہ بھول جاتے تھے میں ان کو باد رکھتا تھا۔ ایک دن رسول الله طافع نے فرمایا: "دتم میں سے کون کھنی اپنا کیڑا بھائے گا تا کہ میری پیربات (حدیث) سے پھراس ( کیڑے ) کوایے سینے سے لگالے تو اس نے جو کچھ سنا ہوگا اس میں ہے کوئی چیز نہیں بھولے گا۔'' میں نے ایک چادر، جومیرے کندهوں برتھی، پھیلا دی، یہاں تک که آپ ائی بات سے فارغ ہوئے تو میں نے اس جاور کوایے سینے کے ساتھ اکٹھا کرلیا تو اس دن کے بعد بھی کوئی ایسی چرنہیں بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی۔ اگر دو آیتیں نہ ہوتیں، جواللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، تو میں تجھی کوئی چیز بیان نہ کرتا (وہ آیتیں بیہ ہیں:)''وہ لوگ جو ہاری اتاری ہوئی کھلی باتوں اور مدایت کو چھیاتے ہیں..... دونوں آیتوں کے آخر تک \_

آبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَوْ الْيَمَانِ عَنْ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

[6400] شعیب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے کہا: تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے بہت احادیث بیان کرتا ہے۔ آگے ان کی حدیث کی طرح (بیان کیا۔)

#### باب:36 حضرت حاطب بن الى بلتعداورا ال بدر مُؤاتَّدُ كِ فضائل

[6401] ابوبكر بن ابي شيبه، عمروناقد، زہير بن حرب، ایخق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی — الفاظ عمرو کے بیں \_ اسحاق نے کہا: ہمیں خبر دی، دوسروں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے عمرو (بن دینار) سے حدیث بان کی، انھوں نے حسن بن محمر سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے عبیداللہ بن ابی رافع نے جو حضرت علی ٹاٹٹا کے کاتب تھے، خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی ڈاٹٹ کو بی فرماتے ہوئے سنا: رسول الله مٹاٹیا نے مجھے، حضرت زبير اور حضرت مقداد تنافيتم كو روانه كيا أور فرمايا: ''خاخ کے باغ میں حاؤ، وہاں اونٹ پرسفر کرنے والی ایک عورت ہوگی،اس کے پاس ایک خط ہے،تم وہ خط اس سے لے لو۔ ' ہم لوگ روانہ ہوئے ، ہمارے گھوڑے ہمیں لے کر تیز دوڑ رہے تھے تو اچا تک ہمیں وہ عورت نظر آگئی۔ہم نے اس ہے کہا: خط نکالو۔ وہ کہنے گئی: میرے پاس کوئی خطنہیں۔ ہم نے کہا: یا توتم خود خط نکالوگی یاتمھارے کپڑے اتار دیے جائیں گے، تو اس نے اپنی بندھی ہوئی مینڈھیوں کے اندر ے خط نکال کردے دیا۔ہم وہ خط لے کررسول اللہ مُلَّاثِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس میں پیرتھا: (وہ خط) حاطب بن الی بلتعه کی طرف سے مکہ میں رہنے والے پچھ مشرکین کے نام تھا۔ وہ انھیں رسول اللّٰہ ٹاٹیٹی کے ایک معاملے (فتح مکہ کے لیے روائلی کے ارادے) کی خبر لے رہے تھے۔ رسول الله تَالِينَ إِن فِي ما ما: " حاطب! بدكيا (معامله) هي؟" انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میں (کسی اور قبیلے سے آکر) قریش کے

# (المعجم٣٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ بَدْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٢)

[٦٤٠١] ١٦١–(٢٤٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَوَ – وَاللَّفْظُ لِعَمْرو - قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع، وَّهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَّضِّيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «التُّوا رَوْضَةَ خَاخ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَّعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَاً ۗ فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰي بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقَيَنَّ الثِّيَابُ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضَ أَمْر رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا حَاطِبُ! مَا هٰذَا؟ " قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُّلْصَقًا فِي قُرَيْشِ – قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَّهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِّنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَّحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ، إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفْرًا وَلَا يَدَادَا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْ : "صَدَقَ» فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْ : "صَدَقَ» فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي، يَا رَسُولَ الله! أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». فَأَنْزُلَ الله عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: عَمَّرُ وَجَلً : ﴿ يَكَانَبُهُم اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

ساتھ منسلک ،ونے والافخص تھا۔سفیان (بن عیبنہ) نے کہا: وہ (حاطب) ان کے حلیف تھے، ان کے اپنوں میں سے نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ جومہاجرین ہیں، ان کی قرابت داریاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ( مکہ میں ہاتی رہ جانے والے) اینے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے جاہا کہ جب میں ان کا ہم نسب ہونے سے محروم ہول تو میں ان پرکوئی احسان کر دوں جس کی بنا پر وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت وحفاظت کریں۔ بیکام میں نے کفر کی بنا پریاایے دین سے مرتد ہوتے ہوئے نہیں کیا، نہ اسلام کے بعد کفریر كہا ہے۔" حفرت عمر والله نے كہا: الله كے رسول! مجھے چھوڑے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا: '' یہ بدر میں شریک ہوا تھا شمھیں کیا بیتہ کہ شاید اللہ نے اور سے الل بدر کی طرف نظر فرمائی اور کہا: (اب) تم جوعمل چاہو، کرو۔ میں نے شمصیں بخش دیا ہے۔''اس پراللّٰدعز وجل نے بیآیت نازل فرمائی:''اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنول کو دوست نه بناؤ ـ "

> وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَّزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ، وَجَعَلَهَا إِسْلِحْقُ فِي رِوَايَتِهِ، مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ.

آیت تلاوت کر کے بتایا کہ بیاس موقع پر نازل ہوئی تھی۔)
[6402] ابوعبدالرحمٰن سکمی نے حضرت علی دائش سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ مائش نے مجھے، حضرت ابومر ثد غنوی اور
زبیر بن عوام نائش کو روانہ کیا، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے،
آپ نے فرمایا: ''تم خاخ کے باغ کی طرف روانہ ہو جاؤ،
وہاں ایک مشرک عورت ہوگی، اس کے پاس مشرکین کے نام
طاح کا ایک خط ہوگا۔''

ابوبكر (بن الى شيبه) اورز ميركى حديث مين اس آيت كا

تذكره نبيس اور اسحاق نے اپني روايت ميس اسے سفيان كى

تلاوت سے پیش کیا (مفیان نے حدیث سانے کے بعدیہ

[٦٤٠٢] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ

صحابه کرام خالتُهٔ کے فضائل ومنا قب میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ 🔻 💳 🚾 🚾 657

آ کے معبیداللہ بن انی رافع کی حضرت علی جاتھ سے مروی صدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

أبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ رَيِّ اللهِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ:

وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ:

«انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا
امْرَأَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاطِبِ
إِلَى الْمُشْرِكِينَ » فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
إلَى الْمُشْرِكِينَ » فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
ابْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ.

فاكدہ: اس حدیث میں حضرت علی دائٹوز كے ساتھيوں میں حضرت ابوم ثد غنوی باٹٹوز كا نام ہے اور پچھلی روایت میں حضرت امر شد خائٹوز كا اس حدیث میں حضرت ابوم ثد دائٹوز كا اصل میں ان دونوں كو بھی حضرت ابوم ثد شائلوز كا نام رہ گیا اور حس میں مقداد دائٹوز كا۔

کا نام رہ گیا اور کسی میں مقداد دائٹوز كا۔

[6403] حضرت جابر دائن سے روایت ہے کہ حضرت حاطب دائن کا ایک غلام رسول الله طاقی کے پاس آیا اور حضرت حاطب دائن کی فلام رسول الله طاقی کی شکایت کرتے ہوئے کہا: الله کے رسول! حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا تو رسول الله طاقی نے فرمایا: "تم جھوٹ کہتے ہو، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدراور حدیبیہ میں شریک ہواہے۔"

ك فاكده: حديبيدوالوں ك بارے ميں بھى قرآن مجيد ميں الله كراضى ہوجانے كى شہادت موجود بـ (الفتح 18:48)

باب: 37۔اصحاب شجرہ، یعنی بیعت رضوان کرنے والوں ٹوکھٹر کے فضائل (المعحم٣٧) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٣)

[ 6404] ابوزبیر نے خبر دی، کہا: انھوں نے جابر بن عبداللہ بالٹہ بالٹہ سے سنا، کہدر ہے تھے: مجھے ام مبشر بالٹا نے خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ بالٹی کو حضرت حصہ بالٹا کے ہاں

[٦٤٠٤] ١٦٣–(٢٤٩٦) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ یہ فرماتے ہوئے سا: 'ان شاء اللہ اصحاب شجرہ (درخت والوں) میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی، جہنم میں داخل نہ ہوگا۔' وہ (حضرت حفصہ ﷺ) کہنے لگیں: اللہ کے رسول! کیوں نہیں! (داخل تو ہوں گے۔) آپ ٹائیٹی نے اضیں جھڑک دیا تو حضرت حفصہ بڑھا نے آپ ٹائیٹی نے اضیں جھڑک دیا تو حضرت حفصہ بڑھا نے والا آپ ٹائیٹی نے اللہ تعالی ہے' تو رسول اللہ ٹائیٹی نے فرمایا:''(اس کے بعد) اللہ تعالی نے یہ (بھی) فرمایا ہے: پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرنے سے) بچالیں گے اور ظالموں کو اسی میں گرنے سے دیں گے۔'' گھٹوں کے بل بردار ہے دیں گے۔''

ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَفُولُ: أَخْبَرَنْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ الله، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ مِّنَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» قَالَتْ: الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ مِّنَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا» قَالَتْ حَفْصَةُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ لَكِي رَبُولُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَا وَجَلَّ: ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهِ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهُ اللهُ عَزَا وَجَلَّ : ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهِ اللهِ اللهُ عَزَا وَجَلَّ : ﴿ مُمَّ نُكِي اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ُ عَلَى اللهُ الله

باب:38 حضرت ابوموی اشعری اور حضرت ابوعامراشعری ڈاٹھاکے فضائل (المعجم٣٨) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَاللَّهُ عَنْهُمَا) وَأَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيين، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (التحفة ٤٨)

الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً: أَسَامَةً: خَدَّةِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُولَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَهُو نَازِلُ مُولِينَةٍ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَولَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجُلُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي، يَا مُحَمَّدُ! مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ: أَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبْشِرْ». فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: أَكْمَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ، كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا» فَقَالَ : "إِنَّ هَذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا» فَقَالَ : "إِنَّ هَذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا»

صحابه کرام بھائڈا کے فضائل ومناقب 🕝 💴 💴 فَقَالًا: ۚ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَلَح فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهًِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا الْقَدَحَ، فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَّرَآءِ السِّتْرِ: أَفْضِلًا لِأُمِّكُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا، فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائفَةً .

نے یانی کا ایک پیالہ منگوایا،آپ نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ اور اپنا چبرہ دھویا اور اس میں اینے دہن مبارک کا یائی ڈالا، پھر فرمایا:''تم دونوں اسے بی لواور اس کواینے اپنے چرے اور سینے برمل لواورخوش ہوجاؤ۔''ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور جس طرح رسول الله مَالِيْظ نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح کیا تو حفرت امسلمہ رہائیا نے پردے کے پیچھے سے ان کوآ واز دے کر کہا: جوتمھارے برتن میں ہے اس میں سے کچھانی ماں کے لیے بھی بھالو، تو انھوں نے اس میں سے کچھان کے لیے بھی بحالیا۔

[6406] بُريد نے ابو بردہ سے اور انھوں نے اپنے والد (حفرت ابوموی اشعری وانش سے روایت کی، کہا: جب نبی مالیا غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابوعام ڈاٹنڈ کوایک کشکر کا امیر بنا کر اوطاس کی طرف روانہ کیا، انھوں نے درید بن صمہ سے مقابلہ کیا، درید بن صمہ کو تحلّ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کوشکست دی۔ ابومویٰ واٹھ نے کہا: آپ نے مجھے بھی حضرت ابوعامر مِنْ فَوْ کے ساتھ روانہ کیا تھا، ابوعامر ڈاٹٹو کوان کے گفنے میں تیرلگ گیا، بنوجشم کے ایک آ دمی نے انھیں وہ تیر مارا اوران کے گھٹے میں پیوست کر دیا، میں ان کے پاس گیا اور کہا: چیا! آپ کوس نے تیر مارا؟ حضرت ابوعامر وانتوانے حضرت ابومویٰ واللهٔ کواشاره کر کے بتایا اور کہا: وہ میرا قاتل ہے، اسے دیکھ رہے ہو، ای نے مجھے تیر مارا، حفرت ابوموسیٰ طانطانے کہا: میں نے اس شخص کارخ کیا، اسے نظروں میں رکھا اور اس کو جالیا، جب اس نے مجھے دیکھا تو میری طرف سے بیت پھیر کر بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے (عار دلاتے ہوئے) کہنا شروع کیا:شمھیں (بھاگتے موئے)شرم نہیں آتی ؟ تم عربی نہیں ہوا تم ڈٹ نہیں سکتے ؟ وہ رک گیا تو میں نے اور اس نے دونوں نے ایک دوسرے کی ا

[٦٤٠٦] ١٦٥-(٢٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ مِنْ حُنَيْن، بَعَثَ أَبَا عَامِرِ عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسِ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ ابْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي جُشَم بِسَهْم، فَأَثْبَتُهُ فِي رُكُبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا عَمِّ! مَنْ رَّمَاكَ؟ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي، تَرَاهُ ذَاكَ الَّذِي رَمَانِي، قَالَ أَبُو مُوسٰى: فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّي عَنِّي ذَاهِبًا، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا نَسْتَحْيى؟ أَلَسْتَ عَرَبيًّا؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَالْتَفَتُ أَنَا وَهُوَ، فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْن، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي

عَامِرٍ فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزعْ هٰذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَّهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرِ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَاسْتَغْمَلَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَ هُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرِ مُرْمَل، وَّعَلَيْهِ فِرَاشٌ، وَّقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَّقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَّهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ» حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِّنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ: وَلِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَريمًا».

طرف منہ کیا اور میں نے اور اس نے تکوار کے دو واروں کا تبادله کیا، میں نے اسے تلوار ماری اور قبل کر دیا، پھر میں واپس ابوعام ر والنو کے یاس آیا اور کہا: اللہ نے شمصیں نشانہ بنانے والے کوئل کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا: اس تیر کو کھینچ کر نکال دو۔ میں نے اسے کھینجا تو اس (کے زخم والی جگہ) سے یانی پھوٹ کر بینے لگا۔ انھوں نے کہا: بھیتے! رسول اللہ ٹاٹیٹا کے یاس حانا، انھیں میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا: ابوعامر کہتا ہے: آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ کہا: اور ابوعام ڈاٹٹؤ نے (اپنی جگہ ) مجھےلوگوں پر عامل مقرر کر دیا۔ وہ تھوڑاعرصہ (زندہ) رہے، پھروفات یا گئے۔ جب میں رسول آب گھر میں تھجور کے بان سے بی ہوئی ایک جاریائی پر تشریف فرماتھ۔اس بربچھوناتھا (پھربھی) اس کے بان نے رسول الله مَالِيَّةُ كى كمر اور بهلوؤل برنشان ڈال دیے تھے۔ میں نے آئے ناٹیل کوایی اور ابوعامر بھٹن کی خبر سائی اور آب سے عرض کی ، انھوں نے کہا تھا: آپ ٹاٹیا سے عرض كرول كه آب ميرے ليے استغفار كرس۔ رسول الله ظافيم نے بانی منگواہا،اس ہے وضوکیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعاكى: "اے الله عبيد (بن سليم) ابوعامر كو بخش دے!" یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! اسے قیامت کے دن اپنی مخلوق میں سے یا (فرمایا:)لوگوں میں سے بہت سوں پر فائق کر۔'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے لیے بھی استغفار فرمائيں تو رسول الله تَافِيْجُ نے فرمایا: "اے الله! عبدالله بن قیس کے گناہ بخش دے اور اسے قیامت کے دن باعزت مقام میں داخل فرما۔''

ابوبردہ نے کہا: ان میں سے ایک (دعا) ابوعام وہائٹا کے لیے تھی اور دوسری ابومویٰ جائٹو کے لیے۔

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ، وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

#### (المعجم٣٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة٥٨)

## باب:39 قبیلہ اَفعر سے تعلق رکھنے والے صحابہ ڈٹائٹی کے فضائل

المُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنَا بُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: أَخْبَرَنَا بُرِيْدٌ عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِّنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزُلُوا بِالنَّهَارِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلِ – أَوْ قَالَ الْعَدُوّ – وَمِنْهُمْ حَينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، قَالَ الْعَدُوّ بَاللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ وَيَنْ الْمُولُونَ كُمْ أَنْ أَصْحَابِي يَا أُمُرُونَكُمْ أَنْ تَعْلُولُ وَهُمْ».

[6407] ابوبردہ نے حفرت ابوموی ڈاٹھ سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ طُاٹھ انے فرمایا: "اشعری رفقاء جب رات
کے وقت گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان کے قرآن
مجید بڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں اور رات کو ان کے
قرآن بڑھنے کی آواز ہے ان کے گھرول کو بھی پہچان لیتا
ہوں، چاہے دن میں ان کے اپنے گھروں میں آنے کے
ہوں، چاہے دن میں ان کے اپنے گھروں میں آنے کے
وقت میں نے ان کے گھروں کو نہ دیکھا ہو۔ ان میں سے
ایک حکیم (حکمت ودانائی والاخض) ہے، جب وہ گھڑ سواروں
میں آئے تو رمایا: وشمنوں سے ملاقات کرتا ہے تو
ان سے کہتا ہے: میرے ساتھی شمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم
ان کا انظار کرو۔"

کے فائدہ: لینی ابھی مجھ سے مقابلہ کرواور کسی بھی لمحے میرے ساتھیوں کے پہنچ جانے کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کروہ دشمنوں کے حوصلے پست کردیتا ہے۔ پست کردیتا ہے۔

الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً - : حَدَّنَنِي اللَّأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْعَنْ : "إِنَّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْعَنْ وِ، أَوْ قَلَّ الْأَشْعَرِيِّينَ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي إِنَاء فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاء فِي الْعَرْفِ، بَالسَّويَّةِ، فَهُمْ مِّنِي وَأَنَا مِنْهُمْ .

[6408] ابوبردہ نے حضرت ابوموی اشعری دائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافی نے فرمایا: "اشعری لوگ جب جہاد میں رسد کی کمی کا شکار ہو جائیں یا مدینہ میں ان کے اہل وعیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے پاس جو کچھ بچا ہو اے ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ایک ہی برتن سے اس کوآلیں میں برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان ان ہو میرے قریب ہیں اور میں ان سے ہول۔ (وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے قریب میں اور میں ان

# (المعجم ٤٠) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٨٦)

آلْمَعْقِرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيُمَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ: الْيُمَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْتِهِنَّ. قَالَ: لِلنَّبِيِّ عَلَيْتِهِنَّ. قَالَ: عَنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ لِلنَّا لَعْرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: عَنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: عَنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: عَنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: قَالَ: عَنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، قَالَ: عَنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أَمُّ وَلِي لِيبَةً بَنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: عَلَى اللَّهُ عَرَبِ وَأَجْمَلُهُ وَلَا يُقَالِكُ وَلَا يُولِيلُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَبْرَبِ وَأَجْمَلُهُ وَلَا الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعُلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

«نَعَمْ» قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ،

قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ

الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:

«نَعَمْ».

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عِيْلِيْهُ، مَا أَعْطَاهُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ».

## باب:40 د حضرت ابوسفیان صحر بن حرب دانشو کے فضائل

[6409] عکرمہ نے کہا: ہمیں ابوزمیل نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسفیان واٹھ نے حدیث بیان کی، کہا: مسلمان نہ حضرت ابوسفیان واٹھ سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹے اٹھتے ہے، اس پر انھوں نے بی ٹاٹھ سے عض کی: اللہ کے نبی! آپ جھے تین چیزیں عطا فرما دیجیے (تین چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجیے۔) آپ نے جواب دیا: 'مہاں۔'' کہا: میری بیٹی ام جیب عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: 'مہان اور معاوید (میرا بیٹیا) آپ اسے اپنی پاس عاضر میں اسے آپ کی زوجیت میں دیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: 'مہان اور معاوید (میرا بیٹیا) آپ اسے اپنی پاس عاضر میں مقرر فرمائیں تا کہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کافروں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کافروں کے خلاف کو تا ہیں۔'' پاں۔'' کہان کے خلاف بھی جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔''

ابوزمیل نے کہا: اگر انھوں نے رسول اللہ طاقیم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ (ازخود) انھیں بیسب کچھ عطانہ فرماتے کیونکہ آپ سے بھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ (اس کے جواب میں)''ہاں'' کہتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ حفرت ابوسفیان وَاللَّهُ كَا طرف سے ام حبیبہ وَاللَّهُ كَا بِیشُ ش اس حدیث کے راوی عکر مدبن عار کا وہم ہے کیونکدرسول الله علی ہو چکی تھی۔ آپ علی ہو گئی ہے کے کونکدرسول الله علی ہو جکی تھی۔ آپ علی ہو گئی ہی شادی ابوسفیان والتی کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ والتی کے ساتھ ان کا کاح، جب وہ حبشہ میں تھیں، نجاشی نے بڑھا یا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھی مدینہ آگئیں۔ ابوسفیان والتی علی ہو کہ جب معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے ہو ایک ورسول الله علی ہو کی کے بستر پر نہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے ہی ام المونین ام حبیبہ والتی کے گھر بھی گئے۔ انھوں نے اپنے والدکورسول الله علی ہو کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا۔ اس حدیث کے راوی عکر مدین عمار وہم کا شکار ہو گئے۔ امام بخاری والت نے ان سے کوئی روایت نہیں لی۔ یکیٰ بن معین والتی نے عکر مدکو ثقہ کہا ہے۔ اس بنا پر امام مسلم والت نے ان کی روایت اپنی صحیح میں شامل کر لیکن اکثر ائمہ حدیث ان کی پوری

صحابه کرام ہی لئے کے فضائل ومناقب طرح توشق نہیں کرتے۔امام احد الله کا کہنا ہے کہ ایاس بن سلمہ کو چھوڑ کر باقی تمام اساتذہ سے عکرمہ کی روایات میں اضطراب یایا جاتا ہے۔ ابوحاتم الله كہتے ہيں كه عكر مه صدوق تو تھے ليكن اپني احاديث ميں وہم كاشكار ہوجاتے تھے۔اس حديث ميں وہ برى طرح وہم کا شکار ہوئے۔ان کے وہم کی وجہ وہ پیش ش بھی ہو عتی ہے جو حضرت ام حبیبہ بھٹنا نے رسول الله مناتی کا کہ کہ دوان کی بہن سے شادی کرلیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس پیش کش کے پیچھے حضرت ابوسفیان ڈاٹٹو کی خواہش ہو۔رسول اللہ مَاٹیو نے اس پیش کش کو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کی حرمت کی بنا پرمستر دکر دیا ہو۔ بہر حال بیروایت عکرمہ بن ممار کے عکمین وہم پرمنی ہے۔ ﴿ اصاب میں

ہے کہ رسول اللہ ظافیہ نے ابوسفیان ٹاٹٹو کو منات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔اس مہم کی سربراہی انھیں دے کر رسول الله ظافیہ نے ان کا بیمطالبہ بھی پورا فرما دیا اور ان سے اپیا کام لیا جومسلمانوں کی نظر میں ان کی عزت میں اضافے کا سبب تھا۔

باب: 41 حضرت جعفر بن الى طالب، حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹٹااوران کی مشتی والوں کے فضائل

(المعجم ١٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِل جَعْفُر بْن أَبِي طَالِبٍ، وَّأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَّأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٧)

[6410] بُرَيد نے ابوبُردہ سے، انھوں نے حضرت ابومویٰ اشعری واثن سے روایت کی ، کہا: ہمیں رسول الله مالیم کے ( مکہ ہے) نکلنے کی خبر ملی تو ہم یمن میں تھے۔ہم (بھی) آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل بڑے۔ میں، میرے دو بھائی جن سے میں حیصوٹا تھا، ایک ابوبردہ اور دوسرا ابورہم \_ اور میری قوم میں سے پچاس سے کھواویر یا کہا: تریین یا باون لوگ (نکلے)۔ کہا: ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہاری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نحاشی کے ہاں جا پھینگا۔اس کے باں ہم حضرت جعفر بن انی طالب دائشًا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ۔جعفر داٹیڈنے کہا: رسول الله تَالَيْمُ ن مِيس يهال بهي اورميس يهال عمر في كا تحكم ديا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ يہيں تھبرو، كہا: ہم ان کے ساتھ تھر گئے ،حتی کہ ہم سب اکٹھے (واپس) آئے ،ہم نے خیبر فتح کیا، تو آپ نے مارا بھی حصہ تکالا یا کہا: ہمیں بھی اس مال میں سے عطا فرمایا، آپ نے کس شخص کو بھی جو

[٦٤١٠] ١٦٩-(٢٥٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالًا: حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثْنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْم. - إِمَّا قَالَ بِضْعًا وَّإِمَّا قَالَ: ثَلَائَةً وَّخَمْسِيَّنَ أُو اثْنَيْن وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِّنْ قَوْمِي - قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفُرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَّأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا لَهُهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ

أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مِنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَّأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

فتح خیبر میں موجود نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ (فتح میں) شریک تھے، مگر حضرت جعفر ڈاٹھ اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری کشی والوں کو دیا، ان کے لیے ان (فتح میں شریک ہونے والوں) کے ساتھ ہی حصہ نکالا ۔ کہا: تو ان میں سے پچھلوگ ہمیں \_ یعنی کشتی والوں کو \_ کہتے تھے: ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت حاصل کی ۔

> [٦٤١١] (٢٥٠٣) قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ، وَ هِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَّقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ لَهْذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ، يَا عُمَرُ! كَلَّا، وَاللهِ! كُنْتُمْ مَّعَ رَسُولِ الله ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْض، الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ، وَذٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللهِ! لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَّلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ، مَا قُلْتَ، لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنَٰخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللهِ! لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذٰلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ

[6411] كها: (تواليا هوا كه حضرت جعفر والني كي بوي) اساء بنت عميس جانبا، وہ ان لوگوں ميں تھيں جو ہمارے ساتھ آئے تھے، ملنے کے لیےام المونین حفرت هفصه ﷺ کے یاس گئیں۔ پی بھی نجاثی کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ جرت کر کے گئی تھیں، حفرت عمر داللہ حفرت هفسه داللہ کے پاس آئے تو اساء (بنت عمیس) نظفان کے بال موجود تھیں، حضرت عمر وہاتھ نے اساء وہاتھ کو دیکھا تو کہا: بہون (عورت) ہں؟ حضرت حفصہ دی ان کہا: یہ اساء بنت عمیس ہیں۔حضرت عمر دفاتھٔ نے کہا: بیر حبشہ والی ہیں؟ بیسمندر والی میں؟ حفرت اساء والفائے جواب دیا: ہاں۔حفرت عمر والفا کہنے گگے: ہم (مدینہ کی طرف) ہجرت میں تم لوگوں سے سبقت لے گئے، اس لیے جارا رسول الله تھ يرخماري نبت زیادہ حق ہے۔ اس پر وہ غصے میں آگئیں اور ایک (سخت) جمله كهه ديا: عمر! آپ نے جموٹی بات كهي، برگز ايبا نہیں، اللہ کی فتم! تم رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ تھے، وہتم میں ہے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے اور نہ جاننے والے کونفیجت فرماتے تھے، جبکہ ہم حبشہ میں دور کے ناپسندیدہ لوگوں کے وطن میں تھے اور بیسب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔ الله کی قتم! میں نہ کوئی چیز کھاؤں گی، نہ پیوں گی یہاں تک کہ جو کھے آپ نے کہا ہے میں وہ رسول اللہ عظیم کو بتاؤں گا۔ ہمیں (عام لوگوں کی طرف سے) وہاں ایذا پہنچائی جاتی تھی،

اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، وَّلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ السَّفِينَةِ، هِجْرَتَانِ».

ہم خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ یہ سب باتیں میں رسول اللہ طاقیۃ کو بتاؤں گی اور آپ سے بوچھوں گی۔ (کہ درست بات کیا ہے) اور اللہ کا قتم انہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ ہیر پھیر کروں گی اور نہ بات میں کوئی اضافہ کروں گی۔ (ابوموی ٹاٹٹ نے کہا: جب رسول اللہ طاقیۃ تشریف لائے تو انھوں (بنت عمیس بھی) نے عرض کی: اللہ کے رسول! حضرت عمر ٹاٹٹ نے اس اس طرح کہا ہے۔ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''وہ مجھ پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک جمرت ہے (جو انھوں نے مدینہ کی طرف اور دوسری ان والوں کی دو ججرتیں ہیں۔ (ایک حبشہ کی طرف اور دوسری ان لوگوں کی طرح مدینہ کی طرف اور دوسری ان لوگوں کی طرح مدینہ کی طرف اور دوسری ان

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَّسْأَلُونِي عَنْ هٰذَا السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَّسْأَلُونِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِّمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

(حضرت اساء بنت عمیس بھٹانے) کہا: میں نے دیکھا کہ ابوموی بھٹا اور کتی والے جوق در جوق میرے پاس آتے تھے اور اس حدیث کے لیے پوچھتے تھے۔ دنیا کی کوئی چیز اس بات سے، جو رسول اللہ طبیر نے ان کے لیے کہی تھی، ان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث اور ان کے دلوں میں زیادہ عظمت رکھنے والی نہتی۔

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسٰى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ لهٰذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

ابوبردہ نے کہا: حضرت اساء (بنت عمیس و اللہ) نے کہا: میں نے ابومویٰ دہائیے کودیکھاوہ بار بار مجھ سے میصدیث سنتے تھے۔

> (المعحم ٤) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَبِلَالٍ وَّصُهَيُبٍ، رِّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) (التحفة ٨٨)

باب:42 حفرت سلمان، حفرت بلال اور حفرت صهیب ثفائق کے فضائل

المُحَمَّدُ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ المِلْمُولِيَّا المِلْمُلْمُلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

 فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكُر: أَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَّسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا بَكْرِ! لَّعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَ تَّكُ».

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَأَ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، يَا أُخِي!

[٦٤١٣] ١٧١-(٢٥٠٥) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ – وَاللَّفْظُ لِإِسْحٰقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿إِذْ هَمَّتَ طُلْآبِهُتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا ﴾ [آل عمران: ١٢٢] بَنُو سَلِمَةً وَبَنُو حَارِثَةً، وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ وَلَنُّهُمَّا﴾ .

الله کے دشمن کی گرون میں اپنی جگہ تک نہیں پہنچیں ۔ کہا: اس یر حضرت ابو بکر دانو نے فرمایا: تم لوگ قریش کے شیخ اور سردار كِمْ تَعْلَق بِهِ كَهِمْ مِو، پھر حضرت ابوبكر واللهُ نبي مُلَيْمًا كے ياس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا: "ابوبكر! شایدتم نے ان کو ناراض کر دیا ہے، اگرتم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تواینے رب کو ناراض کر دیا ہے۔''

حضرت الوبكر والثيُّا ان كے ياس آئے اور كہا: ميرے بھائیو! کیا میں نے تم کو ناراض کر دیا؟ انھوں نے کہا: نہیں، بھائی! اللّٰدآپ کی مغفرت فرمائے۔

[6413] عمرو (بن دینار) نے حضرت جابر بن عبدالله تالیکی سے روایت کی ، کہا: بیرآیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی: "جبتم میں سے دو جماعتوں نے پیچھے سٹنے کا ارادہ کیا اور الله ان دونوں کا مددگار تھا'' بہآیت بنوسلمہ اور بنوحار ثہ کے متعلق نازل ہوئی، (اس کےاندر )اللہ کےاس فر مان:''اللہ ان دونول (جماعتول) کا مددگار تھا' کی بنا پرہمیں بیہ بات پندنہیں کہ بہآیت نازل نہ ہوئی ہوتی۔

کے فائدہ: بیابواب امام نووی نے قائم کیے ہیں۔ایبالگتاہے کہ نسخہ لکھنے والے کسی کا تب نے باب کا عنوان اس حدیث سے پہلے لکھنے کے بجائے بعد میں لکھ دیا۔اس حدیث کوا گلے باب کے تحت آنا جاہے تھا۔

باب:43 ـ انصار بْمَانْيْمْ كَ فْضَاكُلْ

(المعجم٤٤) (بَابّ: مِّنْ فَضَائِل الْأَنْصَار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٩)

[6414] محمد بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مهدي نے كها: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے نضر بن انس سے، انھول نے حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول الله تاثیم نے (حنین کی علیمتیں تقسیم کرنے کے بعد

[٦٤١٤] ١٧٢ -(٢٥٠٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَّعَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ مَهْدِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَن النَّضْرِ بْنِ أَنسِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلَابْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

[٦٤١٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً؛ أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكُ اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَارِ. قَالَ: وَلَمُوالِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلِلْرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَلِلْرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ» لَا أَشُكُ فِيهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ مُعْرُسٍ، فَقَامَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ مُمْثِلًا. فَقَالَ: هَاللهِ عَلَيْ مُمْثِلًا. فَقَالَ: «الله عَلَيْ مُمْثِلًا. فَقَالَ: «الله مَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، الله مَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، الله مَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، اللهمَّ! أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ ، اللهمَّ!

[٦٤١٨] ١٧٥-(٢٥٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدُرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إلى مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إلى

انصار کو خطبہ دیتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! انصار کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما!''

[6415] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6416] عکرمہ بن عمار نے کہا: ہمیں آگی بن عبداللہ بن الحق بن عبداللہ بن الحق بن عبداللہ بن الحق بن عبداللہ بن الحق بن الحق بن الحق بن بن الحق بن بن الحق نے ان سے حدیث بیان کی کہ نبی بنائی نے انصار کے لیے مغفرت کی دعا کی، (اسحاق نے) کہا: میرا خیال ہے کہ انصول (انس ٹھائی) نے کہا: ''اور انصار کی اولا دول اور انصار کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی بھی (مغفرت فرما۔)' مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔

[6417] عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس والنظ سے روایت کی کہ نبی تالیکی نے (انصار کے) کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا، نبی تالیکی سیدھے کھڑے ہوگئے اور فر مایا:''میرااللہ! (گواہ ہے) تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرا اللہ! (گواہ ہے) تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔'' آپ کی مراد انصار سے تھی۔

[6418] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو کو کہتے ہوئے سنا: انسار میں سے ایک عورت رسول اللہ ٹاٹٹو کے پاس آئی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کے پاس کی بات سی اور تین بار فرمایا: ''اس ذات کی

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَائِةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

[6419] خالد بن حارث اورا بن ادریس نے شعبہ ہے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6420]ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا: میں نے قمادہ ہے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹیڈ سے حدیث بیان کر رب تصے کدرسول الله طابق نے فرمایا: "انصار میرا بوتا ہیں (جہاں پرندوں کی غذامحفوظ رہتی ہے) اور میراقیمتی چزیں ر کھنے کا صندوق (ا ثاثہ) ہیں۔لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ كم موتے جائيں أع - ان ميں سے جو اچھا كام كرے اسے قبول کرواور جوغلط کرےاس ہے درگز رکرو۔''

# باب:44\_انصار ٹوکھڑے بہترین گھرانے

[6421] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بان کی، انھوں نے کہا: میں نے قیادہ سے سنا، وہ حضرت انس والله عديث بيان كررب ته، انهول في حضرت ابواُسید مُناتَّظُ ہے روایت کی، کہا: رسول الله مُناتِیْمٌ نے فرمایا: ''انصار کے گھرانوں میں سے بہترین بنونحار ہیں، پھر بنوعبدالاهبل بين، پھر بنوحارث بن خزرج ہیں، پھر بنوساعدہ ہیں اور انصار کے تمام گھر انوں میں خیر ہے۔'' حضرت سعد (بن عباده) والله خام على الله ميرا خيال عدر كدرسول الله من في لم في

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَخَلَا بِهَا رَسُولُ فَم بِس كَ باته مِن ميرى جان ع! تم لوك مجهسب اللهِ ﷺ. وَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ صَرَيَاوه بِيارِ عِهوـ'' لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

> [٦٤١٩] (. . . ) حَدَّثَنيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

> [٦٤٢٠] ١٧٦-(٢٥١٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْن الْمُثَنِّي- قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُّحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مَّسِيئِهِمْ » .

#### (المعجم٤٤) (بَابُّ: فِي خَيْر دُور الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) (التحفة ٩٠)

[٦٤٢١] ١٧٧-(٢٥١١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى -قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسَ بن مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا

أُرٰى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ، فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرِ .

[٦٤٢٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يُّحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ البِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ البِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ البَيْعُ ﷺ، نَحْوَهُ.

آبُدَيْهُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنسِ عَنِي النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ عَنِي النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ عَنِي النَّبِيِ عَنْ اللهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ .

آباد وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ - وَاللَّفْظُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةً، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، اللهِ عَيْلِيَّةً: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ». وَاللهِ! لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لَّاثَوْتُ بِهَا عَشِيرَتِي.

[٦٤٢٥] ١٧٩-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةً لَسَمِعَ أَبَا

(اورلوگول کو) ہم پرفضیلت دی ہے، تو ان سے کہا گیا: آپ کوبھی بہت لوگول پرفضیلت دی ہے۔

[6422] البوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے قیادہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں نے حضرت انس ٹی ٹیؤ سے سنا، وہ حضرت ابواسید انصاری ٹی ٹیؤ سے حدیث روایت کر رہے تھے اور وہ نبی ٹی ٹیڈ ہے، اسی (گزشتہ) روایت کے مانند۔

[6423] یکی بن سعید نے حفرت انس رہائٹ سے ای کے مانندروایت کی مگر انھوں نے حضرت سعد رہائٹ کی بات بیان نہیں کی۔

[6424] ابراجیم بن محمد بن طلحہ سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت ابواسید ٹاٹٹو کو (ولید) ابن عتبہ (بن افی سفیان) کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی انسار کے گھر انوں میں سے بہترین گھرانہ بنونجار کا گھرانہ ہے اور بنوعبدالا شہل کا گھرانہ ہے۔ اللہ کی قتم! فزرج کا گھرانہ ہے۔ اللہ کی قتم! اگر میں (ابواسید) ان میں ہے کسی کو خود ترجیح دیتا تو اپنے فاندان (بنوساعدہ) کو ترجیح دیتا۔ (لیکن میں نے اک ترتیب فاندان (بنوساعدہ) کو ترجیح دیتا۔ دیسان کیا جس ترتیب سے رسول اللہ تا پینا نے ارشاد فرمایا

[6425] ابوزناد نے کہا: ابوسلمہ نے گوائی دی کہ انھوں نے حضرت ابوائسید انصاری دائٹو کو یہ گوائی دیتے ہوئے سنا کہرسول اللہ مُلٹوئی نے فرمایا: ''انصار کے گھرانوں میں بہترین

أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ يَشْهَدُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو

عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج،

بنونجار ہیں، پھر بنوعبدالاشہل، پھر بنوحارث بن نحزرج، پھر بنوساعدہ،اورانصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔''

ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ».
قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُنَّهُمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَّبَدَأْتُ بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةً، وَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخِرَ اللهِ عَلَيْهُ، فَكُنَّا آخِرَ اللهِ عَلَيْهُ، فَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ، سَهْلٌ. فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ، فَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ، سَهْلٌ. فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ، فَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَلَى رَابِعَ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ رَابِعَ أَرْبَع، فَرَجَعَ وَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَارِي قَحُولَ مَنْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ اللهِ بَعِيْهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ اللهِ بَعِيْهُ وَمَارِي فَحُلًا عَنْهُ.

ابوسلمہ نے کہا: حضرت ابواُسید نے کہا: کیارسول اللہ کالیا کے بارے میں مجھ پرتہت لگائی جارہی ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنی قوم بنوساعدہ کا نام پہلے لیتا۔ (انھوں نے کہا:) یہ بات حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائو کک پنجی تو ان کورنج ہوا اور انھوں نے کہا: ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آگئے، میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ کالیا کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج ہمل ٹائو کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج ہمل ٹائو کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج ہمل ٹائو کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج ہمل ٹائو کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج ہمل ٹائو کی جو تھے ہوں (خیروبرکت میں شامل ہوں؟) تو وہ باز آ کے بیں۔ اور کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔ اور گو وہ باز آ کے گھول دی تی کھول دین کے بارے میں حکم دیا تو وہ کھول دی گئی۔

[6426] یکی بن انی کثیر نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی ، آخیس حضرت ابواسید انصاری بھٹٹ نے حدیث سنائی کہ آخوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹ کوفر ماتے ہوئے سنا: ''انصار میں سے ، پار فر مایا:) انصار کے گھر انوں میں سے بہترین سن' (آگے انصار کے) گھر انوں کے بارے میں ان سب (راویوں) کی حدیث کے مائند ہے۔ انھوں نے حضرت سعد رین عادہ ڈاٹٹو کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[6427] ابوسلمہ اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہا کہ ان دونوں نے حضرت ابوہریرہ وہالٹ کو کہتے ہوئے آبَدُرِ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ. بَحْرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَلَيْ مَولَ اللهُ عَنْهُ دُورِ الذَّورِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[٦٤٢٧] -١٨٠ (٢٥١٢) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَ

صحابه كرام بن لأيُرُكِ فضائل ومناقب \_\_\_\_

هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيم بْن سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَغُبَيْدٌ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ: سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَ هُوَ فِي مَجْلِس عَظِيم مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ ذُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ \* قَالُوا: ثُمَّ مَنْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَّار» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ َبَنُو سَاعِدَةَ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ " فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَنَحْنُ آخِرُ الْأَرْبَعِ؟ حِينَ سَمِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَهُمْ، فَأَرَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجَالٌ مِّنْ قَوْمِهِ: اجْلِسْ، أَلَا تَرْضٰى أَنْ سَمِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الْأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمِّي؟ فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِّمَّنْ سَمِّي، فَانْتَلِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ.

بنا: رسول الله مثانيّا نے، جب آب مسلمانوں کی ایک بڑی مجلس میں تھے، فرمایا: ''میں تم کو انصار کا بہترین گھرانہ بتاؤں؟'' صحابہ نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: '' بنوعیدالاهمهل بـ'' صحابه نے کہا: اللہ کے رسول! پھر كون بين؟ فرمايا: " پھر بنونجار ـ " صحابہ نے كہا: اللہ كے رسول! پھر کون ہں؟ فرمایا: ''پھر بنوجارث بن خزرج۔'' صحابہ نے کہا: اللّٰہ کے رسول! پھر کون؟ فر مایا:'' پھر بنوساعدہ۔'' صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! پھر کون ہیں؟ فرمایا: '' پھر انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔'' جب رسول الله مُلْفِيْر نے ان کے گھرانے کا نام لیا تو حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹڑا غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا: کیا ہم جاروں میں سے آخری ہیں؟ انھوں نے رسول الله طافی ہے بات کرنی جابی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا: بیٹھ جاؤ، کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہ رسول الله الله الله المارع كراني كانام ان حاركر انول ميل ليا ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے۔ حالانکہ جن گھرانوں کوآپ نے جھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیا، ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے جن کا نام لیا، کھر حضرت سعدین عبادہ دلانٹی رسول الله منافیخ ے بات کرنے سے رک گئے۔

## (المعجم ٤٥) (بَابٌ: فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٩١)

[٦٤٢٨] ١٨١-(٢٥١٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي وَابْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ – وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ –: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: لِلْجَهْضَمِيِّ –: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَال: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأْيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَيَالًا اللهِ عَيَالَةُ شَيْئًا، رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَيَالًا نَبْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ.

زَادَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا: وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ، وَّقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ.

# باب:45 ـ انصار ہے حسن معاشرت

[6428] نصر بن علی جمضی ، محمد بن شی اور ابن بشار نے ابن عرم و سے روایت کی ۔ الفاظ جمضی کے ہیں ۔ انھوں نے کہا: مجھے محمد بن عرم و نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: محمد محمد بن بیان کی ، انھوں نے کہا: محمد مین بیان کی ، انھوں نے جمیں شعبہ نے یونس بن عبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے خابت بنانی سے ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے روایت کی ، کہا: میں حضرت جریر بن عبداللہ بحلی ٹاٹٹو کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، وہ (اس سفر میں) میری خدمت کرتے تھے، میں نے ان سے کہا: ایبا نہ کریں، انھوں نے کہا کہ میں نے میں نے ان سے کہا: ایبا نہ کریں، انھوں نے کہا کہ میں نے رجب) انھار کو دیکھا کہ وہ نی ٹاٹٹو کے ساتھ (خدمت و قواضع) کا سلوک کرتے ہیں تو میں نے قتم کھائی کہ میں جب تو اضع) کا سلوک کرتے ہیں تو میں کو تواس کی خدمت کروں گا۔

ابن من اورابن بشارن ابن ابن ابن حدیث میں مزید بیربیان کیا، (ابن منی نے کہا:) حضرت جریر اللہ حضرت انس اللہ سے عمر سے بڑے تھے، ابن بشار نے کہا: حضرت انس اللہ سے عمر میں زیادہ تھے۔

# باب 46۔ بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ منافقہ

[6429] حفرت ابوذر دہ نظیے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''غفار، اللہ ان کی مغفرت کرے اور اسلم، اللہ انھیں سلامت رکھے۔''

## (المعجم ٤٦) (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ الْثَمَّرِلِغِفَارِ وَأَسْلَمَ)(التحفة ٩٢)

[7٤٢٩] ١٨٢-(٢٥١٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: خَالِدِ الْأَرْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةِ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ يَظِيَّةً:

کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت

الْمُتَنَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمُتَنَّى وَابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: وَلَا اللهُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ حَدُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ قَالَ عَنْ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ يَوْمَكَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي وَمُكَ اللهُ ا

[٦٤٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَيَا الْإِسْنَادِ.

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَارٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ حَالَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّنَنَا أَبِي وَ حَدَّنَنَا أَبِي وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَرَقَاءً عَنْ أَبِي وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْبُنِ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْبُنِ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَعَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَمَ مَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَمَا أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابُرٍ وَالْمُ مَنْ جَابِرٍ؛ حَابَرٍ وَمَا أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَالْمِ

[ 6431] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے بیر صدیث ای سند سے بیان کی۔

[6432] محمد (بن سیرین)، محمد بن زیاد اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت کی، نیز ابن جرت اور معقل نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ٹائٹ سے روایت کی، سب نے کہا: نبی ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:
''سلم کو اللہ تعالی سلامتی عطا کرے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے!''

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا».

[٦٤٣٣] ١٨٥-(٢٥١٦) وَحَدَّنِنِي حُسَيْنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُشَيْم حُرَيْثٍ: حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُشَيْم ابْنِ عِرَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنَةُ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَخَفَرَ اللهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلٰكِنْ قَالَهَا اللهُ عَزَ وَجَلَّ».

[٦٤٣٤] ١٨٦-(٢٥١٧) وَحَدَّثَ نِنِي أَبُوالطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ، فِي صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكُوانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

[7٤٣٥] ١٨٧-(٢٥١٨) حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْيِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللّهَ حَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ».

[٦٤٣٦] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[6433] الله عن عراك نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت الوہریرہ والنظ سے روایت کی کہرسول الله من الله علی فرمایا:
"اسلم کواللہ نے سلامتی عطاکی اور غفار کی الله تعالیٰ نے مغفرت فرمادی، پیریں نے بین کہا، الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔"

[6434] حظلہ بن علی نے حضرت خفاف بن ایماء غفاری دی ایک خفادی بن ایماء غفاری دی ہے اور ایک کی ایک کہا: رسول اللہ علی ہے نماز میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: ''اے اللہ! بولحیان، رعل، ذکوان اور عصید پرلعنت فرما جھول نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کی، اور غفار کی اللہ مغفرت فرمائے اور اسلم کواللہ سلامتی عطا کرے!''

[6435] عبدالله بن دینار سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عمر طائنیا سے سنا، انھول نے کہا: رسول الله طائعاً الله عفرت فرمایا: (مفال، الله نے اللہ نے اللہ اور اسلم کو الله نے سلامتی عطاکی اور عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول طائعیاً کی نافر مانی کی۔''

 صحابه کرام ڈنائنڈ کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ = 375

وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ہے ای کے مانندروایت کی اور صالح اور اسامہ کی حدیث رُ بُنُ حَرْبٍ میں ہے کہ رسول الله طَالِیْ نے بیات منبر پرارشا و فرمائی۔ مِنْ یَعْقُوبَ بْنِ
عَالَح ،

عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا وَهُ وَهُ أَسُامَةُ وَهُ مِنْ حَرْبٍ أُسَامَةُ وَ حَنْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَّعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَالِحٍ وَلَّسَامَةً وَ النَّبِيِّ عَلَى الْمِنْدِ . اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ .

[٦٤٣٧] (...) حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَعْلَى: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَعْلَى: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَلَيْهُ مَدَر. يَقُولُ، مِثْلَ حَدِيثِ هُؤُلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(المعحم٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ غِفَارٍ وَّأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَّدُوْسِ وَّطَيِّءٍ)(التحفة ٩٣)

[٦٤٣٨] ١٨٨-(٢٥١٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: جَدَّثَنَا يَزِيدُ وَ هُوَ ابْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا جَرْبَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاس، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ».

[6437] ابوسلمہ نے کہا: مجھے حضرت ابن عمر ما اللہ علیہ اللہ علیہ کو بیر فرماتے حدیث بیان کی، کہا: میں نے رسول اللہ علیہ کو بیر فرماتے ہوئے سنا، ان سب (سابقہ حدیث کے راویوں) کی حضرت ابن عمر واللہ سے روایت کردہ حدیث کے مانند۔

باب: 47 نفار، اسلم، جهینه، اشجع، مزینه، تمیم، دوس اور طے کے فضائل

[6438] حضرت ابوالوب النظائظ سے روایت ہے، کہا: رسول الله ظائل فی فی نے فرمایا: "انسار، مزینه، جہینه، غفار، النجح اور جو بھی بنوعبدالله میں سے ہیں (ان کے علاقے میں رہنے والے)، باتی لوگوں کو چیوڑ کرمیرے اپنے مددگار ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان کے مددگار ہیں۔"

🚣 فاكده: بنوعبدالله كابرانانام بنوعبدالعزى بن غطفان تھا۔ آپ تافیج نے تبدیل كركے بنوعبدالله ركه دیا۔

[٦٤٣٩] ١٨٩-(٢٥٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [6439] سفيان (بن سعير) نے سعد بن ابراہيم سے،

22 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَائِةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .. ...

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قُرَيْشٌ وَّالْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، مَوَالٍ، لَّيْسَ

لَهُمْ مَّوْلِّي دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ".

[6440] عبدالله بن معاذ کے والد نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے ای سند کے ساتھ، اس کے مانند روایت کی، مگراس حدیث میں ہے کے سعدنے ان میں سے بعض قبائل کے بارے میں کہا: "میرے ملم کے مطابق۔"

حمایت حاصل ہے۔)"

انھول نے عبدالرحمان بن ہرمز اعرج سے، انھول نے

حضرت الومريره طِنْف سے روايت كى ، كہا: رسول الله طَافَيْظ نے

فرمایا: '' قریش، انصار، مزینه، جهینه، اسلم، غفار اور اهجع

(میرے) مددگار ہی اوران کا اللہ اور رسول مُثَاثِيمٌ کے سوا کوئی

اور مددگارنہیں ہے۔ (انھیں خالصتاً الله اور اس کے رسول کی

[٦٤٤٠] (...) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْض هٰذَا: فِيمَا أَعْلَمُ.

🚣 فائدہ: یعنی سعد بن ابراہیم کو بعض قبائل کے بارے میں پوری طرح یاد نہ تھا کہ عبدالرجمان بن ہرمزاعرج نے ان کا نام لیا تھا یا نہیں، کیکن پچھلی حدیث میں، جوشعبہ کے بجائے سفیان سے مروی ہے، تیقن سے ان سب قبائل کے نام لیے گئے ہیں اور قریش کے علاوہ باقی سب کے نام حضرت ابوابوب دہاتی کی حدیث میں بھی موجود ہیں۔

> [٦٤٤١] -١٩٠ (٢٥٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ جُهَيْنَةُ، خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيم وَّبَنِي عَامِرٍ، وَّالْحَلِيفَيْنِ، أَسَدٍ وَّغَطَفَانَ».

[٦٤٤٢] ١٩١-(...) حَدَّثْنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنَّ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌوالنَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ:

[6441] سعد بن ابراہیم سے روایت ہے، کہا: میں نے ابوسلمہ سے سنا، وہ حضرت ابوہریرہ مخاتئ سے اور وہ نبی مُالْفِیْم سے روایت کررہے تھے کہ آپ مَالَيْنَمْ نے فرمایا: "اسلم، غفار اور مزینداور جولوگ جہینہ سے ہیں، یا آپ نے جہینہ فرمایا، بزقمیم اور بنوعامراور دویا ہمی حلیفوں اسد اور غطفان سے بہتر ہیں''

[6442] ابوزناد اور صالح نے اعرج سے، انھوں نے حفرت ابو ہر مرہ ڈاٹھؤ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُاٹھ لانے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد تالیم کی جان ہے! یقینا غفار، اسلم، مزیند اور جولوگ جہینہ سے ہیں یا آپ نے فرمایا: جہینہ اور جولوگ مزینہ سے ہیں (خود آ کر اسلام

صحابه كرام جنافة كفضائل ومناقب

أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ! لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُّزَيْنَةً، خَبْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدِ وَطَيِّءٍ وَغَطَفَانَ».

آبِدُهُ وَرُفِي وَمَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلِيَّةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْفَد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْد: «لَأَسْلَمُ وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِّنْ مُّزَيْنَةً وَمُزَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ وَجُهَيْنَةً وَمُزَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسْدٍ وَغَطَفَانَ وَهُوازِنَ وَتَهِيم».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي اَبْعَدُ بَنَ عَلِي بَعْوَرِ بَنَ أَبِيهِ وَابْنُ الْأَقْرَعَ بْنَ حَاسِ بَكُومَةً يُحَدِّبُ عَنْ أَبِيهِ وَالله وَيَظِيَّةً وَالله وَعَلَال وَمُزَيْنَةً وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

قبول کرنے کی بناپر) قیامت کے دن اللہ کے نزد کیک اسد، طے اور غطفان سے بہتر ہول گے۔''

[6443] ابیب نے محمد (بن سیرین) ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ انگار کے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طُالِمُوْا نے فرمایا: ''اسلم، غفار اور مزینہ کے کچھ گھرانے اور جہینہ یا جہینہ کے کچھ گھرانے اور جہینہ یا جہینہ کے کچھ گھرانے اور مزینہ، اللہ کے نزدیک کہا: میرا خیال ہے (محمد بن سیرین نے) کہا ۔ قیامت کے دن اسد، غطفان، ہوازن اور تمیم سے (جنھوں نے خود آکر اسلام قبول نے کہا) بہتر ہوں گے۔''

[ 6444] ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، ای طرح محمہ بن شی اور ابن بشار نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں محمہ بن جمع بن جمع بن جمع بن جمع بن ابی یعقوب نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمہ بن ابی یعقوب سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمہ بن ابی بکرہ سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے سے کہ حضرت اقرع بن حالبس (شیمی) واللہ تالی رسول اللہ تالی میں آپ مامان چرانے والد سے حاجیوں کا سامان چرانے والے ( قبائل ) اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے جبینہ نے بیعت کر لی ہے۔ تو رسول اللہ تالی شک ہوا۔ نے بیعت کر لی ہے۔ تو رسول اللہ تالی ہے فرمایا: "شمھاراکیا خیال ہے کہا گراسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے ( آپ خیال ہے کہا گراسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے ( آپ

وَّبَنِي عَامِرٍ وَّأَسَدٍ وَّغَطَفَانَ، أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي وَخَسِرُوا؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ.

نے فرمایا) جہینہ بنوتمیم، بنوعامر، بنواسد اور غطفان سے بہتر ہوں تو کیا یہ (قبیلے لوگوں کی نظر میں مرتبے کے اعتبار سے) ناکام ہوجا کیں گے، خسارے میں رہیں گے؟'' اس نے کہا: ہی ہاں۔ آپ نے رمایا:'' مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ ان سے بہت بہتر ہیں۔'' ابن ابی شیب میں میری جان ہے! وہ ان سے بہت بہتر ہیں۔'' ابن ابی شیب کی حدیث میں: ''محمد (بن لعقوب) ہیں جنھیں شک ہوا'' کی حدیث میں: ''محمد (بن لعقوب) ہیں جنھیں شک ہوا''

[٦٤٤٥] (...) حَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثِنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: «وَجُهَيْنَةُ» وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسِبُ.

[6445] عبدالعمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، کہا: مجھے بنوتمیم کے سردار محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب ضی نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث سائی اور انھوں نے صرف جہینہ کہا۔"میرا خیال ہے" (کا جملہ )نہیں کہا۔

[٦٤٤٦] ١٩٤-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَبُونَ بَنِي عَامِرٍ، وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَغَطَفَانَ».

[6446] نصر بن علی جمضی کے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ابویشر سے، انھوں نے عبدالرحمان بن الی بکرہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے رسول اللہ تُلَّيِّمُ سے حدیث بیان کی کہ آپ تُلَیِّمُ نے فرمایا: ''اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ بنوتمیم، بنوعامر اور دوحلیف قبیلوں بنواسد اور بنوغطفان سے بہتر ہیں۔''

[٦٤٤٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهُرُونُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ؛ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ حَ: وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[6447] عبدالصمداور شابہ بن سوار نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوبشر سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

> [٦٤٤٨] ١٩٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ -قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

[6448] الوبكر بن انی شیبه اور الوکریب نے۔ اور الفاظ الوبكر كے ہیں۔ حدیث بیان کی، دونوں نے كہا: ہمیں وكيع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبد الملك بن

ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَعِفَارُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً» وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ».

عمیر سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے، انھوں نے اسپے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تَالِیْمُ نے فرمایا: '' تم لوگ کیا سیجھتے ہو اگر جہینہ، اسلم اور غفار بوقمیم، بنوعبدالله بن غطفان اور عامر بن صعصہ سے بہتر ہوں۔' اور رپوچھتے ہوئے) آپ نے آواز بلند کی تو صحابہ نے کہا: الله کے رسول! پھر وہ (لوگوں کے نزدیک اپنی عزت بڑھانے میں) ناکام ہوں گے اور کم مرتبہ ہو جائیں گے۔ آپ نے میں) ناکام ہوں گے اور کم مرتبہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''لے شک وہ ان سے بہتر ہیں۔'

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ».

ابوکریب کی روایت میں ہے: ''تم کیا سمجھتے ہواگر جہینہ اور مزینہ کے نام کا اضافہ ہے جس طرح متعدد دوسری روایات میں بھی مزینہ کا نام شامل ہے۔)

خکے فائدہ: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے بغیرا کراہ کے خود آگر اسلام قبول کرنے والے قبائل کوایسے قبائل سے افضل قرار دیا جو جاہلی دور میں بلند مرتبہ سمجھے جاتے تھے، کیکن انھیں خود آگر اسلام قبول کرنے کی توفیق نہلی۔ یہ فضیلت دائمی قرار پائی لیکن بوٹیم وغیرہ قبائل کو، جو اسلام لانے میں متاخر تھے، اسلام لے آنے کے بعد اپنے طور پر بہت ی فضیلتیں حاصل ہوئیں اور انھوں نے اپنی جگہ بہت سے قابل فخر کام سرانجام دیے۔ان تمام باتوں کواپنی جگہ پر سراہا بھی گیا۔

[٦٤٤٩] ٦٩٢-(٢٥٢٣) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوْانَةً عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِيهِ عَلَيْ لِي : إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيِّءٍ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُ عَلَى وَالْعَلَيْ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ فَعَلَّ وَعَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى فَعَلَالَهُ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَالْهُ وَاللّهِ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَ

[6449] عدى بن حاتم سے روایت ہے، كہا: بیں حضرت عمر بن خطاب وہ للے كے پاس آیا تو انھوں نے مجھ سے كہا: سب سے پہلا صدقہ (با قاعدہ وصول شدہ زكاۃ)، جس نے رسول اللہ طالع اور آپ كے صحابہ كے چہروں كوروش كر دیا تھا، بنوطے كا صدقہ تھا، جس كو آپ (عدى واللہ) رسول اللہ طالع كى خدمت بیں لے كرآئے تھے۔

[٦٤٥٠] ١٩٧-(٢٥٢١) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا،

[6450] حضرت الوہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے، کہا: حضرت طفیل (بن عمر و دوی) ڈٹاٹھ اور ان کے ساتھی آئے اور آئر کوض کی: اللہ کے رسول! (ہمارے قبیلے) دوس نے کفر کیا اور (اسلام لانے سے) انکار کیا، آپ ان کے خلاف دعا کیجے! (بعض لوگوں کی طرف سے) کہا گیا کہ اب دوس

فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَّوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَّائْتِ بِهِمْ».

الْحَارِثِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مِّنْ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُولَ اللهِ عَنْ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُه

[٦٤٥٢] (...) حَدَّنَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالَ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُهَا فِيهِمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٦٤٥٣] (...) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالِ سَمِعْتُهُنَّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَّا أَزَالُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَّا أَزَالُ أَجَبُهُمْ بَعْلَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَكْرِيثَ المَّكَلِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَى، الْمَكْرِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَى، وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَالَ.

ہلاک ہوگئے۔ (لیکن) آپ نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (یہاں) لے آ۔''

[6451] حارث نے ابوزرعہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت ابو ہریہ ڈاٹھ نے کہا: میں بوتمیم کے ساتھ تین باتوں کی وجہ سے، جو میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کے سے سیں، محبت کرتا آرہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کو یہ فرمات ہوئے سا: ''یہ میری امت ہیں سے دجال کے خلاف زیادہ تخت ہوں گے۔'' کہا: اور ان لوگوں کے صدقات (زکاۃ کے اموال) آئے تو نبی ٹاٹھ نے فرمایا: ''یہ ہماری اپنی قوم کے اموال) آئے تو نبی ٹاٹھ نے فرمایا: ''یہ ہماری اپنی قوم کے صدقات ہیں۔'' کہا: ان میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی صدقات ہیں۔'' کہا: ان میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی سے فرمایا: ''اسے آزاد کر دو، یہ حضرت اساعیل ملی کی اولاد میں سے ہے۔''

[6452] عمارہ نے ابوزرعہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: تین باتوں کے بعد جو میں نے رسول اللہ مٹاٹی کا سے سنیں، میں بنوتمیم سے مسلسل محبت کرتا آرہا ہوں، پھراسی (سابقہ صدیث) کے مانند بیان کیا۔

[6453] معنی نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے روایت کی،
کہا: تین صفات ہیں جو میں نے بنوٹیم کے متعلق رسول
اللہ طالی سے سنیں، اس کے بعد سے میں ان سے محبت کرتا
ہوں اور (آگے) اسی معنی میں حدیث بیان کی، البتہ (شعبی
نے) یہ کہا: ''وہ (مستقبل میں ہونے والی) بروی جنگوں کے دوران میں لڑنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ہوں
گے۔''اور انھوں نے دجال کا ذکر نہیں کیا۔

## باب:48\_ بهترين لوگ

[6454] ابن شباب نے کہا: مجھے سعید بن میں نے حضرت ابوہریرہ دُنْ اللہ علیہ علیہ بیان کی کہ رسول اللہ تُنْ اللہ علیہ خور میان نہ کہ رسول اللہ تُنْ اللہ علیہ نے خور مایا: '' تم لوگوں کو معد نیات کی کانوں کی طرح پاؤ گے، جوقو میں زمانہ جالمیت میں بہتر تھیں وہ (اوران کی اولادیں) نانہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گی، اگر وہ دین کو بجھ لیں گے۔ اور شمیں اس (دین کے) معاطع میں سب لوگوں میں سے بہتر وہ نظر آئیں گے جو اس میں آجانے سے پہلے اس کو سب سے زیادہ ناپہند کیا کرتے تھے (جب وہ اس دین کی حقیقت کو پائیں گے تو سب سے زیادہ محبت بھی وہی کریں گے۔) اور تم لوگوں میں سے برترین دو منہ والے کو پاؤ گے جو اِن لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور اُن لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور اُن لوگوں کے پاس دور رامنہ لے کر جاتا ہے۔''

باب:49 قریش کی خواتین کے فضائل

[6456] ابن الى عرن كها: بمين سفيان بن عييند في

## (المعجم ٤٨) (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)(التحفة ٩٣)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ أَنِي الْبَاسِ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هٰذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ النَّاسِ فِي هٰذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَتَعِيدُهُ وَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ فَي هٰؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاءِ يَوْجُهِ وَهُؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاءِ بِوَجْهِ وَهُؤُلاء بِوَجْهِ وَهُوكُلاء بِوَجْهِ وَهُوكُونَ مِنْ شِرَادِ النَّورِ التَّ

[780] (...) حَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُمْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ حِ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرَّعْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّعْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّعْمٰنِ الْعِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّعْمٰنِ اللهِ عَلَيْرَةً قَالَ: اللهِ عَلَيْهَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ» فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي فَرْزَعَةً وَالْأَعْرَجِ: «تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي فَدُا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ».

(المعجم ٤٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)(التحفة ٥٠)

[٦٤٥٦] ٢٠٠-(٢٥٢٧) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي

عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنِ ابْن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبْنَ الْإِبلَ – قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَّقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشِ - أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيم فِي صِغَرِهِ،

وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» .

[٦٤٥٧] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ يَطْلُغُ، وَابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَى وَلَلٍ فِي صِغَرِهِ» وَلَمْ يَقُلْ: يَتِيم.

[٦٤٥٨] ٢٠١-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَاب: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْش خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبْنَ الْإِبلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَّأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَٰلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطَّ.

ابوزناد سے حدیث بیان کی، انھوں نے اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابوہر برہ ڈاٹٹڈ سے روایت کی اور ابن طاوس نے اینے والد سے اور انھول نے حضرت ابوہریرہ واللہ سے روایت کی ، کہا: رسول الله سکھٹے نے فر مایا: ''ان عورتوں میں ا ہے بہترین جواونٹوں پرسوار ہوتی ہیں۔ان دونوں (اعرج اور طاوس) میں سے ایک نے کہا: قریش کی نک عورتیں ہیں۔ اور دوسرے نے کہا: قریش کی عورتیں ہیں \_ جویتیم يح كى كم عمرى مين اس يرسب سے زيادہ مهربان موتى ہيں اوراینے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔''

[ 6457] عمرو ناقد نے کہا: ہمیں سفیان نے ابوز ناد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ دانش سے روایت کی جو اسے رسول اللہ تالیم کا پہنچاتے تھے (آپ سے روایت کرتے تھے۔)اس (سابقہ روایت) کے مانند، اور ابن طاوس نے اپنے والد سے روایت کی جواہے نی ماٹیا کہ کہنچاتے تھے، مگر انھوں نے اس طرح کہا:''وہ اینے بیچے کی اس کی کم سی میں سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔" انھوں نے' میتم (یر)" نہیں کہا۔

[ 6458] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے سعد بن میتب نے حدیث بان کی کہ حضرت ابو ہریرہ واللہ الله علی نے رسول الله علی سے سنا، آپ نے فرمایا: " قریش کی عورتیں اونوں پرسواری کرنے والی تمام عورتوں میں سب سے الچھی ہیں، بیچ پرسب سے بڑھ کرمہربان ہیں اور اینے خاوند کے لیے اس کے مال کی سب ہے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔''

(سعید بن میتب نے) کہا: ابو ہریرہ وہاتا اس کے بعد کہا کرتے تھے مریم بنت عمران بیٹا اونٹ پر بھی سوار نہیں ہوئیں۔ فائدہ: حضرت ابو ہریرہ وہ کھٹا کا خیال تھا کہ اس حدیث کے عموم سے شاید کچھلوگوں کو خلطی گے اور وہ سمجھیں کہ اس سے حضرت مریم بنت عمران مٹٹا کی فضیلت متاثر ہوتی ہے، اس لیے انھوں نے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد وہ خواتین ہیں جضوں نے اونٹ کی سواری کی ہے۔حضرت مریم ہٹٹا چونکہ بھی اونٹ پر سواری نہیں ہوئیں بلکہ وہ گدھے پر سواری کیا کرتی تھیں، اس لیے اس حدیث سے ان کی فضیلت متاثر نہیں ہوتی۔

[٦٤٥٩] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ مِنْ الْنَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِي عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَالٌ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالُ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً؛ حَدْ أَبِيهِ مُعَنَّ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ وَرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى رَوْجٍ فِي ذَاتِ وَلَدِ فِي صِغْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ مَدَى.

[٦٤٦١] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

[6459] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن مسیتب سے، انھوں نے ابن مسیتب نے انھوں نے دین مسیتب نے انھوں نے دین مسیت سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی ماٹٹو ٹا اللہ کے دسول! اب میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں، اس پر رسول اللہ ماٹٹو ٹا نے فرمایا: '(اونٹول پر) سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین' پھر یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا مگر یوں کہا: 'اس کی کم سنی میں نے پر سب سے زیادہ مہر بان ہوتی ہیں۔'

[6460] معمر نے ابن طاوس سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، نیز معمر نے ہمام بن منبہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی نے فرمایا: ''اونٹوں پر سفر کرنے والی عورتوں میں سے بہترین، قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچ پر اس کی کم سی میں زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔''

[6461] سہبل (بن ابی صالح) نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خالفہ ہے، انھوں نے نبی تالفہ سے معمر کی حدیث کے مانندروایت کی۔

25 - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرِ لهٰذَا، سَوَاءً.

(المعجم، ٥) (بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ مُلَّالِّكُمْ النَّبِيُّ مُلَّالِّكُمْ النَّبِيُّ أَصْحَابِهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ)(التحفة ٩٦)

[٦٤٦٢] ٢٠٣-(٢٥٢٨) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آلْحَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

[٦٤٦٣] ٢٠٤-(٢٥٢٩) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَر غِيَاثِ: حَدَّثَنَا عَاصِّمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: قِيلَ لِأَنَس بْن مَالِكِ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشِ وَّالْأَنْصَارِ، فِي دَارهِ .

[٦٤٦٤] ٢٠٠٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنسِ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْش وَّالْأَنْصَارِ ، فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ .

ا کدہ: یددین کے تحفظ کے لیے سب مسلمانوں کا، جومہاجرین اور انصار ہی تھے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا عہد تھا۔ سارے مسلمانوں میں سے صرف دوگروہوں ہی کا باہمی حلف نہ تھا۔

> [٦٤٦٥] ٢٠٦–(٢٥٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ زَكَريًّا، عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ،

#### باب:50- ني مَالْقَيْمُ كالبيخ صحابه كرام اللهُ كُواليس میں بھائی بنانا

[6462] ثابت نے حضرت انس دافشاہے روایت کی کہ رسول الله مالي في عفرت الوعبيده بن جراح اور حفرت ابوطلحہ ڈپھٹنا کوایک دوسرے کا بھائی بنایا۔

[6463] حفص بن غياث نے كہا: ہميں عاصم احول نے حدیث بیان کی ، انھول نے کہا: حضرت انس بن ما لک واللظ ے پوچھا گیا: کیا آپ تک یہ بات پیچی ہے کہ رسول نہیں''؟ حضرت انس والله نے کہا: رسول الله تالله ان کے مکان میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا

[6464] عبدہ بن سلیمان نے عاصم سے، انھول نے حضرت انس والنو سے روایت کی ، کہا: رسول الله تالی نے مدینہ میں میرے گھر میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حليف بنايا\_

[6465] سعد بن ابراجيم نے اينے والد سے، انھول نے حضرت جبیر بن مطعم والله سے روایت کی، کہا: رسول الله تَالِيُّا فِي فِي مايا: "أسلام مين أيك دوسر \_ كوحليف بناني صحابه کرام ڈنائٹا کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × 685

کی ضرورت نہیں جس شخص کا جاہلیت میں جوحلف تھا، اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا۔'' عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا حِلْفَ فِي الْإِشْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ، كَانَ فِي الْبَاسُلَامُ إِلَّا شِدَّةً».

کے فائدہ: اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب مسلمان از خود اچھائی کی ترویج اور برائی کے خاتے کے لیے لازمی طور پرایک دوسرے کے معاون ہیں۔

باب: 51۔ نبی مُنافِیْ کی بقاا پینے ساتھیوں کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کی بقاامت کے لیے امان کے ضامن تھی (المعجم ٥) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ تَلَاَّيُمُ أَمَانٌ لَأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لَلْأُمَّةِ)(التحفة ٩٨)

[6466] سعيد بن الى برده نے ابوبرده سے، انھول نے این والد (ابوموی اشعری داش سے روایت کی ، کہا: ہم نے رسول الله مَا يُنْكُمُ كِ ساتھ مغرب كى نماز يرهى، پھر ہم نے كہا: اگرہم بیٹھے رہیں یہاں تک کرآپ کے ساتھ ہی عشاء کی نماز يرْهين (توبهتر موكا-) كها: تو مم بيض رب، پهرآب الله باہر ہارے یاس تشریف لائے اور فرمایا: ''تم اب تک يہيں بیٹے ہو؟ " ہم نے کہا: اللہ کے رسول! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھرہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں حتی کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں، آپ نے فرمایا: ''تم نے اچھا کیا، یا (فرمایا:)تم نے سیح کیا۔'' پھرآپ نے آسان کی طرف سراٹھایا اور آپ اکثر آسان کی طرف سر الله تع م آب تے فرمایا: "ستارے آسان کے لیے امان (اورسلامتی کی صانت) ہیں اور جب ستار بے ختم ہو جائیں گے تو آسان پر (سطنے اور مکڑے ہونے کا) وہ مرحلہ آجائے جس كى اسے خركر دى گئى ہے۔ اور ميں اپنے صحابہ كے ليے امان ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب بروہ (فتنے) آ جائیں گے جن ہے ان کو ڈرایا گیا ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب وہ چلے جائیں

[٦٤٦٦] ٢٠٧-(٢٥٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْن أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ - قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ - عَنْ مُّجَمَّع ابْنِ يَحْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ! قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِنْتُمْ لههُنَا؟» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِّمَّا يَوْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِّلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَذُهُ ۚ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتْى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لْأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنْي أُمَّتِي مَا

يُه عَدُو نَ».

گے تو میری امت پروہ (فتنے) آ جائیں گے جن ہے اس کو ڈرایا گیاہے۔''

> (المعجم ٢٥) (بَابُ: فَضْل الصَّحَايَة، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (التحفة ٩٨)

[٦٤٦٧] ٨٠٨-(٢٥٣٢) حَدَّثْنَا أَبُو خَشْمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَّأَى رَسُولَ اللهِ عِيْجٌ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَّأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاس، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَّنْ رَّأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ».

[٦٤٦٨] ٢٠٩-(...) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الْأُمَويُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُّبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ

باب:52 صحابه، تابعین اور تبع تابعین کے فضائل

[6467] عمرو (بن دینار) نے حضرت حابر (بن عبداللَّد دانش) ہے سنا، وہ حضرت ابوسعید خدری دانش ہے خبر دیتے تھے، انھوں نے نبی مالیا سے روایت کی کہ آب مالیا کے نے فرمایا: ''لوگوں پر ایک ایبا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی فوجیں جنگ کریں گی۔ان ہے کہا جائے گا: کیاتم میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول اللہ مَالِیُلِمْ کو دیکھا ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہاں، تو (ان کی وجہ سے ) انھیں فتح حاصل ہو جائے گی، پھرلوگوں کی فوجیس جنگ کریں گی، ان سے یوجھا جائے گا: کہاتم میں ایسے لوگ ہیں جضوں نے رسول اللہ مُالِیْمُ کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے: ہاں، (ان کی وجہ ہے) انھیں فتح ملے گی، پھرلوگوں کی فوجیس جنگ کرس گی، ان ہے۔ یو چھا جائے گا: تم میں ایسے لوگ ہیں جضوں نے رسول ہو، وہ کہیں گے: ہاں۔ تو انھیں (ان کی وجہ ہے) فتح حاصل ہوجائے گی۔''

[6468] ابوز بيرنے حضرت جابر دائٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت ابوسعید خدری دائش کو یقین تھا، انھوں نے کہا: رسول الله علی منظم فرمایا: "لوگوں برابیاز مائم آئے گا کہ ان میں سے کوئی لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ کہیں گے: و میصو، کیاتم میں رسول الله طافی میں سے کوئی فرد ہے؟ تواليك مخص مل جائے گا، چنانچەاس كى وجهسے انھيں فتح صحابه کرام ڈنائٹر کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × 87

فِيكُمْ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُوكُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَّنْ رَّأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الْبَعْثُ النَّعِثُ الْبَعْثُ النَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَّنْ رَّأَى مَنْ رَّأَى أَصَحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا لَرَّأَى مَنْ رَّأَى مَنْ رَأَى أَحدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِ عَلَيْهِ فَيُعْتَعُ لَهُمْ بِهِ».

مل جائے گی، پھر ایک اور تشکر بھیجا جائے گا تو لوگ (آپس میں) کہیں گے: کیاان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ٹائیڈ کے صحابہ کود یکھا ہو؟ تو انھیں اس (شخص) کی بنا پر فتح حاصل ہو جائے گی، پھر تیسر الشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا: دیکھو، کیا ان میں کوئی ایبا دیکھتے ہو جس نے نبی ٹائیڈ کے صحابہ کودیکھنے والوں کودیکھا ہو؟ پھر چوتھا تشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا: دیکھو، کیا ان میں کوئی ایسا شخص دیکھتے ہو جس نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ ٹائیڈ کے صحابہ کودیکھنے والوں میں سے کسی کو دیکھا ہو؟ تو وہ آدمی مل جائے گا اور اس کی وجہ سے نھیں فتح مل جائے گا۔''

آبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ السَّرِيِّ قَالًا: حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: ﴿خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قُمَّ مَيْدِيهُ أَمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحْدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَعِينُهُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَعِينُهُ شَهَادَةُ الْقُرْنَ فِي عَلِيثِهِ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: ﴿ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ ﴾.

[6469] قتیه بن سعیداور ہناد بن سری نے کہا: ہمیں ابواحوص نے منصور سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم بن بزید سے ، انھوں نے عبیدہ سلمانی سے ، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ٹاٹٹ) سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''میری امت میں سے بہترین اس دور کے لوگ ہیں جو میر ساتھ ہیں (صحابہ)، پھروہ ہیں جوان کے ساتھ (کے دور میں) ہوں گے (تابعین)، پھروہ جوان کے ساتھ (کے دور میں) ہوں گے (تابعین)، پھرا سے کے ساتھ (کے دور میں) ہوں گے (تابعین)، پھرا سے لوگ آئیں گے کہان کی گواہی ان کی قتم سے پہلے ہوگی اور ان کی قتم سے پہلے ہوگی اور میں قرن (دور) کا ذکرنہیں کیا۔ اور قتیبہ نے کہا: ''پھرالی میں قرن (دور) کا ذکرنہیں کیا۔ اور قتیبہ نے کہا: ''پھرالی

فائدہ: ''ان کی گواہی ان کی قتم سے پہلے ہوگ'' کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہیاں دیں گے، پھر قسمیں کھائیں گے اور قسمیں کھائیں ۔ کھائیں گے، پھر گواہیاں دیں گے۔ گواہ کے لیے اگر چوشم کھانا ضروری نہیں، مگر انھیں خود احساس ہوگا کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں۔

عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَحِينُهُ شَهَادَتَهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''میرے دور کے لوگ، پھروہ جو ان کے ساتھ (کے دور میں) ہوں گے، پھروہ جوان کے ساتھ ہوں گے، پھرایک ایی قوم آئے گی کہان کی شہادت ان کی قتم سے جلدی ہوگی اور ان کی قتم ان کی شہادت سے جلدی ہوگی۔''

ابراہیم (نخعی) نے کہا: جس وقت ہم کم عمر تھے (تو بڑی عمر کے) لوگ ہمیں قتم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے۔۔

کے فاکدہ: صحیح بخاری کی روایت میں ہے''یضرِ بُونَنا'''''میں مارتے تھے''(صحیح البخادی، حدیث: 2652) مقصود بی تھا کہ خواہ تُخواہ تُ

المُعَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِمَعْنَى بِإِسْنَادٍ أَبِي الْأَحْوَصِ وَجَرِيرٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[6471] شعبہ اور سفیان دونوں نے منصور سے ابواحوص اور جریر کی سند کے ساتھ اضی دونوں کی حدیث کے ہم معنی حدیث رسول اللہ عَلَیْمُ صحیت میں ''رسول اللہ عَلَیْمُ اللہ عَلیْمُ اللہِ عَلیْمُ اللہِ اللہ عَلیْمُ اللہِمُ اللہُمُ اللہِمُ اللہِمُ اللہِمُ اللہُمُ اللہِمُ اللّٰ ال

[6472] ابن عون نے ابراہیم سے، انھوں نے عبیدہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دی تھ سے، انھوں نے نبیتر نے نبی بڑا تھ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''لوگوں میں بہترین میرے دور کے لوگ (صحابہ) ہیں، پھروہ جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہوں گے (تابعین)، پھروہ جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہوں گے (تابعین)، پھروہ جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہوں گے (تبع تابعین)' (عبیدہ سلمانی ساتھ (کے دور کے) ہوں گے (تبع تابعین)' (عبیدہ سلمانی نے کہا:) مجھے یا دنبیس (کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ نے) تیسری بارکہا یا چوتھی بار: ''پھران کے جانشیں ایسے لوگ ہول گے کہان میں سے کسی ایک کی گواہی قتم سے پہلے ہوگی اور

### اس کی قشم اس کی گواہی سے پہلے ہوگی۔''

🚣 فائدہ: ان پرلوگوں کے اعتبار کا بی عالم ہوگا کہ وہ شہادت دینے سے پہلے بھی تشم کھائیں گے اور شہادت دینے کے بعد بھی تشم کھائیں گے۔

> [٦٤٧٣] ٢١٣-(٢٥٣٤) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ أَمْ لَا. قَالَ: «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ تُسْتَشْهَدُو ١».

[ 6473] بشیم نے ابوبشر سے، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ واٹٹؤ سے روایت کی، كها: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي فرمايا: "ميرى امت كے بہترين لوگ اس زمانے کے ہیں جن میں میری بعثت ہوئی ہے، پھر وہ لوگ ہیں جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہیں۔''اللہ بی خوب جانتا ہے کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا تھایا ہیں،فرمایا:'' پھرایک ایسی قوم آئے گی جوموٹا ہونا پیند کریں گ، وہ شہادت طلب کیے جانے سے پہلے شہادت دیں

[ 6474] شعبه اور ابوغوانه دونول نے ابوبشر سے اسی سند

کے ساتھ ای کے مانند روایت کی، مگر شعبہ کی حدیث میں

ے: ابو ہریرہ وافٹ نے کہا: میں نہیں جانتا ( کہآپ نے) دوبار

فائدہ: ان کی شہادت کے پیچھے ان کی کوئی اپنی مرضی پوشیدہ ہوگی، اس لیے بغیر طلب کیے، آگے بڑھ بڑھ کر گواہی دیں گے اورساتھ قتمیں کھائیں گے۔ بیلوگ خیرسے عاری ہوں گے۔

( کہا) یا تنین بار یہ

[٦٤٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

ابْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي ۚ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ:

[٦٤٧٥] ٢١٤-(٢٥٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا جَمْرَةَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّب قَالَ:

[6475] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھول نے کہا: میں نے ابوجمرہ سے سنا، انھول نے کہا: مجھے زہرم بن مضرب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عمران بن حصین دیشخیا سے سنا، وہ حدیث بيان كررب من كالمرسول الله مَالِيَةُ في مايا: "متم مين سب

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: "إِنَّ جَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللهِ عِلَيْهَ قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهَ فَالَ عَمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ بَعْدَهُمْ بَعْدَ قَرْنِهِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا: "ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ".

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَعِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا بَهْزُ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَفِي حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّب ، وَفِي حَدِيثِ مَنَابَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّب ، وَفِي حَدِيثِ مَنْ أَنْ مُضَرِّب ، سَمِعْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَشِي عَدِيثِ يَحْلِي وَشِي عَدِيثِ يَحْلِي وَشَيْب . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَشَبَابَةً : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ » . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَشَبَابَةً : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ » . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِيث وَشَيْب اللَّهُ : "يُنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ » . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَشَبَابَةً : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ » . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي بَهْز : "يُوفُونَ » كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَر .

[٦٤٧٧] ٢١٥-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ

ے اچھے میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ جوان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ 'حضرت عمران ٹائٹو نے کہا: مجھے یادئمیں کہرسول اللہ ساٹیٹ نے اپنے دور کے بعد دوبار فر مایا یا تمین بار؟ (پھر آپ نے فر مایا:)'' پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی مطلوب نہیں ہوگی اور خیانت کریں جبکہ ان کو امانت دار نہیں بنایا جائے گا (جس مال کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہوگی اس میں بھی خیانت کے راستے نکالیں گے )، وہ نذر مانیں گے لیکن اپنی نذریں پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر ہوجا نے گا۔''

[6476] یکی بن سعید، بنر اور شابه سب نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ صدیت بیان کی اوران سب کی صدیت میں ہے (حضرت عمران بن حصین والشائ کیا: مجھے یادنہیں کہ آپ والی کا دکر کیا یا آپ والی کا دکر کیا یا تین کا، شابہ کی حدیث میں ہے کہ (ابوجمرہ نے) کہا: میں نے زہرم بن مفرب سے سا، وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر میر سے نا، وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر میر سے نائی کہ انھوں نے جھے حدیث یاس ایک کام کے لیے آئے تھے، انھوں نے جھے حدیث یاس ایک کام کے لیے آئے تھے، انھوں نے جھے حدیث مین سائی کہ انھوں نے حضرت عمران بن حصین والشائ سے سنا، نیز یا گئی اور شابہ کی حدیث میں ہے: ''وہ نذریں مانیں گریں گے۔'' اور بنر کی حدیث میں اس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ اس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ اس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ ابنین کریں گے۔'' اور بنر کی حدیث میں ہے: ''وہ ابنین کریں گے۔'' اور بنر کی حدیث میں ہے: ''وہ ابنین کریں گے۔'' اور بنر کی حدیث میں ہے: ''وہ ابنین نذریں) لیوری نہیں کریں گے۔''

[6477] ابوعوانہ اور ہشام دونوں نے قیادہ ہے، انھوں نے زرارہ بن اونی ہے، انھوں نے حضرت عمران بن حصین چھنی ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹی ہے میہ حدیث (ان الفاظ میں) روایت کی:''اس امت کے بہترین لوگ اس دور کے بیں جس میں مجھےان میں بھیجا گیا ہے، پھروہ جوان کے بیں جس میں مجھےان میں بھیجا گیا ہے، پھروہ جوان کے

زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ الْأُمَّةِ النَّبِيِّ عَنِيْ الْمُقَدِيثِ: «خَيْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ النَّبِيِّ عَنِيْ اللَّذِي بَعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» – الْقَرْنُ الَّذِي بَعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَذَا فَي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَلَلْهُ أَعْلَمُ عَنْ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَّادَةَ: عَمْرَانَ – وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَّادَةَ: «وَيَحْلِفُونَ ».

[٦٤٧٨] ٢١٦ (٢٥٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَّالِلَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّبِعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ اللهِ النَّبِيِّ عَيْثِهُ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ».

(المعجم٥٣) (بَابُ بَيانِ مَعْنَى قَوْلِهِ اللَّهِمُ : "عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ لَا يَبْقَى نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ مِّمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ الْانَ")(التحفة ٩٩)

آلام المحمّدُ بْنُ مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِ: رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ: رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ: صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، عَمَرَ قَالَ: فَلَمَ اسَلّمَ قَامَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْس

ساتھ (کے دور میں) ہول گے۔''۔ ابوعوانہ کی حدیث میں مزید ہے کہ (حضرت عمران بڑاٹٹو نے) کہا: اللہ زیادہ جانے والا ہے کہ آپ ٹائٹٹ نے تیسرے (دور) کا ذکر کیا یا نہیں، جس طرح حضرت عمران بن حصین بڑاٹٹ سے زہدم کی روایت کردہ حدیث کردہ حدیث میں یوالفاظ زائد ہیں:''وہ قسمیں کھا کیں گے جبکہ ان سے قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔''

باب:53۔''جولوگ اس وقت زندہ ہیں،سوسال بعدان میں ہے کوئی زندہ نہیں ہوگا'' کامطلب

[6479] معمر نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا:
جھے سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن سلیمان نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر واللہ نے اپنی حیاتِ مبار کہ کے آخری حصے عمر واللہ نے بہا نے بہا نے بہا نے بہا نے اپنی حیاتِ مبار کہ کے آخری حصے میں ایک رات بہیں عشاء کی نماز پڑھائی، جب آپ تا اللہ اللہ کھیرا تو کھڑ ہے اور فرمایا: ''کیاتم لوگوں نے اپنی سلام پھیرا تو کھڑ ہے ہوگئے اور فرمایا: ''کیاتم لوگوں نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے؟ (اس یادرکھو) بلاشبہ اس رات سے سو سال کے بعد، جولوگ (اس رات میں) روئے زمین پر موجود بیں، ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں ہوگا۔''

مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الْأَرْضِ أَحَدٌ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ لهٰذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَنْ مَّائَةِ سَنَةٍ، وَّ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْر الْأَرْضِ أَحَدٌ»، يُرِيدُ بِلْالِكَ أَنْ يَّنْخَرِمَ لْالِكَ الْقَوْ نُ .

حضرت ابن عمر ولاثنان نے کہا: (بعض) لوگ رسول الله مثلاثيم کے اس فرمان کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں جو اس میں سوسال کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں ( كەسوسال بعدزندگى كا خاتمە ہو چائے گا۔) رسول الله مَثَلِيْمُ نے بہفر مایا تھا:'' آج جولوگ روئے زمین پرموجود ہیں ان میں ہے کوئی باتی نہیں ہوگا۔'' آپ کامقصود بیتھا کہ اس قرن (اس دور میں رہنے والےلوگوں) کا خاتمہ ہو جائے گا۔

🚣 فاکدہ: حضرت ابن عمر در النباکے بیان کردہ مفہوم سے بیمعلوم ہوا کہ قرن سے مراد ایک صدی ہے۔ رسول اللہ ظائیم کے فرمان کا یمی مطلب بنتا ہے کہ جولوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان میں سے کوئی اس رات سے ایک سوسال بعد موجود نہیں ہوگا۔ یہی آپ کا قرن کہلائے گا۔عملاً یہی ہوا۔اس بات برتمام اہل سیرت کا اتفاق ہے کہ آپ کے صحابہ میں سے سب ہے آخر میں فوت ہونے والے حضرت ابوطفیل ٹالٹا تھے۔ آپ ٹالٹائ نے جس رات یہ بات کہی وہ آپ کی عمر شریف کے آخری مہینے کی ایک رات تھی اور حضرت ابطفیل کی وفات کے بارے میں ثی اقوال ہیں۔ 100 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ کی فرمائی ہوئی بات کو نوے سال ہوئے تھے۔101 ہجری با102 ہجری یا 107 ہجری یا 110 ہجری میں ہوئی (اصابہ:133/4)۔ آخری قول بھی درست مانا جائة الله صلَّى الله عَدَكُل مت بني ج - فَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

[٦٤٨٠] (...) حَدَّقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ [6480] شعيب اورعبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر دونول عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: فِيرِي عِمْرِي سِمْرِي سِند كِساتها أَي مَديث كِ ما تد أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن روايت كي ـ ابْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ ، كَمِثْلِ حَدِيثِهِ .

[٦٤٨١] ٢١٨–(٢٥٣٨) حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ، قَبْلَ أَنْ

[6481] حاج بن محمد نے کہا: ابن جریج نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دہائشہ کو کتے ہوئے ساکہ میں نے نبی ٹاٹیٹم کواپنی وفات سے ایک مہینہ قبل یہ فرماتے ہوئے سا: ''تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کاعلم صرف اور صرف اللہ

صحابه کرام می انتخ کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_

تعالیٰ کے پاس ہے (البتہ اس بات یر) میں اللہ کی قشم کھا تا ہوں کہ اس وقت کوئی زندہ نفس موجود نہیں جس پرسوسال لورے ہول۔" يَّمُوتَ بشَهْر: «تَسْأَلُونِّي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ! مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَّفْسِ مَّنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ». [انظر:

🚨 فائدہ: یعنی جولوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے ہر خف فوت ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوگا۔ان سب پر قیامت آ چکی ہوگی۔

> [٦٤٨٢] (. . . ) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

> [٦٤٨٣] (...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيب وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنْ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ ذُلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوَ ذَٰلِكَ: «مَا مِنْ

نَّفْسِ مَّنْفُوسَةٍ، الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَّ هِْيَ حَيَّةٌ يَّوْمَئِذٍ ﴿ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السُّقَايَةِ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ. وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ.

[6482] ابن جرت کے اس سند کے ساتھ ہمیں خبر دی اوراس بات کا ذکر نہیں کیا کہ (آپ نے) اپی وفات سے ایک ماه قبل (بهارشادفر مایا تھا۔)

[6483] معتمر بن سليمان نے كہا: ميں نے اسينے والد ے سنا، کہا: ابونضرہ نے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے، انھول نے نبی مُلَاثِمُ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ یا قریباً اتنا عرصہ پہلے فرمایا: '' آج کوئی ایساسانس لیتا ہوا انسان موجود نہیں کہ اس یرسوسال گزرین تو وه اُس دن بھی زندہ ہو۔''

اورلوگوں کو یانی بلانے والے عبدالرحمان (بن آدم) سے انھول نے نبی مُؤاثِیُّا ہے اس کے مانندروایت کی عبدالرجمان نے اس کامفہوم بتایا اور کہا:عمر کی کمی (مراد ہے۔)

🚣 فائدہ: آپ ٹاٹٹا نے لوگوں کو بتایا کہ اب جوز مانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح زیادہ کمبی نہیں ہوں گ،اس لیے عمل کی فرصت کم ہے، لہذا آپ کی امت کے افراد کو چاہیے کہاس کم مدت میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرلیں۔

[6484] یزید بن مارون نے کہا: ہمیں سلیمان تیمی نے دونوں سندوں ہے اس کے مانند حدیث بیان کی۔ [٦٤٨٤] (. . . ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ 25 -كتَابُ فَضَائِل الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَهُ.

[٦٤٨٥] ٢١٩-(٢٥٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ، سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ

[٦٤٨٦] ٢٢٠ (٢٥٣٨) حَدَّثَتِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَّفْسِ مَّنْفُوسَةٍ، تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ».

كُلُّ نَفْس مَّخْلُوقَةٍ يَّوْمَئِذٍ. [راجع: ١٤٨١]

فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرْنَا ذٰلِكَ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ

(المعجم ٤٥) (بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ١٠٠)

[٦٤٨٧] ٢٢١-(٢٥٤٠) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ - قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا

[6485] ابونضرہ نے حضرت ابوسعید دہائی سے روایت كى، كہا: جب نبى ساليم عزوة تبوك سے واليس آئے تو اس ك بعداوگوں نے آپ سے قيامت كے بارے ميں سوال كيا، رسول الله مَالِيَّةُ نَهُ فرمايا: "سوسال نبيس گزري ك كه آج زمین پرسانس لیتا ہوا کوئی شخص موجود ہو۔'' (اس سے ملے روست ختم ہوجائیں گے۔)

[6486] حمين نے سالم سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللد والله علي سے روايت كى، كها: نبى مُلَافِينَ نے فرمایا: ''(آج) سانس ليتا ہوا كوئي څخص سوسال (كى مدت) تك نہیں ہنچےگا۔'

سالم نے کہا: ہم نے ان (حضرت جابر واللہ) کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی کہاس سے مراد ہروہ مخص ہے جو اس وقت پیدا ہو چکا تھا۔

باب:54 صحابر رام فالله كوبرا كهناحرام ب

[6487] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح ے، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ دانٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله تُلْقِيرُ نے فرمایا: "میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برامت کہو،اس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم میں ہے کوئی شخص اُحد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان (صحابہ) میں سے کسی ایک کے

تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ وَ بِهُ مِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَّا أَدْرَكَ مُدَّ نَهِيلٍ بِإسَّلَاءُ ' أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».

#### ا كده: ايك مدتقريباً سار هي پانچ سوگرام كا موتا ہے۔

[٦٤٨٨] ٢٢٢-(٢٥٤١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ تَسُبُّوا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدِهُمْ وَلَا نَضِيفَهُ وَلَا مَنْ أَحُدِ ذَهَبًا، مَّا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ».

[6488] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے ابوصالح کی انھوں نے حضرت ابوسعید (خدری) جائٹو سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید اور عبدالرحمان بن عوف جائٹو کے درمیان کوئی مناقشہ تھا، حضرت خالد جائٹو نے ان کو برا کہا تو رسول اللہ تائٹو کے فر ملیا: ''میر صحابہ میں سے کسی کو برانہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی مخص نے اگر اُحد پہاڑ کے برابر مونا بھی خرج کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مدے برابر بھی (اجر) نہیں مدے برابر بھی (اجر) نہیں ماستانے، '

فاكدہ: حفرت عبدالرحلٰ بن عوف رہ اللہ کو حفرت خالد بن ولید ہ اللہ کی نسبت بہت پہلے سے شرف صحبت حاصل تھا۔ اس طرح وہ آپ كے زیادہ قریبی ساتھی تھے۔ اس كی بنا پر انھیں حفرت خالد ہ اللہ بھائی پر وہی فوقیت حاصل تھی جورسول اللہ بھائی نے بتائی۔ يہی بات درجہ بدرجہ اور قرن بقرن آگے چلتی ہے۔ كوئی شخص جس نے ایمان كی حالت میں ایک بار ہی رسول اللہ بھائی كی زیارت كی مال كوزیارت نہ كرنے والے پر وہی فوقیت حاصل ہوگی جورسول اللہ بھائی نے بیان فرمائی۔

[٦٤٨٩] (...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي؛ فَ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.

[6489] وکیع اور شعبہ نے اعمش سے جریر اور ابو معاویہ کی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانندروایت کی، کیکن شعبہ اور وکیع کی حدیث میں عبدالرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید جائش کا تذکر ہنیں ہے۔

(المعجم٥٥) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُويْسِ الْقَرْنِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٠١)

## 

[6490] اليمان بن مغيره نے كہا: مجھ سعيد جريرى نے ابونظره سے حديث بيان كى، انھوں نے أسير بن جابر والله الونظر و سے حديث بيان كى، انھوں نے أسير بن جابر والله كا سے روايت كى كماہل كوفدا يك وفد ميں حضرت عمر فاروق والله كي بياس آئے، ان ميں ايك ايبا آدمى بھى تھا جو حضرت واليس وطنظ كا مخطوط اڑا تا تھا، حضرت عمر والله نے وہ وہ حض (آگے) قرن كے رہنے والوں ميں سے كوئى ہے؟ وہ خض (آگے) آگيا تو حضرت عمر والله نے كہا: رسول الله والله كا مام اوليس بمن سے ايك خص آئے گا، اس كا نام اوليس ہوگا، يمن ميں اس كى والده كے سواكوئى نہيں جے وہ چھوڑ كر باتى سارا نشان ہيں۔ اس جھوڑ كر باتى سارا نشان ہيا ديا، وہ تم ميں سے جس كو ملے (وہ چھوڑ كر باتى سارا نشان ہيا ديا، وہ تم ميں سے جس كو ملے (وہ اس سے درخواست كرے كه) وہ تم لوگوں كے ليے مغفرت كى دعاكر ہے۔''

کے فائدہ: حضرت اُسیر بن جابرعبدی کوفی دہائؤ کے بارے بیس تقریب میں لکھا ہے کہ اُٹھیں رسول اللہ طابیخ کو دیکھنے کا شرف حاصل تھا،اس لیے وہ صحابی تھے۔85 ہجری میں کوفیہ میں فوت ہوئے۔

حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ابْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْخُولُ يُقُولُ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِغِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، يَقُولُ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِغِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

[6491] حماد بن سلمہ نے سعید جریری ہے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا: حضرت عمر بن خطاب ہو اللہ اللہ علی ہے اس سنا، آپ نے رسول اللہ علی ہے سنا، آپ نے فرمایا: '' تابعین میں سب سے بہتر ایک آ دمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی بس والدہ ہے، اس (کےجسم) پر (برص کے) سفید نشان میں (جب وہ تصمیں ملے) تو اس سے کہنا کہ وہ تم محارے لیے استخفار کرے۔''

[٦٤٩٢] ٢٢٥-(٠٠٠) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى، ۚ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ:ٰ نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرِ مَّعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرأً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَّهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَّوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرُّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْسٍ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ

[6492] زرارہ بن اونی نے اسیر بن جابر ڈھٹو سے روایت کی ، کہا: حضرت عمر بن خطاب دانشؤ کے باس جب اہل يمن ميں سے كوئي (جہاد ميں حصہ لينے والے) دستے آتے تو وہ ان سے بوچھتے: تم میں اولیس بن عامر بھی ہیں؟ بہال تک کہ وہ اولیں ہے مل گئے ،حضرت عمر دانٹونے (ان ہے) کہا: آب اولیس بن عامر ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں، یو چھا: کیا آپ مراد (کے قبیلے اور) اس کے بعد قرن (کی شاخ) ہے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں، کہا: کیا آپ کو برص (کی بیاری) تھی، پھرآپ ٹھیک ہو گئے، بس ایک درہم کے برابر جگه رہ كنى؟ كها: بال-كها: آب كي والده بين؟ كها: بال-حضرت عر فالله في الله على في رسول الله علي سے سنا، آب فرمات تھے: د تنمھارے پاس اہل یمن نے دستوں کے ہمراہ اولیں بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد، پھراس کی شاخ قرن ہے ہوگا، اسے برص کی بہاری ہوئی ہوگی، پھرایک درہم کی جگہ چپوڑ کر باتی ٹھیک ہوگئ ہوگئ،اس کی والدہ ہے،وہ اس کا پورا فر ما نبردار ہے، اگر وہ اللہ پر (کسی کام کی) فتم کھا لے تو وہ اسے بورا کر دےگا۔ اگرتم بیکرسکو کے کہ (تمھاری درخواست یر) وہ تمھارے لیے بخشش کی دعا کرے تو پیر ( درخواست ) کر لینا۔"اس لیے (اب) تم میرے لیے بخشش کی دعا کروتو انعول نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔

حضرت عمر ولائلائ نے پوچھا: آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا: کوفد (کی چھاؤنی) میں۔انھوں نے کہا: کیا میں تمھارے ، لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ کہا: مجھے بیزیادہ پسند ہے کہ خاک نشیں (عام) لوگوں میں رہوں۔

کہا: جب اگلا سال آیا تو ان (قرنیوں) کے اشراف میں سے ایک شخص حج پرآیا، وہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے ملاتو آپ نے اس سے اولیں ڈلٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: میں اسے ایک بوسیدہ گھر اور تھوڑی می بوخجی کے ساتھ چھوڑ کر أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَّعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». لَأَبَرَّهُ أَوْيُسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ السَّعَنْفِرْ لِي، قَالَ: فَمَرَ؟ قَالَ: مَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: نَعْمَ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: فَمَرَ؟ قَالَ: فَعَلْ نَعْمُ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعْمُ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعْمُ، فَاسْتَغْفَر لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ.

آیا ہوں۔ (حضرت عمر والنوانے) کہا: میں نے رسول الله سَالیّا م سے سنا، آپ فرماتے تھے:''تمھارے پاس اولیس بن عامر يمن كے دستول كے ہمراہ آئے گا، وہ قبيلة مراد، پھراس كى شاخ قرن سے ہے،اہے برص کی بیاری تھی جوایک درہم کی جگہ چھوڑ کرساری ٹھیک ہوگئی ہے،اس کی بس والدہ ہےجس کا وہ بہت فرمال بردار ہے۔اگر وہ اللہ بر (کسی کام کی) فتم کھالے تو وہ اسے پورا فر ما دے گا۔اگرتمھارے بس میں ہو کہ وہ تمھارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو (دعا کی ورخواست) كر لينا-' وه مخض حضرت اوليس راطليه كے ياس آبا اور ان سے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ انھوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو،تم میرے لیے دعا کرو۔اس منحض نے (پھر) کہا: میرے لیے بخشش کی وعا کر دیں۔ انھول نے کہا: تم ابھی ایک نیک سفرسے آئے ہو،تم میرے ليے بخشش كى دعا كرو، كھر (اس كا اصرار ديكھا تو) يوچھا:تم حفرت عمر والثواس ملے تھے؟ اس نے کہا: ہاں، تو انھوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ، پھرلوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے۔

> قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ لهذِهِ الْبُرْدَةُ؟.

حضرت اسیر و النونے کہا: میں نے انھیں ایک چاور اُڑھائی تھی۔ جب بھی کوئی انسان اسے دیکھا تو پوچھا: اولیس کے پاس سے چادر کہاں سے آئی؟ (وہ ایسے تھے کہ ایک مناسب چادر بھی ان کے پاس ہونا باعث تجب تھا۔)

باب:56- الل مصر م متعلق نبي مَالِينُهُم كي وصيت

[6493] ابن وہب نے کہا: ہمیں حرملہ بن عمران تحیی نے عبدالرحمٰن بن شاسہ مہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوذر ڈاٹھ سے سنا، کہتے تھے: رسول (المعجم٥٥) (بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ تَالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ تَالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِيَّ مِصْرَ)(التحفة ١٠١)

[٦٤٩٣] ٢٢٦-(٢٥٤٣) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهْبِ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُّذْكُرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا».

صحابه کرام جنائیم کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_

قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحَمْنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا.

حُرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةً، عَنْ أَبِي بَصْرَةً، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: شُمَاسَةً، عَنْ أَبِي بَصْرَةً، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، فَإِذَا وَأَيْتُ فَتَكُمُوهَا فَأَحْسُنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ وَرَحِمًا» أَوْ قَالَ: "ذِمَّةً وَّصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجْمَلُهُ اللهِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَبْعَةً وَاللهَ فَي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخُرُجْ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ لِبَلْهُ اللهِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ اللهِ عَنْ اللهَ عَمْنَ اللهُ عَنْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ لِنَا مُوسَعِ لَبَنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

الله طالبہ نے فرمایا: ''تم عنقریب ایک زمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا نام لیا جاتا ہوگا (بیران کے چھوٹے سکے کا نام ہوگا۔) تم اس سرزمین کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات سن رکھو، کیونکہ ان کا (ہم پر) حق بھی سلوک کرنے کی بات سن رکھو، کیونکہ ان کا (ہم پر) حق بھی ہے اور رشتہ بھی ، پھر جب تم دوانسانوں کو ایک اینٹ کی جگہ کے لیے قال پرآ مادہ دیکھوتو وہاں سے چلے آنا۔'

(حرملہ بن عمران نے) کہا: تو (عبدالرحمان بن شاسہ) دھزت شرجیل بن حسنہ دائٹا کے دو بیٹوں ربیعہ اورعبدالرحمان کے قریب سے گزرے، وہ ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑ رہے تھے تو دہ وہ ایل (مھر) سے نکل آئے۔

[6494] جریہ نے کہا: میں نے حرملہ مصری کو عبدالرحمٰن بن شاسہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے ابو بھرہ سے، انھوں نے حضرت ابو ذر دائی ہے سوایت کی، کہا: رسول اللہ مائی ہے فرمایا: ''تم جلد ہی مصر کو فتح کرلو گے، وہ الی سرزمین ہے جہاں قیراط کا نام (کثرت سے) لیا جاتا ہوگا۔ جب تم اس سرزمین کو فتح کرلو تو وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کا حق بھی ہے اور رشتہ ہے، پھر جب لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کا حق بھی ہے اور رشتہ تم وہاں پر دو آ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پراڑتے دیکھو تو وہاں سے فکل آنا۔' (عبدالرجمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں فہاں سے فکل آنا۔' (عبدالرجمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں ایک اینٹ کی جگہ پراڑتے دیکھو تو ایک اینٹ کی جگہ پراڑتے دیکھا تو میں وہاں سے نکل آیا۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ حضرت اساعیل ملیلا کی والدہ حضرت ہاجر مِنظا مصر سے تھیں، پھررسول الله مُنظیم کے فرزند حضرت ابراہیم والله کی والدہ سیدہ ماریة بطلیہ واللہ بھی مصری سے تھیں، اس لیے ان کا خصوصاً خیال رکھنے کا تکم فرمایا۔ ﴿ عَمَدِيثَ کَ آخری حصے سے مقصود

یہ ہے کہاس مر مطے پرلوگ زمین کے ساتھ بے جامحبت کرنے لگیس گے اور اپنے ذراسے مفاد کی قربانی دینے کے روادار نہ ہوں گے۔وہ جہاد اور اعلائے کلمۃ اللّٰدکوپس پشت ڈال چکے ہول گے۔اس وقت وہاں رہنے والا ان کے رنگ میں رنگا جائے گا۔

#### باب: 57- الل عمان كي فضيلت

[6495] جابر بن عمرو رابی نے کہا: میں نے حضرت ابوبرزہ جھٹے کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ ٹھٹے نے ایک شخص کو قبائل عرب میں سے ایک قبیلے کے پاس جیجا تو ان لوگول نے ان کوگالیاں دیں اور مارا، وہ رسول اللہ ٹھٹے کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ ٹھٹے نے فرمایا: ''اگرتم اللہ ٹھٹے نے فرمایا: ''اگرتم اللہ ٹھٹا کے پاس جاتے تو وہ تصیس گالیاں دیتے نہ مارتے۔''

#### (المعجم٥٥) (بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ) (التحفة٣٠١)

[٦٤٩٥] ٢٧٨-(٢٥٤٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْمُونِ عَنْ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَنْمُونِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا إِلَى حَيِّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَانْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ».

#### (المعجم ٥٨) (بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفِ وَمُبيرِهَا)(التحفة ٣،١)

[7٤٩٦] ٢٢٩-(٢٥٤٥) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحٰقَ الْحَضْرَمِيَّ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي الْحَضْرَمِيَّ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ: رَّأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ الرَّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، فَوقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبِ! فَوقَفَ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبِ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبِ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبِ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبِ! فَذَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هَذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ أَنْهُ اللهِ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهُاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهُاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهُاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### باب:58 ـ قبيله تقيف كاكذاب ادرسفاك

[6496] ہمیں اسود بن شیبان نے ابونوفل سے خردی،
کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر جائٹیا (کے جیدِ خاکی) کو
شہر کی گھائی میں (مجور کے ایک سے سے لئکا ہوا) دیکھا، کہا:
تو قریش اور دوسرے لوگوں نے وہاں سے گزرنا شروع کر
دیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر جائٹی وہاں سے گزرے
تو وہ ان (ابن زبیر جائٹی) کے پاس کھڑے ہوگئے۔ اور
(انھیں مخاطب کرتے ہوئے) کہا: ابوضیب! آپ پرسلام! اللہ گواہ ہے
ابوضیب! آپ پرسلام! بوضیب! آپ پرسلام! اللہ گواہ ہے
کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو
اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کواس سے روکنا تھا، اللہ کواس سے روکنا تھا 
وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ لَهٰذَا، أَمَا وَاللهِ! إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، صَوَّامًا، قَوَّامًا، وَّصُولًا لِّلرَّحِم، أَمَا وَاللهِ! لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ

صحابه کرام دی کثیر کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ، قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ! لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَىَّ مَنْ يَسْحُبُنِي بقُرُونِي، قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، خَلِّي دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتً عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ! أَنَا، وَاللهِ! ذَاتُ النَّطَاقَيْن، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثْنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وُّمُبِيرًا » فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

والے، بہت قیام کرنے والے، بہت صلدرحی کرنے والے تھے۔ الله كى قتم! وہ امت جس ميں آپ سب سے برے (قرار دیے گئے) ہوں، وہ امت تو بوری کی بوری بہترین ہوگی۔ (جبکہ اس میں تو بڑے بڑے ظالم، قاتل اور مجرم موجود ہیں۔آپ سی طور براس سلوک کے ستحق نہ تھے۔)

پھر عبداللہ بن عمر فاتھ وہاں سے چلے گئے۔ حجاج کو عبدالله بن عمر والثياكے وہاں ير كھڑے ہونے كی خبر كپنجی تو اس نے کارندے بھیج،ان (کے جدفاکی)کو مجور کے تے ہے ا تارا گیا اور آخییں جا ہلی دور کی یہود کی قبروں میں پھینک دیا عمیا، پھراس نے (ابن زبیر عظما کی والدہ) حضرت اساء بنت انی بر والٹ کے یاس کارندہ بھیجا۔ انھوں نے اس کے یاس حانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ یا تو تم میرے یاس آؤگی یا پھر میں تمعارے یاس ان لوگوں کو جیجوں گا جو سمیں تھارے بالوں سے پکر کر تھیٹے ہوئے لے آئیں گے حضرت اساء رہانے نے مجرا تکار کر دیا اور فرمایا: میں ہرگز تیرے یاس نہ آؤل گی یہاں تک کہ تو میرے باس ایے تف کو بھیج جو مجھے میرے بالوں سے پکر کر تھیٹے ہوئے لے جائے۔ کہا: تو تجاج کہنے لگا: مجھے میرے جوتے دکھاؤ، اس نے جوتے پہنے اور اکر تا ہوا تیزی سے چل پڑا، یہاں تک کدان کے ہاں پہنچا اور کہا: تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے شمصیں ویکھاہے کہتم نے اس پراس کی دنیا تباہ کر دی جبکہ اس نے تمھاری آخرت برباد کردی، مجھے یہ بات پینی ہے کہ تو اسے دوپیٹیوں والی کا بیٹا (ابن ذات الطاقین) کہتا ہے۔ ہاں، اللہ کی قتم! میں دو پیٹیوں والی ہوں۔ ایک پیٹی کے ساتھ میں رسول اللہ مٹائیل اور ابو بکر واٹیز کا کھانا سواری کے جانور پر باندهی تھی اور دوسری پیٹی وہ ہے جس سے کوئی عورت مستغنی نہیں ہوسکتی (سب کولیاس کے لیے اس کی

ضرورت ہوتی ہے۔) اور سنو! رسول الله طُلِیْلِ نے ہمیں بتایا تھا کہ بنوثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا سفاک ہوگا۔ کذاب (مختار تقفی) کوتو ہم نے دیکھ لیا اور رہا سفاک تو میں نہیں مجھتی کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا، کہا: تو وہ وہال سے اٹھ کھڑا ہوا اور انھیں کوئی جواب نہ دے سکا۔

#### (المعجم ٥٥) (بَابُ فَصْلِ فَارِسَ) (التحفة ٥٠٥)

[٦٤٩٧] - ٢٣٠ [٦٤٩٧] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّنَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّيْنُ عِنْدَ الثُّريَّا لَذَهَبَ بِهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ: (لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّريَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ - مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ ().

آمه المعدد : حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، سَعِيدٍ: حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ. فَلَمَّا قَرَأً: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٣]. قَالَ رَجُلُّ: مَّنْ لَمُعُولًا عِيمً ﴾ [الجمعة: ٣]. قَالَ رَجُلُّ: مَّنْ هُولًا عِيمًا لَلْهِ إِنْ مَرَّتُنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا مَنْهُمُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: وَفِينَا عَلَى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ سَلْمَانُ الْفِيمَانُ عِنْدَ عَلَى سَلْمَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ

#### باب:59- الل فارس كى فضيلت

[6497] یزید بن اصم جزری نے حضرت ابوہریرہ وہائنا سے روایت کی، کہا: رسول الله طائیا نے فرمایا: "اگر دین شیا پر ہوتا تب بھی فارس کا کوئی مخص سیا آپ نے فرمایا س فرزندانِ فارس میں سے کوئی مخص اس تک پہنچتا اور اسے حاصل کر لیتا۔"

[6498] الوغيث نے حفرت الو ہريه دائلا ہو روايت كى، كہا: جب نى نائلا پر سورہ جعد نازل ہوئى اور آپ نے يہ پڑھا: ﴿ وَّاخَوِيْنَ مِنْهُمُ لَمَا يَلْحَقُوا ﴾ ''ان ميں اور بھی لوگ ہيں جواب تک آ كران سے نہيں ملے ہيں۔' (الجمعة 3:62) تو ايک مخص نے عرض كى: اللہ كے رسول! وہ كون لوگ ہيں؟ نوايک مخص نے عرض كى: اللہ كے رسول! وہ كون لوگ ہيں؟ نی نائلہ نے اس كا كوئی جواب نہ دیا، جی كہاں نے آپ سے ایک یا دو یا تین بارسوال كیا، كہا: اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارى واللہ محمود وقع، نی نائلہ نے زحضرت سلمان واللہ بھی موجود تھ، نی نائلہ نے زحضرت سلمان واللہ بہت ہوتا تو ان بہت کے لوگ اس كو حاصل كر ليتے۔''

صحابه كرام ف*النَّمْ ك*فضائل ومناقب الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رجَالٌ مِّنْ هٰؤُلاءِ».

فا کدہ: حقیقی علم، بعنی رسول اللہ طاقیل کی احادیث کو اسلامی دنیا کے کونے کونے سے حاصل کرنے ، اس پڑمل کرنے اور اس کی ترویج واشاعت کرنے میں بلادِ فارس کے لوگ سب سے آگے رہے۔ محدثین عظام کی اکثریت جن میں امام بخاری ، امام مسلم نیشا بوری اور امام تر ذکی پیلئے وغیرہ جیسے بڑے برے محدث شامل ہیں ، یہ سب فاری الاصل تھے۔

> (المعجم ٦٠) (بَابُ قَوْلِهِ اللَّهِ النَّاسُ كَأْبِلِ مِّانَةٍ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً")(التحفة ٢٠١)

باب:60۔لوگ (ایسے )سواونٹوں کی طرح ہیں جن میں ایک بھی سواری کے لائق نہیں ملتا

[6499] سالم نے حضرت ابن عمر وہ ایک روایت کی،
کہا: رسول اللہ طافی نے فر مایا: "تم لوگوں کوا سے سواونوں کی
مثل پاؤ گے کہ آ دمی ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق
نہیں یا تا۔"

[٦٤٩٩] ٢٣٢-(٢٥٤٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ؛ قَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَّالِيْ مَائَةٍ، لَّا يَجِدُ النَّاسَ كَابِلٍ مِّائَةٍ، لَّا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً».

فاکدہ: انسان نسلی طور پر ایک ہیں۔ حضرت آ دم ملیش کی اولاد ہیں، لیکن ایسے انسان جو اللہ اور اس کے رسول مٹاٹھ کے اس طرح فرما نبردار ہوں جس طرح اچھی سواری اپنے سوار کے اشاروں پر چلتی ہے اور جن سے خلق خداکوفائدہ پہنچے ، سو ہیں سے ایک کی نسبت سے بھی کم ہیں۔ جس طرح بہت سے اونٹوں میں سواری کے لیے بری مشکل سے کوئی ایک کام کا لکتا ہے ، اسی طرح بہت سے انسانوں میں سے بھی کوئی ایک کام کا لکتا ہے ۔



#### www.minhajusunat.com

| 704 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                | and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                | 4 - 140pt - 17-140 - 18 - 17-140 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18-14 - 18- |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
| ,   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                | an incomprehens objects the reason property of the contract of |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     | -gga laaman maa suuru uu uu moon meh, hykelykkiji ja ja ja katanis suuru suuru |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                | ar i gar gerriger og frå ett state. Met statet stat i man er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <br> |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************                                    |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | manage up a the annual constant with the conjugate to a specific transfer. | <br> |

Free downloading facility for DAWAH purpose only

www.minhajusunat.com الله الله المن اله المن الله المن ال واللعمالية المنظمة المنابع المنظمة الم و اللع من داللع من دالله من داللع من دالله من دا واللع المنه كاللع المنه كالله كالله المنه كالله كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله المنه كالله واللعدالية المرابع الم كالله المالية الرابع المرابع المراب

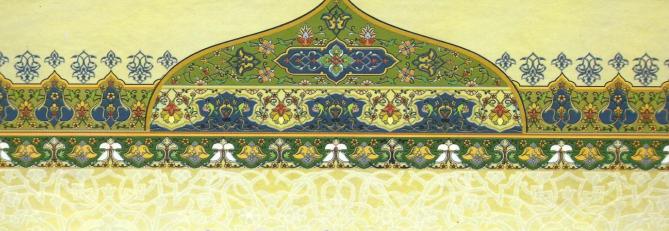

# www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(ممليث)-/2100 ₹

